

READING فالعامدة الراسي في المستعمل ال ور المن المعرفر المن الك المراقب السال على المايان بخروب المسال الماي على المايان بخروب المسالك الم يروالي تح يالي



ر المان والموجود المرابط المنطق المنطق المنظمة المنظمة



الإصليع ألى المثير شنال كل حالى ينهن إلى أكا المشرائد ألما يترحوسها ويراتبونا عن مستحاث ير ت ندر سر ان کو سروم اسلام بطریق کی طاعت و مرسومتر بسی معتریق

قارئين كرام! السلام عليكم!

آج دل کرر ہاہے کہ ایک کہانی سناؤں۔ بہت چھوٹی سی کہانی ہے۔ ایک صاحب نے موبائل ریئر تگ کی دکان کھول رکھی تھی۔ رات کے دی ج رے تھے۔ وہ دکان بند کرنے ای دالے تھے کدایک گا بک آگیا۔اس نے موبائل آ مے برها کر کہا کہ بدآ بنہیں ہورہا ہے۔ان صاحب نے موبائل ہاتھ میں بینے می کہا، چیک کرنے کی فیس تین سور دیے ہے۔ گا مک راضی ہو گیا۔ ان صاحب نے موبائل کھولا اور خامی ایک نظر میں پکڑ لی۔ انہوں نے نہایت پھرتی ہے موبائل کے مائیک کا اسکروڈ میلا کیا اور مائیک کودراز میں گرالیا۔ نتھا ساپرزا گائک کوکیے نظر آتا کہ کب دہ در از میں گرا۔ ان صاحب نے موباکل کا معائند كرتے ہوتے كها .. ايل ى ذى الركى بيد مادرستم بيغة كيا ب-كل ملا كرجارے يا في برار كاخرچ آئے كا۔ اتى تم من بالكل نياسيك ل جائے گا۔ يدديكم بالكل اياي سيت، تيت مرف ساز هے تين بزار عا كا كا بال ليصستا بيدان صاحب في اينا موالك والس ليار سا ويص تمن بزاريس نیاسیٹ خریدا چیکنگ کی فیس تمن سور دیے وی ۔ رویے کے کران صاحب نے خدا کاشکرا دا کیا کہ دکان بند کرتے کرتے بھی چیکنگ کے تین سو، مائیک مانچ سوتک بک جائے گا وہ اور ایک ہزار شخصیت برمنافع بل میا۔اس نے دکان بندگی ادر برابر دالے آصف کی دکان پر پہنچا۔ دہ و دنوں ایک ہی محلے میں رہتے تصاس کے رات میں ساتھ ہی نگلتے۔ آصف نے کیڑوں کی تدلکاتے ہوئے کہا ایک محتز میںنے نیان کھا لی تھی۔ جو کپڑا دکھاؤ وہ اس کی سو درسو قیمت کم لگائی۔ بڑی مشکل ہے من سور ویے میٹر دالا یا بچ سور ویے میٹر پر تھایا۔ دونوں ئے قبتیدلگایا اور دکان کو تالا لگا کربس اسٹاپ کی طرف چل پڑے۔رکٹے والے سے یو جھا کہ بنوکراچی چلو کے۔رکشے دالے نے اثبات میں سر ہلاکر کہالیکن تین سولوں کا کیونکہ آج سی این جی بند ہے رات بھی زیادہ ہورہی ہے خالی آنا ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بزیرانے کیے۔ "ہرایک نے لوٹ مجار تھی ہے، کیا ہوگا اس ملک کا۔ "رکشا امھی کھے ہی دور کیا تھا کدود یا تیک سواروں نے انہیں روک لیا۔ پستول دکھا کران کے برس اور موبائل چھین لیےان دونوں نے اسے خرید آروں کولوٹا تھا، رکشادالے نے ی این جی کی بندش کے بہانے ان کولوٹا اور ڈاکوؤل نے سر راہ ان متنوں کو ہر چیز ہے محردم كرويا يجوه جيسة أيا تفاء ويسيان جلاكميا

بالكل يمي كي تو بور اے مرجم كتے يوس كرملك بر س لوث كى بولى ہے لیکن اپناا حساب نہیں کرنے کہ اس لوٹ کا و متبددارکون ہے؟ مراح رسول

حلد 26 ي شباره ٥١ ٠٠ فروري 2016ء مأجينامير

مدىيرەلعلى: عزراربول

بنجواشندالت محرشزادنان 0333-2256789 مينشان فان 2168391 0323-2895528 לוֹבְפּעוֹת הֹיניטַ דֹלי 0300-4214400

قبت في برجه 60 روي 🐟 زرسالانه 800 روپ

-

ببلشرو پروبرائش عزرارتول · حقام اشاعت: 63·C فَبُرا اَ اَبْسُ بُنثُنَّ ا ويننس كمرشل بربائين كورتى رووا 75500 3 جيادس پرتين.

این برنگ پربس بأي استريم راوي

خوا كاب كابا ﴿ يُوسِ بِكُسِ لُبِرِ 982 كرا بِي 74200



# عکس داستان

مغرنی پنجاب کاضلع مورداس پورمسلم اکثری منکع تھا اس ضلع میں ایک قدیم ہاریخی شہرے بٹالہ جس کے چیے جیے ہے سلم تاریخ کے آثار جیب دکھاتے تھے۔ یہاں آبا وتمام کے تمام خاندان اپن ایک تاریخ رکھتے تھے۔ انہی خاندان میں ایک خاندان مفتوں كابعى تھا۔ شہنشانی كے دوريس اس خاندان كے كئى بزرگ كوشقى كا خطاب عطابوا تھا تب سے يہ لاحقداس خاندان كے ليے ضرورى ہو گیا تھا۔ای خاندان میں 12 ستمبر 1905ء میں اس نے جنم لیا ۔ گھر اند پر الی اقد ار کا پجاری تھا۔ ماضی میں جسنے والے لوگ ستمے۔ مر کا ہر فروز ' بدرم سلطان بوو' کی رٹ لگا تا و تیرہ بتائے ہوئے تھا۔ اس کے داوا کا انتقال میں جو انی میں ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کے والدكى يروزش اس كے داوانے كى \_ باپ اور دا داكى پرورش كے انداز ميں ايك نماياں فرق آ جانا ضروري ہے \_ والد كے بر مانحت ميں کر انتور ضروری ہے جب کہ وا وا کے اغداز پرورش میں رحم و ورکز رکا جذبہ غالب رہتا ہے۔ یکی اس کے والد کے ساتھ ہوا۔ وا وا نے در کز رکا فیاضاندر دیداختیار کیا جس کی دجہ نے والد کے مزاج میں رنگینی کاعصر پچھیزیا و وہ کی درآیا۔ رنگ روپ کی محفلوں میں وقت کز رتا تحرانتها تی احتیاط کے ساتھ بیداز کسی برآ شکار ندہوجائے اس کا خاص خیال رکھا جاتا ۔ بیوی گھریش راویجی رہی ۔ ان حالات میں دہ بيدا ہوا۔ 1905ء میں اس کی وادوت ہوئی تعی اور 1910ء تک وہ اپنے ارد کرد کے ماحول کومسوس کرنے لگا تعا۔ احساس کے آسمنے ض اپنا تجز میرکنے پر قا در ہو گیا تھا۔ تب تک وہ گھریں رہتے ہوئے بھی خود کو گھرے دورمحسوں کرنے لگا تھا۔ اس کی نظرول میں گھروہ تقاجهان اس کے والداوری ای رہی تعیں۔وہ تو اپنی مال اور بردی مہن کے ساتھ باہرے کمروں میں سے ایک میں رہتا تھا۔شاہد میں وجہ تکی کہ وہ اپنے آپ میں کم رہنے والا بن کیا تھا گئی میں ہم عربیوں کی نوح چینم وہاڑیائے رکھتی مطرح طرح کے تھیل تھیاتی لیکن سے ان میں شال بنہ ہوتا ، کی میں جانا تو در کنار صرورت کے علاوہ اندرون خانہ می نیاجاتا۔ والد کورنمنٹ ہائی اسکول میں جند ماسر تھے۔ اس کیے اے بھی وہیں داخل کیا ممیا تھا۔ پڑھے میں بھی زیادہ وگھی ندھی۔ ماڑے یا ندھے یاس تبسر لیتا ہوا میٹرک تک جا پہنچا۔ میٹرک کے بعد اے اسلامیرکا کچ لا مور بھیجا کمیا۔ وہاں بھی فطرت میں جھیں از لی جھیک آڑے آگ۔ وہاں سے انبالہ کے بی ڈی تی ایم کالج اوران کے بعد ہندومیا سما کالج امرتسر چانا آیا۔ 1927 میں وہ پھر سے اسلامیکا لج لا ہورا مکیا بھرڈ ایٹر ممل کرنے کے لیے 929ء میں اس نے بی اے کرلیا۔ تعلیم سے فارغ ہوا تو پہلی جنگ عظیم کاسانچہ ایک نے روپ میں پھن کا زھے ساسنے کمڑا تھا۔ پوری و نیامالی انحطاط کے زومی آئی ہوئی تلی۔ وفتر ول میں تخفیف کا کلباڑا چل رہا تھا۔ بی نوکریا ہی تا پیدتھیں۔ وہ اسنیوکرا فرکی حیثیت ے مشترراولینڈی کے دفتر میں لگ کمیالیکن بیلازمت بضر عنواہ والی تی بخواہ والی ملازمت کے لیے اس نے سنٹرل ٹرینگ کا کج میں واخلہ نے لیا۔اس ووزان اس نے مطالعہ میں بھی وکھیں لیٹاشروع کروی۔ادب کی رتکین پیند شاقی توسیحیدہ تضامین میں وکھیں لی۔ برٹر بینڈرسل، ہالڈین ، نیٹے ، برگساں ،فرائیڈ کوخوب پڑھا۔ 1931 میں سینٹرل ٹریڈنگ کالج سے فارغ ہواتو انحیطا طرکاعفریت مزید بھیا تک ہو چکا تھا۔ پروفیسر کی تخواہ 65 سے 120 روپے تک کر چکا تھی۔ پھر بھی اس نے تگر ریس کو پیشہ بتائے رکھا۔ انہی دنوں اس کی ووی نذر محرراشد ہے ہوئی۔ راشد نخلتان مای جریدہ مرتب کررہے تھے اوران مراشد کے مام ے مشہور تھے۔ انہوں نے اس سے کچھ لکھنے کی فر مائش کی اس نے فر مائش کا تدفظر رکھتے ہوئے ار دوفلم این پرطنز یہ ضمون لکھا۔ وہ مضمون ہیڈ ماسٹر کی فظروں سے کز را تو انہوں نے کوجرہ ہائی اسکول کے سالنا ہے کے لکھنے کی فر مائش کی۔ بس اس نے کھر کے موضوع پرافساند انجھا دُلکے دیا۔ اوبی ویزا ایک معِروف جریدہ تھااس کے ایڈیٹر کی نظروں سے افسانہ گز را تواس کی فسانے کی فرمائش کریں۔ 1936 میں بہلا افسانہ ''جملی جمکی آ تکھیں' چھیا۔اس زیانے میں کرش چندر عصمت چھائی ، نیاض محود بیری کے افسانے خوب حیب رہے تھے۔منٹور دی افسانوں ش ڈ بکیاں لگار ہے تھے۔غلام عماس کا ہے گاہے تھے اور بیسب اوب برائے اوب کے قائل تھے۔ پھر تر فی بیندی کاشہرہ ہوا۔ تاك اجس عسكرى احمرعاس البندر بالتحواشك ميدان من آميے اى دوران جوبدرى بركت على فياس كا ببلا جوعه "ان كي" شائع كا-اساتنا بيندكيا كماكم بدوريه جارجو عظيع موئ - 1945 من ال في كلي تعليم جمور ديا اور يديوس ملازمت كرل-1947 میں اپن قلمی کہانی'' سلطانہ رمنیہ' قلمانے سمبئ جلا کیا مرتقبیم کی وجہ سے واپس آ ممیا ہمجی نوج میں کتھی ریڈ یوآ زاد کشمیر میں بو المعى محكمة اطلاعات من نوكري كرتارها اى دوران ميس اس في اينامعركة الآراناول على يوركا اللي چيش كرديا - جي إلى ساس متازمفي كَ وَأَسْتَالَ بِ جِهِ عِلَى بِورِ كَا لِي فِي أَمْرِكُرُدِيا بِ جَوْ يَحْدُ حَدِيْكَ خُوداس كَي واستان كالمكس بحي ب\_

فرورى 2016ء

15

FOR PAKISTAN

الما والما المسركة شت





الله عبدالبحار روی انصاری نے لاہور سے لکھا ہے۔ ''اور تمہارے بس من كرديا جو كيرة سانوں ميں ہے اور جو كرور مين ميں ہے سب كرو غور ونكر كرنے والوں کے لیے اس میں بہت ی نشانیاں ہیں۔ (القرآن)۔ یے شک اللہ تعالیٰ نے اس کا نئات میں بہت می نٹانیاں رکھی ہیں جو بے حدیرٌامرار بھی ہیں اور نہایت دلچسپ بھی اور ایسی نشانیاں کسی نہ کسی واقعہ یا کسی اتفاق کی صورت میں ساہنے آ آپ رای میں اورالسی ٹر اسراراور دلیب چیزیں ہمیشہ ہی تجس ادر بے چینی میں مبتلار کھتی ہیں ہرند ہب معاشرہ اور ہرتہذیب میں کی ندکسی طرح غیر مرئی وجود ہے متعلق کو گ ندگونی تصور خبر درمیو جود ہوتا ہے اور انسان کا ایسی چیز ول ہے سخت خو**ف** زوہ ہونا ایک فظری عمل ہے لیکن اس کے باوجودان سب کے بار بے میں ، جوبھی میراسراریت قائم لرانی ہے، کے بارے میں جانے کی خواہش ہے انسان کھی بھی چینکارا حاصل نہیں کر سكا۔ أن كے دور ش بھى اليے واقعات وتوع يذير موسة ريتے ميں كاجنہيں ك كريا! د بچه کری بتا یانی موجائے۔ مرگزشت کا تیراسر ارتبر بھی بحر بورمعلومات ، دافعات ایس

آور مناظر قارتین نے ذہنوں میں انمٹ نقوش جیموڑ جائے گی۔ کاشف زبیر کی کہانی' میراب' تو پہلے ہی بہت ٹیرامرار ہے جوالیسے تجانور دں ، لوگوں کے درمیان بھوتی تزہر وست تحریر ہے جس کے واقعات پڑھ کے ہی رونگھنے کھڑے موجاتے ہیں۔ رشین سیاح جس نادید وعفریت' کی ہمینٹ چ'ہے و بھی ایک فراسرار معماہی بن مجھے کہ جن کی سبت کا سبب معلوم کرنے والوں کی عقل نے مجمعی کام ریا جیوژ ویا۔ایہای ایک ڈانعہ میں نے پر ساتھا بس میں ترین سوسال پرانی کی گئیتین کرنے سابت افرا وجائے ہیں اور وہ سب ب خوف ناک موت کا شکار ہوجا ہے ہیں۔ دوسری تے بیانی بھی ٹھیک رہی۔ معمولی تی برسر اسٹ نے ذہن میں وہ جو پراسرار اور خوفتاک فلمیں دیکے رکھی تھیں اٹنی کا ڈر جگا ڈیا اور سویرا ہے ہوئی ہوتے ہوتے بچی۔ تیسری بچی بیالی ' اخواب یا سےال ' بھی کانی دکیے ہے لع تصور میں ایک محبد واقع ہے جو جنون والی مجد کہلاتی ہے اس کے متعلق بھی کانی براسراریا تیل مشہور ہیں۔"انسان نما" بھی یا پٹی کو دیکھنے کے بےشار واقعابت ملتے ہی کیا تھی بھی ہی کہا گیا کہ وہ رہے یا گوریلا بن ماش کی طرح کا کوئی جانور ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت ساستے میں آیا۔ ''فول آسٹام'' واقعی عجیب قصہ تھا جس کو پڑھ کے ای جمر جمری کا آنے لگی۔ جھیڑیوں نے ووانسانی بچوں کو مالا اور پھران میں بھی دیسی بن اپنی جسی جبلت بحردی کہوہ خون آشام بن مجئے۔ ' ننفے شیطان' بھی کافی حیران کن تحریقی ، اللہ بی مجتر جانا ہے اس طرح کے چھوٹے بجوں میں اسی کون ی توت ہوتی ہے جس کی بنا پر انہیں ماضی یاستنتبل کے واقعات کاعلم ہوجا تا ہے اور یمی باتھی بووں کو جران کن خوف میں مبتلا کردیتی ہیں۔''خوف ناک فلمیں'' تو کہانیاں پوھنے ہے بھی زیاوہ ڈارخوف پیدا کرتی میں ایسے ایسے مین کہ ول دھل جائے اور کمزور دل حضرات تو اس کی تاب بھی نہیں لا سکتے۔ 'میروءَ اسرار' میں خواجیمش الدین عظیمی سے متعلق میش بہامعلومات پڑھنے کو کمیں جو کا مُنات کے اسرار برہمی الیم کمری نظرر کھتے تنے کدان کے دیے ہوئے فارمولے سائنس اور روعانیت کو یکیا کرتے نظر آتے ۔ بے شک وہ ایک بڑی شخصیت تھے جن کا فیفن آج بھی روحانی اورشعور قلندر کی صورت من جاری ہے۔ انتو ہم پرتی' واقعی لائین ہے۔فضول ہے اعتقاد بنے ہوتے ہیں لیکن سمجے ہیں آتا جب کو ابولنا ہے گھر کی منڈ پر پر تو پھر مبمان کیوں آجاتے ہیں۔ ' زومی ' صرف خوف ادر وہشت کی علامت ، جن کا ہمارے ہاں کوئی وجو وہی نہیں صرف فلموں کی حد تک ایک تفری ہے۔ ' مقامات خوف ' بھی عمرہ تحریقی ایسے مقامات تو ہرشہر،قصبہ اور گاؤں میں پائے جاتے ہیں۔خود ہمارے ساتھ ایسے کی واقعات ہو چکے ہیں ، دلچیں کے لیے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک وفعہ میں اور چھوٹا بھائی شام کے وقت ریل کی بڑی کا پر پیلیے باتل كررات من من كريب وورے ايك روش نقط نظر آيا جوآ ہستہ آہستہ بڑا ہور ہا تھا اور قریب آر ہاتھا۔ وہ ایک ویران جگہ تھی اور تھوڑی وور الان الكان كالكيث تعاجهال الم كام كرتے تھے، الم في مستجها شايد رين آراي ہے ليكن وه جس طرح قريب آر ہاتھا اور برا ابور ہاتھا اس

16

المراك والكنامه سركزشت

نے ہادے دو تکھینے کمڑے کردیے کیونکہ وہ ایک بڑے شعلے کا روپ و حار چکا تھا اور سیدھا ہمار ٹی طرف آرہا تھا۔ بس مجر ہمارے تو پہنے چھوٹ گئے اور بھا تم بھاک فیکٹری گیٹ پر جائے وم لیا اور چیچے مڑکے ویکھا تو دہاں بچر بھی نہیں تھا۔ سرگز شت کا یہ ٹی ہمرار نمبر پڑھا بہت ہی اچھانگا جو مدتوں یا در ہے گا۔ منظرا ہام کے مطابق ایسے ولچسپ اور گرامرا مقام تو آغر بیا ہر جگہ ہی ہوتے ہیں اور کمی میں جزی باتوں پر جانے کی بجائے ہم خود بھی اس پرخور ونگر اور تحقیق کر ہی تو بہت سے غیر سعمولی انکشافات ہم پر واہو سکتے ہیں اور کمی بھی چزی کے کھوج کرتا ایک ولچسپ عمل ہے اور داھونڈنے والوں کو دنیا بھی تی لئی ہے۔ انڈی ہم سب کوائی حفظ وابان میں رسکھے۔ ا

ہلا محمد سلیم قیصر نے سینزل جیل مثان سے تعما ہے۔ "معران رسول صاحب آپ کی ہیں ہر پڑھنے والے واضر وہ کرتی ہیں۔ آپ نے ورست فر ما ہٹا بدائی سلیم کی کری ہو، ہر تیسر سے جو سے روز خریر سے کوئل ہے کے فلاں شہر میں فلاں مجد ذائر لے کے جیلے محسوں کے لیے۔ اللہ است بسلمہ کوکا ل ہدایت بیٹے ، ہماری ظلمیوں کو درگر دفر ماتے ، اللہ ہم سے داختی ہو۔ "شہنشا و اسراد" ہہت خوب موالا سے برائی ہو جنا ہے۔ تیمر در میں جمونی ناصر حسین ریم افکا بر میں گرئی صدارت پر بر ہائی ، صائمہ فور ، اولیں بیٹے ، مرزا طاہر اللہ بن بیک ، غذیر احمد در تیجوت ، بہن سدرہ بانو ناصر حسین ریم ، افکا میں بر اسم در تیجوت ، بہن سدرہ بانو ناصر میں بی اللہ میں بیٹ نام میں بیٹ نام میں برت اللہ میں بیٹ نام کر ہم ، انور عبان برائی ، اس تیمر میں بیٹ نام ہوئی ۔ بہن سدرہ بانو الرحمٰن ، عام کر کم ، افور عبان برائی ، اس تیم میں اس اس میں بیٹ کر میں بیٹ کر اس بالہ کا میں بیٹ کا میماد کیا بہت شکر یہ اللہ میں بہت ایسے کے بیٹ اور اس کی میں بیٹ کر میں بیٹ کو اور اسمی بیٹ کو اور اسمی بیٹ کا میماد کیا بہت شکر ہے اللہ میں بہت ایسے کی اور بودن سے ایس کر میں کہن کو اور اسمی کوئلہ اور اسمی بیٹ کو اور اسمی کی اور اسمی بیٹ کو اور اسمی کوئلہ اور بہت کی برت ایسی بیٹ کی اور بودن سے ایسی کر میں کہن کوئلہ کے تیم اور اسمی بیٹ کی بہت ایسی کوئلہ اس کوئلہ کی بہت ایسی کوئلہ کی بہت ایسی بیٹ کوئلہ کی بہت ایسی کوئلہ کی بہت ایسی کوئلہ کی برت ایسی کوئلہ کی برت ایسی کوئلہ کی بیت ایسی کوئلہ کی برت ایسی کوئلہ کی برت ایسی کوئلہ کی برت اور کی کوئلہ کی برت ایسی کوئلہ کی کوئلہ کی برت کی کوئلہ کی برت ایسی کی کوئلہ کی برت کی کوئلہ کی کائلہ کی برت کی کوئلہ کی برت اور کی کوئلہ کی برت ایسی کوئلہ کی برت کی کوئلہ کی برت اور کوئلہ کی کوئلہ کی برت اور کوئلہ کی کوئلہ کی برت کی کوئلہ کی کوئلہ کی برت کی کوئلہ کی کوئلہ کی برت کوئلہ کی برت کی کوئلہ کی کوئلہ کی برت کی کوئلہ کی برت کی کوئلہ کی کوئلہ کی کوئلہ کی برت کی کوئلہ کی کوئلہ

کیکہ قلک شیر ملک کی آ مدشاہ گڑھ دیم یا رخان ہے۔ ' جاسوی پہلی کیشنز سے میر اابیارشتہ ہے جیے جہم وروح کا عرصتی سال سے رسائل پڑھ رہا ہوں اور اب خدا اور تحریری کھنی شروع کی ہیں جھے تو اپنے عظیم کوئی خاص کی نظر نہیں آئی ۔ شارے کی ہر تحریر کی ایک ایک سفر پڑھ کرتھر واکھتا ہوں گر جانے کیوں کری صدارت پر جگر نہیں گی اور نہ کوئی تحریر چھی ۔ (ہر ہار کے پہلے تعلا کوئینظر میر کی ایک ایک ایک سفر ورنظر آ جائے گی۔ پہلا محال نہتا محقر مگر جامع الغاظ کی عدرت کا حال ہوتا ہے )۔ و مبر کے سرگزشت میں ایک جواب میں کہا گیا تھا کہ میری و دیجر یہ جھی ہیں مگر نظر تو کہیں ہیں آئیں۔ کس رسانے میں شائع ہوئی میں اور کوئ میں اور کوئ کی ۔ اس رسانے میں شائع ہوئی میں اور کوئ کی

فروري 2016ء

یں پلیز وضاحت کردیجے کا (سہواؤا کومبھر ملک کا جواب آپ کے خطی سال ہوگیا)۔ گراسرار نبر تقریباً بہتر ہی رہا۔ معلومات کے لئاظ سے زیروست تھا۔ یا آن رہی بات پراسرار کہانیوں کی تو وہ کھی مائی تھیں۔ ماسواتے کی بیانیوں کے آخر دونوں کی بیانیاں خوب تھیں۔ ماسواتے کی بیانیوں کی بیانیاں خوب تھیں۔ ماشور بہاول پور ملکان کھما ہوا تھا۔ (بہاولیورر وہ کمان ، موسوفہ نے کھیا ہے کہ آپ کون ہیں، مسلمرن برے اور ڈاکم کا شف کے دوؤرہ گیا) موسوفہ نے کھیا ہے۔ ایمی کون ہوں او سائے ساتھ بہادل پور ملکان کھما ہوا تھا۔ (بہاولیورر وہ کمان ، موسوفہ نے کھیا ہے۔ ایمی کون ہوں اور ہا کہ کا شف کے خالات میں شرکت کی ، برای خوش آپند بات ہے۔ زیادہ تربیع ہے۔ آئیس خوش آپ ہوائی معلومات کی ، برای خوش آپند بات ہے۔ زیادہ تربیع ہے۔ آئیس خوش آپ یہ کہتا ہوں کہا احمد رضوی کی ان اور فلمیں ڈراے "اور فر ہاد نے گراسرار اور ہار فلموں اور ڈراموں کے متعلق بہت کی مطلومات دیں۔ مربیم کے خال کی "کھیں۔ "ہار فلمیں ڈراے" انور فرہا د نے گراسرار اور ہار فلموں اور ڈراموں کے متعلق بہت کی مطلومات دیں۔ مربیم کے خال کی "کھیں۔ "ہار فلمیں ڈراے" انور فرہا د نے گراسرار اور ہار فلموں اور ڈراموں کے متعلق بہت کی مطلومات دیں۔ مربیم کے خال کی "کا دریک عقریت" ہیں جس گراسرار خلاص کا ذراموں کے متعلق بہت کی مطلومات دیں۔ مربیم کے خال کی "کوریک کے متاب کی ہوائی ہوگئی سکتا ہے کہتی ہوگئی ہوگئی سکتا ہے کہتی کہت کی ہوگئی ہوگئی سکتا ہے کہت کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی سکتا ہوگئی ہوگئی

المكاسدره بانونا كورى كاتجور يراجى سے "سال نوكانيا شاره ذراليك ملا مردرق مناسب تفارا داريو پر حرال وكانيا شاره ذراليك ملا مردرق مناسب تفارا داريو پر حرال وكانيا شاره ذراليك بحر کیا۔ بیارے نی نے بیلیوں کورصت کہا تھا لیکن آج اس رحت کوظلم زیا وتی اور ہوں کا نشانہ بنایا جار ہا ہے۔ زمانہ جا لمیت عمیاتو مرف اسے زندہ فن کیا جاتا تھالیکن آج کے جدید دور کے شریف زاووں نے اس کا تما شابنا کر رکھ دیا۔ ''شہنشاہ امرار'' میں شی معدیٰ کی سعاوت مندی کے کیا کہنے۔ اعبر خیال ایس ناصر حسین نے ہارے خطوط کومراہا، بہت شکر مدجی۔ شاہر جہا تھیرہم نے تو سنا تما كەمرد بىچى بورجانبىن بوتا ،آپ نے دە كاتانبىل سنا" دل تو بچەپ جى تھور اكياہے جى السليم قىبىر مايۇل شەمواكرى آپ كے نفتول ہے تو ہمیں جوصلہ الے بیجی رحن ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یا در کھنے گا۔ کمال احرر ضوی کود کھی کر ہمیں علی سفیان آفاتی کی شدت ہے یا دا آئی۔27 جنوری 2015ء ہے 27 جنوری 2016ء تک کوئی شارہ ایسائیٹی تھا جب ہم نے ان کو یا وند کیا ہو۔ '' پروہ انسرار'' پڑھ کردوح ایدرتک مزیزار ہوگئی۔'' جنوری کی شخصیات'' میں دامغے علی دامغہ مکاری پہندیدہ شخصیت ہیں۔ تین جارسان میلے ہم نے فر مائش کی تھی کہ ان پر کھنل زید کی نا مرتکھا جائے۔ ' منفے شیطان'' ولیسپ سردے ہے مشکوک وشہبات کی مجمی کو کی مخوائش میں ہے کہ يج من كے سيج ہوتے إلى منظرالم نے كرائى كے قوفناك مقابات سے خبرداركر كے درائى ديا \_ افوناك فلمول "كا مذكر المحى خوب تنا مو کو فلمیں بہت پہندی جاتی بین مریخے و جوں میں ان ڈراموں اورفلموں کے ڈریعے جو ڈرا درخوف بنوایا جارہا ہے ان کا عدادا کون کرے گا؟ ' اخون آشام' نا قابل فراموش حقیقت ہے۔ عقل خران ہے کہ داتھی سیسٹ مکن ہے' تو ہم بری ' ولیسپ اعداز من ملى كى ، بدورافت كى طرح لكى المر جونسل ورسل جلتى جارى ب- مادے مال تو تو ہم يرسى عام بيك تعليم يافته اور مهذب مغربي معى اس ابنادامن بيالله يائد ابن كبيرك مقامات خوف المي بنى كزورول مخفى كوفوف زوه كروين كے ليے كا أن بيں خوف ایک فطری عمل ہے لیکن کیما عجیب بھی ہے کہ پیدا ہونے وائی چزوں کا خوف تو دلوں میں ہے مگر پیدا کرنے والی ذات کا کوئی خوف نہیں۔ ' ٹالگار بت' کی دکشی میں ایسا کھوئے کہ دنت کر رنے کا احساس بی نہ ہوسکا اور جاری ہے کے جیکتے لفظوں نے حقیقت کی دینا میں واپس لا پخا۔ پہلی بچے بیالی' چوٹا ساکام' میں مصنفہ بہت برا کام کر گئے۔ وہ کیا جانتی تھی کہ اس کی پینیکی آسانیوں کے در یوں اجا تک داکرجائے گی۔ "مرسراہٹ مسلی خیزری ایک ذرای غفلت نے اتنی بری مصیبت پیدا کردی۔ آخری سے بیانی میں کیا تیجہ نیس تعار د کھے، اذیت ، تکلیف، وُرکہ پڑھ کردل وہل کیا۔ مریم پر جو پچھ گزری ان اذیت نا کے لیحوں کا تصوری بلکیس بھو کیا۔ آخر میں آپ کا آپ کی پوری نیم اور تمام لکینے والوں کا بے مدشکر مدکہ ہمارے لیے اتناکم ل اور بہترین نبر تر تیب ویا۔''

المنظ صائمہ نور نے متان سے تکھا ہے۔ "سال نوکا سرگزشت ملا۔ تاکیل نے گردیدہ بنالیا۔ مجراس ریت ہی مجراس رویت،
سال نوکی مبادک با دومول کرتی اداریہ میں قدم جمائے معران رسول صاحب نے فعل جیج کی سزاسنائی بنائی ہے۔ اب تو سلمان کا
افظ بھی شرمندہ کردیتا ہے۔ مغرب کی تمام برائیاں مشرق دالوں نے اپنائی ہیں۔ آزاد خیالی نے فحاش مویانی کوطول دیا ہے۔ ب
افظ بھی شرمندہ کردیتا ہے۔ مغرب کی تمام برائیوں کی طرف دعکیل رہی ہے۔ مقام عبرت ہے۔ مسلمان بری بری کتب کا حوالہ تو

فروري 2016ء

18

الماليكي ماسنامسركزشت

شخصیت کے مالک ہیں۔ مجھےان کی شخصیت پر کہمی کتا ہیں پیند ہیں ۔''اہیمر خیال' 'میں ناصرحسین رند کا معلوماتی خط جامع اور جا ندار تها\_فلک شیر ملک بھی رحیم یا رخان ہے بھی شاہ گڑھ ہے آتے ہیں ۔امن مقام کون ساہے؟ تبعرہ جائدارتھا۔ محرسلیم تیعراللہ تعالی أ يكور ما في عظافها " أن ما يم عمران جوما في أويس شيخ ،مرزاطا برالدين ،نذير احدرا جيوت ،سيره با نويا محوري عبدا تكيم ثمر أآفياً باحمد نَصْيِرا شرني ، احمه خان تو حيد كوسلام . شايد جها تكير شايد ، الله تعالى صحت عطا فريائية ، أبين \_ دكيل الرحن ، الورعباس شاه ، خالد محود . عبدالباسط سومرد، عارف شیخ، اکبر بخاری الصیر خیال ایس تبرے سے سرگزشت کوردنی بیشتے ہوئے تھے۔ کمال احد رضوی کے مارے میں مذکر ہ خوب رہا۔' 'خون آشام' 'صدافت حسین ساجد نے خوب صورت جملوں میں محریر کوجا رجا ندلگا و پہتے ہیں۔ یج بیانیوں نیں" سرسراہان" اپنے سحر میں قید نہ کرسکی البتہ" خواب ماسجانی" نے اپنے سحر میں قید کرلیا۔ساوھو کو نمبک سزا کی سخی ۔سرورق کہانی خوب رئی۔ ' نانگار بت کاعقاب الکمال کا تھا۔ انتھے شیطان اپر ھرمزہ آگیا۔ اجنوری کی شخصیات اے تعارف اچھارہا۔ خبردار نے خبروار ہی کرویا۔ مقابات خوف از دمبی اتو ہم پرتی اپر دہ اسرار اتاریک بین انسان نما اتا دیدہ عفریت نے ٹراسراریت سے نگلنے نہیں دیا ادراگر پورے سرگزشت کی بات کی جائے تو گزاسرارنمبر، شاندار، جاندار ادرمعلو ہاتی مواد کے ساتھ بہت پسندآیا۔میری طرف سے ممارک ماد ۔'

🛠 انورعباس شاہ کا خلوص تا مہ بھکرے ۔' نے سال کا پہلاشارہ پُر اسرار نمبر کی صورت میں ہم تک بھی چکا ہے۔ بیشارہ بھی يهلي والميانمبروں كى طرح لا جواب تھا۔ تمام بهن بھائيوں كے خطوط بے حدشا غدار تھے نئے آنے والوں كوخوش آ عد يداور آتے رہے کی تا کید ۔ منظراہا م کامضمون'' خبر دار'' ہمارے حساب ہے اس شارے کی نمبرون تحریقی ۔اس میں شامل ممارتوں کے متعلق معلومات اور چش آنے والے واقعات نے ہمارے بھی رو تکلے کھڑے کروئے۔ ابن کبیر کی تحریرا 'مقامات خوف' کی تعریف کے لیے نہ تو ہارے پاس الفاظ میں اور نہ ہی کوئی فصلہ کوئکہ اس ترکز نے ہارے سوچنے بچھنے کی صلاحیت ہی تجمد کردی۔ اس میں شال شیطانی تکون کے متعلق مضمون ہم پچھلے مُراسر ارنمبر دں میں تفصل ہے بڑھ تھے ہیں نہ جائے کیوں اس مضمون کو ہار ہار پڑھنے کو ذل کرتا ہے۔ تصویروں نے دکشی میں اضافہ کردیا کیا ہے تصویری اصلی تعیں یا فرمنی (مضمون کے ساتھ امنٹل تصویر ہی دی جاتی ہے ) اب پراسرار نمبر ک تفتی تو کسی حد تک ہماری دور بردیکی ہے اگر ہو سکے تو اگست 2016 و کا شارہ بطور آزادی نمبر نکالیس تو مہر یا نی ہوگی اس نبر میں ان جالا ہے ووا تعات کواجا گر کریں جو کہ 1947 میں آزادی کے دفت ہمارے بزرگوں کے ساتھ پیش آ<u>ئے تھے۔ایک مشور وادر ک</u>ھلی ا زمائش كا جواب دينے دفت آپ اى شارے كا حوالہ بھى دے ديا كريں جن عن اتى شخصيت كا تذكره شائع بواتما (نمبرشار جواب کے ماتھ درج ہوتے ہیں)۔

🖈 اولیں سے کی خیال آخری اس بار رجیم مار خان ہے۔ "سمبرا ساجد کا نام ہی کائی ہے۔ انہوں نے جس طرح اپنا و کھوا كرب اور مستقبل كيانديشے فلا بركيے - حب الوطني كا بهترين مظاہرہ تھا۔ جارے معاشرے بيل تفقی معنوں ميں عورت كے احرام كو اہمیت ہی ہیں وی جاتی محصے کے مارے ندہت میں مورتوں کے تقدی کوئس قدر اہمیت دی جاتی ہے ،اس کا انداز ہ ایک سکھر ہنما کے بیان ہے لگانا جا ہے۔ وہ لکتے ہیں جب میں نے اسلام کا مطالعہ شرد را کیا تو بھے ایسالگا جیسے اسلام صرف عورتوں اور مظلوموں کے لیے بناہے۔ جب رات کے آخری ہیروں میں گکری اور اخلاتی تربیت کا وائن نہ چھو نے تو پھرا اشہنشاہ اسرارا اجیسے ہی پیدا ہوں مے تحریر کا انداز بیان خوب تما ۔'' همر خیال'' میں انٹری دی ۔ آغاز میں ہی خط کی چوتھی سطر میں آپ نے لکھا ۔'' سرگز شت کا ہر ثارہ خاص ہوتا ہے ۔ انہیں! بالکل نہیں ۔ بلکے ادلیں ﷺ کے لیے ہرشارہ ایک دستاویز ہے ۔ اس دستاویز کا ایک شاہکار' امینا نا پیغا نمبر' انتها ۔ اب تک پیتا نہیں کتنی بار پڑھ چکا ہوں مرتفظی ابھی باتی ہے۔عمران جونانی میرے ردبرد حاضر نتے۔اچھالگا۔سدر و صاحبہ کے خطول میں میچور ل کے آٹارنظر آرہے ہیں۔اس کے علاوہ عبدالکیم تمر کے خیالات ہے سونی صد متنق ہول کیانسان جس تنص کو دھو کا دے کرالیک ہے ہودہ حرکات کا ارتکاب کرتا ہے امتر اف بھی ای کے سامنے کرتا جا ہے۔ شاہد جہا تگیرصا حب محت اچھی ہو ازعد کی شر سکون ہوتو میراخیال ہاں کے بعد کس چیز کی ضرورت یا تی نہیں رہتی ہجی رحن کی سات سندر یارے آ مر گزشت سے والیا ندمجت کا جوت ہے۔ اس بارشار ي مرف بالح يج بيانيال معين - اتن كم كيون تعين؟ حالانكه خاص نمبر من (خاص نمبر من مج بيانيال كم ركه كرمعلواتي تحريرزياده دی جاتی ہے۔ سرگزشت معلومات کواہمت دیتا ہے) مہلی سے بیانی "عمونا ساکام" جس طرح پہاڑ کو پیکنا چور کرنے کے لیے درول کو = سركانا صردرى موتا ہے اس طرح برے كاموں كى تكيل كے ليے چو لے چو لے كامفنانا صردرى موتے ہيں۔ اسربرا مث "پندليس '' فواب ما سجائی'' کوهقیقت میں پر کھا جا سکتا ہے۔' 'خاتی خانہ'' بھی سی مجزے یا مجوبے سے خالی کہانی تہیں تھی ۔اظہار محبت کا سوالدولی سے خالی میں تھا۔ ' وہشت کد ا' تیسمی اررسووی کا اسکر ب لگ ری تعی محراس کبانی کے صفحہ 289 پر ایک جملہ تھا' اب

فرودى 2016ء

پناہ غدیا درجنون میں انہوں نے بیکام کرد کھایا '' تھرا کی صورت حال کے لیے ایک دانشور نے ککھاولوں کے جہاں میں منٹول اور کھول کے اندر انقلاب آجا تا ہے ۔ بس اسے جوش ولا نے اور عوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس انقلاب کی چنگاری سے فرد، معاشرہ اور قوم کے انقلاب دابستہ ہیں۔''

ہے ہیں واقعی وزن ہے اس کے بعد اشہنٹا واسرار ان تھا۔ خوف ووہشت کی علامت۔ افکل کا تجزیہ ہو جا اس کی باتوں میں واقعی وزن ہے اس کے بعد اشہنٹا واسرار از عا۔ ایک ان صفح میں معلومات کا ذخیرہ موجو دھا۔ 'معیر خیال' میں وافل ہوئے با صرحین ریر۔ نمالا ندر پورٹ کے ساتھ موجو وقعے۔ پرانے لکھنے والے ساتھی کہاں عائب ہوگئا اب تو نے لوگ می اس وافل ہی اور اچھا لکھر ہے بیں۔ سرزا طا ہرالدین اسدرہ با نوتا کوری آ فآب احد تصیرا شرقی کے تجزیے پہندا ہے۔ مابدولت کوت ساتھی والے اس کے تجزیے پہندا ہے۔ مابدولت کوت ساتھیوں نے بھلائی دیا۔ ہم شہوں کے تو ہمیں یاد کریں ہے اس مصیر خیال' کے باسی اس کمال احدر ضوی کی وفات کا پڑھ کرد کھ ہوا ان کے بارے میں مختلف آرالوگوں کی سین ' خواب بی انگ رہا تھا انہو نیال بھی تو و نیاتی میں ہوتی ہیں بارے میں مور ااگر ڈراؤی اور خوف تاک کہا نیال اور فامیں ندو کھتی تو کیوں ڈرتی ۔ اس وجہ سے خوف اس پر عالب با میار اس کہائی کے باری اس کہائی نے تو رونگھ کر کر کر واقع کو دوئی اس معلو بات عاصل ہو کیں۔ ' تو ہم پرتی'' بھی تحریر پہندا تی۔ ' خون آ شام' کہائی کا شہوجیز تھا اس کہائی نے تو رونگھ کمڑے کر دیے جانوروں میں بھی ممتا کا جذبہ کوٹ کوٹ کر جرا ہوا ہے۔ ' نا نگا پر بت کا عقاب' ' بہت ہوں کوٹ کر جرا ہوا ہے۔ ' نا نگا پر بت کا عقاب' ' بہت کا بندا تی۔ '

ہی فرزان گہت کا خلومی نامداسلام آبادے۔ میرانام شاید آپ کے لیے اجنی دوجو ایک افسانداوردو وہ یا کیرہ یں بھی ہے۔ یس جس طرح یا کیرہ کی ہوں ۔ یہ ہم مفت رسالہ اسے پہلے شارے ہے تھے ہے۔ یس جس طرح یا کیزہ کی آری ہوں ای طرح سر گزشت کی ہی ہوں ۔ یہ ہم مفت رسالہ اسے پہلے شارے ہے وہ میں ایسا کر کے ہوئے ہوئے کے گوئی اس کا مرحقات اس کی طرح ہم کو گا وہ تا، نداس کی طرح ہم کی اور مجترف کی اور مجبوریت کی سند حاصل کرنے ہیں کا مراب ہے۔ اس کی ہرجیز ای جگہ ہے مثال ہے۔ معلوماتی مضافین ، پروقار راج ، تحقیقاتی کام ، اعلی ترین اورد کی ہر ترین سلسلہ وارکہانیاں ، انتہائی متاثر کن کی واستا ہی ، ذہبی شخصیات تک پرمضا مین ۔ تعریف کے الفاظ ایس الله وارکہانیاں ، انتہائی متاثر کن کی واستا ہی ، ذہبی شخصیات تک پرمضا مین ۔ تعریف کے الفاظ ایس دل جو بھی صوت کر مقامی کے مزاج ، بھی اس انتہائی گروقار رسالے میں جگہ یا دل جو بھی صوت کی دارت کے عراب کے دراج ، بھی اورد دیے کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ وہ تحریب تیار کی ہیں ۔ آپ پر نبھے، رائے دیجنے (جلد پر اور کرمطلع کردیا جائے گا)''

جڑا حسان بحرکا میالوالی ہے نامہ خاص۔ "برکی کے دل ش ایک خاص چیز کا مقام ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے دل بس بھی ہے۔ یہ سرگزشت کتے ہیں جو ہر ماہ ہم ہے صرور ملاہے۔ بید ہارے دل بس ایسے جسے رات کے دل بس جا عرب اور بیسے بھول کے دجود میں خوشو۔ خاص انسان ہویا خاص چیز اس کا بھی کو انتظار رہا ہے۔ بعد انتظار ہر گزشت کا خاص شارہ آیا۔ معراج انتظل ہے آغاز کیا۔ ایسے واقعات اب روز کامعول بنتے گئے ہیں معاشرے کے بیدس اور تلخ انسانوں کے بچھا ایسے جھے واقعات جاری وساری رہیں گئے کو اس معاشرے کے بیدس اور تلخ انسانوں کے بچھا ایسے جھے واقعات جاری وساری رہیں گئے میں کے کو اس معاشرے کے بیدس اور تلخ انسانوں کے بچھا ایسے جھے واقعات جاری وساری رہیں گئے میں کے حوالے میں مواج ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے جو اس کا میں کرے مدافعوں کے درمیان جو تاتی ملاتات نامز حسین ہوگی۔ چیوہ انسان جا ہے تو کیا تا بیان کاس کرے حدافیوں کے درمیان جو تاتی آئی گئی تا تا جان کاس کرے حدافیوں کے درمیان جو تاتی آئی گئی تا تا جان کاس کرے حدافیوں

فرورى 2016ء

20

الم المحالية المسركونية

ہوا۔ اللّٰہ پاک مرحوم کو جنت الْفرد وس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے ، آمین۔ سدرہ بالو بہت اچھالگا کہ آپ نے طاہرہ گلزار کی باتوں کو اور۔ است کے است کو ایس کی بھی خوبیاں انس دوسروں سے متناز کرتی ہیں۔ نتی عزیز سے آپ نے ہمیں ول سے یاد کیا اور ہم ول پرنس لیا۔ ایجے انسانوں کی بھی خوبیاں انسی دوسروں سے متناز کرتی ہیں۔ نتی عزیز سے آپ نے ہمیں ول سے یاد کیا اور ہم دں پر ہیں ہے۔ عاضر ہیں۔ باتی سب ودستوں کے محبت تاہے بھی استھے تھے۔ باتی ددستوں جن میں رضوان تنولی، طاہرہ گلزار، مرز اطاہرالدین ہے۔ انورعباس شاہ ، شاہر جہا تگیرا ب کے لیے دل سے دعا تیں اللہ پاک آپ کومحت کا ملہ عطا فریائے ، آمین۔ ڈاکٹر قرق العن حدر، ذا كزروجينيس انصاري سبكو سلام-آپ سب مرے دل ميں دھزكن كى طرح ہو بہلامضمون تاريك بين اوراك ا بن میدراد اس اراد استان کا احوال ملا حظہ کیا۔ شردع میں اپنے بھائی کی موت پر جذباتی ہونے والا آئے جاکر ابلیس مغت نکلا۔ توہم برسی ساہ اور بدکار انسان کا احوال ملا حظہ کیا۔ شردع میں اپنے بھائی کی موت پر جذباتی ہوتی ہے جب پرندوں کے علادہ ہم انسان اپنے سے حوالے ہے اساء معد لتی مختر کر معلوماتی مضمون لا تمن مکر حمرت مجھے اس دقت ہوتی ہے جب پرندوں کے علادہ ہم انسان اپنے ہے البانوں کو بھی شخوں قرار دیتے ہیں۔ فلال شخص ہے راہتے ہیں سامنا ہوااب تو سنرا جمانیس گزرے گا۔ کیسی کسی سوچیں ہمیں اعے زنے میں لیے ہوئے ہوتی ہیں۔" جنوری کی شخصیات "بہت ہی خوب صورت سلسلہ ہے۔ سعادت حسن منو، احمد فراز، عبدالته رايدمي ،سلطان رائي ،احمد صن داني منيا مهر حدى ،قرة العين حيدر ، حكيم سعيد ، عار فدكريم ،اصغرخان ، جي ايم سيدجيه ناياب لوف ہار اسر ماید بیں ادرر ہیں سے۔ ' ز دمبی' ایک نسول بے ہودہ خیال برمنی مطمون تھا۔ پہند نہیں آیا۔ ' نینے شیطان' مضمون کے حوالے ہے مضمون کا نام نے نہیں پایا۔شیطانوں والی بات یہال نظر تونیس آئی۔قدرت کی طرف سے چھو نے بچوں کو جوملاحیت ادر معصومیت دی مخل ہے اسے شیطانمیت سے منسوب کرنا غلاہے۔' فبر دار' خاص خاص مقامات کے حوالوں سے معمون اچھالگا۔ جہاں کتاب کس کے دیکھیے جانے اور آ وازوں کا سلسلہ جڑار ہاایک دومقابات برخودمصنف کی گواہی دیتا احجمالگا۔ 'مقابات خوف' خوب مورت ادرمعلو ماتی مضمون رما \_ ہاررفلموں ادرڈ راموں کے حوالے سے معاف میجیے کا لگتا ہے الورفر ہادیے جان جیٹرانے ک كوشش كى \_ بجو بمى تنصيل سينس تكما جلدى جلدى فتم كرنے كى كوشش كى كا\_ بكندند بحق تنصيل تو لفتني جا سيمتى \_ نا ديد وعفريت ے حوالے ہے محض چین کوئیاں کی جارہی ہیں کوئی قابل و کر بات سائے ہیں آئی۔ اس ارکے پردے جس کم ہے بیرطافی ایمی تک۔ "انسان نما" بمی تادیده عفریت سے کا ٹی حد تک ملتا جانامنمون رہا۔ فرق صرف بائے جائے ہیں ہے۔ غیرمما لک کے سیاحوں ادر دومرے شوقین حیزات کی کمایوں ہے ویٹ کو ئیال معلوماتی رہیں۔ دومروں کو بھی محض اس کے رو کردیا جمیا کرانہوں نے واکراتو کیا پر ا بوت ندے پائے مد بھلا کیابات ہوئی۔ 'مراب' اختام کی جانب کا مزن ہے۔سیدھی پوچیس تو اب بوریت ہونے لگی ہے ہر قسط یں جگ کا پڑھ پڑھ کر پہلی بچے بیانی ہے آغاز کیا۔ پراس بات ہے میں شغل بول کہ زعر کی میں انسان کواکر کا میاب ہونا ہے تو وہ چھوٹے جھوٹے کا مسرانجام دے جود کیمنے میں بہت بیجیدہ اُنظرآ تے ہوں۔ آسانی ہے جل کرمنزل کی جانب چینے والوں کومنزل کی سیج طرح سے قدر کا احتای میں ہوتا۔" سرسراہ ہے' وومرای کے بیانی جوحقیقت کے قریب کی۔ واقعی باہر سے زیادہ ؤرانسان کے ا ہے اعدموجود ہوتا ہے جو بھی جبوٹی تی چیز دل اور بھی بڑئی چیز دل یا واقعات کے دقوع پذیر ہونے پر ہمارے انگر استحمل الحمل کر ا يي موجود كي كا احساس ولا تاريتا ہے "' فواب يا سيالي' ' سيل ادرآ مجائي ولا تا داقعہ تمار مسليّان توم جنات اتن مجي بلالم نبيس ہوتي انسانوں کی طرح ان میں بھی اجھے اور بڑے جنات ہوتے ہیں لیکن اسے اسولوں کی نافر مانی بھی ہیں کرتے۔ ' خانہ خالیٰ 'ہم نے . مجى يزية وقت نداس من دلچين كومدِ نظر ركما اور ندى كسى التصيق كى توقع ابس عام سے اعداز من اس كوليا جيسے ووقين ووستوں کے درمیان مکا لیے بازی شردع ہو آور دافق ایا ہی ہوا اور ایند تک کوئی قابلِ ذکر بات و کیمنے کو اور پڑھنے کو مذافی۔"پروی امرار" زبردست رہا۔سیدمحداعظم کے حوالے سے معمون نے بہت زیادہ متاثر کیا۔" ٹانگاپر بت کا عقاب "بہت ہی خوب صورت سلسلہ ہے۔ معنوں میں اپنے ملک کی خوب مورتی ادر کھ جانے کا موقع۔ دو مجی اتنے خوب مورت الفاظ ،شری لیج سے ساتھ پہلی دفعہ بڑھنے کول رہاہے۔اللہ کرے بیسلسلہ فاصاطویل ہوادرا کر طویل نہ ہوتو موصوف کے سفرناہے وفا فو فا میں کے جاتے رہیں۔اُمید کرتا ہوں بچھے بلکہ قار کین سرگزشت کو ماہوی نہیں کیا جائے گا۔ لیجند ادا کار کمال احمد رضوی کے حوالے سے مختر مضمون آگائی کے لیے کانی تھا۔ ایسے لوگ ہمارے ملک کا سر ماریہ وتے ہیں۔ پر انسوس یہاں پرسر مایوں کی قدر نہیں کی جاتی ۔''

ہلا سعیدا حمد جا نکرکانا مدخلوص کرا ہی ہے۔' جارہا تکی ماہ کے دتنے ہے' تھیم خیال' میں داخل ہورہا ہوں۔ کیا خبر داخلہ نسطے۔ایک دد باتوں کی معلومات جاہتا ہوں رسالہ کس تاریخ کو ہارکیٹ میں آتا ہے۔ ددسری بات بیہ ہے کہ' مصیر خیال' میں داخلہ کی آخر کو تاریخ کی اور کیٹ میں آتا ہے۔ داسری بات بیہ ہے کہ' مصیر خیال' میں اور میں تاریخ داخلہ کی آخر کو تاریخ کیا ہے تاریخ کی اور میں تاریخ کی اور میں تاریخ کی تو میں تاریخ کی ہوئی شرارت ہے (اب میں دیمیس 3 دمبر کا خطاری 19 جنوری کو طلا) میں رسالہ اس کا میں میں اور ایک کی تو میں سال ہے۔ سیٹس میں با قاعد کی ہے خرید تا ہوں۔اس دفعہ رسالہ کا سردرتی بہت شائد ارتفا۔

فروري 2016ء

21

الما في الكارية المعامل المسركزشت

سوچ میں ڈو بی حسینہ اچھی گلی معراج رسول کا اداریہ رہ ھا جوموقع محل کے لحاظ سے ٹھیک تھا۔انورفر ہا دینے بابا عالم سیا و پوش پراجیعا مضمون لکھا تھا۔ان کومیری طرف سے مبارک باون کھا ویں متازشانی اور منورسلطاند پر مجی محنت کریں اوران کی زعر کی کے بارے میں تکسیس (ماری کوشش ہوتی ہے کہ آخری کا بی پرایس میں جانے تک آنے والے خطوط شال کر لیے جا کیس بعن 18.17 تک خط

جے محطیل چودھری دین شلع جہلم ہے رقسطراز ہیں ''اپ بیارے سرگزشت ہے دشتہ تو بیار کا ہے جب ہے اس نے جنم لیا ہے مفت میں بڑے رہا ہوں آپ جران ہوں کے کہ بیر صاحب مفت میں بڑھ رہے ہیں۔ ابتداء سے اب تک جینے مرکز شت کے شارے شائع موت بن اقر يا 300 سے زائد مو بھے إلى مير بياس اس وقت 222 شارے في مو بھے بال - محم مديد عالى محد جمل چود هری کوراولینڈی میں رہتے ہوئے سرگزشت کا ابتدائی شارہ باتھ لگ کیا۔ آئیس یہ بے صدیبند آیا بھر کیا تھا۔ راولینڈی اسلام آباد کے اولڈ بک شاپ سے اور اتو ارکوراولینڈی صدر میں کتابوں کے جعد مازارے سرگر شت خرید نے شروع کردیتے ۔ مینے ورد ما بعد جب مرآتے تو سرگزشت کے نے رانے لے آتے جنہیں میں رد متا محروانی لائمرری میں رکھ و عا- اکتوبر 1999 م میں ان کی شاوی ہوئی تو معلوم ہوا کہ بھیائی بھی سر گزشت کی قاری رہی ہیں۔ پھر کیا تھا بھائی جان مر ماہ سر گزشت خریدتے ۔اس طرح آستدا سترابان کی تعداد 222 مو چی بے جنوری کا شارہ فراسرا بھی سرسری دیکھا ہے جس چر نے سر کر شت ترید نے اور میل و فعه خط کلصنے پر مجبور کیا و ہمخر مدمها نئه اقبال کا بے عدمعلو مات افرا اور تحقیقی مضمون بعن سلسله ہر ماہ کی شخصیائ<sup>ے ہے</sup>۔ سر گزشت ماركيت مين دستياب ما بهناموں سے اتنياز كوں ہے اس كامنفروا ئداز ، تحقيق مضامين اور شخصيات كى سوانحى حالانت آپ بيتيال اور تكي آب بیتیاں جو کسی اور رسالے میں اکشی نہیں ملتیں۔ جھے خود شخصیات کے حافات زندگی پڑھنے اور جع کرنے کا شوق مجی ہے۔ کتب بنی کا شوق تو بھین ہے ہے کر ہا قاعدہ خرید کروہ کئے کا ریکارڈ کم جنوری 1997ء ہے۔ میرے یاس سر گزشت کا پہلا شارہ جلد نبر 1 شاره مبرة مارچ1991 وكامدام سين نمبر ي وورك شادى نبر (اكت 1991م) ، خود شي نمبر (لومبر 1991م) جيل غمر (ماری 1993ء) منالکر عمر (جنوری 1996ء)، ورلَدُركِ ماری (1996ء) ایک وانجست میں ایس نے جنوری 2013 و بين ما وروان كي شخصيات (پيدائش ووفات) كاليك سلسكنيرت كياتها -اكتوبر ، نوبير ، ويمبر 2012 و مجرجولا لي 2013 و تك 9 اوى شخصيات مرتب كي تعيس موسف كے ليے فو تو كابى ارسال بے اكراپ بيندكري واس سلسلے كوم كرشت ميں شائع كيا عاسكتا ب (كوكي اورسلسله يتاكيس يا جرا لك الك معمون بينيس) - ايك معمون موسيات معلق"موسم كاطلسم" ارسال خدمت ے اگر سركزشت كي معياد ير يورااير يو شائع فراكرمككورفرائے كا الك ورفواست ومد ي كرنا جا ور ما تماك ومعير خيال" ہے تیں ایک بھی شخصیات والاسلیلہ اگر مکن موتو کالی شکل میں شائع فرمائیں۔ آپ کاعظیم احسان موگا۔ میدمر کرشت کا کمال ہے کہ اک صفی رسی شخصیت کی تمام زیر کی کاا حافہ کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ اگر شائع شدہ شاروں سے مرتب کرے شائع کرویا جائے تو بے حدید کیا جائے گا۔ ایک اور خیال ووٹن میں آیا ہے اگر آپ کیا لی شکل میں شائع نہیں کرنا جائے تو پھر آپ ماہنا مہر کزشت کا خاص نمبر بعنوان ' شخصیات بمبرُدُ جس بیں ایک سوشخصیات بعنی سومتحات شاقع کرے فاص بمبر مرتب کر سے شاقع کر سکتے ہیں ۔ معبر خیال ' میں شامل ہو سنے والے سب ایک فاعمان کی طرح ہیں۔لوک جنوک مزیدار ہوتی ہے مجھ عفرات تو بہت معلوماتی اور محقیقی باتیں لكيت بين جو بعد پندا تي بين "

الم طاہر و گزار کی آر بادرے ۔ " 4 جنوری کی شام اپنا محبوب سویٹ ساسر گزشت ملا کول کد گراسرار مبر کا کس ب ا تظارتها \_ نیا سال کا پیلامهینا ہی ہارے پیندیدہ رائٹرز کی پیدائش کا مہینا 2 جنوری محمر فاروقِ اجم اور تین جنوری کاشف زبیر کی پیدائش کا ہے۔اللہ دونوں کو بہت خوشیاں اور کامیا بیاں عطا کرے و آمین فم آمین معراج رسول انگل آپ کی ول سوز با میں سرآ تھوں ر لیکن عورت ذات تو ازل سے ظلم سی آری ہے مرد کے باتھوں ذکیل وخوار ہورتی ہے۔ یک ملی میں شہنشاہ اسرار می سعدی کے بارے میں اتن مخصر حین اتن ممل تحریر بڑھنے کو کی کہ محاور است در کو کوزے میں بند کرنا حقیقت نظر آیا۔ معیمر حیال "میں کہ کس ک اس ناچ رکویا در کھا ہے۔ واہ میلے غبر پر نا صرحسین آئے ہیں مبار کال دافق بھائی آپ کا مدخطاتو ریکارڈیس رکھنے کے قاعل ہے۔ ناصر ممائی میں نے ہیشہ 20 نیمد مردوں کی تعریف کی ہے لیکن وہ آپ لوگوں کونظر میں آتا۔ فلک شیر ملک بمائی کا جواب رہا مبارک ہو سمبراسا جد ماسی کی سمبراعسم اس مار حاضر تھی لیکن بڑے سوز ول کے ساتھ سمبرا ڈیٹر آگر ہم مسلمان خاص کر پاکستانی آگر آتر مئی کے ساتھ میر خلوص ہوجا کیں اوسے ملک یا کتاب مہلااسلا کی سپر یا ورخک بن جائے لیکن صدافسوں ویسے میسراؤ بیز لک کے خوب ا ا ا اسورت ملبون من محرنا كتنااح ما لكتاب مى اسد بهائى كرساته كى كائى بو؟ محرسيم قيسر بمائى ميرى الله سه وعاي كدده اسيخ

ورورى 2016ء

محبوب کے صدیقے آپ کور ہائی دے عمران جونا ٹی بھی اپنے لا جواب اور مخصوص اندازتحریر کے ساتھ حاضریتھے۔ صائمہ نور مجمی اپنے خرب صورت زمل کے ساتھ حامز تھی یا در کھنے کاشکریہ نوازش ۔ اویس شخ مجھے اور جو ہائی بھائی کو یا دکرنے کاشکریہ خط امجھار ہا۔ مرز اطاہر الدین بیک اپنے مخفر تبعرے کے ساتھ حاضر تھے بھائی یا در کھنے کاشکر یہ۔ نذیر احمد راجیوت بہت خوب مورت تبعرہ لے کر حاضر تے ۔ بہلی کا دن زبر دست رہی ۔ ڈیپر مسٹر سدر و با نوجمی زبر دست تبعر ہ کے ساتھ حاضرتی ۔ خط کے شروع میں وطن عزیز کے وکھ پردمکی تظر آئی۔ سات خوب صورت چیز دی کے مرکب ہے بنی ہوئی عورت ہوں عام جدیاتی انسان ہوں بچھے 90 فیصدلو کوں نے د کھوے رے کر فقرت اور ورکز رنہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔"

🛠 عبداللد شجاع سندهی لاز کانه ہے لکھتے ہیں۔" آپ حسب معمول وطن عزیز جس ہونے والی انسانیت سوز ساتی ع ہمواریوں اور ناسازیوں کی ناپندیدہ روایات کا ناقد انہ جائزہ چین کرتے ہوئے ان خرابیوں سے معتمند انہ خطوط پر نجات کا راستہ بھی و کھار ہے ہتے۔ اس ابتدا کی مختلوش آپ جس زاویے ہے ہارے بیار معاشرے کی نبض پر شفا بخش ہاتھ رکھ کر جوعلاج تجویز کرتے ہیں وہ ایک الی خیرمندانہ صلاحیت ہے جوآپ کو ماجی حاذِ ق وتھیم کے ارفع درجے پراستوار کرتی ہے۔ جب سر کزشت کے مُرِ اسرارنمبر کاعند رید یا گیا تھا اس وقت ہے نذکورہ نمبر کے متعلق خوشگوارتو قعات لگائے بیٹے بیٹے کیاس کے سفحات روایت کے برعکس بڑھا دیئے جا کمی محلیکن جب و ونمبراشاعت پذیر ہوا تو اس مے مفات و ہیں کے وہیں دیکھ کر ہماری تو تعانت کی چنی کے اوپر پائی پڑ عميا يميني اپنا وجود كھوكراس ياني مستخليل ہوگئ كيكن اس حالت ميں بھي ہماري مرتجسس اور مراسرارمعنو مات كي مطالحا آن تو تعات بندي عد تک ضرور بوری ہوئئں۔ وہ اس لیے کہ چنی جب یانی مستحلیل ہوجاتی ہے تو یانی میں اسی مشاس وال خامیت میموڑ جاتی ہے اور یمی خاصیت ہمارے اسرار پسند ؤوق علم کی تسکین کشائی میں مددگار ثابت ہوتی۔ اس مرتبطم و حکمت پروز تخصیت ؤاکٹر ساجد امجد، مرّا امرار تو بوں کوغیر میسری اورمنفی طور پر استعال کرنے والی روی نژا دشخصیت کر یکوری راسپوٹین کی ساہ سرگز شت کومحنت سے تلمبندكر كے آشكار ہوئے علم واوب كى باريكيوں كے شارح محتزم كاشف زيتر ايرور اسرار "كے عنوان سے عروس البلاؤكرا في وابسة روحاتي اسراري مظهر شخصيت حفزت محر تظيم بلقب قلندر بإبااداتيا كاروح افز المفسل وكرخاص حاشرسر كزشت بوئ جسع يزحركم علم پر در انکشاف ہوا کہ اللہ تعالی نے ویا کی دوسری مجموعی تلوقات کے مقالے میں حضرت انسان کو بے شار فلا ہری اور باطنی صلاحیتوں ے معمور وسٹرف کیا ہے لیکن غدکورو صلاحیتیں وہنی ہوں یا جسمانی محتین جبتی ریاضت و انکشاف بیندی کے میلا تات کے سوا حاصل میں ہوسکتیں۔ ندکور وسر گزشت ہے معلوم ہوا کہ تلندر بابائے نے وین احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے وین دونیا دولوں میں ربانی سرخرونی کو عاصل کرنا ضروری سمجما اور دوبغضل خدااس مقصد سعید کو حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو مجے ۔ اساء مديق كى كادش الترجم بري "منطق اغداز فكركوا جا كركرنے والى اصلاح يستد تقيدي تحريقي فيعل ظفر كي تحريز ومبي "جس كا تكته ماسكه ہے تھا کہ بورب دامر یکا کا آس بات پر پہنتہ اعتاد ہے کہ سعتم سی انسانی زغرہ لاشیں، جیب بات ہے لاشیں اوروہ بھی زعرو! انسانی آباویوں پر حملہ کریں گااوراس سلے سے خشنے کے لیے ان لوگوں نے پیلکی دفاعی تیایاں کر رخی ہیں۔وائیدی تحریر انتہے شیطان "میں چھوٹے بچوں کی مستقبل میں جما تک کینے کی جسیات کوجس عبر تناک پیرائے میں بیان کیا گیا ہے انہیں انفاتی یا حادثاتی نظرے تو دیکھا جاسکا ہے لین ایسے بچوں کی افوق الفطرت مختلہ جو سنتہل میں ہونے والے واقعات اور حواوث کا عملی شوت منظر عام پر مشہور کروے تو ا سے بچوں کی مستقبل بین برامرار صلاحیت کو بیجھنے کے لیے وولظریات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک مید کد السی مستقبل شناس گفتگو ہے مطابقت رکھنے والے واقعات وحواوث کومرف اتفاتی سمجما جائے جب کدان سمن میں و دمرانظریہ بیدائقیار کیا جاسکتا ہے کدا ہے خصوصی بچاہیے وجود میں گرا سرار حقیقت ، بدوش اور مستقبل بین اوصاف لیے پیدا ہوتے ہیں۔ " ٹا تگاپر بت کاعقاب " کاسلسہ حدولیپ اورمعلوبات افزاہے۔ ہمارا اپناوطن کتنا خوب صورت اور بیجرل ہے اس کی تضویر کشی کے لیے منروری ہے کہ اس کی سیر کی جائے۔ ذکور وسلسلہ سفر نامے کی ضرورت بھی بوری کرویتا ہے۔ آصف ملک کی ''انسان نما'' اور مریم کے خان کی'' نا دیروعفریت' دونوں تحاریر و نیا کے اسرار درموز ہے مٹوٹر طور پر آشنا کر رہی تعیں ۔سرگزشت کے میراسرار نبسر کے لیے مزیداسرار بیانی کی ضرورت مجر مجى تشندى ا

تاخيري مومول تطوط

ارشد نیاز ، چیپه وطنی نفه یاسین ، وینه جهلم فروه حسن ، لا بهور -ابرار علی سید ، مهوش متناز ، فهدحسن صدیقی ، اسلام آباد کلیم الله ، و پیژاور نعمان بشیر چیکسدی به کاظم علی کاظمی کوئند نیاز احمد ، وی آگی خان -انیس حیدر ، بیواژپاره چنار -زاید قاروقی ، حیدر آبا و - نگار حسن ، مارین آباد سلیم نیازی، شیخوبورو انیس نیاز دنو، میر پورآ زاد کشمیر۔ ایسان شیاری شیخوبورو انیس نیاز دنو، میر پورآ زاد کشمیر۔

فروزي 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الماري المسركزشت ماسنامسركزشت

# تجزیاتی جائزہ برائے سال 2015ء

# وحيدرياست بهثي

The same

محرم "منٹی عزیز ہے" رہے ، جبکہ تیسرے نمبریہ "9" خطوط کے ساتھ محرم" شاہد جہا تکیر شاہد" رہے، ہر ماہ اوسطا "20" خطوط ایسے تھے جو دیر ہے موصول ہونے کی وجہ ہے شامل اشاعت ندہو سکے۔

موصول ہونے کی وجہ سے شاکی اشاعت ندہوسطے۔
کری صدارت پر فائز ہونے والول کا احوال کچواس طرح رہا۔ 01-"شاہر جہالگیر شاہد" (پٹاور جنوری، اکتوبر) 02-"رانا محر سجاو" (مظفر کڑھے) 03-"شوکت رحمان خنگ" (پٹاور) 40-" مدرہ بانو ناگوری" (کراچی۔ ابریل، دسمبر) 05-"اولیں شن "(ٹوبہ فیک سکھی) مان (کا چیا تحسین سفار" (نور پورتقل) 07-"مجیوا محر جائی" (مانان) 08-" بخری افضل" (بہادلیور) 09-" مظر علی فان (لاہور) 10-"شاہر جہالگیر شاہد" (پٹاور اکتوبر)

دلی ہے ہات ہے کہ اس سال کوئی بھی پوراسال شہر خیال کو روئی میں پوراسال شہر خیال کو روئی میں پوراسال شہر خیال کو روئی مذہبی سے اعلیٰ ترین اعزاز ماصل کرنے میں کا کیا ہے ۔ میں مخدوی شاہد جہا تکمیر شاہداور سدو ، بانو نا کوری وہ خوش مخت ہیں جہتیں سے اعزاز دو مرتبہ طاعل ہوا، جبکہ سال کا سب سے بہتر من خلا شوکت رحمان خلاصاحب (بارچ) کا رہا، جومرجوم "علی سفیان آفاقی" کی خوالے سے جا۔ خواسے ہا۔ میں دوں کوتازہ کرنے کے حوالے سے جما۔

«علمی وادبی جائزهٔ

"دُاكُرُ ساجدا مجد صاحب بارہ شہ یارے"
دُاكُرُ ساجدا مجد كے حرقلم سے لکھے ملے مقالات ایک
دستادیز كا درجہ رکھتے ہیں، گزشتہ ڈھائی عشروں سے باہنامہ
سرگزشت كے ليے ساڑھے بين، سوسے زائد نہایت اعلیٰ پائے
کے مقالات صبط تحریر میں لا چکے ہیں ، سال 2015ء کے
لیے بھی انہوں نے بہت خوبصورت ہیرائے میں بارہ عدد شہ
یارے تحریفر بائے جس پرانہیں جتنا بھی سراہا جائے کم ہے۔
پارے تحریفر بائے جس پرانہیں جتنا بھی سراہا جائے کم ہے۔
ا۔ " محکوہ سخن (منیر حکوہ آبادی) 2۔ " ہا کمائیا"
(آئن اسٹائن) 3۔ " استاد ادب (ڈاکٹر ابواللیٹ صدیق)

''ادارتی جائزه''

''یک تھی سرگزشت۔''

کیا معلی سرگزشت قارئین سرگزشت کے لیے اور قارئین کی معلومات میں دریا" کا درجہ رکھتی ہے، ادر قارئین کی معلومات میں ایک خوبصورت اضافہ کا باعث ہوتی ہے، ایک صفحہ میں ایک شخصیت کے حالات زندگی کو بیان کرنا سرگزشت کا بی فاصد ہے۔ سال 2015ء میں پھھائی تر تبیب ہے" کیک شخی میں گرزشت" کی کہکٹال جائی گئی۔

1-"سائندان پاکتان" (سرفراز خان نیازی)

2-"بابائ فاری" ( بروفیسر سید سبط حسن رضوی) 3"تربیت کار" ( سیداحر حسن) 4 "خوب آدی" ( شخ محر ایرائیم ذدق دبلوی) 5-"استاداردو" ( عندلیب شادایی) 6"شکار طبیب" ( والس میعها کس) 7-" با کمال" ( شخ محر اساعیل پانی تی) 8-"شهسوار مشیخی "(سیماب اکبرآبادی) اساعیل پانی تی) 8-"شهسوار مشیخی "(سیماب اکبرآبادی) و د" بهارا بیرو" ( میرون لیزل کولوث) 10-" فلکار" ( خواجهٔ احد عباس) 11- " با کمال کرکٹر" ( عبدالحفظ کاردار) ( خواجهٔ احد عباس) 11- " با کمال کرکٹر" ( عبدالحفظ کاردار) ( عبدالحفظ کاردار)

"شهرخيال"

جنوری 2015ء سے دسمبر 2015ء تک "شرخیال" شل بسنے والول کے شائع شدہ خطوط و ای میلو کی تعداد "236" رہی جن بیل "203" مرد حصرات اور "33" "محرّم خواتین شال تھیں ،سب سے زیادہ محرّ کی "انور عمال شاہ" کیا 11" خطوط شامل اشاعت ،وے ، دوسر سے مبریہ "10"

فرورى 2016ع

24

١٥١٥٥٥ كايستامه سرگزشت

محتری منظر صاحب کا کمال ہیہ ہے کہ قاری کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے میں خصوصیت رکھتے ہیں، ان کی ہرتحریر قابل تعریف و حسین تھی ، محر میرے خیال میں ان کی تحریر' پڑھنا منع ہے' قارعین کی بھر پورتوجہ حاصل کرنے میں کا میاب رہی ۔

''شیرازخان - جهشه پارے'' گزشته سال'' طائن'' جنین لاز دال تحریر سے شہرت عاصل کرنے والے جناب شیراز خان صاحب کا قلم پورے جوہن پذیفرآیا۔ 01''آبرحیات' (معجزال پال) 02 در شہرسم کران' (خطرتاک شہر) 03''خواب' (انو کھےخواب) 04''اسراز' (تذکرہ سردان غیب) 05'' کسے کسے لوگ' (معروف افراد کا تذکرہ) 06'' پرندے' (معلومات) شیراز خان کی جرتحزیر پڑھنے لائن سی مگر جس تحریر کو قارئین نے سند قبولیت بخش وہ''خواب' مشہور عالم افراد

ان بات کو بہت اہمیت دی ہیں کہ قارت کے جات کے دیا آگاہ ہیں، اور اس بختر مدم کے خان کو سن تحریر سے بخولی آگاہ ہیں، اور اس بات کو بہت اہمیت دی ہیں کہ قاری کو کسے الفاظ کے الزان کھٹولے پر بیٹھا کر منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ 01 '' درست فیصلا'' ( باریخ) 02 '' مقتل الزان ( زندگی نامہ ) 05 '' بہت کا الزان ( زندگی نامہ ) 05 '' بہت کم کا '' ( کرک )۔ '' سید نام'' ( امر کی روداد) 06 '' بہت تحری'' ( کرک )۔ اور تو مرم صاحبہ کی تمام تی رمید ادر وصول کر بھی ہیں ، میں ال جو کا حاصل تحریر '' بھی تحری'' تھی۔ '' تھی۔ '' تھی ال کا تو اللہ کا حاصل تحریر '' تھی۔ '' ت

" وحسن رواتی ۔ پھشہ بارے

ماہر ہوا یا جناب حسن رزائی صاحب دوران پرواز جن جن ممالک کے لیے عادم سفر ہوئے ، اوراس سفر میں آئیں جو جو مشاہدات و تجربات حاصل ہوئے انہوں نے اپنے مشاہدات و تجربات حاصل ہوئے انہوں نے اپنے مشاہدات و تجربات کوالک ولیسپ سفرنا ہے کی شکل دے کر قار مین کے لیے وادگار بنا دیا ، جو کہ" الوداع" کے نام سے شائع ہوتارہا ہے ، محراس کے علاوہ بھی رزائی صاحب نے بچھ تخاریر نذر قار کمن کی ہیں۔ 01-" الوداع" (سفر نامہ تخاریر نذر قار کمن کی ہیں۔ 01-" الوداع" (سفر نامہ الست 2014ء ہے ارچ 2015ء تک کمیوٹر کا سفر" (سائنی انگی جیس" (علم جدید) 03-" کمیوٹر کا سفر" (سائنی معلومات) 04-" کالا چھیرا" (تاریخ)" بھیکارن"۔" میں معلومات) 04-" کالا چھیرا" (تاریخ)" بھیکارن"۔" میں

4- "خلاشاس" (آئزک نیون) 5- "فلفی" (افلاطون) 6- "امیر ملت" (حصرت حاجی امداد الله مهاجر کی) 7- "ملندا قبال" (پردفیسرسیدا قبال عظیم) 08. "شاطر دماغ" (لارڈ کلائیو) 9- "احسن الکلام" (احسن مار ہروی) 10- "محس الملک ) 11- "انقلالی" (لیون مرائکی) 12- "انقلالی" (لیون فرائسکی) 12- "انقلالی برق) -

یوں تو ڈاکٹر صاحب کا ہرایک مقالدا مرسلم کا درجہ رکھتا ہے، گر بھے ناچز کی دانست میں ماہ جون کا مقالہ جو کہ چشتہ صابر میں سلیلے کے معروف بزرگ محضرت حاجی ایداداللہ مہاجر کی سے متعلق تھا، تمام مقالات پر برتری کیے ہوئے نظر آیا۔

''انورفر ہاد۔دس شد بیارے'' معروف فلی محالی علی سفیان آفاتی کے نتش قدم بر جلتے ہوئے مشہور شاعر وفلمی صحالی جناب انور فرہادنے شعبہ فلم سے حوالے سے قارئین سرگزشت کو چند یاوگار تحاریہ سے

1-" خون کے آنسو" (تاثرات) 2- میں کمال"
(داستان مینا کماری و کمال امروہوی) 3-" سدا بہار" (شمشاد
بیکم) 4-" ایور کرین" (دیوآند) 5-" پرفیکٹ حسینہ"
(روزید) 6-" گولڈن واکس" (طلعت محبود) 7۰" مولا
جنٹ" (احیال فلم) 8-" مجیب محض" (اسلم ذار) 9-" بیو"
(عشرت سلطانه) 10-" مس فٹ" (باباعالم سیاہ پوش) مخدوی انور فر ہاد صاحب کی ہر تحریر قلب و روز میل
سیانے کے قابل تھی ،گران کی تحریر مسدا بہار" جو کہ سنری آواز
سیار بیکم" کے معلق تھی ،گوتار مین کی ایک بردی بعداد نے
سیار بیکم" سے بردھا۔
سیار بیکم" سے بردھا۔

''منظرا مام ۔سمات شد پارے'' وطن عزیز کے نامور ڈراما نگار اور مصنف جناب منظر امام صاحب ماہنامہ سرگزشت کے لیے لازم ولزوم ہیں،وہ کئ گرمغز مضامین سے شائفینِ سرگزشت کے دل جیتنے میں کامیاب ممبرے۔

کامیاب ممبرے۔ 01. '' کیے کیے لوگ'' ( تذکر پھنیات ) 02۔ '' پڑھنامنع ہے'' ( تذکرہ کتب ) 03۔'' نزانہ'' ( مدنون نزانے ) 04.'' دیواری'' ( مشہور دیواری) 05۔ '' کھیل'' ( مجیب وغریب کھیل ) 06۔'' پووے'' (معلومات ) 07۔'' تاریخ عالم'' ( تاریخ عالم کا جائزہ چھ ''تھے۔ جولائی تا بیمبر )

25

برگزشت

فروری 2016ء

فرمائی ، اس لیے ان کی کسی بھی تحریر کو دومری پر فوقیت دینا مناسبنبیں۔

''صائمہ اقبال۔ پانچےشہ پارے' محتر مدصائمہ اقبال صاحبہ جس موضوع پر بھی گھتی ہیں ، ''حق تحریز' اداکر دیتی ہیں ، سال 2015 می ماننداس سال بھی ان کے قلم کا جادوسر چڑھ کر بولا ،ان کی تحریر ہی ملمی وفکری ہباس بجھائی ہوئی بچھاس تر تیب

ے نظر نواز ہوئی۔ 01 ''احسان'' (سبق آموز کھا) 02 -''مبر کی شخصیات'' ( شخصیات عالم ) 03 - '' اکتوبر کی شخصیات' 04 ''نومبر کی شخصیات'' 05 ''دئمبر کی شخصیات'' -محتر مدصائمہ صاحبہ نے ایک بہت معلوماتی سلیلے کو جاری دساری رکھا ہوا ہے، مگر ان کی تحریر'' اجسان' مدنون یادر ہ جاری دساری رکھا ہوا ہے، مگر ان کی تحریر'' اجسان' مدنون یادر ہ جانے دالی تحریر ہے -

'' طائرِق عزیز خان ۔ پانچ شد پارے'' محدوی طائرق عزیز خان نے گزشتہ برس کی نسبت اس برس کوئم لکھا، گرجتنا لکھا خوب لکھا۔

01-"ڈارون (معلومات عالم) 02-"ڈارون کاسٹر" (سائنس معلومات) 03-"معرائے اعظم" (تذکرہ کاسٹر" (سائنس معلومات) 03-"معرائے اعظم" (تذکرہ کاسٹرا) 05-"کے مورائی 05-"کے کورٹونٹی کاسٹری کارٹر میں کارٹر کی کارٹر

محرّم طارق صاحب کی شام تحاری دوق مطالعه کا باعث تھیں، تمرجی تحریب ہے احتیار داددیت کو کی جا ہا، دہ معرائے اعظم''تھی۔

'' کشمالهٔ تسن - جارشه بارے''

یہ باہنامہ سرگزشت کا اعزاز ہے کہ جہاں اُسے محترم خواتمن کی ایک بڑی تعداد زیرِ مطالعہ رکھتی ہے، وہیں اس باہنامہ کے معززین لکھاریوں میں اچھی خاصی تعدادخواتمن کی بھی ہے،ان محترم خواتمن میں سے ایک نام '' کشمالہ حسن'' کا بھی ہے۔ اس

' 01'' عزیز جہاں'' (خراجِ تخسین) 02''مُر اسرار کتب'' ( جام جہاں نما) 03'' داستان کرب۔ از\_کشمالہ حسن ودانیے معمد لقی' (افست کوشی) 04' جنگجؤ'

( دہشت بسندی) ۔ یوں تو محتر مہ کشمالہ صاحبہ کی ہرتحریر بنی جاڈبِ نظر تھی ،

. فروزى**201**6ء کون ہوں' حسن رزاتی صاحب کی ہرتح ریر جاذب نظر تھی ، تکران کی سائنسی انقلہ لظر ہے لکھی ہوئی تحریر'' کمپیوٹر کا سفر'' کونو جوان نسل اور علم دوست قارئین نے بہت پسند فرمایا۔

''ابن کبیر ماہنامہ سرگزشت کے ان معزز لکھار ہوں بیس ابن کبیر ماہنامہ سرگزشت کے ان معزز لکھار ہوں بیس ے ایک جین ، جن کی تحریر بڑھنے کے لیے قار مین پورا مبینا بڑی بے تانی ہے متظرر ہے جین ، ان کے لئم سے لکٹا ہواایک ایک حرف ، اپنی جگہ سند کی حیثیت رکھتا ہے ،گزشتہ برس ابن کبیر کی بارہ عدد تحاریر زینت سرگزشت بنیں ، اب کی بار کو انہوں نے کم لکھا مگر جس موضوع پر لکھا اے الم نشرخ کر دیا۔ 01- '' فراس ارگشتہ گی'' (روداد گشتہ گی) 02 '' خلا میں ممار '' (ایمان افروز تذکرہ) کی ۔ ''مس العلما '' میں ممار '' (خراج تحسین) کی ۔ '' صونی '' (خراج تحسین) کی ۔ '' 'خدمتگار' (خراج تحسین) ۔

ان کی جس تریر نے قلب دروج پر گبرے نقوش مرتب فرمائے ، دوا' خلا میں آواز' بھی۔

" محمد انیا زرائی بیائی شد باری می انداز رائی بیات شد باری محمد انیا زرائی صاحب ملک کے بہترین محققین جمی شار موت جو ہر ذکھائے ، ادائی صاحب کی ماہنا مہ سرگزشت کے لیے راہنما تجاریر مندرجہ ذیل ہیں۔
مرگزشت کے لیے راہنما تجاریر مندرجہ ذیل ہیں۔
10 • "سن سکرت" (علم واوب) 02 • انتحک" (سبق آموز کتھا) 03 • "شاعرات" (ایریا کتان) 04 • "شاعرات" (اردوادب) 05 • "شاعرات"

ایاز را بی کی ہرتحریر آسان پر جمکتے ستار دل کی مانند تھی مگر جس تحریر نے بازی سر کی وہ' سخنور' تھی۔

''سلیم الحق فاروقی ۔ پانچ شد پارے'' قابل احرام مصنف سلیم الحق فاروقی نے ماہنامہ سرگزشت کوسال 2015 ویک چند یادگارتحریروں سے یادگار بنادیا، پانچ تحریرین ان کے نوک قلم کا بھیجیس ۔ 01'' ماہ موسم بہار'' (شخصیات عالم) 02'' ماہ مُکُ'' 03-'' ماہ جون'' 04-''جولائی'' 05'''اگست کی شخصیات''۔ جون'' محرم سلیم الحق فاروقی نے ایک ہی موضوع پر قابلی الماری فاری قارمین سرگزشت کے قلوب واز بان میں تقش

الماليات كالمالينامه سركزشت

مکران کی سال کے آخری ماہ میں لکسی گئے تحریر ' جنگہو' قار کین کو موستے ہیں۔ان کی درن بالا دو تحریریں اس سال شائع او کرواد وحسین عامل کرچکی ہیں۔ بھیا استدائے گ۔ 01-" آكويل" (حادثاتى كفا) 02-" مرهيد ''اے،آر، راجیوت ۔ تین شہ بارے' يور كاچيتا''(شكاريات) 01-"الموزاكا آدم خور" (شكاركها) في 02-" تلكار حي ''انجم فاروق ساحلي \_ دوشه پارے' كاآدم فور" (وكار كتما) 03-" يالاك جيتا" (وكار كتما) الجح فاروق ساحلي مشبورهم رائئر مرحوم سعيد ساحلي ي جناب ایے آرراجیوت صاحب کی تحریر 'حالاک چیتا'' مونهار فرزندار جند ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت کوانہوں نے کم نمایاں *ترین گریگی* ۔ " و اکثر عبدالرب بھٹی ۔ تین شہ یارے " لكما، مرجس قدر لكما خوب لكما، ان كى بيد ود تحريري ستد پندیدی یانے ش مرخرو ممبری ۔ محتری ڈاکٹر عبدالرب بھٹی صاحب نے اس سال 01. "كاس" (معاشرتي معلومات) 02-" آدم بهت كم خامد فرساني فرماني مصرف بين تحريرين ان كي تما تندكي جناب ماهلی صاحب کی آخرالد کرتم را او خور اعلیٰ 01-"يُر ابرار لَلَ" ( تاريخي لَلَ) 02-" مُمَام يائے کی تر رحی۔ ''امجدرتيل ادوشه مازے امجدويكس كاب بكاب آسان مركزشت كى داينت بغة

مانول" (حاسوي محما) 03-" انوكعا كمر" (تعميري معلومات) ڈاکٹر صاحب کی تینوں تحریریں جا عدار اور شاعدار کے زمرے میں آئی ہیں ، طرزک خلیفہ کے مل پران کی تحریر " پڑ امرارال ایک قابل تعریف تریمی، جے تاری ہے وہی ر کھنے والون کے لیے توشیقامی کہا جاسکتا ہے۔

و و منكلي اعوان - منين بشه ياريه القلب" (جرم وسرا) محترمه ملكي اعوان صاحبه في بعي اسية للم سي صفحات مر کزشت کورعنا نی مجنتی \_

01- "كيلاشي كماني" ( وليب كتا) 02-" عيار ساحه" (زعركى نامه) 03-" تع الميد والا" (عن وحوصل )\_ محرّ مدملي اعوان ماسه ي تحريه" عيار ساحره" قارس مر کزشت کی مجر بوراد جد حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب رہی۔ "سيوزين مبدكا يدوش بأري"

سیرزین مہدی کا شار ان لکھاریوں ٹس ہوتا ہے جو لفظول سے کھیلنے کا فن بخولی جانتے ہیں، اس سال ان کی مرف دو کریر یه اشاعت پذیر ہوسیں۔

01-"فن سے يزا" (شهنشاه موسیق) 02. طرشاع خوش نوا" (اردوادب)\_

سیدزین صدی صاحب کی تحریر" فن سے بوا" جو کہ شہتیاہ موسیقی استاد برے غلام علی خان میا حب کے حوالے سے می شائفین سر گزشت کور توں یادر ہے گی۔

م خالد قریتی \_ دوشہ یار ہے'' محترى خالد قريتي ضاحب كوكم لكصنه والون مين شار

ديج بن السال 2015مش ان كي يدور كريس تمايان 01-" لى مان" ( كميل كملازي) 02-" شتى ''ثاثا قب ووشه بإري تنا فاقب سنة اس سال قار بمن سركزشت كي مطالعاتي صافت کو ترنظر رکھتے ہوئے ، آئی دد محربروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا، جن کی تریب پہلے ہوں گی۔

01- "والم " ( تفسيات ) 02- " مسلمانان بنط · قليل صديق - دوشه بارك مخدوی شکیل صدیقی صاحب اس سال محمز باده جو ہر فلم نہ دکھایائے۔

01-" جار روعول والأ" ( زعر كي نامه) 02-ارمهمائے ساست (سای کھا)۔

' وعقبل عباس جعفری \_ دوشه باریخ ملک عزیز کے نامور ترین محق محدوی عقیل عباس جعفری صاحب نے ورق مطالعہ د ووق محفیق کے حال قار مین کے کیے اس سال مندرجہ ذیل ود سداہبار تحریریں یادگارچوژیں۔

مروزي **2016ء** 

الما المحالي ماسنامسركزشت

02 (تحريك باكستان) ( تحريك باكستان) 02-"مشرق باكستاني فلمين" (فلمي حقيق)-

قائل مداحر ام جناب عقبل عباس جعفری کی دونوں تحریریں اسپنے دامن میں "سمندر تحقیق" "سموئے ہوئے تھیں، یہ فیصلہ کرنا خاصہ دشوار ہے کہ زیادہ بہتر تحریر کے قرار دیاجائے؟ میری وانست میں ان کی اوّل الذکر تحریر" لفظ پاکستان" ہرمحت ولمن قاری کے لیے تو شدتھا ص کی۔

## "أيك مصنف أيك تحرير"

اب ہم ان معزز قلکاروں کی دلفریب تحاریر کا جائزہ لیتے ہیں، جنہوں نے اپنی ایک تحریر سے" آسان سرگز شت" کوستاروں جیسی ضیاء بجنٹی ۔

01-" اے رئیں" (اشتہاراجل ۔جنوری) 02-و تکلیل آدریس (هم بلد-جنوری) 03 د مشاق عطاری (سمندری بھیرئے۔فروری) 04-"سیداختام" (عیار اعظم فروری) 05-" عائشہ جو نیج" (سمندر کے بھید۔ فردری) 06-"منر خان" (چھ اماموں \_ اریل) 07: ''غلام حسین سین " ( سالگرہ کے دن مئی ) 88 '' محمہ ساجد" (سامری برسی) - 99- "زوما اعجاز" ( بین کلاژی ائن) 10-"شبير بلوچ" (ست توكل - جون) 11-"ابن عنقا" (رنگون كاسنر- جون) 12-" الطاف يخخ" (الك كانك جولال) 13- "رئيسه غالد" (مضورا قوت ارادی۔ جولائی) 14-" أصف ملك" (سام اخل \_ جولان 15." اخر بلوج" ( من نيس كتار تمر) 16. "وره حدر آبادی" (شاعر کوئی اور ہے۔ تمبر) 17-" این بمایانی" (نینداورخواب \_انگویر) 18-" حسن" (منگل\_ اكتوبر) 19- "عبرالله اخدهن" (كراجي كراجي اكتوبر) .. سال 2015ء میں معزز مصنعین نے انتہائی عرق

اکتوبر) 19- ''عبداللہ احد حسن '(کراچی کراچی ۔ اکتوبر)۔ مال 2015ء میں معزز مصفین نے انہائی عرق ریزی ادر انتقاف محنت و تحقیق کے بعد جو تحاریہ نذر قارئین سرگزشت کیں، وہ اپنی جگہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں، ہرگزیو، ہر شطر، ہر لفظ ادر ہر حرف کو قارئین نے موتی سمجھ کرچنا ادر اپنے دائم نظم دا کہی کومزین فریایا، ان تمام تحاریم سے ادر اپنے دائم نظم دا کہی کومزین فریایا، ان تمام تحاریم سے بخیر بھی کوئی چارہ ہیں، سمال 2015ء میں دو تحریل ایسی ہیں جن نہ قارئین کے احتیار داد دیتے ہوئے نظر آئے ، بہلی تحریر جن نہ قارئین کی جانے والی تحریر محق علم وادب جناب'' ذرہ

حدر آبادی "کی "شاعر کوئی اور ہے "ہے ، ہر دو مصنفین اپنے کے تحقیقی میدان میں عروج پر نظر آئے گر دہی آخری بات کر بازی سرکی مخدوی بازی کس کے سردہی ؟ لو قار مین گرائ قدر بازی سرکی مخدوی و محتری جناب" فررہ حیدر آبادی "نے ، و واشعار کے حوالے سے ایک اہم ترین محقیق ہے یہ بات مخوص شواہد کے ساتھ فابت کرنے میں کا میاب رہے کہ اصل شعر کس شاعر کا ہے؟ فابت کرنے میں کا میاب رہے کہ اصل شعر کس شاعر کا ہے؟

ہمارے محبوب سرگزشت میں جہاں قارئین کے لیے رنگار تک موضوعات کے متعلق بہت سامواد مہا کیا جاتا ہے، دہیں ان کی ولچسی کو دوام بخشنے کے لیے دومشقل سلسے" مجمی بڑی شدو میرے نذر قارئین کے جانے ہیں۔

''الوداع آز خسن رزاتی ''ملک کے مشہور ہوا ہا جناب خسن رزاتی نے دوران پر واز اپنے مشاہدات و کر بات و مشاہدات نامے کی صورت بین تر پر نزلایا ہے السّت 2014ء سے جاری و جو کہ'' الوداع'' کے نام سے السّت 2014ء سے جاری و ساری ہتے، آن کا اختیام مارچ 2015ء میں ہوا، جن کو قارئین کی اچھی خاصی تعداد نہاہت ذوق وشوق سے مطالعہ کرتی نظر آئی۔

'' سنر امر یکا از علیم شابد' اس سال ایک یخ اکھاری میدان سرگزشت میں داروہ وے ادروہ بھی ایک مستقل سلیلے کی کڑی سنر امریکا'' ہے، کی کڑی سنر امریکا'' ہے، کا بل قدر مصنف نے بردی جانفشانی ادر محنت ہے ترقی یافتہ ملک کی تقییر و ترقی ، رئین دسمین اور ان کی آعلی اقدار پر بہت خوبصورت پیرائے میں دوشنی ڈائی ہے۔

" نا نگا پر بت کا عقاب ۔ ندیم اقبال" دیار غیر سے محتری ندیم اقبال کار سنر قار کین سرگزشت کی علمی وتعری توجہ

فروري 2016ء

حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آرہاہے ،مصنف کا انداز

تحریر سامان دلچیں ہے بھر پور نظر آتا ہے۔ "مراب از کاشف زبیر" ماہنامہ سرگزشت کے مستقل سلسلول بن سب سے مقبول سلسلہ جے محتری کاشف زبرتر ر كريتي بن وزند كى كامشكل زين را بول برسغر كرنا بيسلسله اين طويل سفر برنهايت كامياني سے جارى وسارى ہے،اس بال اس كى 93 سے 104 تك بارہ اتساط بلا نافہ فيش كى كيس، جے قارئين سر كرشت نے بہت بيند كيا، اور اس والے سے محرم کاشف زبیر کی تعریف ندکرنا بہت بدی زیادتی ہوگی۔

ماہنامہ" سرگزشت" کے مقبول شعری سلیلے" بیت بازی' پہاک نگاہ ڈال کیجے، آپ کو مانتا پڑے گا کہ قار تین ر کنشت کاشعری نداق کس کے کا ہے؟ ہر ماہ انتخاب شعریں ہر قاری ایک سے بڑھ کر ایک شعر پیش کرتا ہے، اور اس پر مشزاديه كرجواني شعرلطف شاعرى كودو

آتھ بناویتا ہے، گزشتہ سال کی ماند اس سال بھی قار تنین سرگزشت کی ایک اچھی خاصی تعداد نے ''بیت بازی'' ك محفل وكر مائے كے ليے "445" اشعار ر سيب ديے، جن

کوصاحبین شعروشاعری نے بے حد سرایا۔ ''علمی آزمائش ۔ایک جائز '' مشخصین سرگزشت نے اسينے قار كين كائمي جانج كرنے كے ليے مت سے ايك سلسلہ "على آزمائش"ك نام عروع كردكها ب، حق ش اندرون ملک اور بیرون ملک سے بہت بوی تعداد میں قار کین شریک ہوتے ہیں۔ آس سال علمی آز اکٹی کی 110 سے 121 تک بارہ اقساط بیش کی گئیں، درست جواب دیے والون کی تعداد"3351"روى،اعرون كلك عدرست جواب ادسال كرفي والول كى تعداد "3259" اوربيرون ملك سے درست جواب دينے دالوں كى تعداد '92"ر بى، بر ماه اوسطا "279" قار مین نے درست جواب ارسال فرمائے۔

' بچیمیانیاں۔ایک جائزہ'' اہنامہ سرگزشت نے ہرماہ معاشر ہے کی اور کچ نیج اور اچھی بری رسو ہات کی نشاندی کرنے كے ليے" تي بيانيال" كے نام سے الك دلچسپ اورسيق آموز سلسنه شروع كرركما ہے،جس ميں معاشرے كاعام سے عاص، اور ہر شعبے کا فرد حصہ لے سکتا ہے، ماہنامہ سرگزشت کے ماہر ترین لکھاری کسی بھی تے بیانی کوانملی ترین معاشرتی رنگ میں الماني كوتر ركرنه كالمكر كت بن جنبس بره كر برصاحب الرا ورت ماصل كرسكا ب، كزشته مال كاطرح اس سال بعنى

الك سوآ كد (108) ع بيانيال سركزشت كے صفحات كى زینت بنیں میری دانست میں سال 2015 م کی سب ہے ریادہ پیند کی جانے والی کی میانی " بن باس" ( سائرہ. كراجى \_الحت) محى، دومرے مبر رآنے والى يج مالى " يحيل عشق" ( دانيه مدلقي-كراجي ينومبر) تقي، ادر تيسر \_ نبر را آنے والي سي بياني" فاصلوں كاكرب" (زديا ا عجاز \_ لا مور \_ جنوري ) تمي ، دلچسپ رّين مات پيه كه ميه تينول یج بیانیال محرّ م خواتین کی بیان اور تحریر کرده تعیس، جنهیں قار من کا ایک بری تعداد نے بے صدیبند فر مایا۔

یارچہ جاتی جائزہ 'مال 2015ء کے لیے قار کین سر گزشت نے "183" نہایت اعلیٰ پائے کے ماريج ارسال فرمائي ، جو مختلف موضُّوعات كم متعلق منے، ان پارچہ جات سے قارئین کی ترجیحات جانچنے کا موقع بھی میسر ستا ہے، سال 2015 مکا سے بھترین یار چه محرّ م جناب مفحمه ایاز رایی صاحب ماه و بمبر (صفحه المر 151 ـ 150) كا تعار

منتج بيانيان

تج بیانیوں کے مصنفین کا کمل جائز ہنیں لیا گیا ہے کہ بہت کم مفتقین کی تحریر دوبار آلگی ہے۔

"مفيد آراء، تقيد اورتجاويز" ما منامه سرگزشت كا معيار بین الانوای کے کا ہے مراہ بھی بہتری کی مخواتش موجود ہے اس سال 2015 میں ایک بات بڑے سلسل کے ساتھ دیکھنے میں آئی کہ ایک ہی موضوع فرکی محر مصفین طبع آز مائی فرمائة نظراً من مثال عطورين جناب سطرام صاحب كا مضمون" كيم كيم لوگ -جوري" محترمه" صائمها قبال صاحبه" كے مفایان "متبروا كۆپر ،نومبراور دىمبر كى تخصیات "اور جناب "سليم الحق فاروتي صاحب" كالمضمون" الست كي شخصيات" اس سے بکیانیت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جوایے بین الاتواى معیار کے ڈائجسٹ کے لیے کمی بھی صورت مناسب نبیں ۔ایک اور چیز که" تحرارعنوان" مجمی کوئی اچھی روایت نہیں، مثال کے طور پرمحترم جناب' منظرامام صاحب' کی تحریر " كي كي لوك جوريا" اورمحرم جناب" شيراز خان صاحب" کی تحریه" کیمے کیے اوک ۔ جون" اور یک علی سر كرشت بين ' ما كمال - في محماساعيل ماني بي - جولاني "جبك اى نام مع محر ى جناب" ذاكر ساجدامير معاصب كالمضمون " با کمال ۔ ائن اسائن \_ فروری " پیش کے جاسکتے ہیں۔

<u>فروزى 2016ء</u>

29



### أداكثر ساجل امجلاء

وہ ایک گیلے کاغذ کی طرح آئش غم میں خود ہی جلنا بجھنا رہا مگر
سبعی مسلسل سے کنارہ کش نہ ہوا۔ قدم زدم پر حاسدین عمیق
کھائی بناتے رہے اوروہ چٹان بنا اپنی جگہ جما رہا کہ پر سر میں
دھڑکنا ہے، ہر نال میں رہنا ہے۔ پھر اس نے جہد مسلسل و گہری
تحقیق سے وہ وہ نکات سامنے لائے کہ اردو ادب کی ناریخ کا رخ ہی بدل
گیا۔ جو لوگ کہنے نہیں تھکتے تھے کہ اردو دہلی میں پیدا ہوئی، ان
گی زبان پر قفل لگ گیا جب اس نے ثابت کیا کہ اردو تو پنجاب میں
جندی ہے۔ ایک بہی نہیں تحقیق کے سمندر میں غور نے لگا لگا کر اس
نے ایسے ایسے گہر آبدار دریافت کیے کہ اردو ادب کا خزینہ لبالب
بھر گیا لیکن افسیوس صد افسیوس اس محسن ادب اردو کو ہم
بھر گیا لیکن افسیوس صد افسیوس اس محسن ادب اردو کو ہم

### وہ کِ ادب اردوجے وقت کی کروچھیار ہی گئے

شاہ عنایت کے بیٹے سید غلام محد شاہ قادری اہل و عیال کے ساتھ '' برجنی' شمئے ہوئے ہتے اس لیے وہ اس بری جابی سے نام محمد شاہ قادری تحق معنوں میں لیے غلام محمد شاہ قادری تحق معنوں میں مشارکے خاندان کے فرد تھے۔انہوں نے اپنے سلیلے کی پیری مشارکے خاندان کے فرد تھے۔انہوں نے اپنے سلیلے کی پیری مریدی کی روایت کو بھی برقر اررکھا تھا اور تبلیفی مسائی میں مریدی کی روایت کو بھی برقر اررکھا تھا اور تبلیفی مسائی میں میں کو تا تی نیس کی تھی۔ مختلف محلوں میں اکثر ان کا وعظ ہوا

ہتے۔ وہ شاعر بھی ہتے اور زعم خلص کیا کرتے ہتے۔ ویہائی عوام کی غذی اور اخلاقی اصلاح کو انہوں نے اپنا نصب العین بتالیا تھا۔

غلام محرشاہ و رہنی کے دالی آئے تو رود موی کا عقد کم ہو جا تھا گین جو کھودہ اپنے ساتھ جا کر سے جا چا تھا اس کا از الدنہیں ہوسکا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی کود میں دیا دراس طرق دیکھا جسے بہلی دیا ہوں کے کہ طرف دیکھا ادراس طرق دیکھا جسے بہلی مرتبہ دیکھ دے ہیں۔ تیز آئکھیں، ستوال تاک، کشادہ پیشانی مرتبہ دیکھ درہے ہیں۔ تیز آئکھیں، ستوال تاک، کشادہ پیشانی مرتب درج درج ہیں۔ اپنے اجداد کی جسم نشانی ہو بہو دادا کی تصویر۔ آئکھیں آنسوؤں سے بحرکشیں۔ بیوی سے مخاطب ہوئے۔

'' ہمارا کارواں کہاں آگر کٹاہے۔'' ''اللہ کو جومنظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔'' پہتو میں بھی جا سا ہوں۔ میں توبیہ سوچ کر آبدیدہ ہو ممیا تھا کہ آگر'' رودموی'' جھے بھی نگل چکی ہوتی تو اس نچے کو کون بٹا تا کہ بیر کس پاکیزہ خانوا دے کا فرد ہے۔ اس کا سلسلہ نسب قطب الاقطاب سید کمیراحدر فاعی تک پہنچاہے۔ سلسلہ نسب قطب الاقطاب سید کمیراحدر فاعی تک پہنچاہے۔

١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

30

1000); PAKSOCULTY پیر مهاحب نے ایک نظر اس کے مسکراتے ہوئے چیرے پرڈالی اور بوں کو یا ہوئے۔"اس اڑکے کی چیٹانی پر علائم عظمت پائے جاتے ہیں۔ میلڑ کا خاندان کا نام روش کرےگا۔"

غلام محمد شاہ اس وقت بالنیا یہ سمجھے ہوں سے کہ ان کا بیٹا خاندانی روایات کو برقر ارر کھتے ہوئے مندتھوف پر جلوہ فرما ہوگا۔ وہ یہ سوج بھی نہیں سکتے ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر علم و ادب و تحقیق کا کو ہر یکنا ہے گا۔ ڈاکٹر می اللہ بن قادری زور کے نام سے مشہور ہوگا۔ یہ زندگی دے گا لیکن علم وادب کے مردہ فن یا رول کو۔ اس کی جنبش قلم سے قدیم شاعروں اور ادر یوں کے فن یا رہے منظر عام پر آئیں گے۔ وہ تاریخ ادب کے ایک بڑے فالکو پر کر ہے گا۔ بہت سے ہیرے جو ادب کے مد یون کے کرد و غبار میں دب کر رہ مجھے بین انہیں ڈھوٹھ مدیوں کے کرد و غبار میں دب کر رہ مجھے بین انہیں ڈھوٹھ فالے کے کہ دو غبار میں دب کر رہ مجھے بین انہیں ڈھوٹھ فالے کی ادبی تاریخ کوشائی ہندوستان پر برتر ی

می الدین قادری ذرا براہوا تو اس بریہ حقیقت می الدین قادری ذرا براہوا تو اس بریہ حقیقت می قابل فخر ہے۔ اس کی والدہ بشیرالتساء بیلم فسیلت جنگ کی رہتے دار مصل ۔ فسیلت جنگ کی رہتے دار علی مصل ۔ فسیلت جنگ کی رہتے دار علی سے ۔ اس علی کے دور میں سررشتہ امور ند ہی کے دزیراعلی ہے ۔ اس کے برناتا بودھن (کاغذ تمر) ضلع نظام آباد کے نامور خطیب اور متی برزرگ شفے ۔ ناتا بحد دقارالدین کا شارائے دفت کے جیدعالموں میں موتا تھا۔ محد دقارالدین کا شارائے دفت کے جیدعالموں میں موتا تھا۔ محد دقارالدین کے والد محد محس بھی ادیب وشاع ہے۔

کی پہنوں کے علم وادب کے جرچوں نے جب اس گریس آنکھ کھولی تو گی الدین قادری کا بچین اس جھولے میں جھولنے لگا۔ اس خاندان میں خدا پرٹی اور پنداری اور انسان دو تی کومقصر حیات سمجھا جاتا تھا۔ کی الدین قادری کے لہومیں بھی بہی جذبہ جوش مارنے لگا۔

والدنے ابتدائی تعلیم کے لیے اس کے سامنے کتابیں کول کر رکھیں تو اس کی ذہانت و کلے کر حیران رہ گئے۔ چند ابتدائی قاعدوں کے بعد ہی اے '' مدرسہ دارالعلوم'' میں داخل کرا دیا گیا۔ بیچ کی ذہانت یہاں بھی کسی سے چھپی نہ روکی۔ اسا مذہ نے اس کے والد کو بلایا اور اس کی آیندہ تر ق سے انہیں آگاہ کہا۔

''ہم نے بہت سے بچوں کو پڑھایا ہے لیکن ایسا بچہ ہم بہلی مرشد دیکیور ہے ہیں۔ حافظہ اس غضب کا ہے کہ سبق ہمارے جداعلیٰ سید ابراہیم سید سالار عہد تفلق میں وار دوکن ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑاسیلاب سلطان محد تفلق اور دوکن ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑاسیلاب سلطان محد تفلق کے دور جس اٹھا جس نے انتظامی امور پر تکرائی رکھنے کی غرض ہے دیور جس اٹھا جس نے انتظامی امور پر تکرائی رکھنے کی ارادہ کیا ادر جب انداز سے بعنی شاہی فربان جاری ہوا کہ تمام عمال دفوجی افسران ادر متعلقین دبی ہے دولت آباو (وکن) اجرت کرجا کیں۔ اہل دبلی نے رخت سفر با ندھا اور دکن کی اجرت کرجا کیں۔ اہل دبلی اور دکن کی اور ہو گئے۔ سید ابراہیم حضرت نظام الدین اولیا کے فیص آباد ہو گئے۔ سید ابراہیم حضرت نظام الدین اولیا کے فیص محبت سے مستفید ہوئے تھے اور اس وربار سے آبیس شیخ کی آب عبد عظا ہوا تھا۔ وہ بھی اس تہذی وربار سے آبیس شیخ کی آب عظا ہوا تھا۔ وہ بھی اس تہذی تا فلے کے ساتھ دکن آبے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کرلی۔

آئے اور بہال متعقل سکونت اختیار کرلی۔ محمد تعلق کا میمنصوبہ ناکام رہا بعد میں تعلق نے واپسی کا حکم جاری کردیالیکن ان میں سے گئ ایک دہلی واپس لوٹے کی بجائے وہیں آباد ہو گئے۔سید ابراہیم بھی واپس نہیں گئے۔ پہلی انتقال کیا۔ آج بھی آپ کا مزار ڈیارت گاہ خاص دعام بناہواہے۔

سید ابراہیم کی اولادیں بہت سے صاحبان مند و
ارشادگر رہے ہیں۔ ان ہیں سید کی ساتھ سے صاحبان مشکل
آسان سیدشاہ بر ہان الدین ، شاہ طال الدین رفاعی اور
بدلع الدین رفاعی بطور خاص قائل ذکر ہیں۔ ان پاکیزہ
ہستیوں ہیں ایک میرے والدشاہ عنایت بھی ہے جو اس
سیا ہے کی نذر ہو گئے۔ اب میں ہوں اور یہ بچری الدین
تا دری ، اللہ ہم دونوں کی حفاظت کرے۔

'' آپ کیوں ماہیں ہوئے میں اللہ نے جایا آو میرا می الدین آپ کا نام روش کرے گا''

"مایوی تو کفر ہے۔ تیں مایوں کب ہوں۔ میرے ویرو مرشد نے اس بچے کا نام می الدین رکھا ہے جس کے معنی وین کو زندگی بخشنے والا ہے۔ اللہ نے جایا تو اس کے کارناموں سے بورادکن کو رجح اسٹے گا۔ شاہ گنج (ایک محلہ) میں کون ہوگا جواس کی برابری کر سکے گا۔"

غلام محرشاه کاصدمہ کھی کم ہواتو وہ می الدین قادری کو کے کر اینے پیر طریقت محدث عبدالو پاب نقش بندی کی خدمت میں پہنچے۔ خدمت میں پہنچے۔

'' حضرت ، حمی الدین کو لے کرآپ کی خدمت میں عاضر ہوا ہوں۔ میرے خاندان پر کیا گزرگی اس سے تو تا ہے۔'' آپ واقف بی ہیں۔اس کے حق میں دعافر مائیں۔''

فرورى2016ء

32

تھا۔ جامعہ علی نیکا قیام انگریزی تعلیم اور انگریزوں کی علی و تہذی برتری کے خلاف ایک موڑ عملی اقد ام بھی تھا۔ وہ بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح اپنے مستقبل ہے بڑا گرامید تھا۔ اس نے اپنے جذبات کوا کے قلم میں سمودیا۔

تھا۔ اس نے اپنے جذبات کو ایک تھم میں تمودیا۔

ال کے ہر ذر سے کو اشک آفاب اب دیکھیے

عظمتِ ملکِ وکن کو بے نقاب اب دیکھیے

ہو چکا منت کئی کا سدباب اب دیکھیے

دیکھیے ہاں دیکھیے یہ انتقاب اب دیکھیے

داغ ہائے منت اغیار دھوتے جائیں کے

واغ ہائے منت اغیار دھوتے جائیں کے

نونمالان جمن شاواب ہوتے جائیں کے

اس زمانے میں اس نے جتنی نظمیں کہیں ان میں

ایک انجرتے ہوئے شاعر کی زبنی عرکائی تو ملتی ہے، واغلی

جذبات کی ترجمانی تو ہے کین خدرت فکر اور رفعت خیل جذبات کی ترجمانی تو ہے گئی خداور رفعت خیل

نیس یاد اہمی وہ دن تھی تیری جیس سادہ عاری تھا جا ہے گانہ عاری تھا جا ہے گانہ عاری تھا جور سے بے گانہ تھا دخل نہ مخرے کا عشوے سے نہ ونجی انداز سے بیکو مطلب شوقی سے نہ بارا نہ دہ مراحت جان بنتا وہ روٹھ کے من جاتا دہ شوق کا اکسانا دہ شوق کا اکسانا

دہ نور کی کرنوں کا چرے یہ جبک جانا دہ دفت خرام ان کے اعضا کا کیک جانا مخور می آنگیس دہ گوپ سی باتیں دہ محبوب ادائین دہ رفار دی میتانہ

محبوب ادائین ده رفتار و مستانه اس وقت کے نوجوان شعرا میں رد انیت اور اندور است کا نوجوان شعرا میں رد انیت اور ادرائیت کے ملے جذبات کا نفوذ بر حتا جاز ہاتھا۔ زور مجمی شاعر کا ابتدائی دور تھلیدی دور ہوتا ہے۔ دہ بھی ٹیگور کے اعداز میں تقلیس تکھنے لگا۔ اس سے ایک تھی ہے۔

تجر فر روی شب مہتاب آگیا مامان وحشیف دل بے تاب آگیا موسم وہی فضا وہی سمسار بھی وہی انے کائن لل سکے تکد یار بھی وہی ہو گا ہوئی فلک ہے صدا ماہ ضوفشاں ل جائے میرا جائد ہے دہ جائدنی کہاں دہشاعری کی دنیاش مست تھا۔ کہتے ہیں جوائی ش

نفتے ہی یا دکر لیٹا ہے۔ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ تو اپنی عمرے بڑی ہاتیں کرتا ہے۔ لفظوں کے جوڑ تو ڈیر سوالات اٹھا تا ہے۔ یہ باتیں ابھی اسے سمجھانے کی نہیں لیکن ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور ضرور کرتی ہیں۔''

''میہ باتمی آپ جھے کیا بتا رہے ہیں۔ بیں پہلے بی پول''

" آپ سے مرف بد کہنا ہے کہ اس بنے کی تفاظت کیجے گا۔ بدوگن کا سر مایہ ٹابت ہوگا۔ اگر اسے سیج تعلیم و تربیت میسر ہوگئ توبید کوئی بڑا کاریامہ انجام دےگا۔''

والدہ فکر مند میں کہ والد کو کیوں بلایا ہے۔ اس کی کہ تی شکاءت تو سامنے نہیں آگئی ہے لیکن جب وہ کھر پہنچ اور والدہ کو بتایا کہ مدرسہ میں اس کی تعریفوں کے بل بندھے اور موٹا لازی تھا۔ وہ اس دوز مدرسہ سے والدہ کا خوش ہوٹا لازی تھا۔ وہ اس دوز مدرسہ سے والیس آیا تو اس کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ مال نے بلا کی لیس اور بڑے جا دے اسے کھانا کھلایا۔

مدرسہ کا سفر اس نے چند ماہ بی بیس کے کرایا۔ الب اسے حیدراآ باد کے ٹی ہائی اسکول بیں داخل کرا دیا گیا۔ اس کے لیے بید و تیا بی بی می ۔ اس کے شعور نے آئیمیس کھول ئی تھیں۔ اب وہ اردو کے ابتدائی قاعد دن سے گزر کر نصاب بیس شامل نظموں تک بی می آتھا۔ ان نظموں کا آ ہنگ اسے شخصہ متاثر کرتا تھا۔ وہ ابھی شعر کوئی پر قدرت نہیں رکھتا تھا لیکن اس کا جی جا بتا تھا کہ وہ بھی ایس تھیں۔

حدراً بادشعروش کامر کرینا ہوا تھا۔ کم طاطبانی ہملیل
انک پوری، امجد حدراً بادی، وحید الدین سلیم، علی اخر
صدق جائسی اور فانی بدایونی جسے شعرا کہان موجود تھے۔
کثرت سے مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ اس ماجول بی
شاعر بن جانا کوئی تجب جزنیس تھا۔ اس نے چیوٹی چیوٹی
نظمیس لکھنا شروع کردیں۔ جب دہ اسکول سے نکل کر
جامعہ علیانیہ پہنچا تو یہال کی علم پرور فضادی نے اس کی
جامعہ علیانیہ پہنچا تو یہال کی علم پرور فضادی نے اس کی
در اسکول نے اس کے اسا کی اس کے اسا کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کا اس کی اس کی اس کا عدی سے شاعری کرنے لگا۔

حیدرآباد میں جہان آباد کا آخری شاعر واغ خاموش ہو چکا تھا۔ اب یہال کی ادبی فضا میں جدید شاعری کے ترانے کون کر ہے تھے اور ترقی کی تمنا دکن کے متوسط طبقے کے دل میں بھی محطے لگی تھی اور اپنے وطن کی سرز مین کاعشق منظر ذافعہ میں ڈھلنے لگا تھا۔ اپنی تقافت کے تحفظ کا خیال اور ایک افتر کے نے کا جذبہ نو جوانوں کے دلوں میں تعرکر تا جار ہا

فردد ک 2016ء

Section ..... Section

چلدا تناشعری سر مایه جمع کرلیا که ایک دیوان شائع موسکنا تما ليكن اس كي قسمت بس بجر اور لكما تما-

ایک روز وہ اپنے ایک دوسیت سید محمہ کے ساتھ ایک ستب مانے میں جلا ممان فہرست ویکھی تو اس کی نظر چند کلی نسخوں پریژی۔اے دلچیں ہوئی کہ پرانے لوگوں کا''خط'' ویکھے۔ اس زمانے کا کاغذ ویکھے۔ بیدویکھے کہ آج کی اور رسوں ملے کی زبان میں کیا فرق آم کیا۔ س لفظ کو وہ س طرح لکھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔اس نے ایک ''مخطوط'' لکلوا لیا۔ برے شوق سے اسے الٹ ملٹ کر دیکھا۔ کاغذ ک تهتلی، زبان کی اجنبیت اور خط کی قدامت نے اب لا جواب كرويا ـ اس سنخ كى كابت بمي اس ك لياجبي می حروف ایک دومرے میں استے کتھے ہوئے ادر ایک لقظ دومرے لفظ سے اشنے پوست تھے کہ بر هنا مشکل تعا۔ وہ بری دیرتک کوشش کرتار ہا۔ چندالقاظ اندازے سے بڑھ لیے ورند بھوش کھوندا تا تھا۔ سید محرتے بھی کوشش کی لیکن جلد ہی ای میا اور کوئی مطبوعہ کماب پڑھے بیٹے کیا لیکن گ الدين براير كوشش من لكا موا تما كر سي طرح بيا معيز محل كرف اور بالآ فرتفك باركر دونون بابرتكل آئے۔ "بيكيا باكل بن ب-"سيرمحرن كبا-

وو كسايا كل بن ا یہ کرتم علمی کینے لے کر پیٹھ کئے اور ایک لفظ بھی لیے

الديد المي تح مير على كانون كاطرح مين رمحنت کے بغیریہ بیرے ہاتھ میں آئیں کے سیابیا مورستان ہے جس میں ماری تبذیب وان ہے۔حدر آبادی موے کے ناتے ہم بربیقرض ہے کہ ہم اس تیذیب کوور یافت کریں اور ونیا کے سامنے پیش کریش ۔ شاکی مندوستان آج ابنی برری ابت کرد ہا ہے۔ یہ ملی سنے الیس بماعتے ہیں کہ انہوں نے ونیا کے اوب میں بھی کیسے کیے محول مملائے تعے۔ خاص طور پر قطب شاہوں نے اوب میں کیے کیے امّانے کیے تھے۔"

" بيرسب لزاس وقت مو كاجب تم يه بين يراه سكو

" ان بار، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کا پڑھٹا اتنا مشکل ہوگائیکن مجھے آمید ہے کہ سلسل مثق کے بعد میں ان کو پڑھنے لکوں گا اور ان شعرا کو بازیاب کرلوں گا جنہیں الاستان وحول نے تم نام کررکھائے۔جن کے وقعے بجتے

ہوں کے۔آج انیس کوئی جات جی نیس۔ حیت پر جڑھنے کے لیے سرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مطبوعات مرحیاں ہیں۔ ہم ان رہے سے بنیر میت رہیں گانے کئے۔ ان مخطوطات كواكرميس برها حميا لو ماري تاريخ اوهوري ره م في حيدرآ يا دي تاريخ كا اصل چېرو ان تنول بي يوشيد و

"میری جان! اگریدکام اتنا آسان ہوتا تو بہت ہے محققین بہلے ہی کر چکے ہوتے ۔'

''اگر کسی نے نہیں کیا تو کیا ہم بھی نہ کریں۔'' يمي باتي كرتے ہوئے وہ اسے اسے محرول كى

اب اس نے روز کامعمول بنالیا تھا۔شام ہو تے ہی وہ کسی ایسے کتب خانے میں چلاجاتا جہاں تطوطات ل سکتے تے اور انہیں رہے کی کوشش ش معروف ہوجاتا۔اے مہ و کھے کرخوشی مور ہی تھی کہ اب وہ ان مخطوطات کی عمارت کو تحور ايبت يزهن لكا تحا\_

ای زیانے بین مولوی عبدالحق نے بھی دکتی تحظوطات ہے دلچیں لیانیکن وکنیات سے انہیں وہ دلی والسکی نہیں ہو سکتی تھی جوشی الدین زور کؤوگئی ہونے کی دجہ سے تھی۔ تطب شای دوروه وورتها جس بی اس کا تخیل سانس لیتا تھا۔ال عدد يركام كرية كے ليے جس بدرداندروسيد كى ضرورت محى د وال بن يزرجُهُ الم موجود كل \_

وه ال مخطوطات عن ايها منهك بواكه شاعري كي طرف سے تقریال اُعلق مؤکیا۔ حیدرآباد کے جن بزرگ شعرا نے اس سے تو قعات وابستہ کر لی تعین البیں بخت ماہوی موثق كدكيها الجرتا بواشاع كس طرح ووب رمائ وتلع جان ے لیٹا ہوا تھالیکن شاعری ترک کروی تھی۔ بار دوست اس ير بعبتيان كيمة تقيمه "شاعر محلف" كيدكر اس كا ذاق اڑاتے تھے لیکن اب اس کے پاس انتا وقت ہیں تھا کہ ڈانیے جوڑنے میں ضائع کرتارہے۔اس کے استاد وحید الدین سلیم نے اس کا ووق محقیق و کھے کراس کی حوصلہ افزائی کی۔

''میال حیدرآباد میں شاعروں کی کی ٹبیس تم تو کوئی ایسا کام کر ڈالوکہ ما در جامعہ کا نام روٹن ہو۔ تمہارے لیے محتیق دیفید کامیدان کملا ہواہے۔

کی الدین زور نے اس تعیمت پر بوری طرح عمل کیا اورشاعری سے دور ہوتا جلا گیا۔اس کے دوستوں کو مالوی مرور ہو کی لیکن زور کے لیے شکے آسان کھلے ہوئے تھے۔

ما مسركزشت المسركزشت

ایم اے کا امتحان ہوا۔ اس نے اس امتحان ش اعز ازی کامیانی حاصل ک۔ اجا تک اس کی ملاحیتیں حکومتِ حیدرآباد کی نظروں میں آئیں۔مقتدر اساتذو کی سفارشات بھی اس کے حق میں تھیں۔ جامعہ علیانیہ کے واکس جانسل نے اسے حیدرآبا وکاسر مایہ قرار دے کرسفارش کی کہ

وہ البخی اپنے لیے کسی راہ کی حلاش کر بی رہا تھا کہ اس کے نام خط آ گیا۔اے سرکا ری وظیفے پر انگستان بھیجا جارہا تھا۔اس نے فوراً ہا ک بحر نی اور تیاری کرنے لگا۔

اے بیرون ملک اعلی تعلیم کے لیے جمیعیا جائے۔

اس نے والدین کی وعائمیں سمیش اور لندن روائلی میں سمیش اور لندن روائلی کے لئے جمبئی کافئے کیا جہاں اطالوی جہاز''کرکویا'' اس کا منظرتھا۔ میں منظراس کے لئے ولچسب مجمی تھااور نیا بھی۔ ظاہر ہے اس سے پہلے اس نے بحری سفرنیس کیا تھا۔

لندن و بینورشی پہنچا اور دارے دن دہ یو نیورشی پہنچا اور دائی کا رروائی مکمل کی اور ان اساتذہ سے ملاقات کی جن کے حقیق جن کے مشوروں اور گرانی میں اسے پی ان کی ڈی کا تحقیق مقال تجریر کرنا تھا۔

کی دن کے آرام کے بعد جب وہ اندن کی سر کولکلا تو اس کی آئیس کمل کئیں۔ان لوگوں نے کتنی ترقی کرلی ہے بیدد کچے د کچے کراہے جبرانی ہوتی تھی۔

جب مقالے کی تیاری کا کام شردع ہواتو اس کا بیشتر دفت پرکش میوزیم اور انڈیا آفس کی لا بسری بیس گررنے لگا۔ پرکش میوزیم بیس اس کا من پیندخز اند مخلوطات کی شکل بیس کی آب میں گرانہ مخاجے بیس کی کی مختل کی مکل رہ دکھیں جریت سے محل کی محلی رہ جاتی ہے۔ اس نے محمود ان بعد پرائی سنایوں کی ایک دکان جاتی کری جاں ہے وہ کہا جس خرید تاریا۔

اش کرنی جہاں ہے وہ کتابیں خریدتارہا۔ اس نے دوسال کی مدت میں اپنا مقالہ کھل کر کے اندن بو بندرش ہے کی انکا وی کی وگری عاصل کرلی۔اس کامقالدارود کے آغاز ارتقامے متعلق تھا۔

تعقیق مے سلسلے میں اس کی ملاقات پرد فیسر ٹرز سے موئی۔ انہوں نے ہند آریا کی زبانوں کی تعقیق میں اپنی عمر گزاری تھی۔ یہ وہ استاد ہتے جن کے سامنے آدی کو اپنی حقیمت کا بیا جل جاتا تھا۔ اس نے ابتدائی تھی کرت اور لسائیت کی تعلیم لارڈ جیمس لسائیت کی تعلیم لارڈ جیمس سے اسکول آف اور نیش اسٹھ پر لندن جی حاصل کی ۔ سے اسکول آف اور نیش اسٹھ پر لندن جی حاصل کی ۔ اس وقت تک جدید لسائیات کی طرف بھارت اور

پاکستان ش کوئی خاص توجہ یا دلچہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر زور عالباً پہلے آ دی تھے جواسا نیات کی غیرف متوجہ ہوئے تھے۔

الکتان میں ای تعلیم مکس کرنے کے بعد پری پہنچ اور صوتیات کی تعمیل کے لیے ہو نیورٹی کائی میں پروفیسر ڈیٹل جونس اور ای آرسٹرانگ کے شاکر درہے اور ہندوستانی فونسکس پر سقالہ مکس کیا۔ تحصیلِ علم کی بیاس پھر ہمی نیس بھی تو سوریوں یو نیورٹی پیرس میں تجراتی پر بروفیسرے بلوک کی تکرانی میں کام شروع کردیا۔

اب دالهی کاسفرشروع ہوگیا تھا۔ جنبوا سے روم اور پھر کولیو جنبی کولیو سے مدراس آئے اور بہاں سے اپنے وطن حدر آباد کا وی بارعب وطن حدر آباد کا گئے گئے۔ کو بھی تو تبیس بدلا تھا۔ وی بارعب اور سرخ وسفید چہرہ، بھاری بھر کم جسم، ہونٹوں پر بان کی سرخی۔ باٹ دار آ داز، پاؤس میں سلیم شاہی، چیک کے شرخی۔ باٹ کی شہر دائی، ڈ میلا یا جامہ، سر پرشیر دائی کے کیڑے سے تیار کی ہوئی تو لی۔

تقریا پانچ سال کی طویل غیرها منری کے بعدوہ اپنی اور علمی جامعہ علانہ سینے۔ اس کی ترتی دکھ کرخوش تو ہوئے کس بورب کی بونیورسٹیوں ہے اس کا مواز انڈ کیا تو انہیں مایوی مجمی ہوئی اور ول میں تہیہ کرلیا کہ اگر موقع ما تو اس جامعہ کے لیے بہت بچوکزیں ہے۔

1884ء میں ریاست حدرآیاد نے فاری کی جکد ارود کوسر کاری زبان کی حیثیت عطا کی تی سالار جیگ نے ریاست کے لئم وسن کو بہتر بنائے کے لیے شال سے قابل اور باصلاحيت افراذكودكن بدغوكيا ادرانبين وممدوارعبدول برفائز كرك ان كى ملاحيول سے زيادہ سے زيادہ استفاوہ كرانے كى كوشش كى مى اس حوصلدا فزائى كا تقيد بد مواكد شال سے جوق درجوق الل علم حدر آباد کارے کرنے لکے۔ ان من مجواليے بھی تھے جنوبس اين الل زبان ہونے پر برا ناز تما۔ وہ دکھیوں کی بول جال پراعتراض کرتے اور ان کے تدیم ادبی سرمائے کی حقیقی تدرو قبت سے ناواقف تھے اس صورت حال نے حیدرآبادکوایک طرح کے احماس کم تری میں جالا کردیا تھا۔ ڈاکٹر زور نے اس صورت حال کو محسوں کیا اور ارادہ کرلیا کہ دہ اس احساس کم تری کو دور کریں ہے اور ٹابت کریں ہے کہ اآل وکن بھی علم و اوپ مل سی سے میکی میں بلکردوقدم آھے ہیں۔ وقی مطلوطات کو مظرعام برلا کراس کی قدامت تابت کریں مے اور ثابت كرين لمخ كرشال بين جب كوئي ارودلكمتا بمي نبيس تعاامل

فروري 2016ء

35

متابستامه سركزشت

NEGRICO

# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



وكن اردوش ديوان مرتب كرر ب يقيم نثرى ادب كاذ خيره تع كرر بي تقير

عنافيد يو نيورى ك شعبه اردو من ريدرى جكد خال تقی نے اکثر زور کوان کی علمی ملاحیتوں اور قابلیت کی بتا پر عنانيد يونور كى فررى حيثيت سے مامور كروما ..

وہ ابتدائی ہے اس بات پرزور دے رہے تھے کہ ار وو کی او بی شخصیات کوامک مرکز پر جمع کیا جائے تا کہ مب ال كر دكني اوب كے فروغ كے ليے كوشال ہو جاتيں۔ پورپ جانے ہے پہلے تو خیران کی آواز ایک طالب علم کی آواز محى كين جب وه عنائيه يو نعوري شي ريدر مو محالوان کی آواز میں وزن پیدا ہو گیا۔مواقع بھی فراہم نتھے۔انہوں نے متحدہ طور پر ار ووز ہان کی خدمت کرنے کے مقصد کے تُحت ایک علمی انجمن کی بنیا ورتھی جس میں ہفتہ وار چلیے ہوا كرت يتعد مختلف موضوعات يرمضاطن يزسع جات، كلام سائے جاتے اور مباہدے ہوئے۔

جب بھی اس شم کی انجمنیں بنتی ہیں نو جوان سب ہے سلے آ مے آتے ہیں۔ یہاں بھی یکی ہوا۔حدر آباد کے خوش فكرنوجوان كثرت مركت كرنے ملك بعته دار محفليں ہے لگیں۔بزرگ شعراء بوجو ہاس ہے دور دور رہے۔

جب اس الجمن کی شیرت مونے کلی تو اس کے مخالفین بھی پیدا ہو مے ۔ انہوں نے وزیراعظم سرا کبرجیدری کوب باور كرايا كربيا بجن رياست دكن ب- يهال جونو جوال جح ہوتے ہیں وہ اوب کے بروے میں سای سر کرمیون میں ملوث ہیں۔ ریاست کےخلاف بغاوت کے منصوبے بتائے جارے ہیں۔ اس وقت اردواڈب میں ترتی پیندر جما نات تیزی ہے فروغ یارے تھے۔خودو اکثر زوراس بارے میں كونى تعصب بيس برت رب معدر تى پىندى كے بارے میں ان کے نظریات نہایت متوازن تھے۔ انہوں نے ایک أمرشه كهاتماب

ایے خاندانی یا موروتی مزاج کے مطابق وونون خوبیان و یک مول \_ رواداری اور مرنجا مرج طرز زندگی میرے جھے میں آئی ہے۔ غالبا آپ کو سے معلوم ہے کہ بیرس میں ووسال بہت اعلیٰ یائے کے کمیونسٹ احباب کے ساته ربا ہوں اور اب بھی جا وظہیر جیسے ترتی بیندا دیوں کا . شار میرے محصوص دوستول میں ہے۔ میل کام کی قدر و من المروري محمد الول - ميس ويم كم كرم كروه ما اور ملک کے اور ساک کے اویب و شاعر کی محلتوں اور

کاوشوں کاتمریہے۔' ڈاکٹر زور کی اتن حوصلہ افزائی کے باعث بیشتر ترقی پندنوجیان بھی اس انجمن میں شامل ہو مجئے ہتے۔ خالفین کو اجهاموقع مل کیا اورانہوں نے سرا کبرحیدری کو سے باور کرا دیا كه كميونسٺ خيالات ركھنے والے نوجوان يمال جمع ہوتے ہیں اور حکومت کے خلاف باتیں ہوئی ہیں۔ ریائی ماحول میں یہ شائبہ مجی برداشت میں کیا جاسکتا تھا کہ کوئی ریاست کے خلاف یا تیں کرے۔ سر اکبر حیدری نے انجمن میں شركت كرنے والے نوجوانوں كوجائے يريد كوكيا اور فرد أفرد أ ان سے بازیرس کی ۔ان نوجوانوں نے ہر چندا تکار کیااور ب باور کرانے کی کوشش کی کہ سیاست سے ان کا دور کا مجی واسطه نبین اور اس انجمن میں ادبی موضوعات کر مباحث ہوتے ہں لیکن سرا کبرحیدری کواجی معلومات پرا تنایقین تما كدان سے مج الكوانے يرممرر بي مالاتات بدمري يرخم موئی توجوالوں نے اس خوف سے کدان کے ظاف کوئی کارروائی شاہوای انجمن کے جلسوں میں آنا چھوڑ وما اور بالآخرائ تحليل كرديا كميا-

و اکثر زوراتی آسانی ہے ہار مائے والے نیس ہے۔ بہانجمن تو انہوں نے محص آغاز کے لیے بتانی می ان کے عرائم الله ال سے برے سے وہ كوئى اليا تفوى كام كرنا حاہے تھے جس سے ادب کی خدمت ہو۔ انہول سنے تعیرالدین احی، عبدالقادر مروری اور عبدالجید مدیق کے تعاون ہے مفاوات اردو 'کے قیام کا اعلان کروما۔ ال ادارے می حسب ذالی مقاصد قرار یا گئے۔

1۔ اردوزیان کے فروغ واشاعت کے کام کوآ مے しじレン

2-ار دوشعرواوب کانتج ذوق بیدا کرنا۔ 3\_شعرا اورمضعفین کی حوصله افزائی کرنا اورتصنیف و تاليف كي سوتيس بهم پينيانا۔

4\_ ملك كى تارى سے وليسى بيدا كرنا، فتر يم آ ثاراور تاریخ وا دب کے شد یاروں کی حفاظت کرنا۔

5-ایک مولت بخش کت فانے کا انظام-

انبوں نے اعلان تو کردیا تھا۔ اس کے قیام کے مقاصد بھی سب کومعلوم ہو مجھے تھے لیکن آغاز ہی میں بڑے یانے براس کی خالفت شروع ہوئی۔ خالفت بھی سربرآ وردہ لوگوں کی طرف ہے تھی۔ آیک اولی گروہ نے اے انجمن ترتى إردوكا مدمقا بل مجهليا تفاا وراس ا دارے كوغير مسروري

. فروري **2016**ء

مجمعة تقريح كافى دنول مدخالفت جارى ربى اور چر بالآخروم توریخی ۔ ڈاکٹر زورنے تالفت کی پردانہ کرتے ہوئے کام کو ته صرف جاری رکھا بلکه کام کومختلف حصول میں یا نب دیا تا کے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوجا کمیں۔ انہوں نے ادار ؤ کو بیات کی بارہ شاخیں بتا تمیں ادر اپنے ذمّه داراحباب کوان مختلف شاخو*ن* کی د کیمه بھال برمامور کها . و کیمیتے ہی د کیمیتے ارود کے شیدائیوں کوایے گرداکٹھا شعیہ زبان ہے' اس وقت کے نامور اہل قلم

وايستذ يتجيمه قاضي عبدالثفارء ذ اكثر بوسف حسين ،عبدالقادر سر دری اور خود ڈاکٹر زورشعبہ زبان کے لیے کام کررہے تھے۔ان ادیوں نے زبان کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ لفطوں کی تذکیر و تانبید، ان کے تفسوص محل استعال، کہاوتوں اور پہنیوں کوجمع کیا ایسی اصلاحات کا جا تزہ لیا جو د فاتر میں استعال کی جارہی تھی۔

ادارے نے اپنار جانی پرچہ 'سرس حس بیں بیاصلا حات شائع کی جاتی محتس ۔ شعبہ نقبہ کے تحت ساکام رکھا گیا کہ دہ گ

تقیدی شعور پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ انگریزی ادب ے مجری دا تغیت رکنے دا لے ارد د دال حضرات کو انگریزی تقید کے اصولوں اور طریقے مل سے دافف کروائمیں۔اس کے لیے بھی" سب رس" کے صفحات استعال کیے مجے اور تقیدی مضاین شائع کر کے تقیدی ذوق کی آبیاری کی-اس دفت بوا ضروری تھا کہ غیر مکی شہ یارول کے تر اجم شائع کے جائیں تا کہ اردد دان طبقہ اعلیٰ ادب سے

والقف مواوران شل مسابقت كاجذبه بيدامو-

اس شعے کا ایک مقصد میہ تھی تھا کہ تاریخ وال حضرات ہے الی کی بیں لکھوائی جا تھی جو دکن کی تاریخ وثقافت کا احاطه كرعيس\_

تاریخی تحفظ کے لیے اس شعبے کے بار ہار جوع کیا اور كتبات كے جربے ادارے مل محفوظ كرديے محے اس طرح دکن کے تاریخی آثار کو پھانے کی جدو جہد میں اس شعے نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔

ادارے کے ایک شعبے نے کمامیں چھائے کا اہتمام یا جس سے شعراادر مصنفین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ تاریخ سام ادب اردوکی تدوین کی گئی۔اس میں شامل بیشتر مواد ڈاکٹر



فرورى 2016ء

37

FOR PAKISTIAN

المرافق المحاسر المسركرشت

ز در کا مر ہون منت تھا۔

ڈاکٹر زور کی آئیس دور تک دکھے رہی تھیں۔ وہ مرف ادب دشعر تک محدد دنیس رہے۔انہوں نے موجودہ ضرور تو ادب دشعر تک محدد دنیس رہے۔انہوں نے موجودہ ضرورتوں اور تقاضوں کو ٹھونؤ خاطرر کھتے ہوئے شعبہ سائنس کا تم کیا۔اس وقت تک اردو میں طبعی علوم سے متعلق کما ہوں کی تعداد بہت کم تھی۔اس شعبے نے سائنسی علوم کی معلو مات کو عام فہم انداز میں عوام تک پہنچایا۔ان کما ہوں نے ملک کیرشہرت حاصل کی خصوصاً جامعہ عزانیہ کے طلبہ کواس سے کیرشہرت حاصل کی خصوصاً جامعہ عزانیہ کے طلبہ کواس سے بہتے اگر تھا۔

ادارہ او بہات اردوا سے شبت اور طوس کام کررہا تھا
کہ خالفین الا جواب ہو گئے۔ آہتہ آہتہ کالفت کا دور مرحم
پڑ گیا۔ خالفین بھی اس ادارے کے اشاعتی پروگرام کے تحت
آئی کتا بیں شائع کرنے کے خواہاں ہو گئے۔ اب تو یہ معلوم
ہوتا تھا کہ دکن کا ہر شاع ہرادیب ڈاکٹر زور کے کرد گھیرا
ڈالے بیٹھا ہے اور ان کی علمی وانظا کی صلاحیتوں کا معترف
ہے۔ ڈاکٹر زور کی تحقیق مرکز میاں جاری ہیں۔ خطوطات
ہے۔ ڈاکٹر زور کی تحقیق مرکز میاں جاری ہیں۔ خطوطات
ہے۔ مثن فراہم ہوگئی تھی۔ پورپ جاکر لسانیات کی تعلیم
مامل کی تھی افران تعلوطات کو وہ آئی آسانی سے پڑھے مامل کی تھی افران میں پڑھ کے اپنی شیم کو موا و فراہم کیا
سخوں کو تلاش کیا اور انہیں پڑھ کر اپنی شیم کو موا و فراہم کیا
جس کے نتیج میں گئی قدیم شعرا کے ووائین سامنے آئے۔
جس کے نتیج میں گئی قدیم شعرا کے ووائین سامنے آئے۔
جس کے نتیج میں گئی قدیم شعرا کے ووائین سامنے آئے۔

ان کا مقعد مرف قدیم ادب کوسنظر عام پر لا تا تیل تھا بلکہ موجودہ دور کے لیے ترقی کی راہیں متعین کرنا بھی تھا۔
ان کا مشاہدہ بتار ہا تھا کہ وکن کی مستورات میں بھی فوق تجر پور ہے لیکن پر دے کی مجبوری انہیں مردوں کے برابر لانے میں حائل ہے۔ وہ مردوں کی طرح مشاعروں میں آئے نے بھی معذور ہیں اگر انہیں بلیٹ فارم میسر آجائے تو ان کی صلاحیتیں دوئی ہو جا میں۔ انہوں نے نہایت کدو کاوش کے بعد مساحب علم خوا تمن کی نشاندہ تی کی ، ان ہے کاوش کے بعد مساحب علم خوا تمن کی نشاندہ تی کی ، ان ہے رابطہ کیا اور اپنے ادارے کے تحت ان کی تصانف شائع مان کی حوصلہ افر ائی ہوئی۔ انہوں نے رابطہ کیا اور اپنے ادارے کے تحت ان کی تصانف شائع مان کی حوصلہ افر ائی ہوئی۔ انہوں نے اس مقصد کو مزید فعال بنانے کے لیے اوارہ او بیات اردو کے تحت شعبہ خوا تمن تا تم کیا۔ اس شعبے کا تمام کا م خوا تمن ان کے تحت شعبہ خوا تمن تا تم کیا۔ اس شعبے کا تمام کا م خوا تمن ان کے تحت شعبہ خوا تمن تا تم کیا۔ اس شعبے کا تمام کا م خوا تمن ان کے تحت شعبہ خوا تمن تا تم کیا۔ اس شعبے کا تمام کا م خوا تمن ان کے تحت شعبہ خوا تمن تا تم کیا۔ اس شعبے کا تمام کا م خوا تمن ان کے تحت شعبہ خوا تمن تا تم کیا۔ اس شعبے کا تمام کا م خوا تمن ان کے تحت شعبہ خوا تمن تا تم کیا تمام کا م خوا تمن ان کے تحت شعبہ خوا تمن تا تم کیا تمام کا م خوا تمن ان کے تحت شعبہ خوا تمن تا تم کیا تھی ان کی تصانف کی تصانف کی تصانف کی تصانف کی تر تیں تا تم کی گیلیتا ہے کی گیلیتا

ڈاکٹر زور نے ایک جائع انسائیکو پیڈیا مرتب کرنے
کامنعوبہ بنایا۔ وہ جوکام شرور کا کرتے ہے اے پائے بھیل
تک ضرور پہنچاتے لیکن سے منعوبہ آئے نہ بڑھ سکا۔ بیا آنا
عظیم کام تھا کہ اے پورا کرنے کے لیے کثیر سروائے کی
ضرورت تھی۔ پھر بھی اے پائے بھیل تک ضرور پہنچاتے تھے
لیکن بیے منعوبہ آئے نہ بڑھ سکا۔ حکومت کی احداد کے بغیر
صرف ارکان کے عطیات ناکانی تھے قہذا یہ بھاری پھر
اٹھانے سے پہلے ہی ہاتھ تھے کیا اور پھر بھی آئی فرصت نہ لی

دُا کُرُ زُور کے ذِین مِن کی اور منعوب می کروٹیں اور منعوب می کروٹیں اور ہے دی ہے گئی اور منعوب میں کروٹیں اور ہے آر ہی تھیں۔
ادارے کی نہ کوئی عمارت تھی نہ ماہاند آندنی کا کوئی اسلہ۔
ادارے کی کارر دائیوں کے لیے اپنے گھر کا آنک حصروقف
کردیا تھا۔ اردو کے بھی خواہ اس چھوٹے ہے جھے جن جمع میں جمع میں جمع میں جمع ہوتے ہے۔

کام پھیٹا جارہا تھا۔ چا در چھوٹی پرٹی جارہی تھی۔
انہوں نے پھر ہمت کی اور اپنے بنگلے سے متعمل چند چھو نے
کرے تعمیر کروا کر مختلف شعبوں کے لیے متعمل چند چھو سئے
ان چھوٹٹے چھوٹے کمروں میں بڑے بڑے لوگ آتے
ستھے۔ ایک روز ایک حکوہی عہدے دار غلام محمد تشریف
لائے۔ بیصدر المہام فائس کے وقتہ دار عہدے پر فائز
ستھے۔ انہوں نے اس وقتر کا معائز کیا اور اس کے تحت جوکام
ہوں ہے سے ان کی روئیداوی تو مشمدر روگئے۔

'' حکومت پر آبار ڈالے بغیر آپ اتن خدیات انجام دے رہے ہیں۔''انہوں نے ڈاکٹر زور ہے کہا۔ ''افسوں تو یک ہے کہ حکومت کوئی مدونیس کررہی

''آپ تو وہ کام کررہے ہیں جو حکومت کی سرخر دئی کا باعث ہے، اسے تو آپ کی مدو ضرور کرنی چاہیے۔'' ''ہم حکومت سے گئی بار درخواست کر بچے ہیں مگر معن بائند

شنوا کی میں ہوتی ۔'' ''میں جننی کوشش کر سکتا ہوا ہض دکر ہا ہ گا۔ آ

''میں جننی کوشش کرسکتا ہوں ضرور کروں گا۔ آپ یے فکر ہوجا کمیں۔''

غلام محمہ نے سرکاری عہد بداروں کی طرح محض وعدہ نہیں کیا بلکہ خصوصی دلچین کی اور حکومت نے اس اوارے کے لیے کرانٹ منظور کروی۔

المراجع الماستامه سرگزشت

38

میں ، قاری ٹہنوں کی دلچیسی کے لیے ایک نا اور منفرد سلسلهٔ بانین بهاروخزال کی... بیش کیا جارہا ہے جس میں ہر قاری بہن ویے کئے سوالول کے جوامات دے کرشمولیت اختیار کرسکتی ے۔ آپ کے خیالات و احمامات مارے کے بہت اہمت رکھتے ہیں۔ تو قار عن آج ای فروری کا مابهناميه باليزه اہے ہا کر ہے کے کروالیس 

بيكم زورنے اسينے كيا ؤغر ثين ايك بلاث بطور عطيه عزایمت کرویا۔

عرصہ دراز سے ادارے کے لیے علیجدہ بلڈنگ کی ضرورت محسوس کی جار ہی تھی ۔ حکومت کو درخواست بھی بیش ک منی متن بر حکومت نے یک مشت رقم دینے کی بجائے عارت کے لیے سالاندرقم منظور کردی تھی۔ جب بیگم زور نے بلاٹ عنایت کرویا تو حکومت ہے میرقم حاصل کر لی گئی۔ ر کوئی معمول کا میانی نہیں تھی۔اے غیر معمول بنانے کے لیے فیاض الدین آرکیٹلیک کی خدمات حاصل کی کئیں۔ فیاض الدین بنرادوکن کہلاتے تھے۔انہوں نے بھی حق ادا كرديا \_ نهايت خوب صورت نقشه تيار كيا \_اس كي خوني ريحي كه الاس مين مخل اور قطب شائل طرز تعمير كاامتزاج قائم ركها تفا-الهيم ممارت بنجر كنه روۋ پرتغيير مونا شروع موئي \_حسن نظا کی نے ایوان اردو نام تجویز کیا۔ مدعمارت آج کھی ای د کاشی اور و قار کے ساتھ موجو و ہے اور ڈا کٹر زور کی بے لوٹ خدمت گزاری کی داستان سناتی ہے۔

اب این عمارت میں اتن جگر جی کہنا یاب کتا ہیں سکتے ہے رکھی جانگیں۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ نا در اشیاء ، قدیم نتشه جات ادبیوں کے خطوط، گرانمایہ مخطوطات ادر قدیم فرامن و دستاویزات جمع بونے کیے۔ اس عمارت میں موجود کت خاندا کے میوزیم بن گیا جس میں دکن کی نقافت کو آنکھوں ہے دیکھا خاسکیا تھا۔ ڈاکٹر رور کو حیدراآ یا دی تہذیب ہے جوعشق تھا اس مارت کو انہوں نے اس کی يادكارينا ديارا ندرواظل موتي فل مطوم موتاتها بم قطب شای دور میں وافل ہو گئے بین یا عادل شاہی دور کی سیر کو تكلي موئ بن ما يجالور المارے سامنے ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ہیں وکن کےعوام اپنی روایات کا تسلسل قطب شاہون ے گولکنڈے میں تلاش کرتے تتے۔ اردو کے پہلے صاحب و بوان شاعر کا سرا' ولی' کے سرحا ہوا تھالیکن کسی کومعلوم مبیں تھا کہ اس سے بہت سلے قلی قطب شاہ والی کولکنڈہ وبوان مرتب كرچكا تها-تهذي اور اولى روايات كاسلسله مولکنٹہ و تک جاتا تھا۔ قلی قطب کا دیوان ہی میں بتائے والا تھا كه كولكنده كي تهذيب كياتهي كيكن سه ديوان دنيا كي نظرول

ہے بوشیدہ تھا۔ وکنوں کو قطب شاہی تہذیب سے اس لیے مواکست الما المارية المارية المارية المارية الماري الماري والماري كالمارية والمارية والماري

العدادة العدادة المعاركة المعا

فروري 2016ء

بن چکی تھی اور اس کا نفیاتی اڑ۔ سال ہاسال سے یہاں برابر قائم تھا جس ثقافتی وحدت کو دکنی تہذیب کہا گیا ہے دہ درامس من تہذیب سے دوری اور قضب شاہی تہذیب کی روایات کی یاسداری کے ربحانات کی ترجمانی تھی۔

ڈاکٹر زور کے ادبی شعور کی نشو دنما ہمی ای دگی تہذیب میں رہنے ہوئے ہوئی تمی - بھی وجہ ہے کہ انہوں نے نظری طور پراس تہذیب کو جو تطب شاہی سے چشموں سے سراب ہوئی تمی ادر جس کی ترجمان دکنی زبان تمی اپنی توجہ کا مرکز بنالیا۔

اس تہذیب کا نمائندہ بن جانے کے بعدان پرلازم آمیا تھا کہ دہ اردد ہے قدیم کی بازیانت کریں اور دہ اس کوشش میں معروف رہے۔

اس کاعقیدہ تھا کہ شال میں جس زبان کو''اک بات پُر'' کہا جارہا ہے وہ علم وادب کے انمول خزانون سے مالا مال ہے۔اس زبان کے ایسے شاعر وادیب پیدا ہو ہے ہیں جن کی خلیقات نے اردوادب کوسر بلند دسر فراز کردیا تھا کیگ زبانی کون مافتا۔ اس کے لیے صروری تھا کہ ان ادب پاروں کو تلاش کیا جائے۔ان شخصیات کی قبروں کو ڈھونڈ ا جائے ، ماضی کا سینہ چاک کرتے فرایین شاہی کو ذکالا جائے۔ ڈاکٹر زور نے اس جذبے کے تحت ختیق کی دنیا میں

انہوں نے ختیاں جمیلیں اور راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اور نگ آباد، بیدر ،گلبرگ، بیجا پوراور حیدر آباد کے دومر نے مواضعات میں گھوستے پھرے اور بہت بہت سے ہیرے جوشن وخاشا کے میں دب گئے تھے ڈھوٹر نگالا۔ بہت سے ہیرے جوشن وخاشا کے میں دب گئے تھے ڈھوٹر نگالا۔ نگا ہے مشہور شاعر میر شمس الدین فیون کا نما مقسد یم تذکر دل کی مشہور شاعر میر شمس الدین فیون کا نما مقسد یم تذکر دل میں بڑھ ہوٹ کا نما مقسد یم تذکر دل بین تلاش دو از ہے کے پاس گورستان بین کا با جان دو اکسیاں ماتھا۔ کا با جان خیال تھا کہ فیون ہیں۔ وہ اکسیاس کورستان کا با جان خوال خوال ور داز ہے کے پاس گورستان کی بین کورستان کی بین ہوئی تھی۔ ہر طرف ہوکا عالم تھا۔ شکتہ قبرین گورستان میں گئی ہوئے ہیں اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر کر طرف بین ہوئی تھیں۔ می اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر ہر طرف بین ہوئی تھیں۔ می اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر برطرف بین ہوئی تھیں۔ می اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر برطرف بین ہوئی تھیں۔ می اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر برطرف بین ہوئی تھیں۔ می اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر برطرف بین ہوئی تھیں۔ می اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر برطرف بین ہوئی تھیں۔ می اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر برطرف بین ہوئی تھیں۔ میں اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر برطرف بین ہوئی تھیں۔ میں اور کوڑے کر کرف کے ڈ میر برطرف بین ہوئی تھیں تھی۔ میں میں تھی۔ میں مقالی لوگوں سے دریا فت کیا۔ کی کو پھر مقالی لوگوں سے دریا فت کیا۔ کیا جو کیا گور معلوم نہیں تھی۔

• ووائی روز برابر اس کورستان میں جاتے رہے اور مقای

المالي المالي

ان کی ملاقات ایک بوژھے آدی ہے ہوئی جس کی عمرنوسے
سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ انہوں نے فیض کی قبر کے بارے
میں دریافت کیا۔ اس محص کو حیران ہی تو ہونا تھا کہ اس محض
کواٹسی پر انی قبر کی کیاضر درت پیش آگئی۔
'' برخوروار، وہ کیا تمہارے عزیز تھے۔''
'' میرے عزیز تو نہیں البتہ میری برادری کے ضر در
ستھے۔ وہ بھی شاعر تھے میں بھی شاعر ہوں۔''
ستھے۔ وہ بھی شاعر تھے میں بھی شاعر ہوں۔''
'' میں اس قبر پر روشنی کا انتظام کروں گا، تقمیر ومرمت
کراؤں گا تا کہ وہ محفوظ ہوجائے۔''
کراؤں گا تا کہ وہ محفوظ ہوجائے۔''

''وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ٹی نیہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم حیدرآبادی اپنے بحن کی قدر کرتے ہیں۔'' ''حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے۔''

دوس نے ان کادیوان دریافت کرلیے۔

دوس نے ان کادیوان دریافت کرلیے۔

دوس نے کہا۔ ''مم الدین فیش ہمارے مزیز داروں میں سے
اس لیے میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی من کرفیش کی تیرکو
اپنے ذوائن میں محفوظ کرلیا ہے۔ آیے میں آپ کودہاں لے
چلا ہوں۔ 'اول بزرگ نے آئیں ایک صاف سخری قبر کے
نزدیک لے جاکر کو اگر دیا۔ انہیں جرت ہوری می کہ
دوسری قبروں کے مقالم میں روقبر صاف سخری کیوں
دوسری قبروں کے مقالم میں روقبر صاف سخری کیوں
خضر شعریا داتا گیا۔

موجہ یاد بہار چنستان بہشت مشہد نیفل پہ جاروب کئی گرتا ہے انہوں نے اس بات کی بحر پورکوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ دکئی شعرا اور ادیوں کو گوشتہ کمنا کی سے باہر نکالیں اور زیادہ سے زیادہ دکئی تخلیقات کو روشناس کرایا جائے اور دکئی ادب کی عظمت کا سکہ ار دو دال طبقے کے ولوں پر بیٹھا دیا جائے۔ دکئی مخطوطات کی قر اُت ان کے لیے مشکل تبین تھی۔ اس کے علاوہ بات کے گھر کی زبان دکئی کا جدید روپ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پورپ جاکرلسائیات کی با قاعدہ تھا۔ اس کے علاوہ اس لی تھی اور اردو کی نہیں تھا۔ انہوں نے قدیم شعران اور لسانی تغیرات کو بھستا دشوار نہیں تھا۔ انہوں نے قدیم شعر بوط کر دیا۔ ٹوٹی ہوئی کر یوں اور اردو کی دیس مر بوط کر دیا۔ ٹوٹی ہوئی کر یوں

كوجوز دياب

" مولكنده كے بيرے" اور "سير كولكنده" جيسى تسانف پیش کر کے انہوں نے وہ مخصوص فضا پیدا کردی جس میں رہتے ہوئے دوسرے لوگ بھی تحقیق کی طرف متوجہ ہوئے۔ان کی کوششوں سے بیم ولی منا یا حمیا اور اس سلینے میں مخطوطات کی ایک نمائش بھی مقرر کی ۔اس تقریب میں تو اے سالار جنگ سنے خطبیصدارت میں کہا۔

"اس اہم اور دلچیپ کام کواس تقریب کے ساتھ ختم یہ ہوتا جاہے۔ میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں کہ دلی کے معاصرین اور اس ہے پہلے کے شاعروں اور صاحمان تصانیف کی اردد کمایس مرتب اور شائع کی رُوا کیں۔ای اہم کام کی جمیل کے لیے ایک جماعت منتف

این تجویز پرعمل کیا گیاا درایک سمینی بنا دی گئی۔ ڈاکٹر ز دراس میٹی کے نائب صدر مقرر ہوئے۔قدیم ادب یار دن ں مدوین کے لیے قابل ترین افراد کا تعاون حاصل کر کے تقيق ومقروين كاكام شروع كرديا كيا-

کلیات نکی قطب شاہ کی ایڈیئنگ کا کام ڈاکئر زور كے ميروہ وا۔ ڈاكٹرزور اسلسلہ يوسفيہ "كى دوسرى تصانيف کاتر تبیب و تدوین می محققتین کی رہنمائی کرتے رہے۔ انہی ک کوششوں سے تی قد مے دئی شہ پارے شائع ہو کر منظر عام

كليات فكي قطب شاه ، تذكر ، محقوطات ، كلز ارابرا أيم ، مركز شت حاتم وغير وتحقيق من و اكثر زور كالحقيق ونكتدري كى شاندار ماليس ئابت أوئيس\_

"اردوشہ بارے" ان کی الی تصنیف تھی جس نے محققین کے لیے بی راہی کھول دیں۔ قدیم ادب کے بارے میں او کول کی معلومات محدود تعیں۔ ڈ اکٹر زور نے نہ مرف ہندوستان میں موجود قدیم مخطوطات کی مدو ہے اس كتاب كاموادا كفهاكيا بلكه بورب إدراندن كي كتب خابول مل دئن ادب کے جو گوہر بے بہا جمرے برے تھے اسیں ممی اس کتاب کی زینت بتایا اور دوسرے محققین کوایے اشارے فراہم کردیے جن کے ذریعے وہ اس می مزید امنانے کرسکیں۔ ابل محقیق کے دریعے انہوں نے بہت ی رانج غلاقبيول كودور كيا اور ټارخ ادب كا قبله درست كيا ـ امير ضرد کوارد د کا پېلاشاعر اور خواجه بند و کو پېلے معنف کی المستحمد مانا مانا تما۔ ڈاکٹر زور کی تعیق کے مطابق نہ

امیر خسروار دو کے پہلے شاعر تھے نہ خواہیہ بندہ نواز کیسو دراز اردد کے پہلے معنف \_

ڈاکٹر زورنے سعود تای شاعر کو تلاش کیا۔ ڈاکٹر زور نے سعود کا زبانہ یا نجویں مدی بتایا اور به بتایا کہ وہ شاہ ارسلان بن سبعود حاتم لا ہور اور سلطان ابراہیم کے زیائے کا شاعرتھا اور محدعوتی کے تذکرے' 'لباب الالباب' کے حوالے سے لکھا کہ اس نے تمن دیوان مرتب کیے ہتے جن اللہ ہندی ایک ہندی میں جمی تھا۔وہ اس کے بارے میں سے رائے ملا ہر کرنے پر مجبور ہوئے کہ اس نے جو کچے بھی لکھا ہوگا وه يقيناً اس زبان من مو كاجو پنجاب من بولى جاتي محى اوروه ز بان ممكن ہے كدار دوكى بالكل ابتدائى مورت مل رہى ہو

مسعود سعد سلمان كا ديوان دريافت مداوسكا ادريند دُا كُثرِ زُورِ كَي بات مِن حز بيدُورِ ن بيدِا بُو جُا تا ــِدُ ا كُثَرُ رُورِ كُو خود بھی بیداحساس تھا کہ مسعود کی زبان کے باریے میں تطعیت ہے بین کہا جاسکتا۔ یہی علم انہوں نے امیر خسرویر بحى بساور كياب

"مسعود کی طرح خسرو کی زبان بھی مشتہ ہے۔اس كي بعض شعراس وفت موجود بين مكرييه وكحدزيا ومعتبرتيس اس کے بعد ڈاکٹرزور نے لکھا کہ امیر ضروکو منافق باری كامعنف مجناحا تاب كيكن محودشيراني كالمحتيق سيردابت ہوچکا ہے کہ یہ بہت الحد کے زمانے کی کماب ہے اور زبانہ حال کے مصنفین نے اس کوخسر وہے منسوب کر دیا ہے۔ ال كتاب كي باب اول من ارودادب كابتداني تمونوں پرتبمرہ کیا جوشال ہندہ مجرات اور دکن کے علاقوں ہے تعلق رکھتے تھے اور اس دور کے معنفین کے حالات زندگی جمی بیان کیے تھے۔

دوسرے باب میں بہابور سے علق رکھنے والے شعرا اور او بول کے نام گنائے اور ان کے ادبی کارناموں ہر تبروكيا-باب سوم كولكنده كاللايب تعلق ركمتا تعا-یاب چہارم مغل دور کے دکنی شعرائے معلق رکھتا تھا۔ دکن اور تجرات ش اس وقت جوشعراموجود منصان کی تصانیف پر روتنی ڈ الی اور اہل اوب پر ریجی انکشاف کیا کہ پورپ اور انگستان کے مختلف کتب خانوں میں ان کی یادگار یں محفوظ

ڈ اکٹرز در کی بی**تھنیف''ار**دوشہ بارے'' اردوز بان کی ادبی تازی کوطوالت بخشفه اور ارووکی مداست اور

FOR PAKISTAN

بزرکی قائم کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر زور نے
اپنی تحقیق ہاں شعراکے نام اور کلام ڈھونڈ لکا لے جن سے
و نیا ابھی و اقف نہیں تھی یا تحض نام سے واقف تھی حالات
سے بے خبر تھی۔ ڈاکٹر زور نے ان کے نام اور حالات
سامنے لا کر انمی علم کو دعوت دی کہ وہ ان ادیوں اور
شاعروں کے بارے میں مزید تحقیق کر کے اس کام کو آکے
بر حاسکتے ہیں۔

وہ جب بیرون ملک تعلیم کے لیے میے تھے آو آس آسیورڈ اور نیمبری میں پرٹش میوزیم اور انڈیا آفس لا ہمری میں بہت کی تقابی ان کی نظر ہے گزری میں۔ان میں ہہت کی تابیل ان کی نظر ہے گزری میں۔ان میں ہے بعض الی تابیب میں کہ خود ہندوستان میں ان کے نیخ موجود نہیں تھے۔انہوں نے اس زمانے میں ادرودال طبقے کوان تا در مخطوطات ہے واقف کرانے کا معمور برتا لیا تھا چتا ہی دائیں میں انہوں نے اپ اس معمور کو گئی جامہ پہنایا جواردوشہ پارے میں ظاہر ہوا۔

انہوں نے مرف اردوشہ پارے ہی تعنیف کیلی کی بلکہ حقیق کی دنیا جس ایک قدم اور آئے ہو حایا۔ جومعلویات انہیں کہیں ہیں اس کی تفصیل کی جمان بین جس انہیں کہیں ہیں اس کی تفصیل کی جمان بین جس انگ گئے۔ اسٹے تنقیدی نظرے دیکھا اور ایڈٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کردیا۔ ان کی ایک ہی اور ایڈٹ کر کی فراز ایرا ہیم ' تھا۔ انہوں نے کہیں اس تذکرے کا نام پر خاتھا۔ پھرو وال کی تلاش جس مشغول ہو گئے اور بالآخر کا میاب ہوئے۔ اس تذکرے کو النے تعمرے کے دار بالآخر کا میاب ہوئے۔ اس تذکرے کو النے تعمرے کے ساتھ شاکھ کیا۔

''بالعوم مذکرہ تولیس کلام کے مواؤں پر زیادہ زور ویے ہیں اور شاعر کے حالات زعرگی کی تحقیق پر کم توجہ ویے ہیں لیکن علی ایرا ہیم کا مذکرہ ان معدود سے چند مذکر دل میں سے ہے جن میں شعرا کے واقعات حیات پر تفصیل ہے روشی ڈالی گئی ہے۔''

مزید کھا: 'نیہ واقعی ار دوشاعروں کی بدشمتی ہے کہ
کی نے بھی ایک تغییث مورخ بن کر ان کے حالات کو آلم
بند نیس کیالیکن اگر اس طرح کی کوشش ملتی ہے تو وہ مرف علی
ابراہیم کا زیر بحث تذکرہ ہے جواگر چہ تغییث تاریخی نقطانظر
ہے نیس لکھا گیا تا ہم اس لحاظ ہے ار دو کے سب تذکروں
ہے بہتر ہے۔''

تذکرہ نگاری کی بھیڑ میں او بی تاریخیں مرحب کرنے کی محجائش نبیل تھی۔ ڈاکٹر زور کے عہد میں مخصوص

موضوعات پراد فی تاریخیں آئمی جارتی تھی جیے ہی جاب شی اردود، مدارس جی اردود وغیرہ ۔ ڈاکٹر زور نے اس وائر ہے و سیج کیا اور اردو کی بھائے ارددادب کوچی نظرر کھتے ہوئے وکی ادب کی تاریخ رقم کی جس جی اردد کے قدیم مرکز ول گلبر کہ، بدور، بیجا پور، کولکنڈہ اور اور تک آباد کے شام وں، نیٹر نگاروں کی ادبی خدمات کی تاریخ پیش کی ۔ بیتاریخ کم و بیش چار سو سال کے عرصے پر محیط تھی ۔ انہوں نے اس بیش چار سو سال کے عرصے پر محیط تھی ۔ انہوں نے اس تعنیف کو چہ ابواب جی تقسیم کر کے دکن کے محلف ادبی مرکز وں کا جائزہ لیا لیکن تفصیل کی بجائے اجمال سے کام سلطنت کے شعرا اور نثر نگاروں کی خد مات کا ذکر کیا ہے۔ لیا۔ دکن کی ہانج سلطنت سے وابست سلطنت سے وابست سلطنت سے وابست سے وابست

-0 انبیں سرز مین وکن ہے والہانہ وابنتی تھی۔ اس وابنتی نے انبیں قدیم مراکز کے ادب پاروں کی بازیافت کی طرف سوچہ کیا۔ انبوں نے یوں تو بہتی اور عادل شاہی دور کی اونی محصیتوں کو بھی گوشہ کم ناک سے باہر تکالالیکن ڈاکٹرز در کی بہترین تحقیق صلاحیتیں ان ادبی تحقیقات میں نظر آئیں جو قطب شاہی دور سے متعلق تھیں۔ اس لیے دہ اپنی تہذیجی روایات کولکٹر ہ میں تلاش کرتے ہے۔ انہوں نے اس تصنیف میں مجل اس کا ظہار کیا۔

وربهمنی با دشامون کے جانشینوں میں شاہانی قطبیہ کو خاص امیاز حاصل ہے۔ ان کی شہرا آقال دوارت وٹر دت حمیر کا دراردو تعمیر کا دراردو تعمیر کا دراردو زبان اور اوب نے بھی ان کے عہد میں غیر معمولی ترتی کی۔''

انہوں نے تطب شائی دور کو تین ادوار پر تقسیم کیا۔ زوال سلطنت اور سقوط کولکنڈ و تک کی او بی شخصیات کا حال بیان کیا۔ جو شعرا اس وور میں موجود تھے ان کے ناموں اور کارناموں کو جمع کیا۔

رکی اوب کی تاریخ کا آخری باب سے اہم ہے جس میں انہوں نے ورج کیا کد دئی اوب شانی ہند کا حمن ہے۔ اور تک زیب کے فتح دکن کے بعد جب یہ علاقہ مغلیہ سلطنت میں ضم ہو کمیا تو دکن اور شال کی رامیں کھل کئیں۔ شعرا اور اہلِ علم کو زباتوں کے اختلاف کا احساس ہوا۔ وہ دکن کے اس او بی سرمائے ہے روشناس ہوئے جو ہرصنف

فرورى 2016ء

ألملينا منسركزشت

تخن کے قابلِ فخرنمونوں پرمشمل تھا۔اس کے برخلاف شال میں ریختہ بول حال کی زبان تھی۔اسے علمی واو بی زبان کا ورجہ حاصل میں تھا۔ار ووشاعری کی ابتدا کامحرک ولی کا کلام اور دکن کے اونی ورثے ہے اڑیڈ بری کا متجہ تھا۔

انہوں نے حیدر آبا و سے تعلق رکھنے والے نا مورشعرا کے کلام اور تعارف کی ایک میر یہ مرتب اور شاکع کر کے اوب کی گرام اور شاکع کر کے اوب کی گرانقدر حدمت کی ۔ کیف بخن ، رمز بخن ، کیف بخن بل باور متاع بخن بل کا کرٹیاں تھیں ۔ کیف بخن بل من اور متاع بخن بل کا تعارف اور کلام شائع کیا گیا تھا۔ باوہ کخن بل انتخاب بیش کیا تھا۔ باوہ کخن بل انتخاب بیش کیا تھا۔ اس بی واغ اور مائل کے معرکوں کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ رمز بخن کا مقصد بھی اور مائل کے معرکوں کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ رمز بخن کا مقصد بھی دکن کے ایک خوش گوشاع کے کلام کوعوام میں متعارف کرانا

انہوں نے محسوں کیا کہ قطب شابی عہد سے تعلق رکھنے والے شعرا کے حالات پر بعض مذکرے اور تصابیف موجود ہیں لیکن عہد آصف جابی کے فن پاروں پر کوئی ہستقل اور مبسوط کتاب موجو وہیں۔اس کی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مزرق محق دوجلدوں میں مرتب کی۔

اس کماب کی انفزا دیت برتھی گیاں میں مختلف شعرا کا حال مختلف مصنفین ہے تکھوایا تھیا تھا اور میرتمام مصنفین جامعہ علیانیہ کے فارغ التحصیل تھے۔

اس کتاب کے ذرائع ڈاکٹر زورنے ان نقا دول اور محققین کے لیے اہم ہواد فراہم کر ڈیا جو حیدراآبا دیش اردو اوب کی نشو دنما کا غائر مطالعہ کرنا جاہتے ہتنے۔

''متاع سخن'' نواب عزیر اینگ عریز کے کلام کا انتخاب تھا۔عزیز داغ کے شاگرداور حیدرآ باد کے ایک کہند مثق شاعر ہتے۔

آصف جابی شعرا پر ان تبعروں کے بعد وکن کے عکر ال میرعثان علی خان کی اوب ووتی نے ان کے وامن توجہ کو اپنی جانب کھیجا۔ وہ یہ و کمھ رہے تھے قطب شابی سلاطین اور لکھنو کے علم دوست عکر انوں کے عہد میں بھی اردو کی ہمہ جبتی الی نہیں ہوئی تھی جیسی کہ میرعثان علی خان کی واتی ولچی کی وجہ ہے ان کے عہد میں ہوئی۔ ان کی فان کی واتی ولچی کی وجہ ہے ان کے عہد میں ہوئی۔ ان کی فیاضانہ سر پرسی کی وجہ ہے ایک قلیل عرصے میں چار ہزار میں ہوئی۔

ان کی اس فیانسیانہ سر پرٹی کی داستان سٹانے کے اس فیانسیانہ سر پرٹی کی داستان سٹانے کے اس اردو کی ترقی'' نامی کتاب

لکھی۔اس کتاب کے پہلے صے میں انہوں نے میر عثمان علی خان کی اردو دوی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست کی مختلف انجمنوں اور اواروں کی انہوں نے کس طرح اور کس فقدر حوصلہ افزائی کی۔رسائل داخبارات کی امدا وہویا جامعہ عثمانیہ اور وارالتر جمہ کا قیام ، سب ان کی علم ووی کی زندہ مثالیں ہیں۔

اس کتاب میں انہوں نے ار دوزبان کے آغاز دابتدا
کے بارے میں چند غلط نہیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ۔ ولی
کواردوشاعری کا باوا آ دم سمجھا جاتا تھا اور دلی ہے بل اوبی
مسائی کی طرف کسی کا دھیاں نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر زور نے
ایک کفش کا حق اوا کیا اور تحقیق سے قابت کیا کہ یہ نظر سے غلط
ہے کہ اردو برج بھاشا ہے نگی۔ ای کتاب میں انہوں نے
اپنا مشہور نظر یہ چیش کیا کہ اردو میولا مسلنا نول کے فیل وہ الی سے پیشتر ہنجاب میں تیار ہور ہاتھا۔ یہ برج بھاشا ہے اخذ
سے پیشتر ہنجاب میں تیار ہور ہاتھا۔ یہ برج بھاشا ہے اخذ
سے پیشتر ہنجاب میں تیار ہور ہاتھا۔ یہ برج بھاشا ہے اخذ
شاہ جہال سے پہلے اردوزبان موجود تھی ادراس میں بیسوں
شاعر پیدا ہو تھے تھے۔

اس الشليم آوي ئے ''عبد عنائي من ارود کی تر تی'' لکھ کر ریاست حیدرآ باد میں ارود زبان و اوپ کی مفصل تاریخ رقم کردی۔

محمد قلی تطب شاه گولکنٹره کاجلیل القدر با دشاه ضرور تھا لیکن ادب میں اس کی بادشاً ہت کو ڈاکٹر زور کی کوششوں سے تسلیم کیا گیا۔

کلیات کلی قطب شاہ تو شائع ہو جاتی کین ڈاکٹر زور اگر اس کا مقدمہ تحریر نہ کرتے تو قلی قطب شاہ کو بادشاہ سخن کوئی ہمی تسلیم نہ کرتا۔ انہوں نے اس مقدے میں صرف قطب شاہ کے حالات اور اس کے کلام پرروشی نہیں ڈالی۔ سکام تو کوئی ہمی کرسکیا تھا۔ انہوں نے اس دورای تاریخ، تہذیب، رسم ورواج ، طرز معاشرت، عمارات، کھیل کوداور تقاریب کوزندہ کردیا۔ چلتی مجرتی تصویر تحریر کردی۔ تقاریب کوزندہ کردیا۔ چلتی مجرتی تصویر تحریر کردی۔

و اکثر زور کی تحریر سے بہلے سلطان محمد تلی قطب شاہ کے عبد، تدن اور اس کی ذاتی تفریحات کے بارے میں بہت کم معلومات تعیں ۔ ولی کو ارود کا بہلا شاعر سمجھا جاتا تھا (صاحب دیوان شاعر) مولوی عبدالتی نے تلی قطب شاہ کے بارے میں ایک مضمون لکھا ضرور تھا لیکن اس اولین شاعر کے مفصل حالات زندگی تحریر کر کے موام سے روشناس شاعر کے مفصل حالات زندگی تحریر کر کے موام سے روشناس کرنے کا اہم کا م ڈاکٹر زورنے انجام دیا۔

فرورى 2016ء

الماري والكاستامه سركزشت

کتب فانہ سالار جنگ ہیں''کلیات قلی قطب شاہ''
کے دو نیخے سوجود ہے۔ ڈاکٹر زور نے دونوں نیخوں کو
سامنے رکھا اور نہایت جانفشانی سے داخلی د فارجی شہادتوں
کی مدد سے صرف مستند اشعار کو شاش کلیات کیا۔ مختلف
موضوعات پرکھی گئ نظموں کو جو مخطوطے ہیں بہت تھی سے
ادھر اُدھر بمحری پڑی تھیں کیجا کر کے انہیں سرخیوں سے
مزین کیا۔ اس تر تیب نے پڑھنے والوں کے لیے بہت
سہولت پیدا کر دی۔ مثلاً کھیل کود سے متعلق نظمیں ایک جگہ
کردیں۔ فرای نقاریب، تہذیب سے متعلق بقریحات ہر
ایک نے اپنی اپنی جگہ یائی۔

قلی قطب شاہ کی بارہ بیاریاں بہت مشہورتھیں۔ان اس نے تقمیں بھی کھی تھیں۔ڈاکٹر زور نے انہیں ایک جگہ اگھ کرائ کی حیات معاشقہ کی زندہ تصویریں تھنچ دیں۔ اس سب سے قطع نظرائ پرجومقد مہلکھا گیا وہ ڈاکٹر زور کا ایک عظیم تحقیقی کارنا مہتھا۔ یہ کام آسان بھی ہوسکیا تھا الکین ڈاکٹر زور آسانی کے قائل نہیں تھے۔انہوں نے تحقیق

ے ن دا سر روز اس کے میں سے دا ہوں ہے۔ کاحق ادا کیا۔انہوں نے میہ مقد مدالکھنے کے لیے نوقلمی اور سر ومطبوعہ تو ارزی ہے معلومات حاصل کیس۔

اس کے مقدے میں ڈاکٹر زور نے مذمرف شاعر کے حالات زندگی کے تمام کوشوں پر بخو بی روشن ڈالی بلکہ حیدراآ باد کی قدیم ثقافت کا بھی ایک پراٹر مرتع تھنجا۔

انہوں نے قدیم الفاظ کی فرہنگ بھی تلمبند کردی۔ اس کی مفرورت اس کے جی آئی کہ قلب شاہ کی زبان جارسو مفرورت اس کے جی آئی کہ قلیب شاہ کی زبان جارسو سال ہے زیادہ قدیم میں کے بردی تعداد ان الفاظ کی تھی جو من سرت ہے ماخوز تھی۔ قاری کا ان الفاظ کے معنی معلوم من سرت ہے ماخوز تھی۔ قاری کا ان الفاظ کے معنی معلوم ہوئے بغیر کلام سے لطف اندوز ہونا مشکل تھا۔ ہرائیک میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ ان الفاظ کے معنی تلاش کرے۔ ڈاکٹر زور نے ایسے الفاظ کے معنی کلے کر سے ہولت پیدا کردی۔

ڈاکٹرزور نے کلیات قلی قطب شاہ نے مقدے کے علاوہ اس اہم شاعر کے حالات زندگی پرایک الگ کماب مجمی تصنیف کی'' حیات جمر قلی قطب شاہ''۔

قلی قطب شاہ کے حالات زندگی کی جھال بین کرتے ہوئے۔ ان کی نظر ایک ادر شاعر میر محمد مومن پر پڑی ۔ بیشاعر بیشاعر بیشوائے سلطنت قطب شاہیہ تھا۔ محمد تلی قطب شاہ کے بیشوائے سلطنت قطب شاہ ہے۔ اس نے شہر حدر آباد کی تعمیر ادر شہری ۔ اس نے شہر حدر آباد کی تعمیر ادر شہری ۔ اس خص عالم بھی تھا۔

آركينكث بهي اورسياست دال بهي \_

ڈ اکٹر زور نے حیات تلی قطب شاہ کے مطالعے کے دوران میر محمد موس کا نام خلاش کیا جیسے جیسے وہ اس شخص کے بارے میں مواد اکٹھا کرتے گئے ان کی جیرت بڑھتی گئی اور اے حیدرآ باد کے حسن کی حیثیت سے یاد کرنے گئے۔ ان کا بیشتر وقت یا توادارہ ادبیات کے دفتر میں گزررہا تھا یا سالار جنگ کے سب میں سے حیدرآ باد کے کتب خانوں میں جینے مخطوطات تھے سب پڑھ ڈالے۔ تاریخی کتب خانوں میں جینے ماخذ تھے سب پڑھ ڈالے۔ تاریخی کتب کتب کے حید ماخذ تھے سب پڑھ ڈالے۔ تاریخی

چارسوسال یکھے چھلانگ لگانا آسان نیس تھا۔ یہ اگر میکن تھا ۔ دہ کام کرتے مکن تھا ۔ دہ کام کرتے رہے اور بیر موکن کے اور بیر موکن کے فائدانی حالات ان کے نام دنسب، ولادت ، تعلیم در بیت، فائدانی حالات ان کے نام دنسب، ولادت ، تعلیم در بیت، ایران ہے ، جرت، دکن میں آید اور تیام ، خدرت پیشوائی، حدرآباد کی تقییر دغیرہ ہے متعلق موادا کھا کرلیا اور اسے لکھنے میں میں آید اور تیام ، خدرت پیشوائی، میٹی کھے ۔ جیسے کھنے جائے ہے بیاز کے چھلکوں کی طرح موفی میٹ بہلو واقعان سامنے آئے جاتے ہے۔ میر محمر موفی میٹ بہلو واقعان سامنے آئے جاتے ہے۔ میر محمر موفی میٹ بہلو منظمین تیاب ہو ایس کی تعمیل بیان میں تھا۔ سامن میں تھا۔ اس کی تعمیل بیان کے لیے کھوٹ سے بوا ہے ہے۔ ان سب کی تعمیل بیان کی دیا ہوں گیا۔ کی کھیل بیان کی دیا ہوں گیا۔ کی کھیل بیان کے کھیل بیان کھیل بیان کی کھیل بیان کی کھیل بیان کے کھیل بیان کے کھیل بیان کی کھیل بیان کھیل بیان کی کھیل بیان کی کھیل بیان کھیل بیان کھیل بیان کھیل بیان کی کھیل بیان کھیل بیان کھیل بیان کھیل بیان کھیل بیان کھیل بیان کی کھیل بیان کھیل بیان کھیل بیان کھیل بیان کی کھیل بیان کی کھیل بیان کی کھیل بیان کھیل بیان کی کھیل بیان کی کھیل بیان کھیل بیان کی کھیل بیان کھیل بیان کی کھیل بیان کی کھیل بیان کی کھیل بیان کھیل بیان کی کھیل بیان کے کھیل بیان کی کھیل بیان کے کھیل بیان کی کھیل بیان کے

میر مومن ہی کی کوششوں سے قلی قطب شاہ کے تعلقات شاہ ایران سے ہوئے۔

ڈاکٹر زور نے ای تحقیق کواس حد تک آگے بڑھایا کہ میر مومن کی خاتی اور نبی زندگی کے بار کے بی بھی حالات اکٹھا کیے۔

جب وہ ان تاریخی واقعات تک پہنچ گئے تو وہ ان کا فاری دیوان ڈھونڈ نے میں بھی کا میاب ہو گئے۔ اب وہ اس قابل تھے کہ وہ ان واقعات کوسر دکتاب کر سکتے تھے۔ انہوں نے دَں ابواب برمشمل ایک شخیم کتاب تیار کرلی جو "حیات میرمجم مومن" کے نام سے ان کے کارنا موں میں ایک اور کارٹا ہے کا اضافہ کرتی ہے۔

ڈاکٹر زدر کو ہراس چنر سے بیار تھا جو حیدرآباد سے
تعلق رکھتی تھی۔ ہروہ تحف اچھا لگنا تھا جو حیدرآباد کو اتھا ہجھتا
ہویا حیدرآباد سے تعوز اسابھی تعلق رکھتا ہو۔ ای لیے وہ شاہ
ظہور الدین حاتم کی طرف متوجہ ہوئے۔
ڈاکٹر زدر کو لندن میں حاتم کے دیوان ''دیوان
ڈاکٹر زدر کو لندن میں حاتم کے دیوان ''دیوان

فرورى **2016**ء

ال المحالي الماسر كارشت

زاوہ'' کے مطالعے کا موقع ملا۔ سینسخہ شاعر نے 1179ء میں خود تحریر کیا تھا۔ اس و بوان کے مطالعے کے دوران انہیں یاد آیا کہ محمد حسین آزاد نے حاتم کے حالات زندگی اور نمونۂ کلام کو بیش کیا تھا اور اس کے بعد حسرت موہائی نے "اردد کے معلی'' میں حاتم کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کی غراوں کا انتخاب کیا تھا۔ ڈاکٹر زور نے محسوس کیا کہ حاتم پر اب تک جو کام ہوا ہے وہ تحقیق سے خالی

اور تا کافی ہے۔ دواس نتیج پر پہنچ ہتھ کہ حاتم شالی ہند کے وہ اولین شاعر ہیں جنہوں نے ولیوان ولی کے مطالع کے بعد فاری گوئی ترک کر کے اردوز بان میں طبع آز مائی کی تھی اور اس کے بعد وہ تمام زندگی اردومیں شعر کہتے رہے۔

ے بعد دوما مرمدی اردو کی معربہتے رہے۔ ڈاکٹر زور کو جاتم کے حالات زندگی ہے متعلق مواو جھی بیورپ بی میں دستیاب ہوا۔ لندن اور ہیرس کے قیام کے دوران انہوں نے ان کواکف برمشمل ایک مضمون لکھا اور ہندوستان آنے کے بعد اس مضمون کو رسالہ "ہندوستان" میں شائع کرا دیا۔ اس میں بچھے انہی ٹی اور مفید معلو بات تھیں کہ ملک کے تاثمور او بیون نے اس کی تعریف کی اور ان سے ٹر ماکش کی کے دو دیوان زاہ مرتب کر

کے شائع کریں اور اس کا ''مقدمہ'' تحریر کریں۔ ڈاکٹر تارا چنداور اضغر گونڈ وی کے اصرار پرانہوں نے اس کی ہائی جر کی اور دیباچہ کلینے بیٹھ گئے۔ انہیں حاتم کے حالات زندگی سے موادیورپ ہی میں وستیاب ہو گیا تھالہٰ ذااس مواد کو بنیا و بنایا اور بتایا کہ وٹی کے دائی تینی سے پہلے ہی دہاں ان کی غرنوں کا چرچا عام ہو گیا تھا۔اس کے ثبوت میں انہوں نے ویوان زاوہ کی ایک ایس غزل جیش کی جوولی کی زمین پر کہی میں حاتم نے ایس نے ایس کے تام ہے اسے تام سے لکھاتھا۔

'' ورشعر فاری بطرز مرز اصائب و درریخته بطور ولی او قات بسری کر دو ہر دور استادی داند' حاتم ولی کو اپنا استا و تصور کرتے تھے ۔

عائم کا دلی کی زمینوں میں تیرہ غزلین کہنا آئی ہے اثر پذیری کا غماز ہے۔ ڈاکٹر زاور نے حاتم کی مزعد کی کے واقعات بیان کرتے ہوئے مختلف تذکروں کی تائید و تروید میں مرکن فیونت فراہم کیے اور تحقیق کا حق اوا کیا ۔ انہوں نے تو پیٹک وعولی کیا '' آپ حیات کے مصنف تیر حسین آزاو کی نظر سے حاتم کا ویوان زادہ تو کیا کوئی اور دیوان بھی نہیں



### ☆.....☆

ادارہ ادبیات اردو کے قیام کے ساتھ تی اور پھراس اوارے کی اچی شارت قائم ہوجائے کے بعد میضرورت شدت سے محسور کی جانے لکی تھی کہ مخطوطات اور کتا میں بڑے ہانے ہرجع ہوں۔ ڈاکٹر زور کی انظای ملاصیتیں یهاں بھی بار ? در ثابت ہوئیں۔ان کی مقبولیت بھی بدوگار ٹابت ہوئی۔لوگوں کو ان کے خلوص پر اعتماد پیدا ہوگیا تھا۔ انہوں نے جب ذی علم شخصیات سے رابطہ کیا تو انہیں مایوی تہیں ہوئی۔حیدرآ باو میں ایسے لوگوں کی کی ہیں تھی جن کے ذاتی کتب خانوں میں نادر مخطوطات موجود <u>تھے۔</u> انہوں نے قدیم مخطوطات اس ادارے کے حوالے کروسیے اور ایک الجفاعاصا وخيره جع موكيا\_

میرافدام بھی ڈاکٹر زور کی علمی خدیات میں ایک اہم قدم تھا۔ جو بیاض ادر قلمی کتابیں ذاتی کتب خانوں میں یژی پڑی خراب ہوجا تیں یا ال علم و تحقیق کوان تک پہنچنے میں مشکل ہوتی۔ انہوں نے انہیں محفوظ دیکھا کردیا۔ بہان ان کے منالع ہونے کا خدشہ بیں تعاب

جب ان کی قابل ذکر تعداد جمع ہوگئ تو ضرورت پیش آ لی کدان کی وضاحی فہرست تنار کی جائے۔فہرست ایک ہو کر کی قلمی نسخ تک جائے بغیر محل نہرست کے ذریعے مج معلوبات اوراس کے شاعریا مصنف اورنفس موضوع وغیرہ ے بخولی واقلیت ہو جائے تا کہ بار بارنسخہ نکالٹا نہ پڑے۔ بيهام مجمى ۋا كثر ز درگ بجائے! وارت كا كوئي اورفر دنيس كر سكنا تعار برمخطو هے كى خصوصيات، اس كے عبد كے تعين، شاعر ومصنف کے نام و تطفی اور موضوع کی ومشاحت بغیر تحقیقی شعورادر ہمہ گیراد لی معلوبات بیفهرست مرتب نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر زور نے شب و روز کی محنت کے بعدیا کچ جلدول مس مخطوطات کی فہرشیں مرتب کر کے اردو میں تحقیقی کام کرنے والول کی راہ میں متعلیں روش کردیں۔ دلنی ا دب برکام کرنے والا کوئی محتق ان فہرستوں ہے استفاوہ کیے بغیر کا سالی حاصل نہیں کرسکتا۔ بیافہرست هختین کی راہ مى ربيركا كرداراداكرنى بي-

ان فہرستوں ہے میمجی معلوم ہوجاتا ہے کہ کون سا مخطوطه نادر ہے اور کس مخطوطے کی نقلیں ووسرے کتب خانوں میں موجود ہیں اور ہیں تو کہاں کہاں ہیں۔ یہ انٹا یم بی کردی گئی ہے کہ کس مخطوطے کو مصنف یا شاعر

کے لیے تاریخ کا حصہ بناویا۔

نے اینے ہاتھ سے تکھا ہے باکس پراس کے دستخط موجود ہیں

کابت کی اور نے کی ہے۔ فہرست میں پیر ممی دضاحت

كردى منى ب مصنف يا شاعر كس علاق سيعلق ركمتا ب

اگروہ جنول مند ہے تعلق نہیں رکھتا کسی دور دراز مقام مثلاً

لکھنو، آگرہ بارام بورے معلق ہے تو فہرست میں بمی بنایا

ميا ب كدال كانسخه يهال تك كيب بهنجا فرست من عطيه

وہندگان کے ناموں کی فہرستوں کوشائع کر کے انہیں ہمیشہ

وُ اكثر زور سنے ند صرف قدیم اوب كو دنيا ہے روشناس کرایا بلکہ حیورآ باد کے تعران کی جمی تحقیق کی اور عمارات د باغات کاتبحرهٔ نسب در یافت کریے'' فرخندہ بنیاد حدرآباد' نامی کتاب شائع کی ۔اس کتاب شی انہون نے شره درآباد کی تعمیراوراس کی آباد کاری پر رقبی ڈالی اوراس عبد کی قدیم عمارات مثلاً جار بینار، دولت خانه عالی، چندن محل ہے بچن کل ،اعلیٰ کل ۔خطام کل ، ندی کل اور کل طور دیدہ کے طرز تعمیر اور ان کی تاریخی و نقانتی اہمیت پر روشی ڈالی۔ حیدرآ باد کی شہروں ہمال کے محلوں اور باغات دغیرہ کے بارے میں تحقیق کر کے مغیر معلو مات فرا ہم کیں۔

حيدرآ باد كيموام ان محلات كوان محلول ادر باغات كو و کیو شرور رہے سے لیکن ان کے بارے میں تاریخی طور مر زیادہ تیں جائتے تھے۔ڈا کٹرزور کے عوام الناس کوان کی تاریخی وثقافتی اہمیت ہے آگا ہ کیا۔

واکثر زور نے این کاب کے بار کے میں خود تحریر كياً-"اس من كونى شبيس كد حدرا باد بادشارات ادر مطلق العثان حكمراني بے معائب ادرمحاس دونوں كالمل مرقع رہا ب-علم و أخر فعنل و كمال اور فنون لطيفه كي قدر دالي اور نشودنمائے کے گزشتہ ایک مدی میں راجا ڈل اور نوابوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کو ہندوستان بھی ند بھلا سکے گا۔اگراز مندوسطی کی یا دگار میصی حکومتیں ندہوتیں ادر صاحبان کمال کی قدرافزائی ندکرتمی تو گزشته سودوسال کے مغربی تسلط میں مشرق کے بیچے فنون لطیف میں بالکل نا پید ہوجائے۔

فرخندہ بنیا وحیدرآ با وجیسی کتابوں کی وجہ ہے آئے والى سلىس حيدرآ باد كے قديم كلجرے روشناس ہونكس گا۔'' ☆.....☆

اس روز ژا کٹر ز وررات کو دیر گئے تک اوار ہ ادبیات

46

المالية المالية المسركزشن

فروری **2016**ء

کے دفتر میں کام کرتے رہے تھے۔ مخطوطات کی فہرست پر کام کرتے ہوئے انہیں دفت کا اندازہ ہی نہ ہوسکا۔ ہوا بھی لواس دفت جب ان کے ہاتھ میں بنیوں ' طالب وموثی' کا فلمی نیز آ ہے۔ انہیں یا آ یا کہ ایسا ہی ایک نسخدانہوں نے انڈیا آفس کی لا بسریری میں بھی و یکھا تھا۔ اس دفت طالب علمی کا دور تھا۔ لہذا اجمیت کا اندازہ نیس ہوا تھا کیکن اب جو اسے ویکھا اور تذکروں میں اس مثنوی کے شاعر سید محمد والد کے حالات پڑھے تو انہیں اس شاعر سے ویکھی ہوئی۔ انہوں حالات پڑھے تو انہیں اس شاعر سے ویکھی ہوئی۔ انہوں نے اس شد یار کے وحمد یوں کے خبار سے لکال کر اردودان طبقے سے متعادف کرانے کا چیڑ والح ایا جو حالات جمع کے اس کا خلاصہ بیتھا۔

سیدمحہ والہ سیدمحہ باقر موسوی کے فرز کر تھے۔
والد کی وفات کے بعدائے وطن ' قم' ' کوخیر باوکہااور لا ہور
سے ہوئے ہوئے ولی پنچے۔ اس وقت بہاں شاہ عالم سریر
آراۓ سلطنت تھا۔ اس نے والہ کے علم وصل سے متاثر ہو
کر انہیں شاہی منصب واروں میں شامل کرلیا۔ جب نظام
رفیق بنا الیا اور اسے ان کا ربط بڑھا تو انہوں نے والد کوایا
رفیق بنا الیا اور اسے ساتھ وکن لے آئے جب نور الدین
فال شہا مت جنگ کو آسف جاہ نے حیدر آباو کا ناظم مقرد کیا
تو والہ کوان کارفی منعین کردیا اور جا کیر بھی عطا کی اور جب
تو والہ کوان کارفی منعین کردیا اور جا کیر بھی عطا کی اور جب
تفویض کی تو والہ ان کیا تھی مقرد کردے سے اور ترچتا کی

ظالب وموی کا قعہ سید محمد والد نے مہارا شرکے تاریخی شہر'' پریڈو'' میں سناتھا اور اس واستانِ عشق سے متاثر ہوکرانہوں نے اسے وکئی میں لکم کیا تھا۔

تعیرالدین ہاتمی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ میراتی میر نے والہ کا اس مشوی سے متاثر ہوکر مشوی وریائے عشق کا می ہی۔
شالی ہند کے قیام کے دوران والہ نے اردوسکیے لی تھی اور وکن آکر وکنی زبان سے بھی واتفیت حاصل کر لی تھی لیکن وکنی محاورہ ان کے قاری لب و لیجے پر پوری طرح غالب نہ آسکے تھے یہ ہر حال انہوں نے اردو قاری اور وکنی کو ملا کر ایک نیا اسلوب اختیار کیا اور قصہ طالب و مؤی لام کردیا۔
ایک نیا اسلوب اختیار کیا اور قصہ طالب و مؤی لام کردیا۔
ایک اس مشوی کی تاریخی اور لسانی ایمیت ہے۔

☆.....☆

محتن کوئی بھی مواس کا ناقد ہونا ضروری ہے۔ جب و اس کا ناقد ہونا ضروری ہے۔ جب و سب سے پہلے اسے تقیدی

اصولوں پر پر کھتا ہے، وہ کوئی تقیدی کیاب تکھے یانہ تکھے اس کے اعد ایک ناقد جمیا ضرور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر زور ایک مختق کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آئے لیکن وہ تقید نگار پہلے تھے۔ اس وعوے کی ولیل سے ہے کہ انہوں نے تقیدی اصولوں پر بنی کیاب''روح تقید'' اس وقت لکھی تھی جب وہ طالب علم تنے اور پورپ میں تھے۔

روح تقید اردوکی ان ادلین کمایوں میں سے ہے جس کی بدولت اردو وال طبقہ مغربی اصول تقید سے آشنا مواران کے ایک ہم عمرادیب ونقاد حالد اللہ افسر نے اپنی کیا۔ ''نقد الارب' میں لکھا تھا۔

راب سدالارب میں اصول تقید پر کوئی کماب نہیں تھی اس خدمت کوغلام قادری زور نے آمنجام دیا جس میں پورپ کے علام تقید کے افکار وخیالات درج کیے مسے این -

ڈاکٹر زوراپ قام پورپ کے زمانے شل مغرفی مصنفین کے اوبی تصورات ونظریات ہے بہت زیاوہ متاثر مصنفین کے اوبی تصورات ونظریات ہے بہت زیاوہ متاثر موسے تنے۔ روح تنقید میں انہوں نے انہی مغرفی مصنفین کے تصورات کی بخوشہ چنی کی۔ تنقید کی تعریف اوراس کے اصولوں کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے انکٹر جگہ مغرفی مصنفین کے حوالے ویے۔ اس لیے ان پر بیا حراض کیا کیا گیا گیا کہ کہ ان کی تنقیدوں میں استفادی عصر زیادہ ہے اورا کی کی یا کی تاتی ہے۔

تغید نگار کے فرائض کی ترجمانی کرتے ہوئے ڈاکٹر زور نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ خاصے خیال انگیز تھاور ار دو بس پہلی بازاتی صراحت ووضاحت کے ساتھ پیش کیے گئے تھے لیکن ان سب پر مغربی رنگ عالب تھا۔ اپنے خیالات کو تابت کرنے کے لیے مغرب کے نقا دوں کے بیانات کو جارا بنا کرآ کے بڑھ رہے تھے۔ ورامس وہ چاہجے بیانات کو سادا بنا کرآ کے بڑھ رہے تھے۔ ورامس وہ چاہجے یہ تھے کہ اردو تھنید انگریزی کے تقیدی اصولوں کے مطابق پروان چڑھے۔

جس زیانے میں ' روح تقید' ' لکھی گئی اردو میں تقید نگاری کافن اپنے عہد طفولیت میں تھا اور اردو والوں کواس مسم کی تصانف کی ضرورت تھی جن میں تقید سے متعلق مسائل کا تجزید کیا گیا ہو۔ بھی وجہ ہے کہ خامیوں کے باوجوو اس کتاب کی پذیرائی ہوئی۔

روح بنقیدان اڈلین کابوں میں سے تھی جنہوں نے بعد کی نسل کے نقادوں کو راستہ دکھایا اور مغربی تنقید کے اصولوں سے انہیں روشناس کیا۔روح تنقید میں غور دفکر کی کی

فروري 2016ء

المركزي ماستامه سركزشت

ہوسکتی ہے لیکن اس حقیقت ہے انکار ممکن نہیں کہ اصول تقییر بر میں کتاب تعی ۔ بر میر پہلی کتاب تعی ۔

ڈ اکٹر زور کا اس اچھوتے موضوع پر اظہار خیال کرنا ایک چونکا دینے دالی بات تھی۔

اس کتاب کے بعد اپنے قائم کردہ اصولوں کے مطابق عملی تقید پر بن انہوں نے کئی کتابیں لکھیں اور شاعروں کو ایک جدید اور ترقی یافتہ تقیدی اصولوں کے ترازو میں تولا۔ روح عالب، مین شاعر، جوابر تحن، اوئی تاثرات، اوئی ترین کتابیں ہیں۔

☆.....☆

سرز مین وکن کو مینخر حاصل تھا کہ اردد کا پہلا صاحب واوان شاعرقلی قطب شاہ اس خاک ہے اٹھا تھا۔ ڈاکٹر زور نے اردو کا پہلا ماہر لسانیات ہونے کا اقبیاز بھی اس خاک کے پیر ڈگر دیا تھا۔ یہ اعز ازخودان ہے منسوب تھا۔وہ اردو کے پہلے ماہر لسانیات ادیب تھے۔

الدن او بنورش سے اپنا کا ممل کرکے وہ فرانس بھلے سے اور اسار بول ہو بنورش میں ہندگوریائی کی مشہور شخصیت پر وفیسر جیولس بکول سے وابستہ ہو گئے بتھے اور اردو زبان کے صوتیائی پہلو پر تحقیقائی کام شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اردو کے دئی تلفظ اور لب دلیجے پر توجہ مرکوزکی۔ انہوں نے صوتی آلات کی عاد سے ''اصواب 'کا مطالعہ کر انہوں نے صوتی آلات کی عاد سے '' ہندوستانی فوعیس میک تام سے موسوم کر کے آیک گیاب کی شکل دے دی۔ ایس ناز نے نے اس خاوہ کر اس نے اس خاوہ کر رہے ہیں۔ ایس کی آلی کی اس نے اس خاوہ کر رہے ہیں۔ ایس کی آلی کی اور ماہرین اور داہرین اور داہرین اردو کے صوتیاتی پہلو پر تحقیق کام کرنے والوں میں ڈاکٹر اردو کے صوتیاتی پہلو پر تحقیق کام کرنے والوں میں ڈاکٹر اردو کے صوتیاتی پہلو پر تحقیق کام کرنے والوں میں ڈاکٹر اردو کے صوتیاتی پہلو پر تحقیق کام کرنے والوں میں ڈاکٹر اردو کے ایس کی اور کی اور لیس میں ڈاکٹر

اس كماب كى افاديت پرروشى ۋالتے ہوئے ۋاكثر جيولس نے تكھاتھا۔

یوں ہے۔ ملاق ۔ ''الی کتابیں بہت کم تعداد میں ہیں جن میں ہندوستانی زبانوں کا صوتیاتی جائزہ لیا گیا ہے۔''

ڈاکٹر زور کی ٹاقابل فراموش تھنیف''ہندوستانی لسانیات' میں دنیا کی مختلف زبانوں کو دوگر وہوں میں تغلیم کر کے ان کے اہم خدد خال پر روشنی ڈالی کئی تھی۔ اس کتاب میں انہول نے اردو تکے آغاز سے بحث کرتے آبوئے اس وقت تک اس کے بارے میں ماہرین لسانیات کھوئے اس وقت تک اس کے بارے میں ماہرین لسانیات

یارے میں مفصل معلو مات بہم پہنچا ئی تھیں اور اپنا آیک نظر ہے آئائم کیا تھا۔ان کا نظر میہ بیتھا۔

" ار دونہ تو پنجابی ہے مشتق ہے اور نہ کھڑی ہوئی ہے بلکہ اس زبان سے ہے جو ان دونوں کا سرچشمہ تھی۔ار دواس زبان ہے مشتق ہے جو بالعموم نے ہندآ ریائی دور میں اس حصہ ملک میں بولی جاتی تھی جس کے ایک طرف عہد حاضر کا شال مغربی صوبہ ہے اور دوسری طرف الہ آباد۔"

ڈ اگٹر زور کے اس نظریے سے تمام عالم متنق نہ ہو سکے ۔ سلیمان ندوی نے سندھ کواروو کی جتم مجموی قرار دیا۔ انہوں نے تاریخی شواہد پیش کے لیکن لسانی جوت پیش نہ کر سکے محمود شرانی نے پنجاب کوارود کا کہوارہ بتایا۔ کرا ہم بیل مجمی اس خیال سے متنق ہیں۔ کچھ اور لوگون نے یہ کہا اروو مغربی ہندی کی ایک بولی ہے اور اس کا حلقہ اور کی سے سیرٹھ تک بھیلا ہواہے۔

ان نظریات میں ڈاکٹر زور کا بیانظریہ خاصی ابیت رکھتا ہے کہ اردو کا سنگ نبیاد دراصل مسلمانوں کے آنج دبلی سے بہت پہلے رکھا جا چکا تھا۔

اس کتاب کے دومرے جھے میں او کی بولیوں کے مقصل پیش کی کی محراتی، دئی اور شال ہند کی بعض بولیوں کی تفصیل پیش کی کی محص اور آن کا تقابلی مطالعہ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ موتی الواب اختلافات کی وضاحت بھی کر دی گئی تھی۔ بعد کے ابواب میں ڈاکٹر زور نے شالی ہند میں اردو کی نشو دنما کا حال آئم بند میں اردو کی نشو دنما کا حال آئم بند کی عفر کرتے ہوئے مظہر جان جا تال کی لسانی خد مات، وکی عفر کے زائل ہوئے اور اسالیب کے زائل ہوئے اور اسالیب کے رونما ہونے کے اسبانب برروشی ڈائی تھی۔

عرصه دراز تک تجراتی ادر دکنی کوایک بی بولی تصور کیا جاتا تھا ڈاکٹر زور نے ان میں صوتی اور کیائی بنیاووں پر امیاز قائم کیااوران کی منفر دھیثیت کی تشریح کی ۔

ڈاکٹر زور عثانیہ بونیورٹی سے وابسۃ تھے کہ 1950ء میں دارالعلوم اور جا در گھاٹ کالج کا انفعام عمل میں آیا۔ اس دفت تک ڈ اکٹر زور کی قابلیت کا سکد دلون کو خرید چکا تھا۔ ہر طرف ان کے کارنا موں کی دھوم بھی لہذاان کے سوانسی اور کا نام سامنے آئی نہیں سکتا تھا لہذا انہیں اس نے کارنے کا رہے کا رہے کا رہے کا رہے کا رہے کا برنے کی برنسیل بنادیا گیا۔

سان کے لیے ہیں اس کالج کے لیے اعز از تھا کہ ڈاکٹرز وراس کے برتیل بنادیے گئے۔

ا داره ا دبیات ان کی محرالی میں کا م کرر ہاتھا۔ سکڑوں کیا ہیں شائع کر چکا تھا۔ابوان ار دو کی عمارت ڈ اکثر ز در کی فتو جات کی واستا نیس سنار ہی تھیں کرانہوں نے ایک اور کام کا بیڑہ اٹھایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے انتقال کے بعد انہیں خيال آياكه العظيم محصب كي يادكار قائم كي جائے - يادگار کا مطلب پینیں کہ کوئی مجسمہ کھڑا کر دیا جائے بلکہ کوئی ایسا ادارہ ہوجس کے تحت ریسرج اسکالروں سے تحقیق کا م کروایا طائے۔ بدخیال آتے ہی وہ اس کی محیل کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور جتنے علم دوست مفرات سے ان کی غدمت میں بیمنصوبہ رکھا۔اس کے لیے انہوں نے کی سفر کیے ڈاکٹر ذاکر حسین ، ڈاکٹر تارا چند ، کرشنا بلانی ،مہدی نواز بخک وغیرہ کواس ادارے کا فاؤ تڈرممبر بنایا۔ان کوششوں کے نتیجے میں'' ابوالکلام آزادر یسرچ اسٹی ٹیوٹ'' کا قیام

عمل مين آهمنيا -اس ادارے کا مقعمد ہی میرتھا کہ فلسفہ تقاینت ادر بخلف زبانوں میں تحقیق کے کام کی رفیار کوتیز کیا جائے۔ ابتداش اس کا دفتر الوان اردو کی عمارت کے ایک ھے میں قائم کیا گیا بعد میں اے" ان عامہ" کی ممارت میں منتقل کروہا تھیا۔

ڈاکٹر زور جا در کھاہے کا لج سے 1960ء میں دعیفہ

ٹن خدمت پرسکدوش ہوئے ۔ اس عرصے میں انہوں نے گئی تکلیف دہ نشیب و فراز د كي لي تق تقسيم بنذ كامرطه ديكها تخار بندومسلم فسا دالت كا منظر ويكها تحلة جس بتدومسلم اتحاد كالمظهر زبانون ش تلاش کیا تھا اسے بگھرنے دیکھا تھا۔ سقوطاریا سے کو ہنگھول ے دیکھا تھا۔جس وطن کے رانے گائے تھے اسے غیرول کے قیضے میں جاتے و یکھاتھا۔جس کلچر کی حفاظت کی تھی اس يرمغرني رنگ جرهة موئ ويكها تحاجي زبان يرنازتحا اباس میں انگریزی کی آمیزش ہورہی تھی۔ نوالی ختم ہوگئ تحتی بھارتی قابض تیجے۔اب وطن میں وہ ولکشی نہیں رہی تھی جس کے سامنے لند اُن اور پیریں میں بھی ان کا دل نہیں لگا تھا لہٰذا جب ان کا بلاوا تشمیر بونیورٹی ہے آیا تو اس پیشکش کو إنهول نے فوراً قبول كرليا اور كشميرروان مو كئے۔ ۋاكثر زور مشميركيون يط محيع؟ وه كون سے حالات تے جنہول نے ان کو اس دوراہے پر کھڑا کردیا؟ ووست، احباب، عزیز والقارب كاخيال بحي تبين آيا؟ وطن حجوز ديا حس كي تعيرين الله كاح ال جكر صرف بوا تعام كركيون؟ اردوز بان كي خدمت

کا جذبہ ہے یا پکھ اور؟ بہت سے سوالات تھے جوان کے جانے کے بعد عرصے تک کو نجے رے۔ ان سوالوں کا جواب ندان کے باس تھا ندکوئی اور تلاش کرسکا بس ایک جواب آیا جس ہے ان کے کرب کا انداز ہ ہوسکتا تھا۔ تشمیر مال کی شاعری کے دوسرے دور کا آغاز ہو گیا۔سب جانے ہیں شاعری کسی جذباتی کرب کا نتیجہ ہوتی ہے۔غالبًا یہ دطن سے دوری کا احساس تھا جس نے شاعری کا روپ وحارلیا۔ دکن کے دیوانے کووطن کی یادستائی اور اس کا سویا ہواشاعر جاگ اٹھا۔

انہوں نے شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی میں کیا تھا۔ پھر پیشاعری تحقیقی سرگرمیوں کی مذر ہوگئ تھی۔انہوں نے شاعری ترک کر دی تھی صرف مخلص رہ گیا تھا جو انہی تک ساتھ چلا آرہا تھا۔ شاید میکلس تشمیر کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ وطن سے دوری تھی کہ شعردل میں ڈھلنے تی تھی۔

وہ ردیان خیز فضاؤل کے آ دی جمین تھے آگ کیے ہے وہ ردیان بیر تھیا وں ۔۔۔ مہیں کہا جاسکتا کہ سرز بین تشمیر کے دلفریب نظار دل نے این سر اشعار میں شکفتگی انہیں شعر کوئی پر آکسایا۔ای کیے ان کے اشعار میں نبین ایک میشی کمک کا حساس ہوتا ہے۔

ام اپی گری سود درول سے جی ایکے خوشا کہ متی قیم جنوں ہے گئے اکھے ب ناز طبح بلند د ب زعم خود تگهی زنانہ سازی ونیائے دوں سے می ایھے

بنوز ایسے میلی انسان روزگار بین بین بھی سحر کے بھی شب کے انظار میں ہیں یه راه سرچ مجه کر یی افتیار کری وہ سوے دار سے ہیں جو کونے یار میں ہیں کچے ایسے لوگ امجی جک چن میں میں شاید فريب خوروه بزال مين مدخوش بهاريل مين ميه فيض سوزورول اور بطرز ابل جنول وہی ہے منزل کیلی کہ جس دیار میں ہیں

فردوی آب و گل کے نظاروں کا شوق ہے چشمول کا رنگ و بو کا بہاروں کا شوق ہے انیانیت کے رہتے ہوئے زخم چھوڑ کر دانش ورول کو جاید سارون کا شوق ہے ہتی کی تلخیاں جو گوارا نہ ہو سکیں

زندوں سے ہے نغور سزاروں کا شوق ہے جہر میں کے کہیں تم تو تبیس آ نکلے

سوچتا ہوں کہ کہیں تم تو نہیں آ نکلے ایک الحیل ی مجی رہتی ہے جب دل کے قریب اپنی کوتائی دائش کا گلہ کیا سیجے بارہا ہم مجمی محصے متعے در زندال کے قریب

زندگی سانس لیتی رہے گی بول ہی رہے گی اور ہی ہی دندہ دل ہنتے ہنتے گزر جائیں کے کشیر بو نیورٹی میں ان کا تقرر بطور صدر شعبہ اردو اور ڈین عمل میں آیا۔ بہال آتے تی ان کی جبلت لوث آئی۔ کچھ دن وطن سے دوری کی افسر دگی میں نظر بندر ہنے کے بعد انہوں نے وادی شمیر کو بہ نظر غور دیکھا اور اس نتیج پر جینے کہ تشمیر میں اردو کی ترتی کے دسائل تا کافی ہیں گئین جینے کہ تشمیر میں اردو کی ترتی کے دسائل تا کافی ہیں گئین اردو کی ترتی ہے دسائل تا کافی ہیں گئین اردو کی ترقی ہیں بہاں اردو کے لیے سازگار کی ترقی ہیں بہاں اردو کے لیے سازگار کا کھول بیدا ہو سکتھیں میں بہاں اردو کے لیے سازگار کی تو

دہ شمیری زبان کے فقرے بھی سکھتے رہے۔

مشمیری زبان کے فقرے بھی سکھتے رہے۔

ڈاکٹر زور کی تمنائعی کہ یہاں کے االی فلم حضرات زبان کی

اس حشیت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ان کی تمنا

یہ بھی تھی کہ شمیر کے او بیوں کی کتابیں شائع ہوں اور

ہندوستان کے دوسرے حصول کل کتابیں شائع ہوں اور

افستا نہ لگارمحود حسین کا مجموعہ 'منیل کمل سکائے' 'انہوں نے

افستا نہ لگارمحود حسین کا مجموعہ 'منیل کمل سکائے' 'انہوں نے

افستا نہ لگارمحود حسین کا مجموعہ 'منیل کمل سکائے' 'انہوں نے

افستا نہ لگارمحود حسین کا مجموعہ 'منیل کمل سکائے' 'انہوں نے

اوران اوران اوران پر

و بباچة تحرير كيا-انهوں نے تشميرى شعرااوراد باء كى حوصله افزائى كے ليے اوارہ او بيات حيدرآ بادش آيك شعبہ مطبوعات تشمير قائم كيا جس كے تحت شميرى نو جوانوں كى كما بيں شائع ہوئى ميں -بونيور شى كى سطح پر بھى انہوں نے كى انقلا بى تبديلياں كيں ۔ انہى كى بدولت ايم اے كے طلبہ كے ليے فارى اور سن سكرت پر مانے كا بندوبست ہوا۔نصاب من بھى انہوں نے كئى خوشكوار تبديلياں كيں ۔ وہ تشمير يونيورش ميں بى انتخ دُى كا نصاب شروع كروانا جا ہے ۔

سری تحریکی میاں کے دوران انہوں نے سال کے علم وادب کی اشاعت و ترتی کے لیے ایک ہمہ کر اسکیم تیار کر کی سخمی اور اسے اردو اکا دی سے موسوم کیا تھا۔ اس ادار سے کے تحت وہ تشمیر کے قدیم فنکاروں اور ال کے آوالی اکسابات پر تحقیق کام کا سلسلہ شروع کرنے کے خوا اش میند تھے لیکن اس اسکیم کو ملی جا مدنہ پہنا سکے ۔ اس کا ایک سبب بہ تھے لیکن اس اسکیم کو ملی جا مدنہ پہنا سکے ۔ اس کا ایک سبب بہ تھا کہ شمیر میں مہلے ہی ' دکھیم اکمیڈی' موجود تھی جس کا وائرہ میا کہ سیعے تھا۔

حیدرآباد مین جنب ادارہ ادبیات اردوکا قیام ممل میں آیا تھا تواس کی خالفت ہی اس لیے کی کئی تھی کہ الحمن ترقی اردو بہلے سے موجود تھی گئین وہ حیدرآباد تھا اور ڈاکٹر زدر کی نوجو آئی تھی ۔ وہ خالفت کے باوجود اپنا ادارہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن سے مشمیر تھا اور وہ بران ہی مشکلات پر غالب آجاتے لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ مشکلات پر غالب آجاتے لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ مشکلات پر غالب آجاتے لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ مشمر آئے ہوئے صرف وہ سال ہوئے تھے کہ 23 متم مرف وہ سال ہوئے تھے کہ 23 متم مرف وہ سال ہوئے تھے کہ واردہ انتا شدیدتھا کہ باہر ڈاکٹر پرونت پہنچ مے تھے لیکن ان کی کوششیں بے سود باہر ڈاکٹر پرونت پہنچ مے تھے لیکن ان کی کوششیں بے سود باہر ڈاکٹر پرونت پہنچ می مقبل کے اور وہ اپنا شدیدتھا کہ باہر ڈاکٹر پرونت پہنچ می مقبل کی اور دیا ہے۔ دور کرد نیا سے دفصیت ہو می ہے۔

انہوں نے خانقاہ عنایت النی حیدرآباد میں اپنے کیے قبریار کروالی تھی کیکن بہال دن ہونا نصیب نہ ہوا۔ عاشق حیدرآباد، دادی تشمیر میں دن ہوا۔ موت سے بھی مریں مے نہیں زدر ہم زندگی میں جو کام کر جایں کے

> ماخذ: ڈاکٹر زور پروفیسر سیدہ جعفر

فروري 2016ء

50

ہے جھڑ کے رتگ

محمدا ابراهيم جمالي

لنوگ مملکوں مملکوں گھومتے ہیں۔ رہاں کے رنگ روپ کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مسئف نے بین ایک خط کے تریبے دلچسپ التناز مين شيركي سهر كراش بي الله بالإستيان الدازمين الدرال شرن برام کوا ہے کہ تعریف کرنے گر دل جائے گا۔

# DownloadedFrom Paksociety.com

لندل بحراقيهم ليشام الرجيت يتعان ا المراخ بيزخم كمارتجي بيائ في يؤلؤ لموسكة وتجاولا to " Lution to pro On I star & بيت كارو" ما كر أوا تماري الي كانتي سا ماد ما تو فاد ع إلى معنى وكفهاما وكل مع مارة وم لا مك - Krylly خدا کے بندے اور شول والدا کھا کروان می بوست 25/ كاره المراجل المراجدين المراجع المراجعة

خروري 2010ء

**(31)** 

کی صفحات سیاہ کر دیا کر و۔ابتم ونت کار دنار دیے لگو گے ..... تو ونت پرایک شعر سنو

وقت کی دور کو تھاہے رہو مضوفی سے
اور جب جیوٹی تو افسوس بھی اس کا نہ ہوا
سودت کے بارے ہیں کے ہمرے ہوجاد۔اگر
وقت کو حد سے زیادہ اہمیت دو گے تو یہ تمہارے سر پرسوار
ہوجائے گا طبلہ بجائے گا، تب تم کیا کرلوگے؟ جہال تک
تمہارے بہاں آنے کی بات ہے، جب جا ہوآ جاؤ۔
منیال خاطر احباب جائے آ بگینوں کو
الیس تغیم نہ لگ جائے آ بگینوں کو
سایدگی میں جانا پڑے۔نی الحال کنفر مہیں ہے۔ بہر حال تم
ایر باق تک آ سکتے ہو۔ تب یہاں رکوں کی بہار ہوگ ۔ چھل
بارتم آنے تھے تو سردیاں تھیں اور صرف دو بی ربگ تھے۔
بارتم آنے تھے تو سردیاں تھیں اور صرف دو بی ربگ تھے۔
بارتم آنے تھے تو سردیاں تھیں اور صرف دو بی ربگ تھے۔
بارتم آنے تھے تو سردیاں تھیں اور صرف دو بی ربگ تھے۔
بارتم آنے تھے تو سردیاں تھیں اور صرف دو بی ربگ تھے۔
بارتم آنے تھے تو سردیاں تھیں اور صرف دو بی ربگ تھے۔
بارتم آنے تھے تو سردیاں تھیں اور صرف دو بی ربگ تھے۔
بارتم آنے کے تعدیم والے بی دیکھنے ہیں تو یہاں ہے جبور

نے پھول اور نے نگلے ہیں۔ تم نے تو دیکھائی ہے کہ بڈاپسٹ شاید بورپ کا واحد وارالسطنت ہے جواپے بہاڑ دن کے دامن میں جنگلوں کے دسیع وعریض گزے چھیائے ہوئے ہے۔شاید یہ بھی قدیم تہذیب کی تی وین ہے۔ ورنہ بڈاپسٹ بھی لندن ہوتا۔ حالت یہ ہوتی کہ پاڑکول کے علاوہ جہاں کہیں بھی منظے قطعہ زمین ہوتا، وہاں تمارتیں کھڑی ہو تھی ہوتیں۔

میں نے پیچھے ہے جھٹے ہوئے موسم میں خاصا وقت

بڈالیس اور اس کے اردگرد تھیلے ہوئے جنگلوں میں گرارا

قفائم زیادہ بے چین نہ ہوجا کہ اس لیے بیبتانا بھی ضروری

سیجھتا ہوں کہ بیتیا م وقت میں نے تہائی گرارا تھا۔

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا

جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

جب کوئوگ کتے ہیں کہ بت جمڑکا موسم ادای جراہوتا

ہے۔ بھے الیا محسوس نہیں ہوتا۔ ایسا گلنا ہے جیسے کوئی نظر نہ

آنے واللا فتکار ہے۔۔۔۔۔ شاید ہوا، جوابے ہاتھوں میں رگوں

کا طشت اٹھائے ایک ایک تی اور ایک ایک پیول کوا سے

رگوں سے جاری ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ ایک ایک

رگوں سے جاری ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ ایک ایک

ورگوں کی الی گھٹا دیکھنے کوئی کہ بیان سے ہا ہم ہے۔

ایک آلی میں چیڑوں کے بدلتے ہوئے رنگ ۔ دوریا

پہاڑ کے اوپر ہے ویکھنے پرالیا معلوم ہوجیسے حیرت انگیز اور وکش رنگوں کا بہت بڑا کیوں ہو۔ رنگوں ، ان کے شیڈ اور بد لتے ہوئے تاثر کو کا غذ پرلکھنا میر ہے بس کی بات نہیں ہے۔ مارے سفارت خانہ کے سکنڈ سکر یئری کے بھائی ان دنوں یہاں آئے ہوئے تھے۔انہوں نے اس قدرتی حسن کوا طہار دینے کا ایک طریقہ کھوج نکالا تھا۔ وہ رنگوں کی گھٹا کور کیھ کر کہتے تھے۔

''ارے یہاں گزار جی ہوتے تو دسیوں اشعار لکھ دیتے۔ یہاں زالہ ہوتے تو نہ جانے کتی حسینا دُں کی داستان تخلیق ہوجاتی۔''

بلو کی رہ بات مجھے بہت بیند آئی تھی ۔ میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ شہر کے اتنا اندر فطرت کاریہ حسین امتزاج کہیں اور و بھنے کوئیس ملے گا۔ بیڑول کے رنگ کالے، اودے، نظے، تھی، گرے بر، یہلے، تاری بمرح، کائی، گلانی ہوجائے ہیں۔اکٹر آنک ہی درخت کی بیتال نیجے ک وُ اليون إِلَا وَي وَكُوا كُن و يَنْ نِينِ اور بالا كَي جھے يُس لا ل\_ کھے پیڑوں میں تو ایک ہی ہے برتین تین ، جار حارطر ح كَ يُرِيكُ آبِس مِن عِلْتِي بوع و و كما في ويت مين - بهي تو ایک تجریس ہوا کے رخ برائی رنگ دکھائی بڑتا ہے اور اس کے خالف بیت میں کوئی اور رنگ ہوتا ہے۔ پھول عام طور برقسی رہے لکن چیال محولوں سے زیادہ خوب سورت موجاتی ہیں۔ پیرول اور بتول کان بدلتے ہوئے رکوں كو تانظر ركار بي شايد جنگول من ايي شجر كاري كي حالى ب جوطرے طرح کارس مظریش کرتے ہوں۔ بہارے موسم یں جورگ از تے ہیں انہیں اگران کو پیشنل اکہا جاسکا ہے تویت جھڑ کے رنگ' ٹان کنویشنل' ہوتے میں ۔ایسے رنگ چوشاید مخلیق کار اور فن کارول کے مخیل میں ہوں تو ہوں، کہیں اور سیں و تھیے جاسکتے۔ جنگل کے ان رنگوں میں پیلا رنگ زیاوہ نمایان ہوتا ہے۔خاص طور پر جب تم جنگل کی پگذنڈ یوں پر چلتے ہوتو دورتک پہلےریک کا کو یا فرش بچھا ہوا و کھائی دیتا ہے۔ پہلے ہول والے بیڑوں کے جنگل کے جع دھوب اس طرح ارتی ہے کہ دہ پیلے تے کھے ناری موجاتے ہیں ، حیکنے لکتے ہیں اور دعوب کی آڑھی رچی كرنيں ہوں كے بھرمك كوچيرتی ہوكی فیچ تك آجاتی ہے۔ تب ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے تم سریت میں لینے ہوئے کسی یلے غار میں طلے جارہے ہو۔ یت جمز کے موسم میں اس طرح کے بے شار بسکار ہوتے ہیں۔ بیڑ دل کے بول کا

١٠٠٠ ١١٠٠ مايىتامىسرگزشت

رمگ مراسز اور محقی ہے ،اجا تک کی مود پر ایک ایا درخت ل جاتا ہے جس کے بتول کارنگ بالکل سرخ ہے۔

جہاں تک شمر کا سوال ہے، تم خود و کیر کیے ہولیکن میری آتھوں ہے تہیں ویکھا۔ میں لگ بھگ تین سال ہے اس شهر میں ہوں۔ اس دوران لندن ، پیرس ، ویانا وغیرہ محومنے اور ویکھنے کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ آگر يورب مِن شهر بين توبدُ ايسيٺ اور براگ!

براگ دیکھنے سے جل میری ایک دوست سے بات ہوئی تو اس نے کہا تھا۔ '' براگ ضرور آ دُیںشر نہیں جاوو

پراگ جاد وگیری ہے تو بڈاپسٹ بھی سی سحرا نکیزبستی ئے کم جیس ۔ دنیا کے کئ شہروں کے درمیان ندیاں بہتی ہیں لیکن بڈالیسٹ کے بیٹول چھ بہنے والی ڈوٹا ندی کی ہات ہی ومحداور ہے جیسے

اگرچہ سنے نے واڑھی برحائی س ک س مر وه بات کهال مؤلوی مدن ک ی وُونا ندی شهر کا آیک ایسا حصہ بن چکی ہے کہ آپ شہر

میں ہیں بھی جائیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی۔اس ا ایک جانب او کے سرسز بہاروں کے درمیان سے جھا تکتے مکان دکھائی دیے ہیں۔ دوسری طرف میدان میں بسا ہوا تھے مکان دکھائی دیے ہیں۔ دوسری طرف میدان میں بسا ہوا تھر پہاڑوں کے دونوں کارون پر آباد، لینی پہاڑوں بر بسا بڑا آدر میدانی عِلاَئے میں پیٹ دوالگ الگ شہر تھے لیکن 1872 م میں ان دوشبروں کی شادی ہوئی تعنی درمیان میں بھی مکانات ہنتے گئے اور اتصال ہو کیا۔اس طرح بڈالیسٹ کا جنم ہوا تھا کیکن اب تک ندی کے کنارے پہاڑ دل پر بسے شہر کو بڈااور دوسری طرف آباوشمرکو بست کہا جاتا ہے۔ورمیان میں دُونا ندى بل كھاتى ہوئى كزررى بے ۔اس كے دونوں طرف دد دربروليس ادر رام كي لائن بين وونا اس قدر قريب معلوم مولی ہے کہم آسال سے جمک کراس کے کان میں چھ کہ

وُونا مِکھے بجیب مُراسراری مری آلتی ہے۔اسے رنگ مر*لتی ہے کہ حمرت ہوتی ہے ۔ بھی ایک دم نیلی ہو* جاتی ہے ، مجمي شمال ي اور بھي کچي سرخ ي ..... بھي نهايت مرسکون و منگی سکی سی معلوم ہوتی ہے تو بھی چیل اور بے چین رات وروس کار کے دونوں کناروں برقی روشنیاں جگرگا اتھی ہیں اور

ساتھ ای روش عمار تول کاعل ڈوٹا میں اس طرح نظر آتا ہے جسے ڈونا کے اندر بھی ایک شہر بسا ہو۔ دن میں بھی شاندار عَارَيْسِ دُونا كِ اعْدر حِيمانكِي وَكُمانَي ويِي بِسِ ـ

متكرين لوك كيتول من دُونا كي اين أيك اجميت ہے۔ جو گیت میں نے سے میں ان میں لہیں اس کوزل ہوا وَ ل کی محبوبہ قرار دیا گیا ہے ادر اہیں کوئی عاشق اپنی محبوبہ ے کئے کے لیے ڈونا میں کود جاتا ہے ادراسے بارکر کے وصال کے کھوں سے سیراب ہوتا ہے۔ کیکن اب تو دریا یار كرنے كے ليے سائھ عدد بل موجود بيں جيبا كرتم نے و یکھا ہے کہ میر بل الندن کے بلول کی طرح کم بلند بر کرتہیں ہیں۔ لندن کے صرف ایک مل' 'ٹاور پر تج'' کوچھوڑ کر ہاتی کو دیکھے کراییا لگتاہے جیسے انہیں جارے دلی انجینئر زنے

بدُالسِك مِن دُونا رِكِيخِ سانوں بلوں كَى الكَ الكَ الكَ شاخت اور تاریخ ہے۔ان پر ہمگرین شاعروں نے اشعابہ کیے جن میریل شہراورلوگوں کی زندگی کا اہم حصہ جن ا ''چین برن ''جن پر رات بی روشنیاں ہوتی ہیں۔اس کے بارے میں یہاں آیک دلچیسے کہانی سائی جاتی ہے۔ تم بھی سنو .....لین کہانی سننے سے پہلے سے بتا دوں یا شاہر م نے ریکھائی ہوکہ بل کے دونوں طرف پھر کے دوشیر دھاڑنے كاندار في منه كو العيم إن بلول كا عاز براي بقرے شیر کھڑے کرنا یا بھانا شاید بور پین کی برانی ردایت رہی ہے کیونکہ ایس نے اپنے ملک ایس بھی کچھ برانے ملوں الس ايس شرويك إن -خرواب كمالي سنة -

کہتے ہیں کہ جس آرکیلیک انجینئر نے وہ مل ڈیزائن کیا تھا، اس کا دعوا تھا کہ بل کا ڈیزائن اس قدر پرفیک ہے كه كونى اس بيس لسي قسم كى عجى بالقص تين تكال سكما يعنى آر کیدیک صاحب خود ستالتی میں اس قدر پھول کر کیا ہو گئے کہ بس ایک چھوٹی سی بن کی ضر درت تھی ان کی ہوا نکالنے کے لیے۔ بیکام کیا ایک بنتے نے۔وہ اپی مال کی انتلی کارے مل یرے گزرر ہاتھا۔ اس نے مد کھولے، دھاڑتے ہوئے شیر کود یکھاا در ماں ہے کہا۔

'' دیکھوہ ویکھوای شیر کے مندمیں زبان بی کیس

كت ين كرايك يح كى طرف عن تكافى جان وافى غلطی یا تقص کاس کرآرکیلیک صاحب نے بل سے دونا ين كود كرغود تشى كرني تقي -

الله المحالي ماستامه سركزشت

....اورار کا کھڑی سے باہر کے مناظر میں کھویا ہوا ہے۔ مارے ہاں کا معاملہ اس کے بالکل برعس ہے۔اس کی وجه .....؟ دومعاشردل کے درمیان جوفرق ہے ، وہی ہے۔ منكرين لزكيال كس قدر حسين موتى بين بتم و مكه عظم ہوتم نے کہا بھی تھا کہ مغربی بورب میں الرکیاں عام طور پر "ان اروچ ایبل" معلوم ہوتی ہیں جبکہ ہنگریں لڑ کیوں کو د کیے کرانیا نہیں لگا۔ منگر بن لڑکوں کی خوب صورتی کا راز مجھے تو یہ بتایا مما ہے کہ منگر بن لوگ بنیا دی طور پر ایشین یں۔ دمویں مدی جی بدلوگ وسطی ایشیا جس کہیں سے يهال آئے تھے۔ بربرقتم كے لوگ تھے۔ ايك زماند تا ك مغربی بورپ کے کلیساؤں میں سہ دعا ماتلی جاتی تھی کہا ہے خدا! ہمیں ہمگرین لوگوں کے تیروں سے محفوظ رکھ۔اپ دہ زمانہ بیت گیا۔ اینے بادشاہ اشتوان (1038 6) کے عیمانی ہونے کے بعدیہ تمام لوگ بھی عیمانی ہو مے جرب ملک ترکوں کے قیضے میں آخمیا۔ مطلب یہ کہ ایٹیائی اور اور فی اختلاط سے مگرین سل نے وجود بایا۔ بداو تعلیم شدہ حقیقت ہے کہ جب دور تک سلتے ہیں تب بی اچھاڑیک سائصے آتا ہے۔ یہی خصوصیت این کے رویون اور زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ شاوی کرنا ، گھر بنانا ، بیچے نیدا کرنا يهال كى برازكى كاخواب موتاب باس كے ساتھ بى معرفى

کین بیارے دوست مثلر بن الرکیون اور عور آقی کی دعری ظاہری طور پر جتنی آزادادر قریشش دکھائی دی ہے اتن ہے بیس میں سال سنتا ہوں کہ مثلر بن عورت نوجوائی میں مجب کرتی ہے کا مونا کی بار) پھر شادی ایک یا دو بچے ۔۔۔۔ پھر طلاق ۔ اس کے بعد پوری زندگی تنہائی کی نذر ۔ بعنی عمر براجے کے باعث کسی عاشق کے ملنے کا سوال ہی نہیں ، شوہر پہلے ہی الگ ہو چکا ہے ۔ بیچ بھی اپنے لیے نہیں ، شوہر پہلے ہی الگ ہو چکا ہے ۔ بیچ بھی اپنے لیے راستہ بنا کر کہیں نگل جاتے ہیں بانی بیتی ہے دھلتی عمر اور شائی۔۔

تبذيب كالبحى كاني ار إلى كين خاعداني رشة مغربي

يورب اورامر يكاكم مقاطم ين زيادة اجميت ركمة إلى-

ایک دوست نے مظرین عورتوں پر ایک لطیفه سنایا

''اگرتم افحارہ میں برس کی لڑک ہے کہو کہتم اس کے لائق ایک لڑکے کو جانتے ہوتو وہ میلاسوال کرے گی ، دکھنے میں کیساہے؟ اگرتم یہی بات پچیس تیس سال کی لڑک ہے کرد تو وہ وریافت کرے گی ، اس کے پاس دولت گئی ہے؟ اور دیسے ڈوٹا جائیں ہمی خوب لیتی ہے۔ متگری میں خورکشی کا متاسب بہت زیادہ ہے کیوں ہے؟ یہ تو کوئی ماہر نفسیات ہی بتاسکتا ہے جن کی بہال کی ہیں ہے کیوں ہے کیا بدسمتی کہ میں نہیں ہوں، خیر بلون پر سے ڈوٹا میں کودکر جان دینا، یہاں خودگشی کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ ڈوٹا پر سے ایک بل ''مارگریٹ برنج'' پر متگرین شاعریارٹش ارنے ایک بل ''مارگریٹ برنج'' پر متگرین شاعریارٹش ارنے موضوع ہے کہ جن لوگوں نے ڈوٹا میں کووکر خودگشی کرئی تھی، موضوع ہے کہ جن لوگوں نے ڈوٹا میں کووکر خودگشی کرئی تھی، ان لوگوں کی دوسی بن پر منڈ لائی رہتی ہیں۔

بھی بھی خود تئی کرنے والے تماش بھی کر لیتے ہیں۔
ایک دوسرا مل جے' فرید م برت '' کہتے ہیں، اس پر آسانی
سے پڑھا جاسکتا ہے۔خود تی کے اراد ہے ہے کولوگ اس
پر پڑھ جاتے ہیں۔او پر گئی کران کا حوصلہ جواب دے جاتا
ہے۔ وہ خود کو اتی بلندی پر موجود پا کرخوف زدہ ہوجاتے
ہیں۔ نہ تو وہ کو دکرخود تی کر پاتے ہیں اور نہ بی اس بی ہے
ہیں۔ نہ تو وہ کو دکرخود تی کر پاتے ہیں اور نہ بی اس بی ہے
ہیں گئی گئا ڈی آئی ہے اور اسارکل کے ذریعے اسے بیٹے
اتارا جاتا ہے۔ اچھا خاصا تماشا ہوجاتا ہے۔ دلچیپ بات
ہیں کہ بہاں کے قانون ہیں خود شی کرتا جرم نہیں ہے۔
ہیکہ بہاں کے قانون ہیں خود شی کرتا جرم نہیں ہے۔

خیر بات ہورہی تھی ڈوٹا کی۔اگر میں شاعر ہوتا، جیسا کہ موقو جس کے مسکما تھا کہ ڈوٹا اس شہر کی محبوبہہ ہوائی کی اگر میں شاعر ہوتا، جیسا کو چیل اضطلاقی میں گئی اور ادا میں دکھائی رہتی ہے۔ بھی محبوبہ اسے بہلاتا رہتا ہے۔ بھی محبوبہ اسے سہلاتی ہے اور شہر اس کی آنکھول ایں لیا تھیں دیکتا ہے۔ بھی محبوبہ اسے سہلاتی ہے اور شہر اس کی آنکھول ایں لیا تھیں دیکتا ہے۔

میں ان الفاظ کو اشعار کے روپ میں تبیل و حال سکتا لیکن محبوب ادر محبوبہ کے ذکر پر یاد آیا کہ کسی نے بچھ سے پوچھا تھا کہ بڈ ایسٹ کے عام ساتی ماحول میں السی کیا چز ہے جو مجھے پیند آئی ہو، پیند تو چاہیں کیا کیا آیالیکن میں نے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ پیند آیا کہ بہال کے عوالی مقامات، بسول، ٹرامول، میٹر دادر پارکول میں جب محبوب اور محبوبہ ساتھ ساتھ دکھائی دیتے ہیں تو عام طور پراڈ کیال ایٹ محبوب کی غیر معمول اگر میں جنامحسوں ہوئی ہیں۔ اسٹے محبوب کی غیر معمول اگر میں جنامحسوں ہوئی ہیں۔

فرض سیجے کہ ایک لڑکا ادر ایک لڑکی ہیں میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں کے کہ لڑک بیٹھی میٹھی نظروں سے لڑکے کود کیوری ہے،اسے چوم رہی ہے،اس کے مال سنوار رہی ہے۔اس کے لباس کی سلوٹیس درست کررہی ہے

فروزى 2016ء

ماينامسرگزشت

اگر میں تم جالیس سال کی عورت ہے کبو کے تو فوراً یو پیچھے کی

یماں کے معاشرے برہمی ایک طرح سے مردول ای ک حکر انی ہے۔ انھی حال ہی میں ایک منگرین دوست نے کیا تھا گدان کے ملک کی ایک عورت سفیر بن گئی ہے پھراس نے جھے ہے یو جھا کہ کیا ہارے ملک میں مورقیں اس طرح کے عبد دن تک میں یا آلی ہیں؟

مح تحقیق اورمطالع کے بعد میں سے جان یا یا ہول کہ اس ملک میں عورتوں کو اہم عہدے نہیں مل یاتے۔ انہیں چھوٹے چھوٹے ادر معمولی کام ہی دیے جاتے ہیں ۔ بھی مجعی گھریلونشدد کی کہانیاں بھی سامنے آئی ہیں عوریوں اور مردول کے درمیان تفریق کے حوالے سے یہاں ایک محادر ومشہور ہے" شیطان سے تھوڑا ہی ممسی لیکن ہے تو

شيطان صاحب يهال بحى دعرنا ري بين يجيلي حکومت نے مسر شیطان کے کام کومزید اسان بلکہ قانونی شکل دے دی ہے۔اب یہاں مرد دزن کے بے محابہ میل جول ادر تعلقات برکوئی قانونی روک ٹوک نبیں ہے۔ سیس ک دکائیں اور ٹایے لیس بار کرت سے نظر آنے لکے ایں ۔رات کو بہال کاریڈلائٹ امریا غوٹن لائٹوں سے لکھے رتیبی الفاظ کے ذرائعے لوگوں کوانی طرف آنے کی دعوت دیا ہے لیکن نی الحال کے براہ روی اس در ہے کوئیس کینی ے بیسی ورک س

برُ ايسك أيك معنول عن رات كاشمر المراج بب تم آئے معلق موسم مر ماکی وجہ ہے بہال کی زاقین سرد بھیں = اكركرموں بن آؤنود كو سكتے ہوكہ ڈونا كے دونؤں طرف كی عمارتیں، خاص طور پر بدا بہاڑ پر سے چرچ ادر محکول کی جمال شبید کھاس طرح کا پرسح مظریش کرلی ہے جیسے ساہ آسان برایک چیکٹا ہواطلسی شہراڑتا چلا جارہا ہے۔ جین بریج کو تعمل طور بر روش کردیا جاتا ہے اور بیدریائے ڈونا کے گلے میں بڑے ہیروں کے مارجیسا معلوم ہوتا ہے ا كررات من ڈونا كے كنارے والےسب سے بڑے پہار '' كوليت يل''يرج ُ هرد مجمونو مواش از تاموا جكماً تاطلسي شہر مزید دامنے دکھائی دیتا ہے۔

مسمولیت بل کا بھی ایک دلچپ تصد ہے۔ جب ا بنگرین ، عیمال نبس سے تو بہت سے عیمالی ملغ مہال ا مسامیت کا پرچار کرنے ادران کو ندیب تبدیل کرنے کی

مزغیب دینے کے لیے آتے تھے۔ان ہی میں گولیت نام کا ایک عیسائی سلغ مجمی تھا۔ اس نے بتایا کہ ان کا خدا بہت طافت ورہے وغیرہ وغیرہ پھرکہا کہ منگرین لوگوں کو جا ہے کہ ووان کے خدا کو مانس ہمگرین نے مبلغ ہے کہا۔''اگر تمہارا خدا سب کھے کرسکتا ہے تو ہم اے مان لیں کے؟ اس کی عماوت کریں کے لیکن ہم اس کا ثبوت جا ہے ہیں۔'' و محم الشوت؟ ' مسلغ گولیت نے زم کیجے میں



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

بحصے فون کیا حمیا کہ آپ کو چار سو ڈالر قالتو دے ویے مجئے میں ،آپ لوٹا دیکھے''

سیدھے کن اورشرانت کے باوجود میں نے مگرین لو کوں اور یہاں کے معاشرے میں میلتی ہوئی نفرت کو بھی واصح طور مرمحسوس كياسي اور سينفرت يموويول كے خلاف ہے اور کول ہے؟ میں نے اپنے طور براس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔

سنو ..... کہنا ہے ہے کہ یہودی اس قدر منظم اور ایک دومرے کا اتنا خیال رکھنے والے بین کہ اکثر ورست نصلے تہیں ہویا تے۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی اوارے میں کوئی يبووى اعلى يوسك ير موتا ب تو وه يورك اوارك من يموويول كوجرديا بريكام ال فدرد حراف موتاب کہ دوسرے لوگ اہانت محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں منگرین میڈیا اور کار دیاری ڈنیا پر بھی پیودیوں کا قبضہ ہے۔ اس کے ساتھ بی جتنی سہولیات میرو یوں کو طاقعل ہیں اتی مقای منظرین کوجھی حاصل میں ہیں۔

یمی اسباب میں کہ جس نے یہاں ایش لوگوں کو مود يول كا كالف ياما ب- كه لوك ال عد تك جا يك بين کداب وہ مطالبہ کرنے لکے ہیں کہ میود یوں کوسٹری ہے نکال دیا جائے۔اس پر بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اگر منگری سے مور یوں کو تکال ویا گیا تو مہاں کی کانوی جاہ ہوکررہ جائے کی ۔ منگری میں کار دہاری ونیا تھی ہوکررہ طائے کی۔

مقای لوگ میروبوں کے خلاف میں ملک یہاں حقید ان عربول اور چینیول کے سکیے بھی مجھ الی بی قضا قائم مورى ب \_ يهال اتى قوم برست قو تم موجود ميس جنتی دیگر ملکول میں ہی لیکن چرمھی اجر کر سامنے آربی ہیں۔عوام اور حکومتی ابوانوں میں ان کی آئیس سی جاسکتی

مں نے بہاں آبادائے دلی لوگوں اور جیسیوں سے ملنے، انہیں ویکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ان کا احوال أستده كى خط من تحرير كرول كا-اب مزيد لكف كودل بيس جاه ر ما کیونک بروس کے سی فلیف سے کتے کے ردنے اور چاآئے کی آدازی آرای میں کوئی اسے کتے کوفلیٹ میں بتوگر کے چلا گیاہے۔ کا زور دور در اے رور اے۔ دیسے عام طور پر یمان کون کے ساتھ انسانی روید کھنے کی ردایت ہے۔

'' ہم لوگ تمہیں لکڑی کے ایک بڑے سے ڈرم میں بدكرك يماؤي وفي الاحكادي كاكرتهارا فداسب كجركرسكا يوحميس بحالي كالمدينوت الارك ليحكاني ہوگا اور ہم عسائی ہوجا کس کے ادر اگر ایسا میس ہوا، تم مر گئے تو ہم عیسائی ہر گزمیس ہوں گے۔''

یہ تو ٹمبیں معلوم کہ عیسائی ملغ محولیت اس امتحان کے لیے تیار ہوا تھا یانہیں لیکن اس زمانے کے بربر منگرین لوگوں نے جبیبا کہا تھا ویہا ہی کیا۔ مبلغ محولیت کی نہایت ورو ناک موت واقع ہوگئ۔ منگرین عیمائی سیس ہوئے لیکن باوشاہ کے عیسانی ہونے کے بعد بورا ملک عیسائی ہوگیا تو اس پہاڑ کا نام'' کولیت بہاڑ''ر کھ ویا گیا جس پر ہے میلغ کو الرهكايا عميا تعا-آج اس ممازير كوليت كاايك بزا سامجمه دیکھا جاسکا ہے۔رات میں اس برروشن کی جاتی ہے۔آپ شركايك يزع صے ال جمع كود كھ سكتے ہيں۔

رات من شركاحس ال لي بعي ووبالا موجاتا ب سؤکول بزرات کو دہر تک چہل پہل رہتی ہے۔ حسین ادر نو جوان لژکنال تنها اور پیفکری ہے چکتی مجرتی وکھائی دی میں۔ جہال تک ''لا اینڈ آرڈر'' کا سوال ہے اب تک لیعنی ہر مار داری کے د دود کے دوران بھی اے بہتر کہا جاسکتا ہے لین اے پرانی ترزیب کا اڑئ کا کہ سکتے ہیں جورفت رفتہ ائی وقعت کور ہاے۔ اب الم میں اضافہ ہونے لگاہے لین ویا نیں جے تہارے اور مرے دلیں عل ہے۔ ماں کاخبارات میں چھتار ہتاہے کہ متکری مین اعزر ورلڈ'' اور چرائم کی وئیا مصبوط ہور بی سے لیکن وہ تمام لوگ روی ہیں۔ کچھا خبارات میں طنز سے انداز میں جھینے والے مضاحن جي ريمي کها گياسے۔

" و سکھتے ، ہم ہمگرین لوگ کیے میں مارے جرائم پیشرلوگ این ملک میں جرائم کی دنیا آباوکرنے کے جمی اہل تہیں ہیں جس کے لیے میدان کھلا ہے۔''

منظری، بڑایسٹ میں سوشلزم کے دوران جرائم کے خلاف جو خد اقدامات انعائے گئے، اس نے جرائم كامغايا كرديا تعا-اب درآ مد مورب بي- اكرتم فيصحم دےكر مجى يوجيونو من يمي كيول كاكر بمثرين بهت سيد هادر شريف لوگ بين مام محمرين دحوكا دينا تك تيس جات، برایمان دارلوگ ہیں۔ کی "ریزرو" سے معلوم ہو سکتے ہیں مین تعارف کے بعد میرنا رحم ہوجا تا ہے مجھے یہاں ایک الماريك على جارسود الرحباب في مادد عدم كا كار

فرودي 2016ء

المالكات الماليات المركزشت



### كيتساناه مسوراني

یہ ختاف کا پنام شاکلی جیسم پر کشا افرادا ہی۔ گرمخت کریا ہے جیسہ کہ یہ

مصر پر پروری کا معام آپ می بر رز اوایا کہ بھوٹر را معاشی آئے ہیں۔

مصر پر پروری کا معام کی مسئیلیک سائٹس آپائے بھوٹر را معاشی آئے ہیں۔

گرتی پر تر درسر را اس میں بھی نیادہ ششریات ہوہ کری حر انہا ابنی

ہے۔ آج درس روز دسکتی سر سال قبل پھٹر دوب سے خطرات مربخی

خطرات کی گیشتا ہے۔ اس کا معام اس دربالی بھار تو جب بنی

گرائہ ایش کی امر کو درائے گئا تی ہی پر نابری گیا کو کیشسر نے پورٹ

ہے کہا کہ بھر کو درائے گئا تی ہی پر نابری گیا کو کیشسر نے پورٹ

ہے کہا کہ بھر کو درائے گئا تی ہی پر نابری گیا کہ کی امر بھرات چھار کی امر پھٹ آزامنی خطر

سر شر بر برائ شراع سے میکاری ہیں جود کہ موت کی امر بھرات میں کی امر بھرا

ريان هيڪ آخر کارورون کيارون په ساوي پريان کارون کرن کارون کارون په انگار کې درواز دونا کارونورون دون کارون کارون کې کارونو

 اً بِدِ کُنْ فِرَا مِن مِنْ الرَّبِي كُنْ بِدِهُ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْم يعام و تنظيم الله المنظمية ويا من مجمع كالمواضع -المنابق إدران كام المحافظة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

بيرور من جوري آن وي جودوان كه خارجة . معاديات وهد أو شاطر المسال المراجعة المراجعة المراجعة المسال المسال المسال المسال المسالة المسا

# DownloadedFrom Paksociety.com

ریٹائرڈشوہروں کاسنڈروم یہ وہ معاشرہ ہے جہاں کام کوعباوت سمجھاجاتا ہے۔ کام، کام اور صرف کام ۔ جہاں کانم کے علاوہ کمی اور طرف و کیلنے کی مہلت نہیں ملتی۔ ہرترتی یافتہ اور تیز رقار معاشرے کے افرادائی طرح کام میں گےرہتے ہیں۔ معاشرے کے افرادائی طرح کام میں گےرہتے ہیں۔ یہ مرض جایان میں بہت عام ہے اور خاص طور پرخوا تمن اس کی زیا وہ شکار ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایک مرض نہیں ہوتا بلکہ اس کے سبب کی امراض پردا ہوجاتے ہیں۔

جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے دومرے ہی ون سے مروکی مصروفیات شروع ہوجاتی ہیں۔ دفتر ، کارخانہ، غرض پیر کہ جہاں بھی اس کی جاب ہو۔

یک حال عورت کا ہوتا ہے۔ وہ بھی ای طرح مصروف ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک ووسرے کوجائے اور بچھے کا وقت تک آئیں ملا۔ آئیں کی ملاقات بھی ذرای ویر کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اس وقت بھی دونوں بری طرح تھے ہوئے ہوتے ہوتے اس ۔ اس کے علاوہ گھر کے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں۔

جایان میں پینڈردم اس وجہ سے اپٹے عردی کو پہنچا ہوا ہے (ویسے تیز رفآرزنڈ کی کی وجہ سے اسی صورت حال ہمارے بہاں بھی بیدا ہوتی جازتی ہے لیکن ابھی صورت حال جایان جیسی خراب بیں ہوئی ہے)۔

ایک عرصه اس طرح از دواجی زندگی گزارنے کے بعد جب شوہرریٹائر ہوتا ہے قوصورت حال بالکل بدل جاتی ہے۔ اب وہ زیادہ وقت کم پر رہنے لگتا ہے۔میاں بوی آیک دوہرے کو اچھی طرح جانبے گئتے ہیں۔ آیک وومرے کے مزاج سے واقف ہوجاتے ہیں۔

ایک دوسرے کے مزاج اور فطرت کی ٹرابیاں سائے آنے گئی ہیں۔اس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان تکخیاں شروع ہوجاتی ہیں اور ہمخیاں ای بڑھ جاتی ہیں کہ طلاق تک کی نوبرت آجاتی ہے۔

ایک اندازے کے مطابق جایان میں طلاق کی شرح شوہروں کے ریٹائر منٹ کے بعد زیادہ ہوگئ ہے اوراس کی وہی

اب جوصورت حال بنی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یا تو عورت طلاق لے لیتی ہے اگراپیانڈ کر بیکے تو پھر زجنی وہاؤشی مبتلا ہو کر مختلف بیاریوں کا شکار ہوجاتی ہے۔ جیسے السر ،جسم پر دانے ، بے خوالی اور بھی بھی تو توت مویائی بھی ختم ہوجاتی ہے۔ کینر، شوکر، بدیا ٹائٹس (اوراس کی ذیلی اقسام)، ایڈز، تعلیر یا، ایجلا وائسر، بائٹر فینشن اور ند جانے کون کون کی بیاریاں حضرت انسان کوکی ہوئی ہیں۔

بیاریوں کی وجوہات بے شار ہوسکتی ہیں۔ ناقص خوراک، مفالی کافقدان، ماحول کی آلودگی، بےاحتیاطی ،غرض یہ کہ پھنے بھی ہوسکتاہے۔

یہ سہ بیں اس سے امراض ایسے ہیں جن کاتعلق کسی خاص کلچریا بہت سے امراض ایسے ہیں جن کاتعلق کسی خاص کلچریا جغرافیہ سے ہوتا ہے۔ زرو بخار، کانگو دائر کل وغیرہ افریقا سے آئے ہیں۔ ڈینگی بھی ای فہرست ہیں ہے۔

میں نے خود جغرافیا کی تبدیلیوں کے ساتھ امراض کی نوعیت تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ میں نے ہمدوستان اور بنگلہ ویش میں قبل یا دیکھے ہیں (دہ مرض جس میں یا دُل ہا تھی کے پیر جسے موئے ہو جاتے ہیں)۔ جب کہ اس می کا مرض اس ظرف کم دیکھنے میں آتا ہے۔

جب کرشوگر، کینسراور برس وغیرہ میں نے اس طرف بہت ویکھے ہیں ادران علاقوں میں بہت کم ہوتے ہیں۔ بہت کی بیار ہاں موروثی ہوتی ہیں۔ جیز کے ساتھ آخر کرتی ہوگی ایک نسل سے دوسر کی کوشکل ہوتی رہتی ہیں۔ بہت کی بیاریاں عالمی درجہ زکھتی ہیں۔ یعنی بوری دنیا

میں ہوتی ہیں اور بہت ی خاص خطے سے تعلق رقمتی ہیں۔ بہت می معاشر تی بیاریاں ہوتی ہیں۔ بہت می بیار بول کا تعلق اپنے مزاج اور روپے سے ہوتا ہے۔ جیسے صدو غصر اور نفرت دنجیرہ جیسے جذبوں ، ہائی پینشن اور ڈیریشن ہوجا تا ہے۔ غذائی عادات بھی بیار بول کا سبب بنی ہیں۔ یدر پکھا آگیا ہے کہ بہت سے لوگ کھانے پینے کے معاملات میں اصاط

ے کہ بہت ہے لوگ کھانے پینے کے معاملات میں احقیاط کے۔ قائل نہیں ہیں۔ان کا کہنائے کہ جب ل ہی رہائے قریکوں نہ کھایا جائے کیکن تمام میٹھی اشیاء غرض ریہ کہ جول جائے وہ کھا لیتے ہیں۔

متیجہ صاف ظاہر ہے۔شوگر اور ول کی بیاریاں ان کا مقدر بن حاتی ہیں۔

میصورت حال بہت خطرناک ہے۔ اس مضمون میں ایسی چند بیاریوں کا تعارف کروایا گیاہے جوائی جغرافیائی حدوومیں ہونے کی دجہ سے پہچائی جاتی ہیں۔ ان بیاریوں کا تعلق کسی خاص خطے یا گیجر سے ہوتا ہے۔ میہ مرداسرار بیاریاں کہلاتی ہیں۔ان کا علاج بھی ہوتا ہے کیکن علاج سے زیادہ ماحول اور دویے میں تبدیل کی ضرورت ہے۔ سے تیس ایسی کچھ مراسراراورانو تھی بیاریاں و کیھتے ہیں۔

فروري 2016ء

١٥٤٤٤٠ ماسنامهسرگزشت

کر میکها گیا کہ بیاس کا بچہ ہے اور بھوک ہے ہے تاب ہور ہا ہے۔ وہ عورت اس ریب کو دو دھ پانے کی کوشش کرنے گئی۔ سوال میہ کہ شور تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے ہر جگہ شور بی شور ہے۔ چرمیم میں صرف ملا بیشیا میں کیوں ہے۔ ماہرین اس مسئلے کوحل کرنے کی کوشش تو کررہے ہیں لیکن ابھی تک اس کی وجو ہات سامنے ہیں آسکی ہیں۔ مرض آتش

Fire sicknes کریا کی زبان ٹی Hwrbyung.

سے مرش کوریا کا مفرد مرض ہے۔ مریض کے سنے میں اچا بک آئے۔ یا طائق ہے یا اسے ایسا جسوں ہوتا ہے (ویسے ہمارے بہال بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سینہ جل رہا ہے )۔

ہمارے بہال بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سینہ جل رہا ہے۔

سنے کی بہ جل بہ شخص یا تیم ایست وغیرہ کی وجہ ہے ہوگ ہے۔

ہما قاعد وآگ کی جوعلا بات ہوگئی ہیں وہ ہوجا آل ہیں۔

ہوا کرتا ہے بعد بین وہ مختلف امراض کا مغلوبہ بن جا آل ہیں۔

ہوا کرتا ہے بعد بین وہ مختلف امراض کا مغلوبہ بن جا آل ہیں۔

ہوا کرتا ہے بعد بین وہ مختلف امراض کا مغلوبہ بن جا آل ہیں۔

دھرا کوں کی ہے تر بیمی وہ کا ہوں میں دھند لا بن وغیرہ۔

اس کی وجو ہا ہے کہ اپنے بناہ غصے کو صبط کرنے ہروا شت

اسکین ایک خیال ہے کہ بے بناہ غصے کو صبط کرنے ہروا شت

ماہرین نفسیات آسے خاندانی مرض قرار دیے ہیں۔ ویے بیرمحاورہ محجے معلوم ہونے لگاہے کہ خصرالی آگ ہے جو انسان کواندرسے جلا کررا کے کردیتاہے۔

مِنی سنڈروم

مەمرض برصغیر کے نوجوانوں کا ہے۔ لینی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دلیش، نیماِل وغیرہ میں ا

اس کی میں المانی دجوہات ممکن ہیں۔ ندہب ہے دوری جنسی ہیجان، وقت برشادی ندہو سکتا۔

اس مرض میں مثلاثو جوان کی ندگی وجہ ہے اپنے مادہ منوبید کی کی کاشکار ہوجائے ہیں اور جب بیہ جوہر حیات ختم پیا کم ہوجائے تو اس کے بعد بہت کی دہنی اور جسمانی بیاریاں ان کا مقدر ہوجاتی ہیں۔

ان کی بھوک ختم ہوجا آل ہے، آنکھوں کے گرد طلقے پڑنے

جایان میں ماہرین اب اس طرف توجہ دیے گئے ہیں ایک طرف توجہ دیے گئے ہیں ایک اس طرف توجہ دیے گئے ہیں ایک اس کی اس کی اس کی میں اس کی میں اور کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے شوہروں کو مشورہ دیں کہ ریٹا کر ہونے کے بعد گھر پر اپنا مکمل افسیار جمانے کی کوشش نہ کریں۔ کیونکہ اب تک اس گھر کو آپ کی بیوی دیکھتی بھالتی آئی ہے۔ وہ شاید آپ کا میہ مالکا نہ دور بہندنہ کریکے۔

نيوور لدُسندُ روم

سیمی منعتی ادر تیز رفیار معاشر کار جمان ہے۔
اس سنڈروم کا تعلق بنیادی طور پر لائف اسٹائل سے
ہے۔ یورپ اورا مریکا میں بہت زیادہ عام ہے۔
طرز زیمرگی نے عورتوں، بچوں اور مردوں کو ٹی وی،
واسٹرین اور وڈیو گیمز کے سامنے لاکر بٹھا دیا ہے۔ ان کے پاس
وفت گرار نے کا اس کے علادہ اور کوئی ذریعی ہوتا کہ وہ ٹی
دی دیکھتے رہیں اور کھاتے رہیں کھاتے چلے جا کس ۔
وی دیکھتے رہیں اور کھاتے دنیا بھر کے جنگ فوڈ زیمشر دیا ہے اور نہ
جو بھی مل جائے دنیا بھر کے جنگ فوڈ زیمشر دیا ہے اور نہ

موٹا ہے کا شکار ہورہے ہیں۔ اسر یکا بیس آپ کو ایک سے برٹ طرایک کلاسیکل سم کے موسٹے ل جا کیں گے۔اس میں عورت، مرداور بیچے وغیرہ کی کوئی تصیف تبیس ہے۔

سروے کے مطابق بوری دنیا کے تین فی صد موٹے صرف امریکا میں ہیں اور اس بہتماشا موٹا ہے کے بیٹیے میں انہیں بیاریاں کمیر لیس ہیں۔ جسے دل کے امراس بیٹوکر، بلڈ پریشر، سانسوں کا پھولنا وغیرہ۔ اس پر قابر پانے کا طریقہ مرف سے کہاہے لاگفت اسال کو بدلا جائے۔

### (اعصاب)Latah

بیابک پراسرار بیاری ہادر طامنیا میں بہت عام ہے۔ اس مرض میں اعصاب بہت کز در ہوجاتے ہیں۔اس کا شکار خواتمن زیادہ ہوتی ہیں۔ جب کہ عمر کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ بیکسی بھی بگر کے لوگوں کو ہو علق ہے۔

اس میں ہوتا ہے ہے کہ اعصاب ذرائی بلند آوازیا شور برداشت بین کر پاتے ۔شورے ان کے دل کی دھر کن اچا تک نیز ہو جاتی ہے اور دو گھبرا کر النی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے ۔ بہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض بن کر رہ گھے۔ ابیس اتنا بھی ہوئی نیس رہتا کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں۔

اليان ايك كيس بيتحاكدا بك ورت كوايك ريب و

فروري 2016ء

59

المالي والمالي ماسنام مسركزشت

لکتے ہیں ، سوئیس پاتے ، کمز وری اتنی ہوتی ہے کہ و ، قدم بھی چلنا کال ہو جاتا ہے۔ سائنس پھو لنے گئی ہیں۔اعصاب مرجھا کر رہ جاتے ہیں۔ زندگی ہے ول جسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مدارک کے لیے ندہجی اور نفسانی مفکر ول کو اپنا کر دارا واکرنے کی ضرورت ہے۔

### Pafeng/lealeng

میدود بیاریاں ہیں لیکن ایک ہی سلسلے کی ہیں۔ایک کے بعد دومری بیاری بھی ہو جالی ہے۔ مدم ش چینی باشندوں کا ہے۔ میابھی اپنی نوعیت کا انو کھامرض ہے۔

پالینگ سخت ترین سروی کا احساس اور پانینگ انتبائی شدید ہواؤں کا خوف۔

میں مرض اچا تک حملہ کرتا ہے اور ؤراس دریم میں مریض کو ہے تا ہے کہ فلال شخص ہے تا ہے کہ فلال شخص کی اور کیا ہے۔ ۲in اور Yan میں مبتلا ہو گیا ہے۔

مریض کو بے پناہ سر ور وہوتا ہے۔ بیٹ میں ور د ہوتا ہے۔جکر آتا ہے اور بے تحاشا کھانسی ہونے لگتی ہے۔

## اجا نک موت

میرم فی مباؤتھ ایسٹ ایشایش جہت عام ہے۔ میجی ایک پُراسرار مرض ہے۔جس کی بظاہر کوئی دجہنیں ہوتی ۔اس میں ہوتا ہے کہ رات میں سوئے ادرض تک مرکھے بعنی بستر بریزے:

یعنی بستر پر پڑھے: جب ایسے مر یعن میں لارٹ افیک کی بھی کوئی علامت نہیں پائی جاتی اور ویسے بھی عام طور پر ایسے انراد کی عمومی شخت تھیک آی ہوئی ہے۔ بھر بھی وہ اس ٹراسزار موت کا شکار ہو۔ جاتے ہیں۔

ان علاقوں کی روایات اور کہانیوں کے مطابق اس حتم کی اموات ایک مُزِاسرارروح کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس موات ایک مُزاسرارروح کی وجہ سے ہوتی ہے۔

وہ روٹ رات مجر مجنگتی ہے۔ گھروں میں جھا تک کر ویجھتی ہے اور اپنے مرض اور پیند ہے کسی کو بھی اپنا شکار بنالیتی ہے۔

جایان بش اس بدروح کو Pok-Kuri، ویتام اور لاؤک میں Tsab-Tsung اور فلیا تُن شل Bati-bat کہاجاتا ہے۔

اس سے بیخے کی کوئی احتیاطی تربیر بھی نہیں ہو یکی۔ میلا میں ہونے والے ایک مروے کے مطابق 1948ء سے 1982ء تک اس قسم کی اموات کی شرح بہت

زیاد بتھیں۔ لیحیٰ بہت لوگ ان برسوں میں اس ٹراسرارمو**ت کا شکار** ہوئے۔

اس کے شکار زیارہ تر لبگ 30 ہے 37 برس کے تھے۔ لینی بڑھا ہے کو بھی مور والزام نہیں تھیرایا جاسکتا۔

ووسرنی حیرت انگیز بات میرشی که زیاد و تر اموات مین بیجے صبح کے وقت ہو کس وسمبر اور جنوری کے مبینوں میں ہو کئی۔

الاخال ہے۔ بیرے ارزامرارمرض۔

### Tabanka

## ٹریڈاڈ کامرض

اس علاقے کا بیا یک عام مرض ہے اور اس کی وجوبات مجسی ابھی تک سمامنے نہیں آسکی ہیں۔اس علاقے بھی ہر طرح اور ہر جنس کے لوگ اس مرض کا شکار ہوجاتے ہیں۔ویسے مبت سے لوگ ہمارے میمال بھی اس قسم کے مرض کا شکار ہو تھے

مداعاً تک یغیریسی سب کے بے بناہ اوای کامرض ہے۔ ہمارے ایک شاعر نے تو اس کا علاج بتا ویا ہے۔ غیار ول پر ست مچھا گیا ہے دھولیس آج۔ کملی فضا میں کہیں دور جاکے رولین آج۔

لكن ال علاقة بين ايساكوكى علاج نبيس بتايا جاسكا

اس میں ہوتا ہے ہے کہ اچا تک ہی دنیا ہے دل چسی خم موجاتی ہے۔ مریض کھانا چیا جھوڑ رہتا ہے۔ اس کیفیت ہے خیتے اورا پنے آپ کو بھلا وینے کے لیے بے بناہ شراب نوشی کرنے لگتا ہے۔

اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آجاتا ہے۔ مردم بے زار ہوجاتا ہے۔ خودگئی تک کرلیتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی وجوہات نفساتی ہوں۔ لیکن کیا ہیں اور اس کاعلاج کیا ہے۔ یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوسکا۔

تو آپ نے دکھیلیا کہ مددیا کیے کیے امراض ہے بھری ہوئی ہے۔ نہ بھے میں آنے والے امراض اور اگر گہری نگا ہوں سے دیکھا جائے تو زیا وہ تر امراض نفیاتی ہیں یا بے راہ روی کی وجہ سے ہیں، مد بے راہ روی جنسی بھی ہوسکتی ہے اور جسمانی مجم

فروري 2016ء

60

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

الما المحاوي ماسنامهسر گزشت

-

### DownloadedFrom

# Paks o ciety com

رخن بنند کی آهندا نے سے ضحال معنوں سنا کر رکار کیں ( آمراز مستن سے اس شرع مالا مثال کر پکھا ہے کو اس کی تعایر کہ ہی ایر مبلالا میں نہیں علتی جو اوگ سونٹز رالینڈ کے تدریق معین پر رہانیہ الشياع زائل الربي ووادار مري ينتيه كار ميكيا ماسرهم رَّيِّ أَوْلَ وَيُرِّينَ كِينَ خِيلُو أَرْسُنَ كُنْ تَسْرِيدَ كَيَّا كُرُقِ أَبِينَ أَنْرُيْنِ وآر آسنان دیکھنا جارہے جو آران کے رمانیائی مسی کے گا گاتے ہیں میں آبا کا حدد رویں تصریر ضامل برابر کہ تدریز ان سے فرا مستقلف بنا کیرنگه نزیم اتبال مالمی بیعانم کر عکامی بین. اندیاتی مستركي للبشر گرافي ميران كر شهرت به مزياده به ليكن ك جيب انہوں نوازنے سے کی ورداد للمبند کی تو ایک اور خوبی صاحب التي که و در شروح و وقع المکار بهي س. شايت و لطف البالا مي للشين سے عکامتی کرتے ہیں۔

من كري نے كروا و ساخ كرا كرد كى تاريخ ينجر والواكم لمدت بحران والمهاي الأواريخة والسنياسا - William with the بحربان موست كزركر أيك هم الكابات فيادا سلماسة

الإكرام وخاكر وتنصيفون كالمالية المراجل Sing Post State Com Son Sing L الله المرادي والصابع المؤنز المناس المرادي الم المسائر عارك مركي في عوائرات المديم

خروري 2016-

PAXSOCIETY II IT PAKSOCIETY

پر پہنچ بھراو پر پڑھتے چلے گئے۔ ہانچ کا بھتے فورٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ جب ہم اس کے سامنے پہنچ تو اخبالی خفرناک بلندی پرایک بالکوئی نظرا کی ، جے دو لیے فہتر وں نے تھا اہوا تھا اوروہ شہیر بلندی ہے زجن تک آئے تھے۔ یہ مل طور پر بدھ اسٹائل کی عمارت تھی۔ اے ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر ایسے آئی کی کوئی جگہ فالی نہ رہ سکی ۔ جسے کسی نے اس کو بنا کر بڑی احتیاط سے چوٹی پر رکھ رہ کی ۔ وہ ہوں در ایسے ایک جوٹی پر رکھ دیا ہوں۔

ایک باریس نے اسے پیچھے کی جانب ہے ویکھا تھا تو ول دھک ہے رہ کیا۔خوف کی سردلہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی چلی گئی ہے جھاتی ہوئی ہے اور نے کے دادیے پر ہزار دی فٹ کی ہندی پر قلعے کی دیوار میں اس طرح چوئی پر آلیتنا دہ تھیں کدا کرکوئی چیز قلعے کی کھڑ کی ہے با ہر چینکیس تو وہ بالا روگ ٹوک سیدھی بزار دی فٹ مہری کھائی میں جا کرے۔

قلع کانام لوتو ذہن میں شاہی قلع کا نقشہ انجر ہائے۔
جیسے کوئی وسیع و عریض قلعہ افری او چی پر جیاں ، بڑے
بڑے جو بارے ، دینج و عریض بادشاہ کے محلات ، فوج بمعہ
اینے ہاتھیوں اور گھوڑ ون کے اس میں با آسانی ساسکتی ہوگر
می قلعہ وہ نہیں ہے۔ یہ بس نام کائی قلعہ ہے۔ یہ کی جانے
مانے قلعے کا بحریض للکہ بوتا یا پڑ بوتا بھی نہیں اس کی خوب
مورتی کی وجو ہائے صرف میں جی ایک بید کہ یہ قارت کی
بلند چان پر ایستادہ ہے ووسری بید کہ اس کی تاریخ بہت پر انی
ہاند چان پر ایستادہ ہے ووسری بید کہ اس کی تاریخ بہت پر انی
ہاند چان پر ایستادہ ہے ووسری بید کہ بیستان کی تاریخ بہت پر انی
ہاند چان پر ایستادہ ہے ووسری بید کہ بیستان میں ہے اور بہاں
ہے کریم آباد اور را کا بوتی کا نظام ہ قابل دید ہے۔

اس میں کی چھوٹے اور کی بردے کرے تھے۔ جن
کو اب میوزیم بنادیا گیا ہے۔ پرانی تصویری، روزانہ کی
ضرور تول کا سامان ، مارخور کے سینگ ، موسیقی کے آلات ،
کمانے کے برتن جوزیاد ہ ترجینی اسٹائل کے تتے۔ چھوں پر
بھی تشن دنگار تتے۔ روشن کے لیے دیوار دن میں ورزین کی
ہوئی تقیں۔ اوپر یسچے کرے، جن کو لکڑی کی سائخور دہ
سیر ھیاں آپس میں ملاتی ہیں۔ ہم ان سیر ھیوں پر احتیاط
تو زمین ہوں نہ ہو تی گرشاہ بی کی جن ضرور کوئے گئے۔ وہ
اوپر چھنچے کی جلدی میں تو ازن کمو جیٹھے۔ پیرزیٹا اور یسپے
اوپر چھنچے کی جلدی میں تو ازن کمو جیٹھے۔ پیرزیٹا اور یسپے
اوپر چھنچے کی جلدی میں تو ازن کمو جیٹھے۔ پیرزیٹا اور یسپے
اوپر چھنچے کی جلدی میں تو ازن کمو جیٹھے۔ پیرزیٹا اور یسپے
اوپر چھنچے کی جلدی میں تو ازن کمو جیٹھے۔ پیرزیٹا اور یسپے
اوپر چھنچے کی جلدی میں تو ازن کمو جیٹھے۔ پیرزیٹا اور یسپے
اوپر چھنچے کی جلدی میں تو ازن کمو جیٹھے۔ پیرزیٹا اور یسپے
اوپر چھنچے کی جلدی میں تو ازن کمو جیٹھے۔ پیرزیٹا اور یسپے
اوپر چھنچے کی جلدی میں تو ازن کمو جیٹھے۔ پیرزیٹا اور یسپے

گئے تھے۔ میں اس اچا تک حادثے پر ڈرسا کیا تھا مگر جنب
مید دیکھا کہ وہ سیح وسلامت ہیں تو میں ذرام سیکون ہوا۔ وہ
اب شاہد کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور خفت منانے کے
لیے معصوم انداز میں ہولے۔ 'میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دکام
کی غریب مزارعے کو اوپر سے ومکا وسیتے ہوں کے تو وہ
کیے گرتا ہوگا۔ '

اس جواب نے سب کے ہونٹوں پرائسی کی لکیر تھنج وی۔ میں نے کہا۔ 'شاہ تی میلطی نا نگاپر بت پر چرھ کر مت وحرانا ور نہ ......

جواب میں قبقبہ کونج اٹھا۔اس لیے کہ کسی کو ستعقبل میں جھا تکنے کی توت جونہیں ہے۔ میں جھا تکنے کی توت جونہیں ہے۔

اشفاق بولا۔ ''حکام سرُ حیوں سے نہیں بلکہ بالکو غوں سے نیچ چینکتے تھے۔'' اس بات برشاہ بی گر گئے۔''تو کیا جس اے آپ کو

بالكونى سے نيچ كرادول

اشفاق نے انہیں ناراش ہوتے دیکے ست کر کے منالیا۔ یہ شاہ تی کی خاصیت وشفافیت ہے کہ وہ ول کے منالیا۔ یہ شاہ تی کی خاصیت وشفافیت ہے کہ وہ ول کے ساف، طبیعت کے معموم اور حدورجہ زم ول وورم ول کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وہ کی سے ناراض رہ بی گئی تو فوراً کہدوئے والوں میں ہیں۔ ناراض میں کومنا بھی لیتے ہیں۔ والوں میں ہیں۔ ناراض میں کومنا بھی لیتے ہیں۔

ہم البین سالا دے کر اور بر سے۔ کو کوفر یال قید یول ہے۔ کو کوفر یال قید یول کے لئے کوئر یال قید یول کے لئے اندر قیدی رکھے ہوئے تھے، کیا کوئی بردہ داری نہیں کھی ۔ کمر کی سوبا تیں ہوتی ہیں۔ بادشاہ بھی ملکہ ہے جہلیں بھی کرتا ہوگا تب یہ تیدی بھی و کیستے ہوں گے۔شاہ تی کویہ رخ بھی تھا کہ بادشاہ دوقتی بادشاہ لوگ تھے جو اس کال کوفری میں رہے تھے۔ بس ایک فائدہ تھا کہ او پر بیٹ کر کوئی میں رہے تھے۔ بس ایک فائدہ تھا کہ او پر بیٹ کر بورے ہنرہ برنظرر کھتے ہوں گے۔

''یارشاہ آیک بات توہتاؤ۔''شاہ بی نے سانس لے ارکہا۔

'' بمی فریا 'میں!'' '' با دشاہ سلامت کا تخت کہاں گیا؟'' '' ان کا کو کی تخت نہیں تعا۔'' شاہنے جواب دیا۔ '' ای لیے تختہ ہو گیا۔'' کہتے ہوئے انہوں نے قدم ھا دیے۔

شاہ تی ملکے سے تنگز اربے تھے۔ اپنی چوٹ کا انہیں

کوئی درد ند تھا۔بس رنج بیرتھا کہ بوسکی کی تیم پرسلوئیں ہمئی تمیں، رکڑنے کریز خواب کردی تھی۔ جھے سے پوچھنے کھے کہ بادشاہ کا اتنا سامان پڑا ہے۔ اشفاق سے پوچھ کر بتاؤ اس میں کوئی استری ہے یا میں۔

میں نے کہا۔' خدا کا خوف کروشاہ ہی .....و و ہا دشاہ تے کوئی رمونی جیس تھے۔" محمد لوقف کے بعد خود ہی بولے۔" دحونی ہوتے تو اجہا تھا۔ ایبا کیا اور کرتا کمر نہ ہوتا۔'' محر ڈیرا کے ان دھو بول کا ذکر کرنے گئے جنہوں نے کاروبار برحا کر یے محر بنوالے تھے۔

جب مم سرميال چرصة ادير بالكوني من آئوت كريم آباد كے ساتھ ساتھ راكا بوش تك كا علاقہ مارے قدمول تنے تھا۔ قلعے کا پچیلا حصہ، ایک عمودی مجرائی میں را جاتا تھا۔ ہزاروں فٹ ممری کمائی کے کنارے بی د يوان ي محدد يرك ليه و يصفه دا في كولرزه ويني بي-

مجھے ڈیر واساعیل خان کے ساتھ، جار بزارنٹ بلند می برین کے بہاڑیر بناڈاک بنگلایاد آگیا، جوالی ہی ایک کمانی کے کنارے بنا ہوا ہے، جس کے پنے جما کم کر دیکمیں تو درہ بیزو کے خنگ پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا نظر آتا ے۔ اکریزوں کے بنانے اس سمریمی کے محتذر میں الزارع تمن دن ميري زعري كام المحات تع، جب من ایک اجزے دیار می کی روح کی طرح اکیا محرت اتا ہے با داول اور شند من تماء ينيح كرى كى صدت سے لوگ يريشان عال تھے۔ ڈیر واسامیل خان کے کھولتے اور بیتے موسمول سے جالیس میل دورہ میں شعقری مواول اور جعومتی ممثاول یں بادلوں کے سٹک محومتا تھا۔ اس ڈاک بنگلے میں انگریز دل کا فرنیچر، کرا کری، سب املی حالت بین موجود تمنی \_ چوکیدار کھانا بناتا اور پس ان دیران کھنڈر پس کھومتا یا کسی بادام کے بیز نے منتذی مواؤل کا للف اشاتا۔ مرے ساتھی جواس سفر میں ہمر کاب تھے۔ ڈارے جھڑی کونجول کی طرح اللے موکر تھوم رہے ہوتے۔ پہاڑ کی دوسري جانب أيك جمونا سا قبرستان تعا، جهال الكريز دن كي قبریں ادر قبردل پران کے نام کندہ تھے۔ رات کوآگ یے كرد، جاندنى رايت من ميرے سامى ديوان دار رقع كرت اور من جنكلي بوشول كى مهك سوكلما \_ بغير جمتول كى د بواری ، ایسے شاندار مامنی کو یا د کرتی نظر آئی تھیں کئ عارتوں کی چینٹی زمین ہوں ہو چکی تیں ادر کھنڈر ہمیں جیرت ا الله المحت من كريدكون ب جو جارى تباكى من كل ب ـ يه

کمنڈرشاید عرصے بعد کوئی انسانی شکل دیکے رہی تھیں۔ م كريم آباد من بلند قطع كاحميت ير كمر المح بدین کے بہاڑ کو یا د کرد ہاتھا ادر ہوا کے زور سے ڈرر ہاتھا کہ لیک رہے بچھے اٹھا کر دادی ٹس بڑنے ندوے۔ ٹس نے ذرا يكيم بوكر بنزه سے يرے راكا يوسى كود كماجهال سورج كى جك سے نظري جيس عمرتي ميں۔سب كتے بي كه مزه من سب سے شاندار منظر بلسع فورث کا ہے اور میرا خیال ب كەبلىغ فورك سے ہنز ہ كانظر آناسب سے شاعدار منظر تظرآتا ہے۔ بوری وا دی آپ کے قدمول نے چمی نظر آئی ہے۔ دور دور تک کھیت کھلیان ہیں اور دائی طرف بلندو بالا پہاڑ اور ان پر بڑی برف جس سے بادل کینے تظرآتے میں۔ہم بالکولی سے بیلظار وریکھتے تھے اور شاہ کی ڈرا چیھے بث كركزيم آبادكانظاره كررب ته-

اب بمين السد فورث مانا تعاله أي عليه معلك تعزّ ا رہے تھے۔ فلو بیس آتے ہی ان پر بیا آباد پڑ کا تھی۔ تمریش غاصی چوٹ آئی ہو کی لیکن دہ طا ہر تیں کرر ہے تھے اور خود کو اشاش بشاش البت كريف كے ليے ملتے مطلح جارے تھے اور بجماعاز وتما كرندوني جوب عادر شاواني محدور من جیسے اس حادثے کو بھولین کے تو ٹھیک ہو جا کیں گے۔ يهال شے چند كلوميئر دور تنيش كة س ياس، دريا هے ہنزو کے کنارے آیک بلنداورعمودی چٹان پر ہزارسال ہے زائد یراناه السنه نورث ایک بوشیده ی عمادت \_ جسے دی**ک**ے کراییا لگاہے کدا گلے بی سے بیاز مین بوس ہوجائے کی۔اس کو دیکھنے میں اس کے زیان اول مونے کا اندیشہ میشرشامل ہوتا ہے ادر یکی اس کاحس ہے۔ پہلے یہال مرر بے تھے مریال سے وہ قدرے سے قلع بلت ورث مثل ہو محے ۔السعہ فورٹ برانے سلک روڈ پرعقاب کی کی نظریں کا زے پھریلی چٹان پر قائم ہے۔ہم سب اس نے سنر پر نکل بڑے۔ لہرائی راہ کر رہے ہوئی ہوئی ماری کا ڑی تک گلیول میں اخروڈوں کے درختوں کو چھوتی ایک برانے گیٹ سے گزرتی ایک محضے درخت کے بیجے جاری ۔ گاڑی رکتے بی کود کر میں نیچے اترا۔جسم کوجیکو نے دے کر پہاڑ کی بلندی یر قائم للے کو دیکھا ادر شاہ تی کے منہ ہے، مار ادے کی بجائے ایک گانی ک نگلی۔ آواز دنی دنی کی می اس لیے معہوم سمجعانية إياب

یزے ہے اٹکا قلعہ تھا کہ کسی دیو کی بناہ گاہ ، کیونکہ كونى الركر على د بال بين سكتا تفا\_ بم منى مين ألى بوكى

مرور والمركزشة

63

فرودي 2016ء

سیرهیاں چڑھے جاتے ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ واپس جی سلامت گاڑی تک ہیں جا کیں۔ ایک آسانی بلندی پر اہلامت گاڑی تک ہیں جہلا قدم رکھنے کے لیے ہرکوئی ایک ورسرے کی جانب دیکھا تھا۔ شاہ تی کہتے ہے کہ سب جگہ جانا تھیک ہے گر بہاں آنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ جن کی یہ جایداد ہے وہ بھی اسے بعول گئے ہوں گے۔ نہ وہ اس کی مرمت کرواتے ہیں اور نہاہے و بکھنے آتے ہیں۔ معلوم ہیں مرمت کرواتے ہیں اور نہاہے و بکھنے آتے ہیں۔ معلوم ہیں مرادروہ قلعد و بکھنے آگے ہو۔ ہی شاہ تی کی با تیں سکواکر سنتا مرادروہ قلعد و بکھنے آگے ہو۔ ہی شاہ تی کی با تیں سکواکر سنتا ور وکرتے رہے۔ گرتی دیوار اور دیرائی۔ اس جگہ کی اپنی کوئی ای طرح کا بالکونیاں ، گرتے ورد و بوار اور دیرائی۔ اس جگہ کی اپنی کوئی ورک تے درو د بوار اور دیرائی۔ اس جگہ کی اپنی کوئی ورک تی در یہاں سے دریا تی ۔ اس جگہ کی اپنی کوئی ورک تیں ہیں ہوں ہی بیان سے دریا، سلک روڈ اور قرام کے بہاڑ مزید حسین وی ہوں ہی ہوں۔

ہڑاروں فٹ نے ہہتا دریا اور اس کے پار چانوں
سے لیٹی سلک ردؤ، بجھے ان پرانے دور میں گے آئی جنب
میر سہال سے اس گزرگاہ پر نظر رکھے آتے جاتے قاقلیل
سے نیکس وسول کرتے ہوں گے۔ چین کے ساتھ ہمسائی
تعی ادر ہند سے دوری۔ بہان کوئی آیک انوکھی دنیا آبادتی
جو یا کتان بنے سے پہلے، یا کتان سے نہ آشاہی رہنمانے
نہ یا کتان مودمن کیا ہور ایسے اس کی خربھی بہاں کے
نہ یا کتان مودمن کیا ہور ایسے اندھ رکھی تھی۔ بی وجہ تی
سلمانوں کو نہ تھی۔ بیمرف آیک ڈورتی۔ اسلام کی ڈورجی
سلمانوں کو نہ تھی۔ بیمرف آیک ڈورتی۔ اسلام کی ڈورجی
نے انہیں بند کے سلمانی اس سے یا ندھ رکھی تھی۔ بیمی وجہ تی
ان کے اسلام کی ڈورجی
ان بیا کتان سے اندھ رکھی تھی۔ بیمول میں
انجان کے لیے انتی کیا تو اس نے بیان پاکتان سے
انجان کے لیے انتی کیا کتان سے
انجان کے لیے انتی کیا کتان سے
انجان کے کوڈ دگراراجا سے چھینا اور پاکتان کی جمول میں
ڈوال دیا۔

آزادی کمی کو تھے میں ملی ادر کئی ایک علاتوں نے باتھ بڑھا کر آزادی کو اپنے لیے عاصبوں سے چینا۔ان لوگوں نے بی جینا۔ان او کو بی جینا۔ان جی جی چین کر آزادی لی اس لیے میرے لیے محترم سے بیا کہ سال کے میرے لیے محترم سے بیا کہ اس کے میرے لیے محترم سے بیا کہ اس کے میر کا توان کے میر کا توان کی اس کی میں ایک بالکونی سے نیج کرتی جاتی مجرائی کود کھے کر کر رہا تھا ادر گائیڈ جھے بتارہا تھا کہ میر،اپنے بحرموں کواو پر سے نیج پیمینک کر موت کی سزا دیتے ہے۔ یہ بوسیدہ اس کے جیم دید ہوں ہے؟
ارز تے در و زیوار کن کن دافعات کے جیم دید ہوں ہے؟

کھویا دیکھ کرشاہ تی نے ٹھو کا دیا اور میں سٹر عمیاں اتر نے پر مجبور ہو گیا۔

میں قلعے سے نیچے از کرگاڑی کے ساتھ بہتے پانیوں کی چھوٹی می مدی کے کنارے آگر لیٹ کیااور قلعہ کے مینار کو دیکھ کرسو چنے لگا، وہ مینارالیا لگتا تھا جیسے کسی مجمی وقت سیدها مجھ پر آگر کے گا۔ دو پہر کی چھتی دهب میں اخروت کے درخت کا سامہ اور آہتہ آہتہ چلتی خنک ہوانے جھے زیادہ پھلے کی انہوں میں زیاوہ موجے نبیس دیااور پھلے کول کے لیے نبید کی بانہوں میں لیادہ پھلے کے اللہ اللہ کا اللہ کے لیے نبید کی بانہوں میں لیادہ کے لیے نبید کی بانہوں میں لیادہ کے لیے نبید کی بانہوں میں لیادہ کے لیا۔

سے بیں۔ کانی ویر تک سوتا رہا جب آگھ کھنی تو دیکھا کہ باتی سائقی بھی نیند کی حالت میں آس پاس بگھرے پڑے ہیں تب میں نے د دہارہ سے اپنی آٹھیں موندھ لیمن ہے جب کانی دفت گزر کیا تو میں گے ہی دایسی کا بگل

بجایا۔ ایک ایک کو بیدار کر کے لوشے براآ ہادہ کیا۔
دالی تیز رفاری سے ہوئی اور بھر ہم کریم
آباد کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ اسا عمل ہمیں بہاں اٹا کر اشفاق اور شاہد کو کل والے کسی خفیہ مین پر لے کر چاکیا۔ ہم نایاب نچروں کی دکانوں میں جما تکتے تھے۔
کیلی بٹاہ جی نے دہ انہول پھر دکا ندار کود کھایا، جوایک ملک کیلی با نے پیڈی میں ایک چھیر ہوئل میں شاہ جی کو پیچا تھا۔
بابا نے پیڈی میں ایک چھیر ہوئل میں شاہ جی کو پیچا تھا۔
دکا ندار کائی دیر اے الف بلید کر دیکھا رہا، پھر بری تہذیب سے لوٹا تے ہوئے کہا کہ تیز کوئی گھٹیا سا بلاسٹک کا دکھوں ہیں تھا، اور دوبارہ ایک تیزک کے طور پر اے گڑا ہے۔ شاہ جی تار ما لگنا اور دوبارہ نہا ہے۔ تھیدت سے این الماد کی جیس بھی تر مندہ سے ہور ہے۔ تھے۔
تھادر ہم بھی تر مندہ سے ہور ہے تھے۔

ہم خشک میووک، گرم کپڑوں، مقائی کشیدہ کاریوں ک دکانوں پردنڈ دشا پٹک کرتے رہاور پھر ہول کی جیت پر آبیتھے۔ جیسے شام اتری، دیسے ہی دیرانے جگم گا اشحے، کہکشا ئیں بنی گئیں، تارے کھیل کھیلنے گئے۔ ہم یہ نظارے دیکھتے ہوئے ادراپنے اپنے افسانے سانے لگے شعے۔ ماضی سے جڑا کوئی واقعہ جویاووں میں کہیں ہیں گیا ہو، ایسے مواقع پریاد کے پانیوں پر تیرنے لگا۔

رات ڈھلتی رہی ، تارے مدھم پڑتے گئے اور ہماری یا دوں کا سفر جاری رہا۔ شاہ جی نے سونے سے پہلے میدوعدہ لیا کہ میں ددبارہ ان کو یہاں لے کر بھی شرکھی ضرور آؤں منع دیر تک سوتے رہے۔میری آگھ کھلی تو ذین میں ایک بی بات تھی کہ آج واپس گلگت جانا ہے۔شاہ جی ہے کل وعدہ کیا تھا کہ ہم ہنزہ دوبارہ ضرورآ ئیں مے مگردل کہہ ر ہا تھا کل تو کل آئے یا نہ آئے ، آج ہی ایک ادر دن کے لے رک جاتے ہیں۔ سیمری خواہش تھی اگر میں اکیلا ہوتا تو ا یک نہیں گئی دن کے لیے یہاں رک جاتا گر میں کتنا کسی کو اين ساته بانده كرد كاسكا تحار

ناشا کرنے کے بعد، میں اکیلا ہوئی کی دعوب میں جمکتی حجت برآ میلها - بورامنظرمیرے سامنے تھا ۔ د ہی را کا یوشی کا نظارہ جس سے میں چھڑ رہاتھا۔ندجانے اب کب آنا ہو۔ زندگی رہتی بھی ہےتو جانے کس انداز میں بچھے جکڑے کے، جو میں دربارہ یہاں نہآ سکوں۔ درسال بعد میں شمال کا سفر کرنے مستنصر حسین تارژ صاحب کے ساتھ يهال آيا - هنزه تک شاهدا دراشناق تو تتح ممرشاه جي نه تھے ۔ وہ این مٹی کی شادی کی تیار یوں میںمصردف ہے۔

الیا ہی ہواہے ایک بار جو چھڑا تو پھر دہان جانہ سكا۔اب تو مين ماكستان سے اتنا دورآ كيا ہول۔ چندونوں کے لیے ذخن جاتا تو ہوتا ہے مرشال کے سفر کا خیال بس خیال ین کررہ جاتا ہے مگر اب انشاللہ ارادہ بندھا شہو امید بھی بنده کی ہے کہ کیسفر دوبارہ شروع ہوگا اور اناء اللہ سرگزشت کے قار کین بھی آئ سفریس ساتھ ہوں کے میری -- KAZ13

رات ور تک منزه یل مول کی حیت رو مکمل تنهائی میں دیر تک ستارے و کھتا رہا ہے میٹورج تکلنے سے پہلے ہی الحدكر كمرے سے الركل آیا۔ ثاہ جی سورے تھے۔ كرے آباد کے گھرول ہے دھواں اٹعثا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اكيلا ودرتك جلما جلاكيا تها .. والهي آيا توسب ميرا انتظار كررے تھ اور اى وجہ سے ہنزہ سے نكلنے مي وير ہوكى تھی۔ایک ایک کر کے سب کا زی میں بیٹے ادر بنیاسفر دوبارہ ے شردع ہو گیا۔ راکا بوتی کے سامنے سے گزرے ادر جب میں الووا کی تظرول ہے اس کے عمال حسن کو د کیور ہا تحاء ابنی کحوں میں میرے تمام ساتھی مزے سے فرائے لیتے خواب میں مدہوش تھے۔

ہم گلکت مہنچ تو سورج بلندی ہے مغرب کی جانب جمكا جار باتفاادر شير باز البيئے جهرے پر مسكرا بهك كى سجائے تشویش کیے امول کے باہر اللہ رہا تھا۔ ہول کے اندر سے و شور سرا با الحدر ما تعا مثاه تي بولے - انشد خير كرے! كو موا

ضرور ہے۔کوئی ح<u>صایا</u> تونہیں پڑ ا؟`` میں نے شاہ تی کی طرف خورے دیکھا تو ، و خاموش

شیر باز نے ہم کود کھا تو اس کے چرے برسکون کی ایک نبرایل واگی مسکراہ ہے ساتھ چھیلتی جگی گئے۔" جلدی ے کھانا گھا کیں اور پھر چلتے ہیں۔ اشیر باز گلے ملتے ہوے

' محرکبان علتے ہیں۔'' شاہ جی تشویش مجرے انداز میں بولے ۔ان کے ذہن میں نہ جانے سے کیے آگیا تھا کہ ہر ہونگ میں جیما یا ضرور پڑتا ہے <u>۔</u>

ائی کائی پر بندی گری می نائم دیکھے ہوئے شرباز نے کہا۔ ایس بہت ور سے آب کا انظار کردہا ہوں۔ اہمی ہمیں ملتر جانا ہے ای لیے آپ کا انتظار ہور ہا

یں اس اجا کے ایر دگرام پر شیٹا جمیا ۔ اہمی تو شام الرف والى ميه اور الليس تنفيح تنفي الدهيرا بوجائ

میں اس احیا تک اور واحلق شام کے سفر سے و راب جین ہور ہا تھا۔ شیر باز اپنی عادت کے عین مطابق لگا تار مسراتا جُلاجار ہاتھا۔ انہیں، میں نے جیسے کا انظام کیا ہے اور ڈرائیونگ طاہر کرنے گا۔" اس نے ایک لیے الحرے جوان کی طرف اشار ، کیا جوسکشل آئی جیمونی می ساه دارهی كومتواتر تحجلات جلاجار باتعاب

"وہ تو تھیک ہے مگر رات کہال تخبر ک مے ۔" میں رِدُكُرام كُوكُل بِرِدُ النَّاحِامِيًّا تَعَامَكُم شيرِ بِازْ ، بِا رَبْعِينَ آرِ بِالْمَايِ النجية وين نان؟ كيمينك كرين محاور يكافي كا

سامان ساتھ لے جائیں گے۔'' ہماری تکرار جاری متی اور ہونل کے اندر سے شورسلسل بلند سے بلند ہوتا جار ہاتھا۔

"كيالورسك زياده آكئے بيں؟" شاہ جي انجي تک چھابے والی پریشال سے باہر میں تکے تھے۔

ا انہیں ۔آپ کی تو نیورٹی کے اسٹو دنش ای بس پر ابھی پہنچے ہیں اور کل فخراب جارہے ہیں۔" شیر باز کے

جواب پر میں چونک پرا۔ '' کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ادر ٹیچر کون ہے؟'' اس سے میلے کوشیر باز جواب ویتا، امارے فاریسی فیکلٹی کاچرای محبوب ہول کے کیٹ سے باہرا باا در جھک کر سلام کیا اور ای مین عاجزی کے تحت میرے تھٹنے چھونے

مابسامه سرگزشت

فروري **2016**ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

Rector .

کے لئے جھکا۔ پی نے راستے پی اے تھام کر نگلے لگایا۔

وہ بتارہا تھا کہ فاریسی کے تیں اسٹوڈنٹ ہیں اور طاہر سلیم صاحب انہیں لے کر خبر اب جارہے ہیں۔ جمعے طاہر سلیم صاحب انہیں لے کر خبر اب جارہے ہیں۔ بیل طاہر سلیم سے توقع ہیں تھی۔ وہ گول یو نیورٹی کی کوئی ایک رائی میں اس لے کر بھی چین کے اندر تھی سکتے ہیں۔ بیس نے شیر باز کو باہر چھوڑ ااور مجوب کے ساتھ ہوٹل کے اندر اسٹوڈنٹس سے سلنے کے لیے اس ورست ظاہر سلیم اور اسٹوڈنٹس ان کے گرد جمع ہیں۔ آگیا۔ دیکھا کہ طاہر سلیم صاحب ایک شہنشاہ کی ماند موسے پر ایک شہنشاہ کی ماند ان بیس کچھ بیشے اور بھی کوڑے ہیں، میں منظر ہوئل کے ڈائنگ ان بیس کے پردگر ام پر باتیس کرد ہے ہیں، میہ منظر ہوئل کے ڈائنگ ان بیس کے پردگر ام پر باتیس کرد ہے ہیں، میہ منظر ہوئل کے ڈائنگ میرے اپنے میں۔ میں جو کے میں بہت خوش ہوئے۔ میں بھی شاد ہوئے گوئی کے دائنگ میرے اپنے میرے سامنے بیشے ہوا کے وکھ کے درا جا بی میرے سامنے بیشے ہوا کیونگ آئی دردا جا بک میرے اپنے میرے سامنے بیشے ہوا کیونگ آئی دردا جا بک میرے اپنے میرے سامنے بیشے ہوا کیونگ آئی دردا جا بک میرے اپنے میرے سامنے بیشے ہوا کیونگ آئی دردا جا بیک میرے اپنے میرے سامنے بیشے ہوا کیونگ آئی دردا جا بیک میرے اپنے میرے سامنے بیشے ہوا کیونگ آئی دردا جا بی میں۔

ظاہر سے جمعے خراب پاس لے جاتا جائے ہے تھے گر آ دھے اسٹوڈنش میرے ساتھ طبتہ جاتا چا ہے تھے۔ ایک ولچیپ صورت حال بن گی۔اسٹوڈنش کو جب معلوم ہوا کہ ہم کبال جارہ ہیں تو بہت سے میرے ساتھ نتھی ہونے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ میں نے اسٹوڈنش کوالکار کردیا کر جس کے ساتھ آئے ہو،انبی کے ساتھ جاؤاور ہمارے پاس خیمے بھی اپ شیس ہیں۔ (کائی ونوں بعد انبی اسٹوڈنش کے ساتھ ل کر میں نے یو غورش میں ایڈو پر کائی بنایا اور شیخ بدین کی جو ٹی پر کیمیٹک کی ہے)

محبوب اکر حمیا تھا کہ وہ میراے ساتھ ملتر جائے گا۔

بہانداس نے بیہ بنایا کہ اسے سانس کی تکلیف ہے اور حجراب

پرائسیجن ویسے تی کم ہوتی ہے۔ آخر فیصلہ پیہ ہوا کہ مرف
محبوب ہمارے ساتھ ملتر جائے گا۔ محبوب خوشی سے اثر رہا
تھا۔ محبوب بہت زیادہ بولنے والا مگر سا وہ لوح اور بہت خدمت گزار انسان ہے۔ ہرونت وہ اِردگرد کھومتار ہتا اور
بار بار پوچھتا کہ کوئی کام ہے۔ میرے آفس بیس کریڈورکا
بار بار پوچھتا کہ کوئی کام ہے۔ میرے آفس بیس کریڈورکا
ملازم تھا اور میں اسے اسے بھائیوں کی طرح دیکھا تھا اور
اس کی ضرور توں کا خیال رکھتا تھا بلکہ فیکلٹی میں سب اس کا
خیال رکھتے تھے۔

اب ہماری ٹیم تیار تھی۔ شاہد، اشفاق، محبوب، شاہ الکیاء ٹیر باز اور اس کا دوست طاہر، ہم نظر جانے والی ٹیم کا آمریق شاہ جی محبوب کو نے کر بھا کم بھاگ، بازار سے ماب نام مسرگزشت

ماری جی جب گلت در یا پر بے بل ہے آزرری تھی تو سور کی سی کر میں بہاڑ وں کی چوشوں پر پھیلی پردر ی میں - بلند و بالا بہاڑ صدیوں سے اپنی جگ ستعل مراجی ہے ایستادہ منداٹھائے ، سینہ تانے کمڑے تھے اور ہماری جیب ایک چیونٹ کی مانندان کے بچوں چھ گزرتی ، واوی نول کے باغوں کے پہلو سے لگی جلی جاری تھی۔ چری اور خربانی کاموسم ختم ہور ہاتھا اُورسیب یکنے کے قریب تھے۔ہم اس مبک زوہ ماحول میں استعدادی جوا کے جموعے اے چروں رمحسوں کرتے ، دادی نول کا حسن دیکھتے رہے۔ المعظم مندر ہے وی ہزارف کی بازر ہول پر جمری، برفانی چوشول مین کمری مزسز اور حسین نلتر دا دی ہرا یک کو اہے حسن کی جانب متوجہ کرتی ہے۔ شفاف پانیوں کے بہتے وهارے، نیککوں اور سبر معملیں، آمثاریں اور سینکڑوں سال پرانے درختوں سے بھرے جنگلات، ایک مخطب سے ہوتے ہیں جس نے ایک بارالتر رکھال ، اس کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ول رفعش ہوگئے۔

جی بائیں جانب ایک در ہے کو مڑی اور ش ای اسے، در ہے کو مڑی اور ش ای اسے، در یا کے پار پہاڑوں سے لبٹا، شاہراہ رہٹم کا ساہ فیتہ دکھ رہا تھا۔ جیب جیسے ہی شک درے ش داخل ہو لی تو شور عیات پاندوں کی گورنج ہماری ساعت سے ظرائی۔ طبر سے پاندوں کا و خرہ انے ایک نالہ تیزی سے بنچ ارتا دریائے ہمزہ کی جانب دوڑتا چلاجارہ تھا۔

ور من سائے لیے ہوتے ملے مجے اور چوشول

فرورى 2016ء

ر سنبری کرنیں گلالی ہونے لکیس اور ان می*ں سرخ دیک تھلنے* 

بائیں جانب علم نالد کے بانی ایک ممری موج سے چکھاڑ رہے تنے اور ہمیں خوف زوہ کردہے تنے ہے جوب جو اب تک مسلسل ہولے جا رہا تھا، و بک کرمیرے رک سیک کے پیچیے، اٹولتی نظروں سے مانیوں کود مجھتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ایک چھے کے کنارے دک کرہم نے اس کا تعندا تھار ياني بيا ابحبوب كو مجمد ولاسا ويا- من إن لحات كوا بني روح نیں ارتا محسو*س کرر* ہا تھا اور اپنی کم مالیکی کا حساس ہور ہا تھا كه ميرے ياس وہ الفاظ كيوں تبيس ميرے قلم ميں وہ طافت کیوں تہیں ہے جو ان لحات کو کاغذیریان کر سکے ۔ بس وین میں ایک بی بات کو بچ ربی محی ۔ د میا ی الا ربکا

جاري جيپ دوباره روانه جوئي \_ايک موژ کاڻا جي تھا ك اجاك بورى وادى ، بلنديون سے لے كر پستيوں تك ، ایک میب اعرمیرے میں اجا تک ہی ڈوجی جل کی۔ ب تاریکی لی کال آعری کی طرح مرف ایک مورد کافیج فی نازل ہوئی تھی ۔ ہرطرف اعربیرا جما کیا تھا ۔ وونوں طرف كمر في بلند و بالا بهار ول في سوريج كى باتى ماعده روشي ردک کرا ندمیرے کی جا در پمیلا دی تھی ۔شاہ تی اورمحبوب اس نی افتا دیے بھیرا اٹھے ۔ شاید موت بھی ای طرح آتی ہو۔آپ زیرگی کے سفر کا کوئی موڑ کا تیس اور ای طرح کسی کی اندمیرے میں ڈوٹے چلے جاتیں۔ اس گہرے اعمرے میں مرف الحر نالے کے سفید جماک اڑاتے یائی تنظر آرہے ہے جو نا کون کی ظرح بینکارتے ، عاری جانب لیک رہے تھے۔ یہ میں محور کر کے اپن جانب بارے تھے۔ ارد کرو کے ہاڑ آسیبوں کی مانند، جاری جب رِنظرِر کے تے۔ بیڑک آہتہ آہتہ بلند ہوری می۔ جیب میں ممل خاموثی تھی ، ماسوائے انجن کی مسلسل مرد مرد کے ۔ میں بھی وبیرے دبیرے خوف زدہ ہونا شروع ہو کیا تفا۔ شاہ تی بھی ہاہر پھے د مجھنے کی کوشش کریتے اور جب مجھ نظرنہ آتا تو شاکی نظروں ہے میری جانب محورتے ۔ہمیں سراک کا صرف وہ حصہ تظرآ رہا تھا جو ہیڈ لائٹ کی زو میں تھا۔ہم نے کئی خطر ناک موڑ کا نے ، کی شکت اور جان لیوا بل عبور کیے۔ان کی جوانا کی کا اندازہ ہمیں ووسرے دن ہوا جب ہم والی ای رائے ہے گلت جارے تھے۔ وہاں ہم 🗓 نے طا ہر کی ماہراند ڈرائیونگ کی بہت تعریف کی۔

ہم ایک مقام میں واقل ہوئے جہاں دور اور ساڑوں کی وصلوانوں سے کہیں کہیں روشی، کوئی تقیم جاتا بجمتا، دکھائی ویتا تعاِ۔ اس ہے ہمیں بیسلی ہوئی کہ ہم کسی ورائے میں ہیں بلکہ سی آبادی کے قریب میں مشرباز بولا

کہ بینلتر پائیں ہے۔ جاری جیپ کی میدانی علاقے سے گزرری تھی۔ آ کے وائیں جانب ایک روشن دکھائی دی تو ہم اس کے تریب جا رہے ۔ وہ ایک تھوکھا نما، چھوٹی سی دگان تھی۔ شیر بازاس ہے اپنی مقای زبان میں کوئی معلو مات لیتار ہا۔ وہاں سے میں نے خنگ میرہ مات خریدے ۔ہم الحراف میں کمل اندمیرے میں گھرے کمڑے تھے۔ چند قدم دور بھی کوئی چزنظر نمیں آر ہی تھی ۔ ہم ایک فمٹماتی روشن کے پنجے كرے كمينك سائف كے بارے من يوچ رہے تھے۔ و ہاں سے مجمد فاصلہ طے کرکے آیک عمری گنارے جارے۔ يروكرام كى بناكه ادهر بى خيم لكات ايل الأرج كى ردشنوں میں بھی ہم ہر قدم محبوبک کر رکھ رے ہے۔ انکی کے باغدن کا بہاؤ ہمیں شائی دے رہاتھا۔ سے عرب نے عرب کے محتدے باندوں سے مندومویا محبوب نے ان باندوں میں ا کوک کی تو ملیں رکھ دیں، جو پچھ می وریش مشتذی افعار

مباتحدی پخروں کی جارفٹ بلند کسی احاسلے کی دیوار معی ۔اس د بواری آ رس محبوب اور شاہ تی جو اما بنانے میں جنت مے مطاہرادوشر بازجی کے قریب مے اورا عدرے الیک کلہاڑی لکال اور کھی اعدمیرے جنگل ہے لکڑیاں لانے چلے کئے۔ انتخابق اور شاہد جیمے لگانے میں معروف تھے۔ ہراکب کھ نہ بچھ کررہا تھا، سوائے میرے جو جوابیا بنانے کے بعد، ندی کے اروگر دمنڈ لار یا تھا۔ آسان مر ملکے باول تقاوركوني تارانبيس دكمتا تعابه

کاڑیاں آ کئیں تو ہم نے ان کوایک ماچس کی تلی و کھائی اور وہ بحر ک آھیں۔ کچھ دیر میں وہاں پر بلاؤ تیار مور ہا تھا اور ہم آگ کے ارد کرد میٹے ہنتے اور خوش مور ہے

كلغ آسان تلے فغاؤل میں ہارے قبقیم تھے اور جب ووتقمتے لو عری کے ہتے یا ٹی بولنے لکتے۔ میں ذرادر کے سلیمان اسکریٹ سلکائی اور اعربیرے میں خملا ہوا ، پھی فاصلے پرایک درخت سے فیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہاں ممل خاموتى محى اور جہار جانب کھي اند مير اتھا اور و ورايک الاؤ؛

المسركزشت مابىنامسركزشت

فرودي 2016ء

Section

ر بٹن تھا، جباں ہے بمحی بمحار کوئی قبقیہ تیرتا ہوا میری جا نب آتا۔ میں ایک اور دیتا ہیں تم ،اس تنہائی اور خاموشی ہیں عمل

اجاك ايك بحكمازتى آواز مواك ووش يرتيرنى میری جانب آئی۔ میں چونک اٹھا۔ دوبارہ اس آ داز کو سٹنے کے لیے گوش برآ واز ہوا۔ تب معلوم ہوا کہ مجبوب مناوی كرر باتحاكه كهانا تيار ب اورسب يني جائي - بهار ون میں آ واز کی بازگشت نے محبوب کی آ واز کو گوئے بخش وی تھی۔ محبوب کوآج پر کھے تھے۔اس کی مجرتیاں دیکھنے والی تھیں، جیے کسی و لیے کا تکرال ہو۔ بھا گا ووڑا چرتا تھا۔ وری بچیائی، ہمارے آ گے پلینیں لگا ئیں اور گرم یلا ؤیر آ م کا اجار رکھ کر اسیں بیش کیا۔ ہم سب اس کی تعریف کرد ہے تھے اور وَ وَجُوتُي سے چھولائیس ساتا تھا۔

جب تک ہم نے کھا ناختم نہیں کیا ، وہ ہمارے اردگر د رہا۔ سی کو بانی ہو چھر ہا ہے، کسی کو اور بلا و کھانے کی منت كرر ہا ہے۔ آج كھانے كى لذت اى كچھاور بھى كھانے کے بعد ہمجوب ندی کی طرف دوڑ ااور برنب بنتی کوک کی ولکیں لے آیا۔ ہم سب محبوب کی خدمت گزاری کی تعریف نے اور وہ خوش ہے چھولائین ساتا تھا اور جھک جھک کر تعاراشكر مدا واكرتا تحا\_

ہم سب نے سروی ہے بچا ؤکے کیے اوٹی سوئیٹرز، انوبیاں اورمقلر لیف رکھے سے کھانے کے بعد ہم آگ سیکتے ، اس کے ارد کرو ہاتھ کھیلا کے بیٹے تھے۔ آگ کے سرخ شعلے ، سانیوں کی ہا ٹبدا پنا مین اند چیرے میں لہرار ہے تھے۔ہم ان کموں کے لیے ایک دوسرے کاشکریہ اوا کررے تھے کہ خدا وند کریم کی صنائل دیکھنے گا موقع ہاتھ آیا اور اس كام بين ان كي مددشال بهو كي \_

محبوب براس ما حول کا اثر مبیں ہوا تھا۔ ندریہ تنہائی ، نہ ندی اور نہ کھلا آ سان ۔ وہ تب خوش ہوتا ، جب ہم ہنتے ہتے۔ اس كانس من جيم يه تفاكه لسي طرح مجھے خوش ديكھے۔ میں بھی ہمیشہاس کے ساتھ بھائیوں جیساسلوک رکھتا تھا۔

بادلول کے مکوے کہیں اوحر اوھر ہوئے ہول مے، جھی آ سان تاروں ہے اچا تک مجرتا جلا گیا۔ ایک روشی مچیلتی جلی گئی۔ ہمیں لیے کے بڑے بڑے کھے نظر آنے یکے تو معلوم ہوا کہ یہاں علتر کا اسکینگ ریزورث ہے۔ ا على ترب موكر بھي ہم اس كے بارے ميں جان ند بائے المعلمة المعلم المعلمة المعلمة

ہم تاروں کی روشی میں بے فکر بیٹھے، طاہر سے شال کے ان علاقوں کے تھے من رہے تھے، جہال جہاں وہ سنر کر یکا تھا۔ وہ اس مارخور کا ذکر کرر ہاتھا جواہے درہ سیجی کے قریب ملاتھا اور طاہر کے مضبوط ہاتھوں نے اے سینکھوں ے پکڑ کر بعد میں چھوڑ ویا تھا۔ ہم کرم کا بی پیتے ، بیدوا قعات س رہے ہتے ، جن کا محبوب پر انجھی تک کوئی اٹر نہیں ہوا تھا۔ ہم ایک اجبنی جگہ ہیلھے تھلے آ سانوں پر کنظرین نکائے تاروں ے ہمرے آ -ان کو ویکیورے تھے۔ سوچ رہے تھے کہ شایہ ہمیں یہاں پھرنبیں آ نا اگر آئے تو مختلف فضا اور ماحول میں

موز کرہم بھریا توں میں لگ گئے۔

ہم تین شے لائے تھے۔ اُٹھ تو تین جمول میں ساسکتے تھے مگر ساتو ان کہاں جاتا؟ محبوب نے مسورت حال بھانپ لى شايد وأن يرهنا جانا تعاب اس في اعلان كرديا كه ده جیب میں سوے گا ، یہ کہتے ہی ایک گدا ، کمبل اور بھیے لے کر جب میں ص کیا۔ طاہر نے اس کے لیے بینیں ولڈ کر

میں اینے نینے میں رینگتا ہوا داخل ہوا تو ایک نے ج بے سے روشناس ہوا۔ اس تج بے سے گزرنے کا جوش بھی تھا۔ میں اور شاہ تی ہس رے تھے۔ کوئی بھی تج ساکر اپندل ہے کیا جائے تو اکثر خوشکوار رہتا ہے۔

میں نے پہلے میٹرال بچھایا ادر بھراس پرسلیونگ بیک کول کر رکھا۔ این کے ... بعد اندر ایسے محسایرا جیسے وْ انْكُرِي بِهِن رَبِالْبُولِ - سِرِ الْحَ يَنْجِ جِمُونًا بِيكَ رَكُمَا الدسيدها لیٹ کر جمے کی جھت تھور لئے لگا۔ اندر باہر کی طبعت سروی کا احتاس كم تعا-مرتبلے رکھے بيك میں الارم والي گھڑى تھی ، جس كاسلسل تك تك جصے بة آرام ميس كرلي تعى ميں بجین سے اس تک تک کا عاوی تھا۔ میرے مرحوم والد صاحب ہمیشہ سر ہانے گھڑی رکھتے تھے اور اس کی ہائیس آ داز میری نیندوں کی ساتھی بن چکی تھی۔شاہ جی رونوں ہاتھ سرتلے رکھے کسی ممری سوچوں میں کم تھے۔ایک خیمے کی حیمت تنظے ہم وونوں این اپنی سوچوں کے سمندر میں ڈوب الجرر ہے تھے اور پھر ہم ای خاموشی میں نیند کی واویوں میں ارّتہ چلے گئے۔

رات بجر ہوا سٹیال بجاتی، ہارے تھے یر استک ریتی رہی۔ساتھ بہتی ندی کے مانیوں کا بہا داوراس کی مترم آ وازگانوں میں آئی رہی۔

تقريباً تمن حار تحفظ سويا موا مول كاكراً كر كل كل كل شاہ می کے خراثوں ہے نیمے کے پردیے تک ال رہے تھے۔ میں بچے دیریک لیٹا رہا۔ سوچوں میں کم رہا کہ انسان کوئی ارادہ یا ندھ لے تو رب کی مدد مجھی شالِ حال ہو جاتی ہے۔ میںنے ایک سفر نامیہ پڑھا ادر پھراس کی تقلید میں کہاں ہے كہاں آلكا۔ آوار كى تو پہلے بھى ميرے اندر تھى۔ بس جھے كوئى راستہ جاہے تھا۔ بدراستہ مجھے تارڈ صاحب كے سفر ناموں نے وے دیا تھا ادراب میں رکنے والانہیں تھا۔

سوچوں نے نیند کا راستہ رد کا تو میں آ استکی ہے سلینگ بیک کی قیدے باہر نکلا ، ٹارچ جلا کر جوتے سنے اور خيم كى زي كمول كر بابرنكل آيا- من على الصبح كاستظرو كيمنا جابتا تھا اور یہ بھی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے نگتر ک دادی کوسورج نکلنے سے پہلے ویجھوں ۔ باہر لکلاتو سروہوا دی نے میرااستقبال کیا اورکیکی ملنے لگی۔ پوری وادی اند حرب میں ڈو لی تھی مگر بلند پہاڑوں کی چوٹیاں بلکی سنہری ہور بی میں۔ایک سائے دار خاموثی ، جہاں صرف ہوا دُل بے طلنے کا دھیماً سا سر درتھا۔ تا زگی کا بھر پور احساس، دل ہے کے کرروح میں اثر تا چلاعمیا ہے کا تحر چارسو پھیلا تھا اور تاز ەخقىرى ،شفاف بىوائىس ، بلاردېك توگ چهار جانب تىر آ بجزراي تعس

مدمنا ظرکل رائے میں اند عبرے کی وجہ ہے نہیں و کھے رکا تھا۔ مرے خینے کی دائیں جانب ایک ساہ ، گھنا جنگل تھا جووادی ہے ہوتا جو لی تک چڑھتا جلا کیا تھا۔ پہین سے کل رات فامرا درشر بازلكريان كاث كرلائ تق مرع الأد كردسبر ياندول كي جيولي جولي نديال مين جومتر نم دهن من مہتی جلی جار ہی تعیں ۔میرے پیچیے ایک بلند بہاڑتھا ادراس ک چوٹیوں پر بڑی سفید برف، ہلی سنہری تھی۔ پوری وادی مں سفیداور بلے بھول دورتک تھلے تھے۔دور بہاڑ کی ملند، سرسبر ڈھلوانوں یر، دو نیلے رنگ کے خیمے ایستادہ سے جو برئے بھلے لگ رہے تھے، جسے دو برندے ابھی اٹی اڑان جري <u>م</u>ے۔

مِي مُهلنَا ہوا جنگل مِي جِلاً گيا۔ يهاں اندھرازيادہ تھا اور برندے، انی انی بولیول میں ایک دوسرے کو بیدار كررب تھے۔ ين بهار بر چامتا جلا كيا۔ جفل من سائیوں اور روشن نے ل کرعجب ساں باندھ رکھا تھا۔ بلندا در مدورجه بلند چنار کے درخوں کے اوبر، خلے شفاف آسان کی جا در تن می ۔اب سورج بلند ہوکرا بی کرنیں آ ہستہ آ ہستہ المسركرست ماستامهسركرست

ز مین بر پھینکآ جلا جارہا تھا۔ ہوائیں درختوں کے تنوں سے لیٹ لیٹ کرچل رہی تھیں۔ تبائی نے ایک ممبراؤ بدا کردیا تھا۔ ایک چھوٹی ندی میرے پیرون کے آرام اور سرمستی ہے بہدرای تھی۔ میں اس پورے منظر میں اکیلا تھا تگر تجر ایک جُردامانخل موا، جوایی بھیر بمریوں کوادیر کسی جراگاہ کی طرف کیے جارہا تھا۔ میری ان بریوں کے ساتھ بی تصویراتنے برسول بعدمیرے سامنے رعمی ہے اور مجھے ماضی میں لیے جاتی ہے۔ وہی مناظر وہی پہاڑ پر گلے خیمے ،شاہ جی اور دیمرد دستوں کی یا د دلار ہی ہے۔

ال منح كا ذب كا منظر أي مجمدا ورنظر آيا تھا۔ابيا سنظر اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جوش کینے آبادی کاشعر یا دا نے لگا تھا کہ دجود خداوندی کے لیے نمودسحر ہی کافی

و و حسین منظر دهیرے دهیرے صاف ہوتا جاریا تھا۔ آسته آسته بلند بهارُوں کی چوٹیاں ممل سنبری ہوئیں۔ بین والین اتر کرخیموں کی جائب آیا تو دور سے دیکھا کہ محبوب ایک دیکھے بین یانی عمرے اے جو لیے پر کرم کرنے کے لیے رکھ رہائے۔ اے آس یاس کا کوئی ہوش بی تہیں تھا۔اس کے کیے ضروری تھا کہ بس ہم سب اس سے خوش مور ہیں دیجے اس سے مدردی کے ساتھ بیار بھی تھا۔ س نہیں جا بتا تھا کہ وہ ایسا کرے مگراس کو بیمب کرنے سے رو کناه میرے بس میں بھی نہیں تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ سب لوگ تیموں سے باہر نکلنے تھے۔ ہرایک باہرنکل کر ایک لبی الكراكي ليتاادر پراى منظرين جم جاتا مثاه جي اين برناني ولباس من ليخ ألف جارون جانب كوم كر بهارون كو ديكها ين قدم طلي اور پر تحكوم كرد يكها - پيراكها "ماراو ي-

وہ بلندیوں، پھولوں، نیلے آسان سے بہت متاثر دکھائی دیتے تھے۔ایک وسیع دعریض سبز ہ زار میں ان کے ليے كو كى خطرہ نەتھا۔ نەكو كى كھا كى اور نەكو كى بلندىوں كو جاتا راستہ اور نہ کوئی عطرناک مقام ان کے مارا دے کا سلسلہ جاری رہا جب تک محبوب نے ناشما تیار ہونے کا داد یلانہیں

ناشحتے ہیں البے انڈے، ڈٹل روٹی کے سلائس ۔ ساتھ میں جام اور کھن تھا۔اس ناشتے ہے جھے اتی توانا کی ل كن تحى كريس به آساني علر جعيل تك جاريا في تعطيف جل كر حاسكاتھا\_

فرورى2016ء

69

Seeffon

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ناشتے کے بعد سامان لیٹا کیا ، مجوب اور طاہر نے جیپ کو چکایا اور ہم خوش وخرم ، نلز جمیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ انسان ستعبل بی جما تک نیس سکتا۔ ہم بھی ستعبل کے واقعات سے بے خبر نظر کی طرف بوصف کے ناتر کی وہ جمیلیں مشہور ہیں۔ایک بلند پہاڑوں کے وائمن بی ، نلتر ٹالے سے جڑی ہوئی اور وائم سے تقریباً ایک کھنٹے کی پیدل مسافت پر ہے۔ وامری اس سے تقریب ایک کھنٹے کی پیدل مسافت پر ہے۔ نالے کے قریب جمیل اور وائی سے چھوٹی ہے اور پائی اس کے جیران کن حد تک مبز جملک دیتے ہیں۔او پر بڑی اور نظیر کے بانوں کی جمیل ہے، جمعے کی نے بہت سائیل سے جمال دیا ہو۔ ہم مرف سر جمیل تک جارے تھے۔ اس بی جمال دیا ہو۔ ہم مرف سر جمیل تک جارے تھے۔

كونكه آج رات بى بمين واپس كلكت بېنجنا تعا\_

ہم علی واوی ہے قدر سے نیج اتر ہاوراب ہم علی ناسلے کی بائیں جانب ہی کولے لیتی جیپ ہی سفر کرر ہے ہے۔ جہاں تک جیپ جاستی تی ، وہاں جیپ برجانا تھا اور آئے تک کا سفر ہمیں پیدل طے کرنا تھا۔ پچھ ویر بین ہم نے لکڑی کا بتا ایک انہائی خدوش بل پاد کیا اور اب نالہ بڑے سکون سے ہماری بائیل جانب بہنے لگا۔ ہم پھر لے راستے سکون سے ہماری بائیل جانب بہنے لگا۔ ہم پھر لے راستے پر چل رہے ہو یار کے منظر کو چیپائی تھی۔ جب ہمی ویوار کی بائدی کم ہوئی تو پار سر سبر لہا ہے کھیت نظر آ رہے تھے۔ بیتر کی سرک کے باعث ہم آئیل انہل کرایک ووٹس سے تھے۔ پھر کی سرک کے باعث ہم آئیل انہل کرایک ووٹس سے تھے۔

جیب کے تمام سافر خانواں ہے، سوائے مجوب کے دوہ جیب کے بیٹے نظالگا تار بول رہا تھا۔ مذام فے غور کیا کہ کیا کہ رہا ہے اور مذاس نے مرہ رہ محصول کی کہ میں یہ بیتا ہے کہ وہ کہنا کیا جاہتا ہے۔ پر میں یہ معلوم تھا کہ اس کا موضوع نہ تو یہ لہا تے کہ یہ ہے ، نہ بہتے جمر نے اور نہ آسان کی بلندیوں کو چھوتے چتار کے درخت، جو دیکھنے والے کوا بی طرف تینے لیتے ہیں۔ وہ ایسے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جودن رات ایک کرکے اپنے اور اپنے بیول کے لیے دو وقت کی روئی کا بندو بست کرتے ہیں۔ نہ بہار کے محلتے ہوں ان کا ول لہماتے ہیں اور نہ ماون کی بارش اس کے محلتے ہوں ان کا ول لہماتے ہیں اور نہ ماون کی بارش اس کے احساسات میں کوئی خوتی لائی ہے۔ نہ آسان پر بھر بر رکھ میٹے ہوئے دان کو کرگراتی ہیں۔ یہ لوگ زندگی کے راستے پر ایک ان کو کرگراتی ہیں۔ یہ لوگ زندگی کے راستے پر ایک ان کی اسے درستے پر ایک ان کے داستے پر ایک ان کرائے اپنے کا تہ ھے پر رکھ کھیٹے ہوئے آکے بوسے رہتے رہتے

میں ۔کوئی ونت آئ سے تو مدوطلب نظروں سے زوسرے کی جانب دیمیتے ہیں ۔

ایک بارتجوب کی ٹا تک ایکسٹرنٹ بھی اور گئے۔ بھی اس کے تعریبا وہ کے لیے گیا۔ پی کی کی سے بنا ایک کرا جس بھی وہ چار پائی پر بڑا تھا۔ اس کا پورا کنیہ کے جو لیے کے نز دیک نی پی چار و ایک بی بی چار دیا ہے گئی چار دیواری بھی دبلا ، جھے آسان سے از نے فرشتے کی طرح و کی مر باتھا۔ یجوب کی آنکھول بھی آنسو چھپانے کے لیے اس سے مرے کم بڑ گئے۔ بھی اپ آنسو چھپانے کے لیے اس سے دھارا لگلا جو تھمتانیس تھا اور نہ بھی تھنے دیا تھا۔ وہ منظر آن بھی میری نظروں بھی مجمد ہے اس وقت جیب بھی میری نظروں بھی مجمد ہے اس وقت جیب بھی میٹر کے جہرے کو و کھر اس کا وہ چرہ نظروں بھی کھوم کیا تھا۔ یہ تھے دیا تھا۔ یہ تھے اس میٹر کے جہرے کو و کھر اس کا وہ چرہ نظروں بھی کھوم کیا تھا۔ یہ تھے اس کے جہرے کو و کھر اس کا وہ چرہ نظروں بھی کھوم کیا تھا۔ یہ تھے اس دور جس اور جیس کے بہر کے وہ کھور کیا۔

الاري ييب اب بلندي پر جاري مي - اوا وال فنکی بره رق می الداب مرے بہت شور کرنے نگا تھانان کے یاتی میں بہتا ہے تھے کہ ہم می بلندی ہے کر رہے ہیں۔ جول جول سورج بلند موتا کیا، ویسے آی اتم می مع سمندر سے بلند ہوتے گئے۔ کچھ دیر عل اماری جب ایک مرمرے، بلنداور جان سے لیے رائے رر یک ری محتی ۔ ٹائروں ملے آئے تکرسیدھا بہت سے متع : لے ش گررے تھے۔ وہ خطرناک مقامات تھے، جہال ہے ہم كزرر ب سقيد آم كوكي خطره موما لو مهمين قبل از ونت اسُ كا بِمَا حِلْ مِا مَا مُنَّا ، كَيُونَكِ يَجُوبِ كَى بِولْتِي بِنَدِ ہِزِّ جِاتَى تَعَى اور وه لرزنے لگنا تھا۔اس رائے برچھوٹے، بوسے پھر لا تعداد مرے راے تے۔ ہم ار دگر دے نظار وں کوئیس و کھے سکتے تے کیونکہ پھروں کی وجہ ہے جیب الحیل کو وکر رای تھی اور ہم جم كر بينه ي نيس كت سے بين الے كاطرف كرك ك ساتھ بیٹا تھا اور ایسامحسوں ہور یا تھا کہ میں التر الے کے تكدو تيزيانيول كے اوپر برواز كرر ما موں يعلى اجا تك عى ایک بروائقر جیپ کے ٹائز کیے آیااور جیب ایک کیے کوزین ے بلند ہو گی۔ میں نے سیٹ کو مغبوطی سے پکڑ لیا۔ جب جب والی زمین ہے تکرائی۔ میں نے نیچے جھا نکا۔ اسطے و کیل کی پوزیش و کیچر مجھے اپنی سانس رکی ہوئی محسب موئی \_ ول احمل كرحلق ميں جاا لكا تعا۔ اگلا دھيل عين سراك ك كنار \_ يرتما بس أيك ويره الح كا فاصله ره تميا

فروري 2016ء

شکر خدا کرتے وعارز ہے سغرد وبارہ شروع ہوا۔ م کھے تی در میں میدانی علاقے کی ابتداء ہوگا۔ کا ٹری کے لیے کوئی با قاعدہ رانستہ تو نہیں تھا، صرف ڑیکنگ کے لیے چیوٹے اور بڑے پھروں سے مجرا جک مجمریاں لینا راستہ تھا۔ جیب کی اٹھل کود بڑھتی گئی۔ میرا خال تھا کہ جب مہیں روک کر جھیل تک پیدل جلتے ہیں۔ اشفاق بعند من كرمين، يهال سي آمي راسته بموارب\_ طا ہرایک احما اور قبل اعماد ڈرائیور تھا مکراب اس نے اپنے ہاتھ کمڑے کر لیے۔اشغاق اور طاہر میں تو تحرار بھی ہوئی م فیصلہ سے ہوا کہ باتی کا راستہ پیدل مطے کرتے ہیں۔ محبوب نے جیب کے ساتھ مخمر نے کا اعلان کردیا۔ ایک چھونی ی ندی کے کتارے ہم نے جیب کوری کی میں نے اين رك سيك سے برو جنگ ميوه جات نكال كرمجوب كواس لے دیے کہ اگر اس کوجوک کے تو یہاں کمانے کے لیے اے اور کیا مے گا۔ انگ ایک ای کی بول بھی اس کے حوالے کی برآئے پرھے۔

جنگل گفنا ہوتا گیا اور ایسا محسوں ہوا کہ شام از رہی ہو۔ دو دوسونٹ بلندصنوبر، چیز اور دیودار کے درختوں نے زین کو اپنے سائے میں سمیٹ رکھا تھا۔ درختوں کے تئے استے چوڑے میں کے دائیں کے وفت ایک درخت کوہم پانچ لوگوں نے بال کر جھپا ڈ الا مگر وہ پھر بھی ہماری گرفت میں نہ آگے بڑھتا چلا آیا۔ انجی درختوں پر نظر ڈ النے ہوئے میں آگے بڑھتا چلا جار ہا تھا۔ کی درختوں نے وفت کے ساتھ ساتھ عجیب و جار ہا تھا۔ کی درختوں نے وفت کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب شکلیں اختیار کر کی تھیں۔ کسی کے دو تنے بن محلے تو میں کسی کے تئے میں کسی کے سے بین کے تھے سے موثی سوتی رسوں کو ایک دوسرے سے نمل دے کر کسی

71

فروزى 2016ء

Reation

بلتدى مصافكا دياجائد

ایک مخدوش سائل عبور کیا اور ناتر نالہ ہم سے برے ہوتے ہوسے دائیں جانب جلا کیا مر می اہمی ای ساہ جنكل بين بحلك رما تها- بجهراس طرح جنگل بي خاموش محومنا بہت اچما لگ رہاتھا۔ چلتے جلتے ، ایک کھنٹے ہے زائد کا وقت ہو چکا تھا۔ میراول کررہا تھا کہ بیں ایسے ہی بھکتا ر ہوں اور جمیل بھی نہ آ ہے ویلکہ جمیل کا وجود ہی نہ ہواور ہیں حبيل الأش كرتاريول - بحي بحي ان آب كو بحدور إلى لي دحوکا دینا جس بس سی ووسرے کا حرج ند مواجعا لگاہے یا آپ جس کی تلاش بین تکلیل وہ تو نہ کے محراس ہے کہیں زیادہ پہتر چزمل جائے تو بہت اچھا لگتا ہے۔آج یہ جنگل جھے کی بھی جھیل ہے زیادہ ولکش لگا مگرد کھتے ہی ویکھتے ہیں منگل ہے باہرنکل کرایک بہاڑ کے مقابل کھڑ اہو گیا جس ک چونى برف سےلدى كى \_

ا بھی ٹن ویں کڑا تھا کہ اوحر اوحرے جنگل عبور كرنے والے ساتھى بھى باقتى گئے سب نے ايك دوسرے كو خوشد لی ہے دیکھا مجراس طرح حال احوال ہو <u>جھنے گئے ج</u>ھیے يرسول كے چھڑے ہوں۔اس كام سے فرصت في تو بھر آ مجے کاسترشروع کیا۔

اب سامنے ایک اور عدی ماری معظر می حس میں يزے يو بھ بھر يانى كے بهاؤے الى رے تھے۔ شوريده ياني شور كيار ما تما ميشوراس توت كا تماجوده اليغ الدرركمة ے۔ اور کے اس مقام کو پھروں پر چھلائلس لگا کریا رکیا۔ شاہ جی کے بارات نے سب نے مل کرزورے تالیاں ہجا تیں جس پرشاہ تی نے کوئی کان نددھرا اور نہ کسی خوشی کا اظهاركما سنجيد كي سے آئے وہ و كئے۔

عدی کے باراتر ہے وہرایک اندھیرے جنگل میں داخل ہو مجے ۔ وو منوں ہے سلسل چل زے تھے۔اشفاق حربلے یہاں آ چکا تعااور بار بارشاہ کی کے یو چھنے پر بتا تا "دلس فریب ی ہے۔

جب آپ کی ٹریک پر چل رہے ہوں تو بھی نہیں پوچھٹا عاہیے کہ منزل کٹنی وور ہے، کیول کہ آپ کو بھی اپنی توضح بممطابق جواب بين لم كاله جهاز بن تو آپ كومعلوم موتا ہے کہ متنی رفار ہے اور فاصلہ کتا رہ کیا ہے۔ پیدل کی ر فنار بھی جا کی نہیں جا سی \_ اس کیے بیں اٹی وحمن میں عِلنَا جِار بِالْحَارِ كَبِيلِ بِيهُ كُرِيا فِي لِي الباياةِ ورا في فروث كَعَاليا اور Jon 5 18

كوكله تفاكه وه أيك سمخ الله كالمحمل سائف اور وہ ایک محفظے سے و کھورہے ہیں کہ وہ سامنے تیس ہے۔ شاہ تی کہنے گئے کہ بہال کوئی جیل جین ہے، بیرسب جموث بولتے ہیں۔ شاہ جی کے غصے پر ہم ان سے دور ہو کر چل رہے تھے۔مبادہ ان کے غصے کا شکار نہ ہوجا تیں۔اب وہ جنگل بھی تمام ہوا اور اردگر و بلند چنا میں کھڑی نظر آئیں۔ ان چٹانوں کی بلندیوں پر سیاہ واغ تھے۔معلوم ہوا کہ سلاجیت کے ذخار ہیں۔لوگ چوٹندل پر جاتے ہیں اور پھر رسوں سے لٹک کران مقامات ہے سلاجیت ٹکال کر لاتے یں جو چو نیول سے قدر سے نیچ موجود ہوئی ہے۔ شاہ کی تے یاس سلاجیت کی ایک لمی فیر مائٹی اسٹ می ادر شاہ جی ک نگایں ان بلندیوں برکی تھیں۔ کس کے بتانے پر کہ سے گات یں بہا سانی مل جائے کی تو شاہ جی نے فرمائش نوٹ کر کی

شرباز بولا۔ مشاہ تی! اس سے خالص سلاجیت آب كو بورے كلكت على كبين تيس كي ليا كى \_ بالكل تازه دودھ کی طرح خالص ہے۔ کہیں تو سمی طرح او برجائے ہیں

تھی۔ میداور بات ہے کہ فرمائش کرنے والے بچای ہے

شاہ تی کا ایک باراشفال سے جھکز اہمی موارشاہ تی

اورایک بودی بحر کرداتے ہیں۔'' شاہ بی کہتے گئے۔'' پاکل مت بناؤ! بوری ہے

طا برے کد ہے پر جا در می دہ بولا۔ " سے جا در کب - ひえ」といいいいいとしているとうでも、

شاہ بی میری جانب دیکھ کرمیری رائے جاتا جا سے

ش نے کہا۔ ' وہ عاریاد ہے تال جوسائے و کھا تھا اورسائينے ندتھا۔'

شاہ تی بیالے "ماہ کول میں۔ وہاں چرمے تو تھے۔غارسانے ی نظرار ہا تھا اور کی تھنے لگ کئے تھے اور 15000

وہ اب شیر باز کو کہائی سارے تھے۔ اس نے کہا کہ شاه في وه سائة تحاير دور بوكم الحادرية بيلي على معلول دورے اور آپ سلاجیت ان لوگوں کے سکنے پر دہال سے ا تاریخ چلے بیں۔

بات ان کی مجھ میں آمٹی تھی اور پھران کا طاہر اور تیربازے جھڑا شروع ہوتا کہ میں نے دہاں سے مسکتے ہی

· · فروري 2016ء

جیلی فش آپ نے اگر دیکھی نہ جی ہوتو اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا۔ ریجیلی جس ہوتی ہے اور فش جی ہوتی ہے اور فش جی ۔ لیکن اس کا پورا تا م ہوتا چاہے جیلی واٹر فش ۔ کیونکہ اس میں 95 نیعد پانی ہوتا ہے۔ آپ لوسٹر کو فریز رمیں فریز کر دیتے ہیں اور جب خواہش ہوتی ہے فریز رمیں فریز کر دیتے ہیں اور جب خواہش ہوتی ہے فریز رمین امکان ہے کہ فرائی کرتے ہوئے وہ ذندہ ہوجائے۔ فرائی بلکہ میں میں نہیں بولی فرائی بلکہ میں میں نہیں بولی وہائی بلکہ میں آگریزی موجود ہیں۔ فرائی بلکہ میں آگریزی موجود ہیں۔ فرائی بات۔ جب کے فرائی میں آگریزی موجود ہیں۔ فرائی بات۔ جب کے فرائی میں آگریزی موجود ہیں۔ فرائی میں آگریزی موجود ہیں۔ مرسلہ: ہما بخاری۔ فرائی

444

سمیل کنارے بیٹھارہوں۔ بھی تو یہ اپنا حسن بھیے پر آشکار کرے گی۔ کی پہر تو اس کے رنگ تھریں گے۔ بھی تو یہ جلوہ افروز ہو گی۔ سورج نکلنے سے پہلے اٹھوں اور جمیل پر مزتی اس کی پہلی کرنوں کا نظارہ کر واں۔ آسان سے اترتے ، منتج میں تھر نہ تاری اور گانا بی رنوں کچمیل کے شیشوں میں دیکھوں اور جب وہ رانگ پھیکے بڑنے تھیں تو ، ایس لوٹ جادی ۔ میں نے ہر پہلو سے اس لائے مل کے پورے ہونے کا جائزہ لیا اور جب کوئی آمید نظر نہ آئی تو کرے سے باہر نکل آیا۔

محیل کا دور ہے ایک جائزہ لیا تو ایپ ماتھیوں کو حقیل کے بچ لگ بھگ دی میٹر چوڑے ایک جزیرے پر کینے چاہا۔ دہ سب ایک دوسرے کے کندھے پرسرر کے جمل جیسی سبز زعن پر ایک گئے درخت کے استراحت فرماتے نظر آئے۔ ان پر کہیں سامہ پڑتا اور کہیں کر نیس۔ شاہ جی کوجرت ہے دیکھا کہ بغیر کئی گئی کے دہ اس جزیرے پر پہنچ کیے ہوں گے۔ اچا تک ایک بیس نے لمباادراعاذا وو پہنچ کیے ہوں گے۔ اچا تک ایک بیس نے لمباادراعاذا وو جزیرے کر برے تک رکھا تھا۔ تب اعمازہ ہوا کہ سب ای بل صراط کو جزیرے کے اس جزیرے تک رکھا تھا۔ تب اعمازہ ہوا کہ سب ای بل صراط کو بار کر کے اس جزیرے تک پہنچ ہیں۔ شاہ جی بھی دعوب پار کر کے اس جزیرے تک پہنچ ہیں۔ شاہ جی بھی دعوب

میں عافیت بھی۔ بھے ان کی آوازیں بیجھے ہے آتی رہیں۔

در کوئی خوب صورت چیز با آسانی دستیاب بیس ہوتی ، کوئی
لیتی پھر ہر جگہ بیس پایا جاتا ،حسن پردے میں ،کی اچھا لگنا
ہے ، عیاں ہو جائے تو بے مول ہو جاتا ہے ، اسرار اُٹ
جا کمی تو گیسیں کر جاتی ہیں۔ای طرح جمیلیں راستوں میں
مر جا کمی تو گشش کھودی ہیں۔کی خوب صورت اور حسن کو
مجھی ارزان نبیں ہوتا جاہے۔علیمہ حجیب کر و برانوں اور
پہاڑوں میں کھری جھیلیں ، ایک بجیب کیک اور دہ گئی رکھتی

یں ۔ کچے در بعد ایک بلندی آئی اور اس پر چڑھے تو سامنے سبر پانیوں والی ملتر جھیل تھی۔

میں نے آج کک جنتی ہی جمیلیں دیکی ہیں، ان کے جھے پہلے کی بلندی پر ج معانہیں بڑا۔ کوئی جھیل جلتے ملے اس بھیل جاتے ہے۔ کہ جھیل ہار ہیں اس جھیل جلتے اس بھالی ہے۔ کہ جیسی اور بھی اس جھیل ہے کہ جیسی کو دیکی کر دھوکا ہوتا ہے کہ جیسی ان ہے کہ جیسی ان ہے کہ جیسی کی دھیل کے اور پہاڑوں، ورختوں اور آسان کا تعا، وہی جسیل کے اندر تھا۔ پانی ساکت اور شیشہ تھا۔ آسان کا تعا، وہی جسیل کے اندر تھا۔ پانی ساکت اور شیشہ کی ایک بودا اور اس جمیل ہے اندر تھا، وہی اسے مبزرگ ویتا تھا۔ ایک ایک ایک بودا اور اس جمیل ہے تھے۔ تک نظروں کے سامنے تھے۔ ایک ایک میں ہے ہوڑا تھا۔ ایک کوئی سکہ ڈال ویتا تو وہ جمی تہدیں پڑانظر آتا۔ پہلی نظر میں اس جیسی پرانظر آتا۔ پہلی نظر میں اس جیسی پرانظر آتا۔ پہلی نظر میں اس جیسی کوئی سکہ ڈول ہے۔ اس کی جس پرکوئی خاص تا تر سیس جیوڑا تھا۔ ایک میں میں کور سے ۔ شاہ بی اور پھلی تھی ہیں کور سے ۔ شاہ بی اور پھلی تھی اس میں کور سے ۔ شاہ بی اور پھلی تھی اس میں کور سے ۔ شاہ بی اور پھلی اور پھلی تھی اس میں کور سے ۔ شاہ بی اور پھلی تھی اور اسانسر میدہ آتوا۔

کی مناظرافیے ہوتے ہیں، ان کی تا غررگ احماس من قدرے ورہے جذب ہوئی ہے۔ جیب تک آپ ان مناظر میں مخبر نے نہیں، ان کے ماحول سے آشانہیں ہوتے، وہ اپنے جلوے آپ برعیاں نہیں کرتے ۔ آپ کوکی کو سیجھنے کے لیے اس کے دل میں اثر تا پڑتا ہے۔ بہی حال جمیلوں کا ہوتا ہے، ای لیے ہم بھی اثر تا ہے۔ بہی حال کے لیے بلندی ہے بہتی میں اثرے۔ جمیل کنارے ایک کے لیے بلندی ہے بہتی میں اثرے۔ جمیل کنارے ایک کے کرے کا ہوئل ساتھا، جس کے اندر داخل ہوئے تو دیواری سیاہ پڑری میں۔ ایک خاموش آکر یہاں تخبری کی میں۔ وروری میں اور سب اس پر ڈھیر ہو تھے۔ دیوری ہی نے اور سب اس پر ڈھیر ہو تھے تھے۔ دیوری ہی نے اور سب اس پر ڈھیر ہو تھے تھے۔ دیوری میں لیٹی جائے گی ۔ پھر سب ہم نے خاموش ہے دیوری میں لیٹی جائے گی ۔ پھر سب جلے دیمیرے دیمیرے دیمیرے ایک کے ایک کے سب چلے دیمیرے اور میں بار بار رفیال آر ہاتھا کہا اپ اس کر رہ ساتھ کے کہ سب چلے دیمیں بار بار رفیال آر ہاتھا کہا اپ اس کر رہ میں بر کروں۔ دیر تک

فروری 2016ء

سنامه سگ شت

١١١١٠ المالي ماسناممسرگزشت

سینکنے ای جانب چل پڑے اور میں جمیل کے کر د چکر لگانے کے لیے و وسری جانب چل دیا۔

مجھے تبائی بھی جا ہے تھی ادر ای تبائی کو بانے کے لے میں جمیل کی جانب نیچے از او میرے سامنے گی رنگ محلا مجھلجو یوں کی ماند بھرتے جلے گئے۔ میں جس کوایک عام پی جسل بچھر ہاتھا، وہ عام ہر گزنہیں تھی۔خاص افخاص تھی۔ رنگول کی ایک برسات می جوجمیل پر برس ربی تھی۔ حمرت انكيز حدتك جميل كے يانى نيلے وسرتھا وربيسب رنگ ايك و دسرے سے جدا جدا دکھتے تھے۔اتنے شفاف کھیل کی تہد مل پر اکوئی تنگر ، کوئی درخت کا پتانجی شفاف نظر آر با تھا۔ حبيل كى تهديش كهيں كائى تقى اور كہيں ريت، چھوتى چھوتى ئزادث محیلیال إدهر أدهر تیرلی مجررای تعین \_ ده جعیل کسی ا یکوریم کی طرح و کھلائی وین تھی ، جس کے بانیوں کورنگ برنتے ہم وں اور مختلف رنگ کی روشنیوں نے تو س فزح بنایا ہوا تھا۔ مہال بھی نظر آنے والے کی رنگ تھے جھیل کی تھے پانی کینہیں بلکہ ایک آئینہ جیسی تھی جہاں ار وگر و کے بلند بها ژول، شاواب درختون مورج کی کرنوں کا تکس دکھتا تھا۔ کرنیں ان پانیوں کے یار اثر میں تو اپنے سات رنگوں عں منعکس ہو جاتھیں۔ عن اپنے دوستوں سے دور ایک ہج شك ميشاء الى تعكاوت بعلاكراس منظركا حصه بناءاس ونيا ہے نہیں بلکہ اسے آپ ہے کھویاء آس یاس پھیلی خاموشی کی ونغريب صدالتين منتار بالكاليي وتران اورخاموش جكدرات بسر كرنے كے ليے انتہائى مور ول موتى ہے، ان كے ہے جو زندگی کے بھوم ہے چندون اسے لیے جرانے کا کر جائے

المراقية في المديات المركزشة المركزشة

گرا کر آئے جبوگوں کی آغوش میں پسلٹیاں مارر ہا تھا۔ غنو دگی اچا تک آئی عمنی اور میں پچولمحول کے لیے بے خبر ہو

م کھے بی در میں ملکتی دوستوں کی اجنبی خوبصورت مرا سیر کی ایک بولی، هینا میرے کانوں ہے مسلسل تکرائی تو میں بیدار ہوا۔ شاہ کی کے اس جزیرے پر بھی خرائے جاری تھے۔ سورج و وسینے کے مراحل میں واعل ہو چکا تھا۔ پیچے محبوب ہمارا ا تظار ممی کرر با مقااور آج ہی جمیس گلکت پنچنا بھی تھا۔ میں ایک صرت کیے مجمد دیرای جزیرے پر بیٹارہا کہ بہال ایک رات کا تیام کتاحسین ہوگا؟ کیا میں اکیلا ان سب کو والى بيج كررك سكما مول؟ محف اسے آب سے جواب جب تغی میں ملاتو ہم واپس جیب کی جانب راانہ تھے۔ جیب تک منج تو محبوب کواپنا متقر عاما۔ اینا دہت گزرنے کے بعد بھی اس کے جرے برمکن شامی۔ اسکیے میں اس نے یہ : وقت کیے گزار ہاس کا شکوہ بھی مذتخا ،اس نے خوش ول ہے ہارااستقبال کیا۔اب ہمیں جلای نکل کرا تد بھر اموتے ہے اسلے وہ ننگ ورہ عبور کرنا تھا۔ اس لیے فورا ہی چل بڑے۔ والبحى كاسفر خاموتي ميس كزرا \_ كلكت مبنج تو شام مثل طورير میما چکی می\_

رات كوشر باز بهيل بلمت ثورست موثل مين وز كرانے كي كيا كيا كي خوبصورت بال من بم سفي باتم كررے سے مرام أواز س شرباز محم فرى مدد جانے سے بازر کھنے کی کوشش کرر باتھا۔ شاہ تی تا تدی انداز ين أينامر بلارب يقعاد ين كرعاني كوشت برباته وماف كررابا تعاب ميرب بمسترجي ال سغر يردامني نبيس يتع مكروه مجھے اکیلا چھوڑ تا بھی تہیں جائے تھے۔ وہ سفر جوہم نے کل کرنا تھاءاس کی اُمیدا بھی تک جھے نہیں تھی ۔ سب اس جیپ حاوتے سے ڈرے ہوئے تنے جو چندون پہلے فیری میڈو کے راستے میں ہوا تھاا در کئی جانوں کی المناک موت کا سبب بنا تھا۔ ہم اس حاوثے کے دن ہے اس کا ذکر بھی ایک دوسرے ہے نہیں کرتے تھے۔ ہرایک فیری میڈو جانے کے اراوے ہے اندر ہی اندر متزازل ہو چکا تھا۔ میں اپ ارا وے ہے باز آنے والانہیں تھا۔شاہ جی خاموش خاموش تھے۔ ندمعلوم اشیاء کو تھورزے تھے، خلاؤل بیں تک رے تے۔اہے ربوڑے کم ہوئی کمی بھیڑ کی اند إدهر أدهر مجرر ب تق منابد اور اشقاق خال خالی نظروں سے مجھے تک رہے تھے۔ میرے معم ادادے کے مامنے سے نے

فرورئ2016ء

سرخم تسليم كر ركمها قعا \_ ميں أنبيل كن بار كهـ چكا قعا كه ييں اكبلا ملا ماؤل گا مرووس ای رجمی راضی نہ تھے۔

رات میں نیند ممری آئی ۔ منع المصر تو ویٹروں کی وہی بانوس آوازیں کانوں میں پڑیں۔ شاہ جی مجھ سے پہلے بیدار ہو کر حمیت کوسکسل محوریت جارے تھے۔آج جمعے فیری میڈ و جانا تھا ۔ میرا آیک ساتھی اینے بستر پر پڑا حجت کو ا سے محورر ما تھا جیسے ہم آخری سفر پر جارے ہوں۔ اشفاق ادر شاید کے بولیے تو نہ سے محرائمیدافز انظروں ہے شاہ بی کو تك رے سے كومكن ہے كہ ش شاہ تى برترس كما كر فيرى میڈ د کا ارادہ برل دوں ۔ این دونوں نے اپنی بندوقیں شاہ جی کے تا توال کندھوں برر تھی ہوئی تعین اور شاہ جی اپنی بندوق تانے میرے سامنے بھی بھی کھڑے ہو سکتے تھے۔ مي جب كى بات كونمان لول توالله ميرا ساتحد ويتابياور آج بھی ہی ہونے والاتھا۔

الفيے كے ہم اے ہول سے فكل كر بازار مي آئے ۔ آج ورامخلف تم کے ناشتے کا پروگرام تھا۔ ہم نے گرم ہانوں کے ساتھ مرغ چولون کا ہاشتا کیا۔ جائے خم كرنے كے بعد عن نے شاہ جى كے كندھے ير اتھ ركما اورد میں کہا۔" شاہ تی ااب جلدی کرنی ہے کیونکہ دک سیک بھی چیک کرنے ہیں اور سارے سامان کوالیک بار مرے چک کرنا ہے تا کدا گرکوئی چزرہ می تو بہت مشکل ہو

شاہ ہی میری اس بات ر پھرایک بار ذرای درے کے کوے گئے کہ کہاں جارے ہیں جہاں کوئی چڑ میں مہا لبیں ہوئی۔ مرف اول ' من جواب وے کے بعد شاہ تی قدرے آمے نکل مجے اور میرا ان کے کندھے پر دھرا باتحدلك كرره كميا

محر جب واليس آئے تو كرے من بدولى سے رك میک پیک کرنے گے، میرے دک سیک جس برقتم کی ضرورت كاسامان يك موهميا-آلو، بياز، مرج مصافح، دائيں، حاول، نافيان، ووائيان، سؤئنس، كرم كيزے، اولى نوپیاں ، گرم دستانے ، موزے ، ٹارچ ، کیمرا اور بیٹری سیل ، اس کے علاوہ خیمہ اسلینگ بیک امیٹرس بھی تھا۔ مجھے خیال ی ندآیا کہ میسب مال مجھے اسکیے اٹھانا ہے۔ اتنا سا مان تو کوئی گدهای انفاسکیاتها میں کانی دیرای سوچ میں رہا کہ کیا بش ایک گدها ہوں۔ کیونکہ بیسارا سامان میں اپنی پیٹے ر لا دے، تا تو سے فیری میڈو تک کا ٹریک کیے مے کرول

آج کا ہمار اسفر تمن حصوں برمشمل تھا۔ بہلا ویکن پر ڈ مائی تمن ممنٹوں میں گلکت ہے رائے کوٹ بل ووسرے ھے میں وہاں سے جیب پر دو سے ڈھائی مسئوں میں گرم چشموں والے تاتو گاؤں اور آخری جھے عمل پدل رکے تمن ہے جار تھنے کا تا تو ہے فیری میڈونک ہے کرنا تھا۔

نیری میڈو کو دو راہے جاتے ہیں۔ ایک مدر ب آسان مروراز راسة جوجنگوں کے اندر سے موکروماں مہنجتا ے ۔ ووسرا تدرے مختر کر جان لیوا راستہ ہے جو ایک بلند یمازی ہے ہو کر فتوری گاؤں کو جاتا ہے ۔ میدراستہ دشوار مرزارے کونکہ ایک عودی بہاڑی پر چلنا بڑتا ہے۔ جہال ير هي بوئ مكن منه كولكت بن اور بيرك يسلون يرزور لگا كر با بركونكلتے محسوس بوتے ہيں۔

بحصابمي بمي بدا غداز ونيس تما كديدتها مان جحد يربهت بھاری پڑجائے گا، کیونکہ بیمیرا با قاعدہ پہلائریک تھا۔ اگر شایداوراشفاق نه ہوئے تو معلوم نیس میرا کیا حال ہوتا۔ وہ ووثول الله ك فرشت بن كريرى مدكوآ ينع اورآج مل

نَا لَكَا يربت كَى جاوشِ بجمع كنت معائب أَثَافَ اول کے وال کا میں نے سوچا ای ندھا۔اب تو لوگ بہت جانے ملے میں اور کانی سولتیں مہا ہوگی ہیں آج سے سترہ سال بہلے، فیری میڈو کے نام ہے جی بہت کم لوگ آشا سے ادررائے وران اوروشوار لکتے ہے۔

سامان پیک بوکیا تعاله اب انظار شروع موا که کب ا مُعَنَّالَ اور شاہد کی جوڑی آئے اور ہم روانہ ہوں۔ وہ ودول" بم محدور عل آئے" كہتے ہوئے كھور يملے على مے تھے۔ یہ انظار محمد ماری پرر الحا۔ مجمد یقین تما کہ اگر ہم آج فیری میڈو نہ محے تو پھر بھی نہ جانکیں سے مجمی ذ بن من آتا كريركيا بنكال بينا مون؟ كوني بعي ول سے تیارنبیں لگنا۔سب کوکیا می مسیت کرساتھ لے جار ہا ہوں؟ کیا میہ فیری میڈوا تنا بی اہم ہے کہ سب کواورا ہے آپ کو مجى الك مصيبت من ۋالول - پرسوچما كەجس كے خواب م نے بوراایک سال بے اور جب تعیر سامنے ایک قدم دور ہے تو میچھے ہٹ جانا کہیں ہمیشہ کا پچھتا وا نہ بن جائے۔ بدخيال ميراداد كومعبوط كررباتها

شاہ تی خاموش ہے تتھے۔وہ انکار بھی نہ کرتے ہتے مراب تھک ہے گئے تھے۔میرے اور ان کے ذہن میں

فروري 2016ء

75

وہی جیپ تھی جو پانچ دن پہلے ناتو کے ہولناک رائے پر رائے کو دریا میں ہزاروں فٹ نیچ کر گئی تھی اور چارسیار ورائیور سمیت ہلاک او گئے تھے۔ میں اس انسوس ناک حاوے کے کو یاد نہیں کرنا جا ہتا تھا کہ شاہ جی میری سوچ پڑھ لیں۔ لیں۔

میرے ذہن میں ای طرح کے مختلف خیالات آتے رہے اور میں ای ووران اپنے دونوں ساتھیوں کا انتظار کرتا رہا۔ وہ میرے خیال سے لیٹ ہورہے تھے، کیونکہ آج ہی ہم کو یہ سب مراحل مطے کر کے شام سے پہلے فیری میڈ و پہنچنا تھا۔ میں ای برغور کردیا تھا کہ بری طرح جو تک گیا۔

کرے کا وروازہ دھڑام ہے کھلاتھاجس کی وجہ سے میں ہے۔ میرے خیالات کے تانے بانے ٹوٹ مجئے تھے۔ ہمیشہ ک طرح شاہد کمرے میں بو کھلایا سا داخل ہوا۔'' آپ تیار نہیں ایں ۔ چلیل دیر ہور ہی ہے۔''

دہ اہل بات برمظمئن تھا کہ اسے آیک خیر ال جیا ہے اور اب وہ اپنی النست میں تیار تھا۔ اس کے کندھے پر کھا ا اور اب وہ اپنی النست میں تیار تھا۔ اس کے کندھے پر کھا ا آیک جھوٹا سما شولڈر بیک تھا اور اس کی تیاری کھل تھی۔ میں نے اس سے لیٹ آنے کی شکایت کی تو وہ مسکر اکر بولا۔ ''ہم ابھی تعلیں کے تو شما سے جہلے فیزی میڈو میں خیمے لگالیں

شاہ تی ایک شندی سائن ہے کرایے بستر ہے اٹھے اور باہرنگل گئے۔ ہی سے ایک ایک کر کے شیر بازی گاڑی میں جا بیٹے جو ہمیں ویکن اسٹینڈ پر چھوڑ آئی۔ وہاں جینے ہی ایک ہے کی دیکن ہے تین نے چار کلٹ کے کرائے اور گاڑی کا انظار کرنے نگا۔

فضا بیں شدید جس تھا، گری سے حال بے حال تھا۔ شاہ جی اپنی تیص کے وامن سے اپنے آپ کو پٹکھا جھلتے تھے۔ ہم نے وہیں ایک ریسٹورنٹ سے دو پہر کا کھانا کھایا۔شاہ بی آج اپنے کھانا کھارہے تھے کہ بیان کا آخری کھانا ہے۔ تین بار بسم اللہ پڑھی، کھانے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کروعا مائلی۔

شاہدا دراشفاق بیسب دیکھ کرمسکرار ہے تھے۔ ہمارا سامان اوپر جمیست پرخفل ہوگیا، شاوی اور میں بیچھے والی سیٹ پر جا بیٹھے۔شاہدا در اشفاق کل الکی سیٹ پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ مزید وونو جوان آ بیٹھے اور وہ آپس میں اور ان کے ساتھ مزید ورنو جوان آ بیٹھے اور وہ آپس میں اور ان کے ساتھ مزید ورند جمان ویکن جگلو ٹ کی جانب

نسٹری ہواگی تواسا عمل بھی اول پڑے ۔ان کو غیری میڈ ا سے زیادہ واپس جانے کی فکر تھی ۔'' کوئی ایبا راستہ نبیں ہے جو فیری میڈ و سے سیدھا پنڈی جائے۔ یہ تو لمبا راستہ ہے کہ پہلے گلگت آؤ ،اور پھر واپس پنڈی ۔''

شاہ بن فیری میڈو سے سیدھا پنڈی کا پر اگرام بنار ہے تھے۔ میں نے کہا مگر ایک ہفتہ بیدل چلنا ہوگا۔ فیری میڈو سے بابوسر پہنچ کر پہاڑ پار کریں گے اور بھر ناران کے رائے پنڈی پہنچ سکتے ہیں۔

میرے اس جواب پر شاہ تی ؤھلے پڑتے ہوئے اپنی سیٹ پر ذخیر ہوتے گئے اور اپنا سر ویکن کی گھڑ کی سے نکا کر پھر کسی گہری سویتا میں کھو گئے۔

ان میں جتنا دم تھا وہ میرے ساتھ چلے آرہے ہتے۔ اب شاہ ان میں جتنا دم تھا وہ میرے ساتھ چلے آرہے ہتے۔ اب شاء می کومیں ایک طرح آ اپنے کندھے پراٹھائے گئو ہو آگا۔ گویا وہ دکھا دے گئو ہوں آتھا ہے گئو ہوں آتھا ہے گئو ہوں آتھا ہے گئو ہوں آتھا ہے گئو ہوں آتھ ہوں کو ساتھ ہو گئی جس اخلیال اسے میرے دماغ میں آتھ ہواں چلنے میں اور زبان گنگ ہو گئی جس اخلیال انہ میرے میں اور زبان گنگ ہو گئی جس اخلیال انہ ہم میرا ایمس میرا ہمس میرا ہمس ہو کے اسلام تھا وہ میرے ہما تھے وہ تو جو انوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''سیا ہو جاتے ہیں اور جو لوگ چند دن پہلے تا تو جاتے ہیں اور جو لوگ چند دن پہلے تا تو جاتے ہیں اور جو لوگ چند دن پہلے تا تو جاتے ہوئے ہیں اور جو لوگ چند دن پہلے تا تو جاتے ہوئے ہیں اور جو لوگ چند دن پہلے تا تو جاتے ہوئے گئی ہوئے ہیں اور جو لوگ چند دن پہلے تا تو جاتے ہوئے گئی ہوئے ہیں ہوئے ہیں میرا ہم ہوئے ہیں جاتے ہیں اور جو لوگ جند دان پہلے تا تو جاتے ہوئے گئی ہوئے ہیں ہوئے ہیں میرا ہم ہوئے ہیں میرا ہم ہوئے ہیں جن سے میران کے دشتہ دار

شاہ بنی ہڑ بڑا کر اپنے بیٹھے ابر جو جا دید ہم بھول ہے۔ سے یا بھولنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ پھرے تازہ ہو گیا۔ شاہدنے اپنی بات جاری رکھی۔'' پیلوگ اپنے رشتہ واروں کی لاشیں تلاش کرنے آئے ہیں۔''

میرے و ماغ میں ایک پلجل کی بیدا ہوئے تی۔ شاہ جی رحم طلب نظروں ہے میری جانب و کمید ہے تھے اور میں خالی و ماغ انسردہ اور سہی نظروں سے ان وونوں کی جانب و کمیدر ماتھا۔

ان بیں سے آیک میری طرف اداس نظرواں سے ایک میری طرف اداس نظرواں سے ایک میری میڈو جا دہے اسکی فیری میڈو جا دہے ہیں۔''

یں۔ میں نے میصوں کیا کہ جیسے اس نے کہا ہو کیا آپ مجی مرنے جارہے ہیں۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ جس خوف کے سانپ کو میں نے اپنے اعدر دیکا کرر کھا ہوا تھا، وہ

فرورى 2016ء

76

الماليون ماسنامهسركرشت

كندل الحائ يحنة رني لكا تعا-

میرے اندرایک انسوس اور دہشت کی کی جلی کیفیت
پیدا ہونے گئی۔ رائے کوٹ، تا تو، جیپ کا ہزاروں فٹ سے
نیچ کرنا، فیری میڈ واور نا نگایر بت آپس میں گڈند ہونے
گئے۔ میں ایک بے تقین کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا کہ میں کیا
نا نگا پر بت جا بھی سکوں گا کہ نیس ؟ اگر چلا بھی گیا تو کسے
جاؤں گا۔ میرے سامنے اب مجھ لاشیں تھیں، ان کے
ووت لواحقین سے ۔ ساتھ میں لرزتے شاہ جی، اندر سے
کا نیٹا میں خوداور آ کے بینے اپنا خوف چھپاتے وو بلی، شامد
اور اشفاق۔ وہ وونوں اپنا خوف چھپا ہوئے سے تا کہ ان
کے بلی ہونے رکمی کوشرینہ ہو۔

جھے تا نگا پر بت کی درندگی کا اندازہ ہور ہا تھا۔ یہ اوالی بہاڑا نی ایک خولی تاریخ رکھتا ہے۔ کوئی بھی اس کی حیات برا حال اس نے اسے آ دبوجا۔ اس نے کئی کوہ بہا نگل کیا اور تو اور ہمارے سانے چار جوان بندوں کی قربالی ما تک لی، جومرف اس کی ایک جھنگ دیکھنے جارہے ہے مرکم انسان بھی بڑا و حیث واقع ہوا ہے۔ تا نگا پر بت لاگاڑتا رہا کہ کوئی میری تنہائی شن بخل مند ہو گر ہر س بوال ہو یا میسنز ، اس کی بلند چو ٹیول تک جا بہنے روس اس کی برن بوال ہو یا میسنز ، اس کی بلند چو ٹیول تک جا بہنے اور کو سے شاہ ہو یا نا برا سے فاسہ ہو گر میں تو اس کی برا میں ہو گر میں تو اس کی برا میں ہو گر میں تو اس کی برا میں ہو گر میں تو اس کی برا اور سے ایک بار و گیا جا بتا تھا۔ اس کی پرا اس اس کی برا اس کی پرا اس اس کی برا کی برا اس کی پرا اس کی برا کی برا کی کی برا کی برا

وو پہر وُهِل رہی جی اور جاری ویکن برائے کون کی جانب ہوا گی جان اور جاری ویکن برائے کون کی جانب ہوا گی جانب ہوا گی جارتی ہی ۔ جس تیزی سے ویجھے ہوا گئے ورخت و کیما تھا۔ دریا اور پہاڑ میری نظروں سے اوجھل سے۔ جس جیب کھنٹ میں تھا۔ میرے اندر سوالات اٹھ رہے سے کہ کیا جس اتنا خو وغرض ہو گیا ہوں جو جن ہرنوں کو لیے شیر کی کھار میں ، اپنی غرض سے تھس رہا ہوں؟ کیا فیری میڈ و واقع اتنا دکش ہے جس کے لیے میں اتنا تر وو کررہا ہوں۔

ویکن نے ایک موڑکا ٹاتو سائے پھر کی ، وعوب میں ویکتی چنانوں کے پیچے، ٹانگا پر بت کے برفانی اہرام نظر آگئی ہوں ہے ایک ایک پیکے برفانی اہرام نظر آگئی ہیں دے ہوں۔ جھے آگئی مذکل محسول ہوئی اور اس لیے میں نے اپنا ٹوٹا ہوا ۔ ا

ارادہ پھرے پاکرلیا کہ فیری میڈوش آج رات میرا خیمہ ضرور کے گا۔ خواہ کچی ہوجائے میرے ارادے مزلزل نہیں ہول کے ۔ بی عن انگار بہت سے نکرانا ہے۔ اسے جھکانا ہے کہ انسان اشرف الخلوقات ہے۔ وہ ہرناممکن کوممکن بناسکی ہے۔ نا نگار بت کی قہرنا کی کا بیمے مقابلہ کرنا ہے۔

سائے لیے پرارے ہے۔ چٹانوں پر دھوپ پڑرہی میں اور ہم ای دقت رائے میں اور ہم ای دقت رائے میں اور ہم ای دقت رائے کی حیات سے اپنا سامان اتارا۔ ہم اگر سے آبو وہ دونو جوان بھی کھولی سڑک پر کھڑے آسانوں کی طرف جاتے رائے کو و کیھنے لگے تھے، جوتا تو کی جانب جاتا تھا۔ ای خونی سڑک نے ان کے عزیز دل کی جانب جاتا تھا۔ یہ جاتا ہوں کی جانب کا احساس تھا۔ یہ جس کے لئے تھے اور کی سورت ان چٹانوں ہے تیرتی ہی آری کی ہے، جنہوں نے پورا دن سورج کی گری کو جذب کرنے کھی ، جنہوں نے پورا دن سورج کی گری کو جذب کرنے کی گرارا تھا۔ ایک دیرانی تھی ، جنہوں نے پورا دن سورج کی گری کو جذب کرنے کی گرارا تھا۔ ایک دیرانی جو گرمیوں کی چی اور سوچھیلی تھی ۔ ایک دیرانی جو گرمیوں کی چی دو ہیر جی ، دامان سے جڑھے میر سے جو گرمیوں کی چی دو ہیر جی ، دامان کے گلیوں جس وارہ بھرتی ۔ ایک

ان میں اپنی بھین کی یا دول میں و کھٹا ہوں تو بھی مولی میرے باتھ آتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور میڈیا نے پوری کا کتاب ہی بلیٹ کرر کھ دی ہے۔ ہمارے بھین میں ابھی ٹی دی بڑے دی ناتا آیا تھا۔ ہمارے بھیونے سے شہر میں ٹی دی بڑے شہروں کی نسبت آٹھ میا البعداآیا تھا۔ میرف شام کی نشریات ہوتی تھیں۔ اسکول کے ہوتی تھیں، جورات گیارہ بجٹتم ہوجاتی تھیں۔ اسکول کے بعد تو ہمارے یا بی وقت ہی وقت ہوتا تھا۔ ہم کھیوں ، محلوں میں بعد تھا اور بھین کا لطف ہم نے اٹھا یا ہوا تھا۔ گرموں کی چھٹم ال شروع ہوتی کا لطف ہم نے اٹھا یا ہوا تھا۔ گرموں کی چھٹم ال شروع ہوتی کا لطف ہم نے اٹھا یا ہوا تھا۔ گرموں کی چھٹم ال شروع ہوتی اور میں اپنا چھٹیوں کا گیا م پہلے وی دو پہر کی ہوتی ور الن اور البڑی کی جو بھر کی ہی ہوتی ہوران اور البڑی کی جسب سب کھر والے دو پہر کے کھانے نے شخطے لے آٹیں۔ جب سب کھر والے دو پہر کے کھانے نو میں چیکے سے اٹھا اور آ ہمتگی سے گرم والے دو پہر کے کھول کرگی میں دوڑ لگا لیا۔

گلی میں الی بنی دیرانی ہوتی، جو آج مجھے رائے کوٹ کے بل پرنظرآ رہی تھی۔ ہمارے گھر سے پچھے فاصلے پر ایک دیراند شردع ہوجا تا تھا۔ مجوروں کے دزخت تھے ادر ان سے پر سے قبرستان تھا۔ مجھی میں کسی مجود کے درخت پر چڑھ کر مجور تو ڈر یا ہوتا تو مجھی سمسکسی پیمیل کے درخت کی

المستحدث ماسنامسركزشت

Reciton

77

فرورى 2016ء

او نچانی پر بیر کر پر ندوں کے کھونسلے و کیما۔ میرے وست فالدادرانفردسایا میرے ہمراہ ہوتے۔ ایک بارشبرے ہاہر و احد عمدگاہ بیس درخت سے جمور تو راتے ہوئے ہوئے آگرا ادر ہے ہاہر اور ہے ہوئی ہوئی تب آگرا ادر ہے ہاہر اور ہے ہوئی ہوئی تب آپا جب میر سے دوست، موثل میں لانے کے لیے جمعے ہوئی تب اور میں کھینگ ھے ہے۔ پانی موثل میں لانے کے بیش آ یا تھا۔ ادھرادھر دیکھا ایک ویرانہ تھا، پیش اور کری تھی۔ بھی کوئی انسان آتے جاتے نظر ہوئے ہوئی انسان آتے جاتے نظر ہوئے ہوئے انگر سے ستن رہے آ جاتے ، درنہ گدھے کسی سائے میں کھڑ سے ستن رہے ہوئے۔ ان گدھوں کی سواری بھی جارا ایک محبوب مشغلہ تھا ادرای چکر میں کئی بار گدھوں کی دولتی کھائی۔ آگر گدھوں کے دورائی جوان پر ادرائی چکر میں گئی بار گدھوں کی دولتی کھائی۔ آگر گدھوں کوئی اورائی کھائی۔ آگر گریاں لان کرشہر بیجنے آتے۔

اس رائے کوٹ بل کی ویرانی پراب مجھے اپنے بھین کی وہلی گلیاں یا داآ کشیں ۔ دا تعات یا داآ مجھے ۔

ام ما ان سمیت کورے جاروں جانب، مجورے ہے۔ نزک کی دوسری جانب ایک دیران سا :ول تھا۔ نام تو مختلر یا اتھا می شکر با جیسی دکھی نہ تھی۔ بول کے ساتھ چند کیران ہے سے اور یکی جلین باہر یادک تعیں اور کیرا جوں يس جاريال چي اعين جن ير براتور مسرات اي شنواریر مکشنوں ہے اور تک چڑھائے دراز تھے۔ ہمارے حَاتَهِ، جَهَال ہم الرك شّح، وہاں چند د کا نیس تحین جہاں ضردرت كاسابان وستياب تماليس مارول جانب كاجائزه ليت بوع ان كراجون كى جانب اسي ساتميون مست برها\_ حيدرآباد كي دواول أوجوان محى عم عد عادهال ہارے ساتھ ساتھ لڑ گھڑاتے ہوئے جن رہے تھے۔ان کے عم میں میں اپنار فیری میڈ دیاؤو D جار ہا تھا۔ ان سے سوالات کیتا تھا۔ کب روانہ ہوئے؟ آپ لوگون کو کب اور كيے معلوم ہوا؟ كيا مجلى بار فيرى ميڈ و جارے تھے؟ بحربار باران كوتسليال ويتاء محله لكاتا ، ده ريار بير يتحدآ نسوميري آ تکھوں ہیں بھی بھر آئے تھے۔ دہ بتار ہے تھے کہ ہمیں معلوم ے کرائی باندی ہے دریا عمل کرنے کے بعد لاشس نبس ال سكيس - ہم تو بس اين ول كا يوجھ إلكا كرنے يهال آئے میں کردیمیں حارے بحالی کہان ہے کرے تھے اور بیسب ان كى ما دُن كويمًا مُين مَا كبران كاعم بحمد بلكا بو\_

ہم اپنے منول درنی پاؤل پر چکتے ان گیراجوں ہیں پنچے بیسے ہی سب کولواحقین کامعلوم ہواتی کچھ ہی دیر میں پنچے مقاکی افرادیشمونی ڈرانیوروں کے ہمارے ارد کرد بھی

مو گئے ۔ان میں دہ بھی تھے بوضلرہ ک پنانوں سے نیجا تر مر لاشیں دھرندنے گئے تھے۔ان میں ہے کو بیٹھے تھے ادر کچھ کھارے میں عمیں بتارہے تھے۔ ایک ڈرائیور کیہ ر ہاتھا کہ وہ حاروں اس دن بہت خوش ننے ۔ قبقیم زگار ہے تے۔آئیں میں خاق کررے تھے۔ ڈرائیورٹیا تھا۔ نہلے بو پتر ال روٹ ہے۔ چھا تھا۔ وہ ای وقت روانہ ہوئے تھے۔ دراتيورسميت ده مؤرول جيب سميت ايك موز كاساخ بوے نیے کر مے۔ان کومعلوم تب مواجب شام مدری تھی۔ انہوں نے مکر یوں سے اسر بچر سے بناتے۔ ساتھ رے لے تاکہ فاشوں کو ان سے باندھ کر ادیر الكيس خطرة ك چانوں - نعيدائ كوت الے تك اترے۔ رات ہو چکی تھی۔ جب ٹالے کے کنارے پر برای تحمی کا ٹی دور ڈرائیور کی لاش بڑی کی اور پائن ٹانے نیش بهدمي ببدكركبال جات يحدى فاصل يرسنده فراتا ما ببهربا قيا ـ وه دُرائيور كي لاش أد يُرلا عندا ارتجاز جناز ويزه ڪرچتر ال رواند کر دي۔حيدر آيا دے لواحقين مرد نے لگے۔ شاه . چې جيمه د يکه رکبيج يتيم اور مين شاه . تي کو \_ هاوي آنگېمدل ين آنو جرآئے تھے۔

میں جینے اور ہارتیں کرنے کافی دیر ہوگی گئی۔ شاہد سیرے کان میں بولا ۔''چلنا ہے تو ابھی تکلیں ، درنہ میال شاہر سے توریخیم گئی ''

شام ہوتے در نیس آئی۔'' میں نے سرچا دافق بہاں شام ہوتے در نیس آئی۔ ان دونوں لواحقین نے مجھے اٹھا باا در کیا گا اہا را جو ہونا تھا ہو چکا۔ آپ فیری میڈ د نیر در جا کمی۔ باتھی برت فربصورت چکا۔ آپ ایم بھی تین سال بہلے جا بھے ہیں۔اللہ یا لک ہے۔ حادثے ہر دوزو نہیں ہوتے گا

ایک نے جھے گلے لگالیا اور رونے اگا، اس کے دو بھائی ہلاک ہو چکے تھے۔ یس بھی آب دیدہ ہوگیا۔

شاہر نے پہلے جی ہے ایک جیپ دالے ہے بات کر التی اور میں بھیکی اسکوں سمیت سیدھا ڈرائیور کے ساتھ، جیپ ہیں آگے بیٹے گیا ۔ سامان اشفاق اور شاہر نے پہلے بی لوڈ کرلیا تھا۔ وہ پہلے ہے بی شاکی سے کردی ہے ۔ بہت دیر کردی ہے ۔ بہس تا تو دو کھنے میں پہنچنا تھا اور آگے تین کھنے ہے دائد کا غیری میڈو کا ٹریک تھا۔ جیپ پہلے ہے اسٹارٹ سے زائد کا غیری میڈو کا ٹریک تھا۔ جیپ پہلے ہے اسٹارٹ کئی ، میر ہے بیٹھے جی ڈرائیور نے گیئر بدلا ، موڑ کا ٹا اور پھر ہم موت کی دادی کے مسافر ہے آگے بڑھتے چلے گے۔ ہم موت کی دادی کے مسافر ہے آگے بڑھتے چلے گے۔ (جاری ہے)

فروري 2016ء

78



المن كان زمندگس بحر<sup>ان</sup> كان زاد مين رين الساره در كان ميكون منتها كار عمر کوئی تیا بحرام گهیر لینا. انثر بسرا فی کی رم وی روتر برای بین وہ اپنی جنبنے والیں کو حابو ہے نہیں کہنا، کینل کے میدان سے نتر نے بسر مسرد معمدان بن جانا، امن کے برسمتر اس کی کار گودگو دیکھتو، ج از پر جوز پر اندند کار کرائی اس کے پینے دل کا مدارا نہیں کرنا AND SHIP SHOULD

# Downloaded From Paksociety.com

فالأرامل بحاكل يحي وتشديد بينا الإقرارا للأكري الكرا الله الكام حجي معالى أو والانتصاف المن المسال المناه عارت به وعائدُ الهاب في تعليم مجلح تما ووه وَعَلِي المفرد ب من المجلومة المام كالمتران و ما ينظل كم مال محاديان يا حمل وذي فرج الجماع الله بلاكسة بشدان فيكتك شرالا ولحاتجن وكامتز كون عال البني يتألفا كالضاب عامن قا كيك ووائدة كالدارك مراكب كالمركزي وكالقال لا تشاقي والمناوج عن

24 ماری 2015 کارن رو تلف قرا کھول کے للے بہت ایست کا مال قارة کینڈک م ذکن کافوراً ہوئے والمن المعالمة بالمنافرة المنافرة المنا . كياسول والتي المساعة التي ما المون والما FRIGHT MODEL & BY CURENCY الماك كالمراد المراجع كالمناء والمدار المال 5-4-4 COURCEOUS 2000 72-180

خ.دري#2018*•* 



المرابع المستحرض

ے باہر ہوجائے تھے۔ کیکن اس بار معاملہ قدر سے مختلف تھا۔وہ مہلی مرتبہ کی باک آ دے مرسطے سے سرخرد ہونے میں کامیاب ر ہے ہتھے۔امثلیں جوان تھیں اورارا دے مہمیز تھے۔ٹاس جیت كرجنوبي افريقانے مبلے بيننگ كافيصله كيا۔ ايك محاط ادر فدرے ست اغاز کے بعد انہوں نے کیم پلان تبدیل کرتے ہوئے روایتی جارحانہ انداز میں کھیلنا شروع کر دیا۔ان کے کپتان نے اہے ترکش کے تمام تیرا زماتے ہوئے ای ٹیم کو ایک مضبوط پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ نیکن ماضی کی روایات کے عین مطابق اس دن بھی انہیں بیرونی عوامل سے نبرد آزیا ہونا پڑ رہا تھا۔ تاریخ ایک وفعہ پھرخود کو دہراتی محسوس ہور ہی تھی \_ بارش بار بارکھیل میں رخنہ اعداز ہورہی تھی۔ یا لآخر کرکٹ کے قانون کو حركت مين آنا يزاراور تحيل 43 اوورز تك محدود كر ديا گیا۔ نیوزی لینڈ کو فائنل میں رسائی کے لیے 43 اوورز میں 9.9 2 رزز دركار يتيم دوسرى انتكز ميس كى درامائي موز آئے۔جیت کی دیوی بھی نیوزی لینڈ برمبریان نظر آتی تو بھی اس کا دست شفقت جؤلی افریقا کے حق میں محسوس بھونے لگیا۔ نیکن ان سے یے در بے کئی بھیا تک غلطیاں سرز دہو کس جو كميل كا يأنسانيك چكل تحيير \_ في اب آخرى ادور بين آن يأبيا تفا۔ جیت نیوزی لینڈ سے تھی ہارہ رنز کی دوری برحمی۔ کپتان نے گیندا ہے بہترین بادار ڈیل شین کوتھا دی۔ بیدوہی بادار تھا جس نے ٹھیک ایک سال بن اس میم کے خلاف عالمی کب ای ك الك في كا ترى اوورش مات رزكا دفائ فهايت كامياني سے كيا تھا۔ تا ہم اس دن اُس كا تمام تر تجرب جارح مزاجی ادر کوششین ناکام رہیں۔ تینالیسویں اوور کی یا مجاس کیند بر گرانٹ ایلیٹ نے ایک فلک بول چھا رسید کیا تو اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں مناشالی خوش سے کویا و بوانے ہو مے۔دوسری طرف جنوبی افریقی کھلاڑیوں پرسکتہ طاری تھا۔جو کلاڑی گراڈیٹر میں جس بوزیشن پر کمڑا تھا وہیں ڈھے سیا مورنی مورکل، ڈوپلیس بچوں کی طرح افک بہا رہے تے ۔ان کا قائد، مرد بحران اے لی ڈی ویلیر زبھی ہونث مجینے اسے آنسوصبط کرنے کی کوشش میں ناکام نظر آرما تھا۔وہ آٹھ سال کی حمرے اسے ملک کے عالمی جیمین سنے کے خواب دیکھ رہا تھالیس بنوز وٹی دور است کےمعداق ایک بار پھراس کا خواب شرمند وتبيرند موسكا تما-جس كا درداوراذيت اس كے بہتے آنسووں میں عمال می رونیا کے ہر موشے میں سامنظر وروروں دلول کو آزردہ کر حمیاتھا اور پہلی بار تعصب، تومیت المارية المنال اور فرقے ہے بالاتر ہوكرسب شاتقين كركث نے

ال کے آنسواپے ولوں پر گرتے محسوں کیے تھے۔ عالی کی شرف اس سے آل کی محسوں کے تھے۔ عالی کی شرف اس سے آل اس خواب کے نوٹے پر بہت سے کھلاڑی اس حذباتی رز اللہ سے گزر عجے تھے جن میں دریاٹ کو بلی مصباح الحق اور شاہد آفریدی جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ لیکن ان کا ور دمرف ان کے اپنے عوام محسوں کر پائے تھے۔ ایسا بھی نہ ہوا تھا کہ کس کے اپنے عوام محسوں کر پائے تھے۔ ایسا بھی نہ ہوا تھا کہ کس کے نیج بیک وقت ہر براعظم سے عوام کوافردہ کریں۔ بلاشیہ بیدا یک تاریخی کھے تھا۔

ڈی دیلیر زکو میہ عالمی شہرت دمجت راتوں رات حاصل نہیں ہوئی ۔اس کی داستانِ حیات اس کے خلوص بگن،جنون ادرا نتھک محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

ابرائام بینجمن ڈی ویلیرزگی ولا دست کا فروری ۱۹۸۴ میں پریٹوریا (صوبہٹرانسوال) میں ہوئی۔ وہ تین بھائیوں ٹی سب ہے چھوٹا تھا۔اس کے والد ڈ اکٹر جبکہ والدہ جائید و کے شعبہ میں کام کرتی تھیں۔ اس کا بڑا بھائی جان کوسال جبکہ ویسلز

اس کے گریس بجوں پر بر حالی کانے جابوجے لا دے ک ردایت نتھی ۔ا۔۔۔نضالی اور غیرنصالی سرگرمیوں میں شمولیت کی اجازت تھی۔وہ اپنے تھا تول کے ساتھ کھر کے گرو والع مر اوٹر میں کھیلا کرتا تھا۔اپنے بھین کے اس دور کی یا دین تان كرتے ہو كے إبرائام كاكبنا ب "من جين من اين بعا سُول جان ادرویسلز کے ساتھ گراؤٹر میں کھیا تھا جہاں ان کے ہم مر و است بھی کھیلنے آیا کرتے ہتھے وہ دات میرے کے ابت سنت ہوتا تھا۔وہ سب میٹرک کے طالبعکم تھے جبکہ میں ان میں سب ے جیونا تھا۔ بچھے اکثر اُنیس مانی بلانے کے فرائض سونے جائے ہے سمارا دن رفرائض سرانجام دے کے بعد بلّا مجھے تتمايا جاتا تھا جو اس وقت ميرے ليے بہت وزنى ہوتا تھا۔ بھائیوں کی یمی کوشش ہوتی تھی کہ جھے جلد از جلد ہم سے با مركر دياجائ تاكروه اين مم جوليول كے ساتھ لطف اندوز ہو عیس میٹرک کے ان سب لڑکول کے مایمن میرے ساتھ الك دوده يعت يج جبياسلوك كياجا تا تعا- يفتح كوبيلا بيلا من امارے كر بونے والى كيمز بہت بخت موتى تحس-مرك بھالی بہت بے رحم ادر سنگدل ثابت ہوتے تھے۔ یہ تیمز اکثر أنسوول برختم مولی تحيس اور وه أنسو بميشه ميرے بوت

ابراہام نے بھین ہی سے بہت سخت مقابلہ ویکھا تھا۔ایے بھائیوں اورو گراؤکوں میں اپنا آپ منوانے کے لیے

فرورى2016ء

الكالماكي مايسنامهسرگزشت

د: اپی جان از ادیا کرتا تھا۔ اے ان مقابلوں میں کی تئم کی کوئی
د عایت نہیں دی جاتی تھی۔ ہرگز رتا دن اس کے لیے تئت ہے
تخت تر سیابقت لا تا تھا۔ یہ جان تو ان محنت کرتا تھا۔ اکثر اے
شکست کا تلخ مزہ تی چکھنا پڑتا تھا۔ کیکن مہی تر بیت اے ایک
دن ایک ایسے مقام پر لے آئی جہاں وہ ہرطرت کے پریشر اور نا
مساعد حالات کا کا میا بی ہے مقابلہ کرتے ہوئے سرخرو ہونے

کھیلوں کا شوق اس کے خاندان میں گویا لہو کی طرح ورڈ تا تھا۔اس کے والدین اور بھائی بھی کسی نہ کسی شطح پر کھلا ڈی مختے لہذ اابراہام کا مستقبل میں کھلا ڈی منے کا جنون ان کے لیے کسی اچھنے کا باعث ندتھا۔ابراہام کا کہنا ہے'' مجھے اپنے بچین ایس کوئی ایک بھی ایساون یا زمیس پڑتا جب میں کھیل ہے ووررہا ہوں گئی۔

قدارت نے ابراہا م کو بہت کی صلاحیتوں ہے نوازر کھا تھا جس کا اے بخو لی احساس بھی تھا۔اسکول میں ایک سائنس پراجیکٹ بٹس کا میالی پر اسے نیکس منڈیلا کی جانب ہے انگ میڈل دیا گیا بھا۔وہ پر قسم کے کھیل کیسال مہارت ہے کھیل سکتا تھا۔ پر وہ چیز جو کھیل میں شار ہو آئی تھی ابراہام اس ہے نمشے کی بھر مورصلاحیت رکھتا تھا۔

مرکٹ اس کا پہلا انتخاب اور پہلی جاہت ہی بھی ہیں نہیں رہی تھی۔ اس کا آدلین جنون شینس تھا۔ اس نے اعثر مائن اور اسٹ سے اعثر مائن اور نامنٹس کے لا تعداد مقابلوں میں حصہ لیا۔ اور اسٹ پہلے ہی مقابلے میں آرک وین مروی جیسے کھلاڑی کو کشست دی جس مقابلے میں آرک وین مروی جیسے کھلاڑی کو کشست دی جس میں جنوبی افریقائی تو می سطح پر نمائندگی کی متحق ۔ اے لی ۱۳ مراک کی مرتک کینس کھیلیا رہا تا ہم بعداز ال و کیر کھیلوں میں رغبت کے باعث اس نے شینس سے کنارہ کئی کہا۔

المال کی عمر میں اس نے افریقنز ہائی اسکول میں وافلہ لیا جے ایغیز ہی کہاجاتا ہے۔ بیداسکول کھیوں کے فروئ میں ہیں بہت شہرت رکھا تھا۔ فاف ڈوپلیسی اور جیک روڈ ولف ہی اس اسکول میں زرتعلیم سے جنہوں نے بعدازاں جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کی قومی شطح پرنمائندگی ہی کی۔اس اسکول میں اسے اپنی ملاحیتوں کو کھارنے کے ہم پورمواقع میسرا ہے۔اسا تغذہ اور کوچنز کی جانب سے لاگو کردہ سخت نظم و ضبط نے ہجشیت اور کوچنز کی جانب سے لاگو کردہ سخت نظم و ضبط نے ہجشیت کھلا ڈی اس کی شخصیت پر بہت وور رس اثرات مرتب کھلا ڈی اس کی شخصیت پر بہت وور رس اثرات مرتب کھلا ٹی اس کی شخصیت پر بہت وور رس اثرات مرتب

کیپنگ کے تمام اسرار و رموز سکھا دیئے۔وہ اسکول کی انڈر 14 نیم کا اہم حصہ تھا۔اس کے اسکول میں رجمی کا کھیل سب سے زیادہ مقبول تھا۔ بھر مجملا وہ اس میں طبع آز مال سے کیسے چیھے رہتا؟

ایک وقت میں اے ہا کی کھیلنے کا بھی بہت جنون رہا۔ اپنی قدرتی صلاحیتوں کے باعث وہ اسکول کی اغرہ 16 ہا گی گئی گئی گذر آل سلاحیتوں کے باعث وہ اسکول کی اغرہ 16 ہا گئی گئی گئی کا حصہ بھی بنا اور ٹیم کی جیت میں نمایاں کر دار اوا کرتا رہا۔ پچھ عرصہ بعدائی نے ہا کی جھوڑ وی اور اس کار بیان آل ایک بار پخر ربی کی طرف ہو گیا۔ بھر اپر محنت اور آئن نے اے ایفیز کے بہتر بن 10 الزاوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس کی شاندار کا کارکردگ کے باعث اے اعدار 10 کی سطح پر بلیو بالز (صوبائی کارکردگ کے باعث اے اعدار 10 کی سطح پر بلیو بالز (صوبائی ربی نیم کی بھی نمائندگی گئی۔ کھلاڑ یوں رمضمن میں انہوں نے مستقبل میں جنوبی افریقا کی کھوڑ کی افریقا کی مسلم کئی بھی بھی بھی نمائندگی گئی۔

علادہ ازیں ابراہام نے اسکول میں تعرائی کے کی مقابلوں میں بھی کامیابی حاصل کی اوراغر 19 سے پر بیڈمنٹن مجھی کھیلا رہا۔ بنیاوی طور پر اس نے جو بھی کھیل کھیلا اس میں آئی برتر کی اور ہنر تابت کرنے میں کامیاب رہا۔ این بجین کی یاووں کو دہراتے ہوئے اس کا کہنا ہے۔ "بجین میں جب یا ووں کو دہراتے ہوئے اس کا کہنا ہے۔" بجین میں جب بھا تیوں اور مرسرے یاس کھیلئے کے لیے بجی شہوتا تھا تو ہم گھر کے یاس والی کہاڑی پر ای صفح اور ارتر نے کی دوڑ لگایا کرتے ہے۔ ور

انبی ابتذائی سرگرموں اور بھر پور بخت نے اسے مستقبل میں ہرتنم کے کھیل میں ارفع ثابت کیا۔

اب دہ عمر کے ای دور میں تھاجہاں اسے کی ایک کھیل کوستھ لی طور پر اپنانا تھا۔ اس کے لیے اس نے استفالی کا جنون کرکٹ کا انتخاب کیا۔ اس کا کہنا ہے۔ فراہیں آٹھ سال کا تھاجب آسل ملیا میں ہونے والے 1992 کے عالی کپ میں میری نیم و وعشروں کے بعد کرکٹ کھیلے گئی تھی۔ پاکستان کے خلاف ایک بی میں جوئی ں ہوڈز نے جس طرح اڑتے ہوئے انتخام الحق کوران آوٹ کیا۔ میرے و آئ پر اس نے گہرے اثرات مرتب کے۔ جھے یہ کھیل مہت زبردست لگا اور میں نے گوری کو ویئے میں جوئی افرائی کوری کے خواب و کھنے شروع کو ویئے۔ میں نے مہت ہے کھیل میں حصد لیا لیکن جب بھے سولہ سال کی عمر میں جو بی افرائی کو کو کوئے ہے کے اور میں اور کی کے افرائی کو کو کوئے ہے کے خواب می خواب کی تعرب کی کے سولہ سال کی عمر میں جو بی افرائی کو کو کوئے ہے کے اس میں میں اور کی کوئے ہیں۔ میں نے مزید میں جھے ہیں۔ میں نے مزید میں جھے

فرورى 2016ء

ماليا المعسر كزشت

81

### جندرلي

جندرني ، عناني تركون شي علما اورسياست دانون كاايك خاندان تما\_ بيخاندان 750 هـ/1350 م تا 905 م 1500 وتك متازادر ثمايان ربا-اس فائدان سے يائج افراد دزير المقم بنے-پرانے ماخذوں ش اس فائدان كانام چندر لی اورجندر لی ہے۔اس خاندان کےمشہور افرادمندرجد قبل ہیں۔

1۔خیرالدین ملیل بن علی: جوکر ملیل کے نام ہے مشہور ہے۔ یہ کے بعد دیگر مے بلجک ، ازنک اور برسد کا قاضی ر ہا۔ مرا دا دل نے مسند تین کے بعد جلد ہی اسے قاضی عسر کے عبد بے برمقرر کیا۔ غالباً 783 میں اسے وزیر بنا و یا سمیا۔ وہ پہلا وزیر تنا جے ملی تلم ولس کی تکرانی کے ساتھ نوج کی قیادت بھی دی گئی تھی۔ وہ مغربی تحریس، مقدونیہ اور صلی کی فتوحات میں مجی برابر شریک رہا۔ کرمان کی جنگ کے دوران میں اسے سلطان مراد نے اسے نمائندے کی حیثیت ہے روم ایل میں تعینات کردیا۔ جہاں وہ 789ء 1387، میں وفات یا کمیا۔ اس کا بیٹا الیاس بينكر بكي مواجس نے ايزيداول كے مبديس انقال كيا۔

2 على ياشا: اس نے بھی وزير افظم كے طور بر مرا داؤل ، بايزيداؤل اور امير سلطان كى خدمات انتجام ديں -اس ئە809م /1406م ش اقتال كيا\_

3\_ابرائيم باشا: 808ه /1406 وشي برسها قاضي تما \_818ه /1415 وش قاضي مسكرينا \_823ه ا

کرنی شروع کر دی۔ ٹی اپنے ہم عظمر کھلاڑیوں ٹی خود کو بہترین ثابت کرنا جا ہٹا تھا۔''

تسمت بحي التي ما ديده ووريال بلا ري تحي الدروالي ک جانب سے کھیلتے ہوئے ٹائمٹو کے کوٹ ڈیوٹوسور تھی کی نظر کرم ابراہام پر بر کئی جس نے اس کی ملاحتوں کو بھانتے ہوئے اے براو راست ٹائٹر کی طرف سے تھیلنے کے لیے مدعو کر لیا۔اے این جوہر دکھانے کا موقع بہت جلد ال حمیا۔ ویونے عالمی کے 2003و کے ایک وارم اپ سی میں کینیڈرا کے خلاف ائی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع دیا۔ابراہام کی سلیکشن پر کافی نے دے بھی ہوئی کیونکہ وہ اس وقت صرف 19 سال کا تھا۔لیکن اس نے سپٹری بنا کراینے ناقدین کے منہ بند کر دہے۔ان کات کویا دکرتے ہوئے اے لی نے آبک بیان میں كها- "وه يبلاموقع تما جب من أيك ايسانج تحيل ربا تماجوني دی بر براہ ماست دکھایا جا رہا تھا۔فطری طور بر میں تھوڑا تحبرا ہے کا شکار ہو کیا تھا تکریس نے ہمیشہ دیاؤیس ہی کا میانی حاصل کی ہے۔ میری تمام تر صلاحیتی دبادی کے تحت بردان چرمنی ہیں، خاص طور پر جب مجھ پر لوگوں کی توجہ مجی مرکوز ، او زعر مل من اگرخود كومنوانات تو زعر كى سے مواقع التحالية

مرج اور مل نے اس سمری موقع کو دونوں ہاتھوں سے

ایں کے بعد ٹائٹو نے اس کے ساتھ یا قاعدہ کا نثر کے ث كرليا ـ نوسودى كے ب مدامرار راس نے يونيورى كركث ے دوری اختیار کر لی۔ کیونکہ نوسور می کی خواہش می کرابراہام اب كركث كويا قاعده لطور بيشرا فتسار كر باي مهلي مار موبائی انگریس اس فی سلسل فغیراسکورکیس اعدر 19 قیم کے دورہ الكينترين اے لى ايك اسارة بت موا 2004ميں تالى آبرُ البندُ مِن كركث كليب آف آبرُ ليندُ محمر مح طوريراس نے بہت شاعدار سینجر ماں بھی بنائیں۔اے لی کا کہناہے۔'' دو میری زندگی کا بهت اہم موڑتھا کیونکہ میں مہلی دفعہ اپنے کھرادر غاندان سے دور رور ما تھا۔اس دوران میں نے زعر کی سے خود مختاری اور خو داعتا دی سیمی \_''

اس کی کارکردگی جلندہی ہرجگہ سرخیوں کا مرکز بن کی اور اے جونی افر چاک A میم میں شمولیت کا بلادا آم کیا۔

القَالَ ايها ہوا كه جنوبي افریقی قوی كملاڑیوں كی كاركردك ان ونول زوال يذريقي اورسليكثرز في بابنر كلاريون كى عاش من يتعربس سالد ابرابام بينجن دى ویلیرزای وقت موزوں ترین کھلاڑی تھالبدا اے افکاینڈے

فرورى2016ء

82

FOR PAKISTIAN

٢٥٤٤٥٠ ماسنامه سرگزشت

1420 م کی ایک دستاویز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں وه وزیردوم تھا یم راو ثانی جب خلیف بناتو ہا یزید پاشا (وزیراعظم) جخت کے مرق مصطفی کے ہاتھوں مارا حمیا اور ابراہیم اس کی جگہوزیراعظم بنا چرمرتے وم تک اس مهدے يرفائر ربا \_اس نے بعار منه طاعون 24 زيقعد و 832 ه 25 اگست 1429 وش وفات يائي -اس نے اسے وور ش أيك عناط اوردالشمندانه خارجي حكمت ملى اغتياري-

4 فليل ياشا: ابراميم ياشا كابرابياتها - 847 و 1443 وتك وزيرامظم كرمد يرفائز ربا - 850 مرا 1446 میں اس نے مراد کودوبارہ تخت سین کروانے میں جو کردارادا کیا نیز برنیلی شہنشاہ کے ساتھ ساز بازر کھنے کے هي من محدثاني نے نارام بوكر فتح قطنطنيد كے بعد 857 م 1453 ميں اسے لل كرواديا .

5 \_ابراميم بإشار خليل ياشا كابينا \_833 ه /1430 من پيدا مو . جب خليل سلطان كي نظرون هي معتوب موا تواس ونت ابراجيم اورندكا قاضى تفااور 869 ه 1465 م تك اس مهدي يرفائز ربار بعد ش قاضى مبكر بناياتميا -878 ہ/1473 میک وہ سلطان بایز بد کاللہ (وزیرے منصب کے ساتھ) تھا۔ بایز بد ٹانی منے ایک تخت سینی کے بعد 890 مر 1485 ميں روم إلى كا قاضي مسكر بنايا كيكن الحكے سال 891 مر 1486 ميں اسے اپناوز يرم عرد كيا-903 م 1498 من وزير العظم بنائيكن اس كروسال بعداس كا انتقال موكميا- ابراميم ما شاك بعد جندر في خاندان من مركون اس منصب برفائز ند موسكا اوربيخا ندان معرض كمنا ي من يرحما .

مرسله: دامش مطاری ه کرایک،

ہے جی کانی رغبت رکھتا ہے۔اے لی اوراس کے ووست المیک show them who you دوریز کاایک مشتر که گا areر لليز ہو دكا ہے جس نے معبوليت كے نے ريكارد قائم کے بین ، 2009 میں بروٹیز کی آسٹریلیا کے خلاف شاندار من يربيه كاما بطور تراند كايا جا تا ريا- يرائمري اسكول مي یا نو کے لیے گئے اسماق اور اسکول طا تغدیکے ساتھ گائے مج گانوں نے اسے اس شعبہ میں اجنبیت مسوں میں ہونے ذی مختلف ممالک کے دوروں میں وہ اے ساتھ کٹار ضرور ر کھتا ہے۔ابتدائی گانے کی کامیالی کے بعدو وائے دوست کے ساتھ کی کانے خودلکھ کرکا چکا ہے۔

ا بنے بھائی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کے کاروبار میں وہ شراکت دارے۔اس کے علاوہ ابنوں نے کیٹرنگ کے کاروبار میں بھی قسعہ آزیانے کا فیصلہ کررکھا ہے۔ بیکاروباراس کے کرکٹ کے بعد مستقبل بعید کی مکستِ عملی میں شامل ہیں ۔

2009 میں ایک انٹرو یوش اس سے سوال کیا گیا "كيا آپ خووكو چاكيس سال كي مركك كميلا ويمح "ين؟"

اے لیے جواب دیا، جہیں!بالكل جيس رزند كى ميس

خلاف وتمبر 2004 وين بورث الزيق من عيث كيب وي تی ایک بیان می اس نے کہا ۔" مجھے نمیث کرکٹ سے بہت لگاؤ ہے۔ دیاو اور شدت سے مجھے بے بناہ محبت ے جب میں وُرین میں بیٹک کررہا تھا جھے تماشا کول ک آوازیں بالکل سانی میں دے رہی میں۔ جب آپ موبانی سے ہے تو ی سم پر چاہ کر میلیں تو قطری طور پر چنداو یا م اور شکوک کا شكار بوجاتے بيں - تا ہم اگر سطوك واديام آپ پر حاوي بو جا كيل تو آپ زوال پذير جو خاليس مح كركت كواينا كيرئير بنانا اور پھر قومی سے پر ملک کی نمائندگی کرنا میرے لیے ایک در بدخواب کی سمالی تعبیر حی - ماسی می جم نے محمد فلطیوں اورغیر مستعل مزاجی کابہت تاوان ادا کیا ہے۔ سیکن اب ہم نے ات ليے محواراف مغرركر كم متقل مواتى سے كام كرناسكي لا بر بم في وليراندكر كث اختيار كرف كافيعلد كياب اے لی ڈی ویلیرز اس دنت جنوبی افریق کر کٹ ہم کا اہم ترین حصہ ہے۔ کرکٹ کے ہرفارمیث میں اس کی شمولیت

ابرامام كي ليوزند كي تحض كركت بى براوجه مركور ميضكا ا مرس ہے۔ میدان سے امراسے اسع دوستوں اور خاندان الما المراجية المحدودة كزارنا بهت بسند ، ووكالف بنيس اور كنار

فرورى2016ء

83

کرکٹ کے خاادہ آبھی بہت کچھ ہے۔ اس جب منا مب سجیوں گااور اپنا خاندان بناؤں گاتہ لیٹنی طور پررینائز منٹ کا اعلان کر ووں گا۔اس کے سلیے میں زندگی کے چالیسویں سال کا انتخار مالکل نہیں کروں گا۔''

اے بی مختلف قلا تی تنظیموں میں شمولیت اور رقانی عامہ کے کاموں کے متعلق ہی بہت پر جوش ہے۔ اس کی ایک تنظیم استحق اللہ اللہ کا ایک تنظیم استحق اللہ اللہ کا ایک تنظیم اللہ کا مواسکہ دل میں پر عالی نے سوائع بحول ہو ملک ہے بہترین اسٹ دول میں پر عالی نے سوائع موراتم کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے۔ "میں ایک تخلی نیسائی موں۔ بھے نیک نی ہوائے کی طرف پیش قدی کرتی بہت بہند میں شہت تدریلیاں لانے کی طرف پیش قدی کرتی بہت بہند میں شہت تدریلیاں لانے کی طرف پیش قدی کرتی بہت بہند کی اس موراتی الحالی بہترین جگہ بنانے کی طرف پیش میں ایک خواب کی میں ہوں۔ زندگی کے اس موراتی الحال یکش ایک خواب کی الکی خواب کی اس موراتی الحال یکش ایک خواب کی الکی خواب کی مازل محنت اور خود الگی خواب کی مازل محنت اور خود الگی خواب کی مازل محنت اور خود الگی دورات کی مازل محنت اور خود المحتول کی مازل محنت اور خود المحتول کی مازل کی کی گئن اور جنون المحتول پر محمل المحتول پر محمل المحتول پر محمل موراتی و المحتول پر محمل المحتول پر محتول کے محمل المحتول پر محتول کی محمل المحتول پر محتول کی محمل المحتول پر محمل المحتول پر محتول کے محمل المحتول پر محتول کے محتول کی محتول کے محمل کے محتول کے محت

ابراہام بینجمن ذی دیلیر زکی شادی ڈیٹیل سوارٹ کے ساتھ 6 سالہ شناسائی کے بعد ہوئی ہے۔وہ دونوں سالہ بیلا میں واقع ابراہام کے دالد کے فارم ہاوی پر لمے ستھ۔ڈیٹیل محارت میں ہونے والے آئی لی ایل میں رائل چیلینجر بنگورگ کے ہمراہ ہوتی تھی۔اراہام آئی بی ایل میں رائل چیلینجر بنگورگ نمائندگی کرتا ہے۔

اے نی ڈی ویلیر رکا کرکٹ کیرٹیر فقیدالتال اور جران کن کامیا ہوں ہے ہم پورے ۔ وہ کی بھی زاوی پراہا جم موڑ کر کھل کئرول کے ساتھ کوئی بھی شائ کھیل سکتا ہے۔ ای وجہ ہے اے کر کٹ حلقوں میں مسٹر 360 کے نام ہے بھی پکارا جاتا ہے۔ ابراہام کے چندا ہم ترین نمایاں ریکار ڈز حسب ذیل جاتا ہے۔ ابراہام کے چندا ہم ترین نمایاں ریکار ڈز حسب ذیل جاتا ہے۔ ابراہام کے چندا ہم ترین نمایاں ریکار ڈز حسب ذیل جاتا ہے۔ ابراہام کے چندا ہم ترین نمایاں ریکار ڈز حسب ذیل جاتا ہے۔ ابراہام کے چندا ہم ترین نمایاں دیکار ڈز حسب دیل ہے۔

ہے 18 ہے جوری 1 0 0 ہو کو وانڈرزامسٹیڈیم جوہانسبرگ میں اے نی نے ویسٹ انڈیز کے ظاف۔16 گیندوں پرسپیری اسکورکرکے ماہرین کیندوں پرسپیری اسکورکرکے ماہرین کرکٹ کودرطوجرت میں ڈال دیا۔

یجے میں ذرا ہے تبین کیا عمیا۔ جندا کیک روز ہ کر کٹ میں 7000 رنز کا مثلہ میل تیز تر بن رفتار میں مور کرنے والا پہاا کھلا زی۔

جڑہ اغررزاملیذ کم جو ہانسپرگ میں ویسٹ اغریز کے خلاف ایک روز وقتی میں 16 چکے لاگر بھارت کے روہت شریا اور ویسٹ اغریز کے کری کیل کار ایکارؤ برابر کیا۔

تذاہے کی ایک نابسندیدہ ریکارڈ کا حال مہمی ہے۔ عالی کپ 2007 میں ووجپار مرتبہ مغریر آوٹ ہوا۔اس کے علان میدریکارڈ کر کے بیمیل اور کائل میک گلن کے پاس مجی

ہے۔

ہی عالی کہ میں سے زیان (37) چکے

نگانے کاریکارڈ کرس کی کے علایہ ایمی کے تا ہے۔

مینا وہ جنوبی افریقا کی جانب ہے گی بھی عالی کے پیش سب سے زیادہ اسکور کرنے والا کھلاڑی ہے۔

میں سے زیادہ اسکور کرنے والا کھلاڑی ہے۔

مینا ہے بی ڈی دیلیر زینے ایک روز، کر کئی کی تیز

ہوائے بن ڈی ایمیر رکھے ایک رور ، جو میں میر رقبین نفٹی سینر ی اور ۵ ارز اسکور کیے ہیں۔

ایک روزه کرکنٹ میں وہ عالمی نسرایک اور شیسٹ کر کٹ من عالمی مبرا کی بوریش برا ایش ہے۔اس کے تدار بوری دنیاش موجود میں۔ وہ کی ایک ملک فرقے یاسل کا کسندھوہ کھلاڑی میں ہے۔اس کی ہمہ جہت شخصیت لکن مغلوص نبیت ادرایمانداری نے اس کی ذاہت کوایک مقناطیسیت عطا کررتھی ے حس کی طرف ہر رنگ اسل کے شائقین تھنچے مطے آتے یں۔اس کی زندگی جبد سلیل سے عبادت ہے۔جنونی افریقا کے علاوہ بھی تمام ونیا اے آبک آئیڈیل کھلاڑی سلیم کرنے مع ساتھ ساتھ اس کے تقش قدم پر چلنے کی خواہاں ہیں۔ اس ک التقك محنت اور كھيل کے جنون كو ديكي كركوئي بھي نيہ پتي كوئي كر سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ اُن گنت بے ریکارڈ زینا تا رے گا۔ جن تک وسینے کے لیے کسی بھی دوسرے کھلاڑی کوایک طویل عمریا مچرکوئی منجزه ہی درکار ہو سکے گا۔کسی بھی انسان کو زندگی بیں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے ایک عرصہ در کار ہوتا ہے۔اور عام طور پر کسی بھی کھلاڑی کی صلاحیتوں کواس کی ریٹائر منٹ کے بعد تی زیادہ مدح سرائی ملتی ہے۔ لیکن اے بی ڈی ویلیر زایک زئرہ یجنڈ ہے۔جس کی لکن نے اے کیرئیر کے دوران بی ایک مثالی مقام عطا کر دیا ہے۔اس کی عاجز ی ادر بلوث فطرت الب كسي مجمى زوال سے بحائے ہوئے -- الله شبہوہ ایک ہر آن مولامحض ہے۔

فرورى 2016ء

84

١٠٠٤ الم المحاص المحاسر كارشت

## Downloaded From Paksociety com

کے تکری عمروں رووال کی اقتصر کا کہانیوں سے بھڑی بڑی ہے۔ بالكسنة ترا فقر فكر أو كل والمائة تباه كها كها كها بالمعاردي فالسال وبال کی کیانیاں زیارہ ہیں مگر ایک ایسی کی کلرکارا ہے جو تقریبا أَنْفُرُ الْمُعَالِّينَ وَمِلْ مَسَامِعِكُمُ أَنِي أَوْرَ أَبَ مِنِي جُنْبُ مِنْأُونَا مِنْ أَنْ وَ ماکرانیات کی حد با (گزائر نظر آئی ہے۔ بنیتا آن<sup>ی ہ</sup>ر آئی کے گنت رز كر هُ وَمَالُ لا يرقي مِنْ كُلُ إلى قر بِمبتريم بكو كارد المِنْ سفار كا الكناوي أنها أيها والرائس مستليل الأكاره كانتا وأيان لسرير وكنا الأو سروع ملي بي بيلابس مندهار كثر الود ابك الجنير أبو يا كي شرع كي گریستی میں واپنزل پر گئی۔ سور تے بور صحبا کو شالقی اسے دیداز جائے ہیں لیکن جب وہ در فین دیائی کے بعد پنیز میں ساء تر آتی از ا رنگ اسسی مشری سسر معتبر لک، جهسی روز ازار مقدی انون دیر رتوران و برق آر رہی۔ ایسے لنکار کمیاب کہلاتے ہیں۔

سياعي تحري الارمذوات والالتفاءات أثل محاوك وتهاسك كالأد بيصرف الايمرنسيد أداجاتناه و 4 مُركِينُ الرُق عبد يَرَيُهُ مِنْ وَلَوْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ البية ويمداكم والح عبد باير فالمائر ويصفوا في فالان شا

للهود إياض وياكا مربعة يتكب فحائل 一直というできずらりをするとことがあります وروس كما توكل باست بورز زناما وباست الأورقة كرمان الإنتشاع كري الراريو لكراتنا

فرورين ووالان

ديكماً د ه ايك ديده زيب ادر نوخير تني \_

ریڈ بو پراٹی آ داز کا آؤیشن دیے اکثر شوتین لوگ آتے ہے جن کا تعلق ہرعمر سے ہوتا تھا۔ کوئی ڈراموں میں کوئی گانوں میں ادر کوئی ویکر پر دگراموں میں صدا کاری کے لئے آڈیشن دیتا تھا۔

اس الرک سے بوچھا میا۔" تم س شعبے کے لیے اس شعبے کے لیے

وو گلوکاری کے لیے۔"

لبنداس کا آؤیش لا ہورریٹریو کے پردگرام عبدالحق قریش اور گلوکارہ امت الرشید نے لیا۔ امت الرشید نابینا مونے کے باوجودریڈیو کی بہت اچھی اور نجمی ہوئی گلوکارہ ادرریڈیو کی بیڈ ملاز میکش ۔

آ ڈیشن کے بعد عبدالحق قریش نے کہا۔"اپنے اور ایش کے ایما۔"اپنے ایکے ہفتہ آ کرمعلوم کر لیما۔"

الرائی این سیملی کے ساتھ والی جلی گی تو امت الرشید نے کہا۔'' قریش مساحب! کی بات توبیہ کہا ہے کہا ہے انجی اسی وقت بتا دینا جاسیے تھا کہتم پاس ہوگئی ہو۔ کامیاب ہوگئی ہو۔ انتی تھری ہوگئی آ وازِ بہت کم گانے والیوں کی ہوتی ہے۔''

" آب خلونین کہ رہی ہیں۔" قریشی صاحب نے جواب دیا۔" قریشی صاحب نے جوابتی ہیں کہ ہمارااصول ہیں کہ حتی استعمالی کے اس کے کہ بورڈ کے فیصلہ سلیکشن بورڈ کر تا ہے۔ جمعے یقین ہے کہ بورڈ کے اراکین کو بھی اس آواز نے ضرور متاثر کیا ہوگا۔"

اوراییای ہوا۔ اس کھیپ میں جینے گانے والوں نے آڑیشن ویا تھا۔ ان میں شب سے زیادہ نبراس نو خز برگ پوئی گار کے دائوں نے گلوکارہ نے حاصل کے تھے۔ ایک تفتہ کے افتہ جب وہ اپنے آئی گئے۔ آئی گئے کے ایک تنجری سالی گئے۔ آئی گئے۔ ''اب ہم مہیں دفا نو فا گانے کے لیے بلایا کریں گے۔''

الركى كى خوشى كى انتها نبيس متى .. يه خوشكوار واقعد 1953 ميل 62 ميل 62 ميل 62 ميل 62 ميل 62 ميل 62 ميل 63 ميل آيا تعادين آن سے كوئى 62 ميل علا يہا اس زيارة مك كا رواج رائح نبيس تعا كوئك يہ اس نے ميں ريكارة مك كا رواج رائح نبيس تعا كوئك يہ اس نے سال حالات و واقعات اور درا مون كى طرح كانے بحى ساك حالات و واقعات اور درا مون كى طرح كانے بحى مراور كى حال تھے۔ يہا و خرا مونى آواز بحى مواول كے ووش رودر دور دور ك منتج لكى۔ ہر سنتے والا اس مواول كے ووش رودر دور دور ك منتج لكى۔ ہر سنتے والا اس آواز سے منافر ہوتا كم كى كومعلوم نبيس تعا كرا ج كى يہا جنى آواز اس كے دون ميں ايك منفرد آواز كبلائے كى اور وہ آگا دور دھا اس كے دون ميں ايك منفرد آواز كبلائے كى اور وہ آگا ہے كى اور وہ آگا ہے كى اور وہ آگا ہے كى دون ميں ايك منفرد آواز كبلائے كى اور وہ آگا ہے۔

ادراس کے گانے ریڈ ہو کے ڈریعے کی کی تک سخے تو اس كى أواز كے حريس كرفار مونے والوں نے اس كے ہارے میں جائے کی کوشش کی تب انہیں بیمعلوم ہوا کہ وہ لا ہور کے علاقے کرمی شاہویس رہتی ہے۔اس کے باب کا نام خواجہ نذیر احمرے جوایک تعمیری کھرانے ہے تعلق رکھتا ہے اور 1936ء میں لاہور آکر میل کا مور ہا ہے۔ لاہور موسیل کار پوریش می بحثیت رجشر دکشر یکرے کام کرتا ہے۔ بیار کی 16 جون 1936ء کو گردمی شاہولا مورش عی يدا مولى جب خواجه مذير احركولا موريني موئي ميني ي ہوئے منے۔اللدرب العزت نے اس الوک کوجیسی من موی شکل وی تھی ای طرح خوب صورت آ داز ہے بھی اسے نو از ا تھا۔اے گانے کا شوق بھین عل سے تھا جواس کی عمر کے ساتھ بروان جرعتا ميا۔جس محلے من دورائ مي وال ا بک کر خیمین فیملی بھی آباد تھی ۔ان کی ایک لڑکی زوری کو بھی موتيقي كا بواشوق تعار جب الرائز كي كومعلوم موا كه كريجين الركى زورس بهي كانے كي شوقين ہے تو اسے آجي سيلي بناليا اوراس کے ساتھ ل کر گلو کارٹی کا شوق بورا کرنے گی۔

اس کے والد زیادہ خش حال نہیں ہے مر ایل ا ولا وول کو اچھی تعلیم ولوانے کے خواہش مند تھے۔ ای اس بنی کی چیدائش بروہ اس قدرمسرت سے سرشار ہوئے گذاس کانام ی سرت رکھ دیا۔اے وہ ڈِ اکثرینانا ما ہے تھے۔وہ جاہتے تھے کہ مسرت ڈاکٹر بن کر دکھی انسانوں کی خدمت كرے - ان كى يہ بنى جائى حسين كى اتنى عى دين حى -اسکول میں داخل ہوئی تو ہر جماعت میں انتمیازی تمبرول ے یاس ہوتی منی میٹرک کا امتحان بھی اس شان ہے یاس كيا- اس كے بعد كوئنز ميرى كالح من اسے داخل كرايا ميا یمال بھی اس نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان بہترین نمبروں سے پاس کیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی گلوکاری کا شوق بھی جاری رہااور یمی شوق اے ایک دن ریڈ ہوائششن لے گیا۔ اس کے والدین کواس بات کاعظم تھا کہ ان کی بیٹی کوگانے کا شوق ہے اور وہ اسے برانہیں بچھتے تھے۔ اس کیے جب وہ ر پار ہو میں آؤیشن وسیع می تھی تو اس نے ان سے اس کی اجازت لی من اور آؤیش میں کامیاب ہونے کی خوش جری سانے کے بعدریز بوشر کے طور را گائے کی محی باضابطہ اجازت لی می بیدوه زماند تماجب عام طور برآج کی طرح نوجوان سل مادر يدر آزاد نيس مي - اين مال باب ادر برون کی قربانبر دار مواکرتی تحی-

د رزى 2016ء

١٥٥٥ على ماستامه شركزشت

| مسرت نذر کی فلموں کی فہرست |      |           |             |      |  |  |
|----------------------------|------|-----------|-------------|------|--|--|
| بدايت كار                  | ال   | زبان      | فلم         | 1    |  |  |
|                            |      |           |             | ≑ارد |  |  |
| انور كمال ياشا             | 1955 | 3371      | تا گل       | 1    |  |  |
| لقمان .                    | 1955 | بخالي     | <u>ښ</u> ن  | 2    |  |  |
| الم الم المرشيد            | 1955 | بخالي     | يائے خال    | 3    |  |  |
| بدراجيري                   | 1956 | 1/100     | قىمت        | 4    |  |  |
| المحميحدانا                | 1956 | بخالي     | بای منڈا    | 5    |  |  |
| امِن ملک                   | 1956 | بخالي     | پنگال       | 6    |  |  |
| داؤو حائذ                  | 1956 | اررو      | مرذاصاحبان  | 7    |  |  |
| اشفاق بلك                  | 1956 | اروو      | باغی        | 8    |  |  |
| ار في صناحب                | 1957 | ابروو     | گڈی گڈا     | 9    |  |  |
| عاين المحراف               | 1957 | اروو      | سيستان      | 10   |  |  |
| the                        | 1957 | بنجالي    | یکے دالی    | 11   |  |  |
| المن الك                   | 1957 | بخال      | لايكان      | 12   |  |  |
| 12211                      | 1957 | الباده    | مختذى كروك  | 13   |  |  |
| المنطق لضلي                | 1957 | إ.ايديا   | المحكانش    | 14   |  |  |
| الم حرانا                  | 1957 | بخالي     | الم المحتى  | 15   |  |  |
| انور كمال ياشاً            | 1957 | 53./      | الكي كالماء | 16   |  |  |
| تفرت منصوري                | 1958 | 1/10      | فيادمانه    | 17   |  |  |
| ش کت حسین رضوی             | 1958 | أ/الإورار | جانِ بہارے  | 18   |  |  |
| 122/2000                   | 1958 | الرقو     | زبرال       | 19;  |  |  |
| 11/2/11                    | 1958 | - نحال    | جي          | 20   |  |  |
| المصل وين                  | 1958 | اروو      | دفساند      | 21   |  |  |
| المحمال                    | 1959 | أددو      | سوسا ئى     | 22   |  |  |
| 12.3.                      |      | e,        |             |      |  |  |
| وحسم جنگيزي                | 1959 | أروو      | بهادا       | 23   |  |  |

محرس کی اور قلمی فارمیٹ کے بارے میں معلومات ماسل کرنے گئی۔ پھر دہ دفت بھی آگیا جب موسیقار اخر حسین اکھیاں نے کچے ہیک منگر کے طور پر اسے منتخب کرلیا اور بدایت کارایم حاذق کی قلم'' اسٹریٹ 77'' میں پس پر دہ گلوکارہ کے طور پر اس کا گایا ہوا گیت ریکارڈ کیا جس سے مدار نے مناز کیا جس

یوں چیکے چیکے آگھوں میں تعویرتری لہرائی ہے

فروزي 2016ء

ریڈیو کے سامعین اس ٹی سکری آواز کے سحر میں بیسے
بیسے بہتلا ہوتے میے ویسے ویسے اس کی شہرت اس کی آداز کی
طرح دور دور تک ول دو ماغ کو مسٹر کرتی گئی۔ جسب ریڈیو
سے بیداعلان ہوتا کہ فلال دن ، فلال وقت پر مسرت نغہ سرا
ہوں کی تو اس کی آواز کے شیدائی مقررہ وقت پر ریڈیو آن کر
کے بیٹھ جاتے۔

اس کی آواز سے متاثر ہونے والوں میں فلم والے بھی متھے۔ آج کی طرح اس دور میں بھی فلم میکرز اس بات

کے قائل تھے کہ

دیکھا ہوں جو حسیس پھول وہ چن لیتا ہوں ریڈ یوسٹر مسرت کی عوای مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ہدایت لقمان نے جاہا کہ اسے اپنی فلم ''مجبوبہ'' کے لیے مگوائے۔اس مقصد کے لیے اسے بلایا کیا۔ ''ہم تمہیں اپنی فلم کے لیے لیے بیک شکر کے طور پر مگوانا جائے ہیں۔''

ہم حاصر ہیں۔ ''گراس کے لیے تہیں پہلے آڈیٹن دینا پڑے گا۔'' ''اس کی کیاضر ورت ہے؟ میری آوازیبند ہے اس

کیے آپ نے بھے بلایا ہے۔ "تمہاری آ دار کی پیند بدگی اپنی جگہ مگررید میدادر اللم کا فارمیٹ چونکہ مختلف ہے اس لیے ہم اپنی ضرور توں کو پیشِ نظر رکھ کرتمہار ا آڈیشن لیں گے۔"

''اگریہ بات ہے تو تھیک ہے۔آؤیشن لے بینے۔' مسرت کو یقین تھا کہ ریڈیو کی طرح قلم کے اس آؤیشن میں بھی اس کی آواز فلسازو پرایت کاریک معیار پر بوری۔ اتر سرگی۔

مگراس کی بیسوج غلط ثابت ہوئی۔ لقمان نے اس سے معذرت کرلی۔ '' مجھے انسوس ہے کہ نکموں کی لیے ہیک منگر کے معیار پرآپ متاثر نہیں کرسکیں۔ ''

مرت نذر کو بہلی باراس بات پرد کے ہوا کہ میری اتی خوب مورت آواز کے باوجود فلموں کے لیے جمعے رجیک خوب مورت آواز کے باوجود فلموں کے لیے جمعے رجیک کردیا گیا ہے گئی اور بالا خراس نیمجے پر پہنی کہ شاید تھان میا حب نے ورست کہا تھا کہ فلم کا فارمیٹ ریڈ ہو ہے گئی ہے۔ اس سے ناوا تعن ہونے کی وجہ ہے تی جمل فلمی کا کو کارہ کے طور پرمسز و کردی گئی۔

قلمی کھوکارہ کے طور پرمسز و کردی گئی۔

اسد تا دورا جس نے درست کہا تھا کہ نام کا فارمیٹ ریڈ ہو ہے گئی۔

اسد تا دورا جس نے درست کہا تھا کہ نام کی وجہ سے تی جمل فلمی کے درست کی درست

استامي ملاهنون براهما وتعاراس لياس فيظر

87

كرشمة؟ آ دُيئن كروران لقمان كي دورين نكامول في اس من مؤی صورت کی گلوکارہ کو ایک کا میاب ادا کارہ کے طوريرد كميدليا تقاب

حالات کیے برلتے ہیں اور واتعات کیے رونما موتے ہیں۔اس کا اعدازہ اس واقع سے لگائے۔ لقمان نے '' پتن'' کے لیے اس وقت کی ٹاپ ہیروئن صبیحہ خاتم کو كاسف كيا تفا اور معابده كے تحت 15 بزار رويے انہيں اوا كما جانا تفا\_ جواس دورك حساب سے أيك بروى رأم محى\_ فلمبندي كے دوران بدايت كاراغمان اورصبيحه كے والد محرعلى ماہیا کے درمیان کی بات پراکن بن ہوگئ ادر بات اتن برجی کہ ہدایت کار نے فلم کی ہمروکن صبیحہ کوفلم سے کمٹ کردیا۔ طاہرے اس کے بعد انہیں تی میردس کو متحب کرنا تھا۔اس موقع پر انہیں مسرت نذیر کی یاد آئی۔ جے انہوں کے بطور في بيك عكرمستر وكرويا تفا-اس لاك كي شكل صورت وريك دردپ، اس کا پیکر کسی میروش سے کم جیس ۔اسے کول نہ اداكاره كے طور يرآ زماؤل ؟ لقمان صاحب في سوجا اور اہے مروڈ کیش کنٹر دار کو بلا کراس سے کہا۔ وه ريد يوسكر جو ماري فلم " محبوبية " على مل بيك

سنگنگ کے لیے آئی می "اور نا کام موکر مایوس لوث کی تھی۔" پردوس كنزوار فالقمان صاحب كى بات تمل كرتي بوت كها-" ال الكونى - كيانام إلى كا؟"

ىر مت نلز پرك " يارااس لزى كوبايالا دُـــ"

' مُكِيا أَنْ كَادِدِ بِالرَّهِ آ دُلِيشْ لِيجِهُ كَا؟' " ومنيس .... تم أيت بلاكر تولا ؤ\_"

استكله دوزخو برونكوكا ره مسرمت نذير بدائيت كادلقمال كروبروبينى تقى القمان نے اسے شوخ نگاہوں ہے و كيمية -152-50

تم وہی ہونا جوایک ارمیری ایک فلم کے لیے لیے بيك كا آ دُينُن وينة آ فَي تَعْين؟"

" بی ہاں وہی ہوں۔ کیا ایک بار پھر آ ڈیٹن لینے کا

اراده ہے؟ مين، مين تهمين ابن نلم كي ميروكن بنانا على بنا بون-" "اس کے لیے بھی جھے ٹیٹ دینا پڑے گا اور آپ

مجھے رجیکٹ کردیں گے

ار میں اس بازالیا کے بیل ہوگا۔ تم یہ بتاؤم

|                |       | ·              |               |     |
|----------------|-------|----------------|---------------|-----|
| طلبل قيصر      | 1959  | يخاني          | يازيلي        | 24  |
| آ غالسيني      | 1959  | 3:01           | سوليآئے       | 25  |
| سيف الدين سيف  | 1959  | بخاني          | كرتارشكه      | 26  |
| بمايون مرزا    | 1959  | أررر           | No            | 27  |
| ولىصاحب        | 1959. | بخاني          | لكن شي        | 28  |
| رياض احدراجو   | 1959  | بنحالي         | جائيداد.      | .29 |
| مستوريرديز     | 1959  | الررز          | page          | 30  |
| ظيل تيمر       | 1959  | ادرو           | :گلزک         | 31  |
| المحاذق        | 1960  | الدرو          | الزيك 77      | 32  |
| انوز كمال بإشا | 1960  | أرزز           | وطن           | 33  |
| ایم کے پاٹا    | 1960  | ألادو          | نوکری         | 34  |
| اليحيد         | 1960  | ارور           | گلبدن         | 35  |
| مجم نفتوي      | 1960· | الادر          | ول نادان      | 36  |
| المرجورانا     | 1960. | ايرو           | فان بمارر     | 37  |
| מיצטיקנו       | 1960  | 327            | ۋا كوكى لۈكى  | 38  |
| ٠ اين ملک      | 1961  | والروق         | المرك عين     | 39  |
| رياض احمدا جو  | 1961  | - اردو -       | المحورة بركار | 40  |
| ان کے مرت      | 1961  | أيعز           | سنگول 🚍       | 41  |
| اسلماراني      | 1961  | ا جنالي        | ، مغت بر      | .42 |
| السطلقان       | 1961  | فاردد          | تكفاتم        | 43  |
| ميل تير        | 1962  | ۾ اريو         | شهيد          | 44  |
| مجم نقو ک      | 1962  | أاربر          | اكمزل         | 45  |
|                | 1     | Carried Street | رایل          |     |
| شريف بنر       | 1963  | 21.1           | عشق برزور     | 46  |
|                |       |                | سیں           |     |
| مؤدر شيد       | 1967  | أروو           | بہادر         | 47. |
|                | -     |                |               |     |

ولچیب بات میدے کریہ کیت اس جاسوی فلم میں مسرت بربی فلمایا کما تھا۔اب وہ پورے نام مسرت نذیر ے بیجانی جارہی تھی۔" محویہ" کے آڈیش سے لے کراس وقت تک بوی تبدیلی آن چی کی لندرت کے تعمیل بھی برے الأرب موسق ميں۔ وہي لقمان جنهوں في ليلے ميك مقر معطور پرمسرت نذیر کونیل کردیا تھا اسی الکی فلم در بین " کے العام مروك كور ركاست كرليات با قدرت كا ال ال المستركز شيت

فرورى 2016ء

ميراادنك كواحا

الله کے نیک بندوں کا کہنا ہے کہ ہر کام میں الله کی کوئی مسلحت میشیدہ موتی ہے۔ مسرت نذیر لندن ادر کینیدا دونوں جگه خوش تھی۔ گھریلو ذمتہ 🛭 واربوں کے ساتھ گانے کا شوق بھی بورا کرتی تھی\_ 🥻 این کا میکید ادرمسرال دونوی ای لا جور میں ہے اور ميكے اورسسراليوں كى يا دانہيں بہت ستاتى تھى \_ ا كثرو . ڈاکٹر صاحب ہے کہتی جلو لا ہور کا ایک چکر لگا آئیں۔ ڈاکٹر میاحب کہتے۔''ارے بھئی! یہ کوئی تحوالمنڈی ہےگلبرگ تک کاسفرنہیں کہ اٹھے اور ایک چكر لكاليا\_ جانے آنے من فاجے دن لگ حاكيں مے جب کرمرے لیے بہاں ایک دن کی مہلت ملی بھی دشوار ہے۔آ خرایک دن مسرت بول *بر*ی پ<sup>ر ار</sup> ہو مرآب يهان رب جمع عي مجود ريح "واكر صاحب کے لیے یہ بات بھی قابل قبول مبس بھی کیونکہ وه تواس كود مكه كرجيتے تيج مگر بالاً خرا يك دن انہيں دل برصر کی سل رکھنا روی کدوه این ملکهٔ حیات کورو پا موا مجمی تو نہیں و کھے کتے تھے۔ ہیں سال کے طویل عرصے کے بعد جب وہ وطن واپس آئی تو جہاں اس. آ کے عزیزرد ا قارب کے گھروں میں خوشیوں کے شادیائے نے استھے ویل سرشکیت کے شیدائیوں نے مجى اس كى موجود كى كاخوب خوب فائده الثمايا-اس و دوران کچھ ایسے گیتوں اور نغموں کا اضاف ہوا جنہوں نے گا کی کی ونیا میں ایک ٹی تاری رقم کی ۔جن میں سب سے نمایال گیت ' دلونگ گواجا اسے جس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کئے۔ یہ کہنا غلومبیں ہو گا که به گیت مسرت نذیر کی پیچان اور شناخت بن کیا۔ بیگیت عبدالفطر کے موقع براس نے لی تی دی رگایا۔اس میت کی خالق خودسرت نذیر ہے۔اہے لکھا بھی اس نے اوراس کی دھن بھی اس نے بتائی۔ بعد میں یہ گیت قلم '' دلاری' ' میں شامل کیا حمیا اور ادا کارہ انجمن پر فلمایا گیا۔ بیحس اتفاق ہے کہ فلم "الله ركعا" من لجي الجمن يربي اس كانے كى فلمبتدى ہوئی۔اس کی دھوم مندوستان تک پینی اور دہان کی فلموں اور ڈراموں میں بھی اے شامل کیا <sup>ح</sup>لیا۔

ئے جسی اوا کاری کی ہے؟'' ''جی ہاں واسکول کے زیائے میں ایک ڈراھے میں اناركلي كاكر دارادا كياتها\_''

' 'ادرآج کل.....' اتنا کہ کر رک گئی۔ جیے سوج میں راگئی ہوکہ آھے کچھ بولے یا نہ بولے ۔ الہاں ہاں بتاؤ .....کس ڈرامے کے لیے اوا کاری

591817

'ڈراے کے لیے نہیں۔'' اس کواب بتانا ہی پڑا۔ ، قلم کی ادا کاری کررہی ہوں۔'

'فلم کی! میرتو بڑی اچھی بات ہے۔کون'

"وه كمال صاحب سيرا مطلب بمحترم انور كال ياشاصاحب كي فلم" قاتل" من أيك ثانوي كرداراوا كرراى مول:

ا چلو ..... تم نے تو میری ساری بریشانی وی دور کردی۔ پاشا صاحب ک الم میں کام کرنے کا مطلب ہے فلموں کی اواکاری کی تمہیں شدید انجھ میں آگئی ہوگی۔ فلموں کی ادا کاری استی کی اوا کاری سے مختلف ہوتی ہے۔ 'القمال صاحب ذرار کے بچرمسکراتے ہوئے بولے۔"اب مہیں کی اسكرين نميث كي ضرورت مبين ادر بان ماري علم من تم ہیروئن کا کر دارا دا کر وگی ہے ہی ایگر سینٹ تیار کرتا ہوں۔' : رمنیں ..... ابھی نہیں ...!! مسرت نذیر نے ہاتھ

اٹھا کرمنع کیا۔ '' کیون… ابھی کیون نیس ''''ا '' کیون… ابھی کیون نیس ''' کار بغر کا

''میں اینے اہاتی کی اجازت کے بغیر کوئی کام ٹیس کرتی ۔ انورکمال یا شاصاحب کوجمی ا باجی کورضا مند کرنایژ اتفایهٔ

' چلواینے اہا جی ہے بوجے لو۔اگروہ راضی مدہوئے تو میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔''

تمراس کی نوبت نہیں آئی۔خواجہ نذیر احمہ نے خوتی ہے اجازت دے وی اور بٹی کے ساتھ لقمان صاحب ہے آ کر کے۔ ان کی موجود کی میں ایگر سمنٹ تیار ہوا اور معام ے کے تحت اس کا معاوضہ 15 سومقرر ہوا جب کہ ای كردارك كي مبيح بيمكم كو15 ہزاردیا كيا تھا كرمعا لماسينئراور

جونير كالعا-اس ليے سدمعا وضه بخوشی قبول كرليا حميا \_ انوركمال ياشاك اردوقكم" قاتل" اورلقمان كي مخالي

بین'' کے بعد دیگرے 1955ء میں ریلیز ہوئیں اور

فروزى 2016ء

89

١٥٠٠ و ١٥٠٠ ماستاند سرگزشت

بندی ہونے لکی اور فلم والوں کو آؤٹ ڈور کے ملیے باہر جانے کی ضرورت نہیں رہی۔

کے دالی کے عوامی ٹائلل نے مسرت نذیر کو یا کستان کی بہلی اور اب تک کی آخری عوامی ادا کارو صلیم کردایا۔ یوں تو اس قلم میں اس کے تمام کلیدی کر داروں کو انہیں اوا كرتے دالوں نے بوى عمر كى سے تبعايا تھا مكرمسرت نذير نے اپنا ٹا کیلل رول اس خولی کے ساتھ ادا کیا تھا جیسے وہ پیدائش کے والی ہو۔مدمیراں ملم میں اس کے ہیرو تھے۔ اجمل نے اس کے اندھے باپ کا کردارا داکیا تھا جورات کو ڈاکو بن کر لوگوں کولونٹا تھا۔ آج کے معروف بدایت کار ا قبال کائمیری نے تکو کے نام سے کے والی (مسرت نذیر) كے جھوٹے محانى كاكرداراداكيا تھا۔الياك كاتميرى، نذر، زینت، ظریف ادر غلام محمد کی کردار نگاری بھی قابل سائش ممى \_اس فلم كى موسيقى باباجى ا\_ي جشتى في وكي حس في فلم كى كاميالي اورمقبوليت عن ابهم كردار اداكيا تقال بدايت كارائم حدامًا ك مضبوط اور مر بور بدايت كارى ي يك والى" كوكامياب تركين قلم بنا ديا تعا-كباني قلم كي بنياد موتي ے اگر میہ بنیا دمضوط اور مستحم ہوتو اس پر سبنے وال قلم بھٹی طور برکامیاب ہوتی ہے۔

اس فلم کی کہائی کا مرکزی خیال سعادت حسن منٹو کے انسانے کو انسانے کا انسانے کو انسانے کو انسانے کو انسانے کو انسانے کو انسانے کا درام شربات فلم ' کا تھے والی' بیالی بعد میں مصنف واوا گار شخ اقبال نے بھارتی فلم میں بیائی بعد میں مصنف واوا گار شخ اقبال نے بھارتی فلم میں کہتے ہوئے کا در مضبوط کی تی ہوئے گار نے تمام فنی صلاحیتوں کو کہائی کہ ایک احتمام نوی صلاحیتوں کو بروئے کا دلاتے ہوئے ایک ڈائر یکشن اور بے حدم مورکن موسیق سے ساکر چیش کیا۔ اس پرسونے پرسہا گا اس کے موسیق سے ساکر چیش کیا۔ اس پرسونے پرسہا گا اس کے موسیق سے ساکر چیش کیا۔ اس پرسونے پرسہا گا اس کے ارتباق کی میاری اوا کاری نے اسے اپنے وقت کی ایک بسر فلم بنادیا۔ سرست نذیر جس نے فلم کا مرکزی کر دار کیا تھا اس نے اپنی سے ساختہ اور فطری اوا کاری سے اس فلم کی سیر کا میا بی میں اہم کر دار اوا کیا۔ ' کیکے والی' ایک نفرانی مواشری اور رو مانوی فلم می ۔ میسر ست نذیر کی ایک نفرانی کیر بیر نامل میں جا جا ہے۔

کیا '' کے حال' مسرت نزر کی واحد کامیاب قلم محی؟ نبیں وہ ایک باصلاحیت اداکار یکی ۔اس لیے اس کی فعی صلاحیتوں کے ثبوت کے طور پر اس کی دیگر قلمیں جی ددنوں نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی۔ جس کے بعد کامیاب ریڈ یوشگر مسرت نڈر کو کامیاب فلمی اداکارہ تشلیم کرایا کیا۔ اس کی مدھرآ داز کی طرح اس کی جا نداراداکاری نے بھی اس کی ترقی ادر شہرت کے سانوں در کھول دیئے۔ اسے اداکاری کے ساتھ ساتھ گاوکاری کا بھی موقع ملنے لگا۔ بدایت کارا یم حاذق کی جاسوی فلم "اسٹریٹ 77" سے بطور گلوکارہ فلموں کے لیے گانے بھی گلی اور اداکاری بھی کرنے گئی۔ یقلم 1960ء میں نمائش پذریہو گئی ۔ یکم کے دالی آئی تواس کی شہرت آسان رہائے گئی۔

اک زمانہ تھا جب لا ہور کیں کے یا تا تکے عوای سواری کے طور پر جلتے ہے۔ ای تا تکے یا کیکومرکزی خیال بنا کرفلم کی کہائی کے تانے ہائے جو ای تا تکے یا کیکومرکزی خیال ایک خیار کا کمائی کو ایک خیار کیک خیار کیک خیار کیک خیار کیک دینے کے تھے ادر کہائی کو استعمال کیا کیا تھا۔ اس لیے عام یکوں سے ہیں کر اس کا کیا تھا۔ اس لیے عام یکوں سے ہیں کر اس کا کیا تھا۔ اس نظر میں وہ در مرول سے مختلف ادر منظر دفظر آئی تھی۔ تا گلہ اسٹینڈ میں وہ در مرول سے مختلف ادر منظر دفظر آئی تھی۔ تا گلہ انوں کی طرح وہ آوازی لگا کرسوار یوں کو بلائی تھی۔ اس تا تک کی سواری بھی بھائی لوماری

اس قلم کی کامیالی کے بعد میرکیت انتا مقبول ہوا کہ جب تک لا ہور میں تاکوں کا دور رہا میروای گیت ہزاروں تا تھے والوں کا کارونا ری سلوکن رہا۔

مرت نذیر نے کے والی گا یہ ٹائیل کرداد ای فی مہارت کے ساتھ ادا کیا تھا کہ ناظرین اور ناقدین نے اسے سرکلاس ادا کارہ قرار دیا۔ جہاں فلم کی کہائی عام روش ہے ذرا ہی کر تھی۔ مسرت نذیر کی ایکٹنگ کی ای تی تا اعلیٰ معیار کی تھی کہ اس نے اس فلم کوکا میا ہول کی بلندیوں اس نے متعدد سنیما وس میں مسلسل 36 اپنے کی اور اس نے متعدد سنیما وس میں مسلسل 36 اپنے کی کرایک نیا وریس جب سنیما کلک آٹھ دی آئوں اور الی فیر حداب سے لے کرایک ڈیڑھ روپے تک ملے تے ۔اس فلم "کھ دی آٹوں والی " نے جا کرایک ڈیڑھ روپے تک ملے تے ۔اس فلم " کے حداب سے جا کہیں بھی بیاس کروڑ ہے کم نہیں تھا۔ اس فلم سے کما ہے میں ہوئے سرمائے ہے اس کے فلم ساز باری ملک نے لا ہور میں میں سے دو اور کی مار باری ملک نے لا ہور میں میں سے برا فلمی ٹکار خانہ باری اسٹوڈ پوٹیمر کیا جس میں میں سے برا فلمی ٹکار خانہ باری اسٹوڈ پوٹیمر کیا جس میں میں سے برا فلمی ٹکار خانہ باری اسٹوڈ پوٹیمر کیا جس میں میں سے برا فلمی ٹکار خانہ باری اسٹوڈ پوٹیمر کیا جس میں میں میں بیاں وی ویورا ایک گاؤں بنایا گیا تھا۔

<u>قروري 2016</u>

## جھومر کی کیاتی

خواجہ خورشید انور کو عام اوگ ایک لیجند موسیقار کی حقیت ہے جانے ہیں جب کہ وہ فلم کے بہت ہے۔ شعبوں پر بھی دسترس کھتے تھے۔ جموم ان کی ذاتی فلم تھی جس کی کہانی انہوں نے خود آگھی تھی۔ انہیں بلاث اور موضوع کے انتقاب، کردار نگاری اور منظر نامے پراس قد رقد رت حاصل تھی جو بہت ہی کم کہانی نویسوں کو میسر آئی ہے۔ جموم کی کہانی کا پس منظر نویسوں کو میسر آئی ہے۔ جموم کی کہانی کا پس منظر کہاڑی ماحول میں رہنے والے انسان کی ہے۔ بہن اور بھائی کی مجبت اور لیلی کے کردار میں پاکتانی عورت کے جذبہ ایک رکا خاصی اجمیت کے جا تھوا کی گریا شیم انداز میں نمایاں کیا گیا۔

جھوم میں اوا کے معے کردارے میں مسرت نذرینے جو پھے کہادہ پھھ یوں ہے۔'' میں نے فلم حصوم مين أيك الشمر دوشيره كا كردار كيا تحا-فلمبندی سے پہلے مجھے ہدایت کارمسعود پرویز نے سمجما دیا تھا کہ اس فلم میں تم اپنے آپ کو ایک تیرہ چودہ سال کی اڑی تصور کر کے کام کرتا۔ کردار میں جان ڈالنے کے لیے مسعود صاحب نے مجھے چلنے پھرنے، بات چیت کرنے کی خاص ہدایات دی تھیں۔اس کیے کہ نوخیز لڑ کیوں کی جال ڈھال بڑی عمر کی لڑکیوں سے الگ ہوتی ہے۔ ان کے بات چیت کرنے میں معصومیت ادر شوخی کا ایک ایما امتزاج ہوتا ہے جوالبیں ہی زیب دیتا ہے۔ چنانچہ ان قلم میں، میں ایک الہر دوشیز ہ کے روپ میں ہیر د ہے مکتی ہوں اور اسے پیند کرنے لگتی ہوں تو اس کا سبب نہیں جانتی۔اس کیے کہ ایک کم عمراز کی محبت کے جذبے سے تا آشاہونی ہے۔

جموم باکتان کی وہ خوب صورت نغماتی فلم منی جے مذمرف باکتان میں پندکیا گیا بلکہ اس کو بران فلم فیسٹیول کے لیے بھی بھیجا میااور جب اس کی نمائش لندن کے کامن ویلتھ فلم و یک میں ہوئی تو اسے تماشائیوں نے بے حد پیند کیا۔ اس فلم میں مسرت نذر کواس کی نیچرل اور خوب صورت اوا کاری برسال کی بہترین اوا کارہ کا نگار ایوار ڈو ما گیا۔

موجود ہیں جنہوں نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی اور اسے
وراسٹائل اوا کارہ کے طور پرفلم انڈسٹری ہیں ممتاز مقام متعین
کیا۔ پتن، پائے خان، ماہی منڈ ا، پیز کال، مرزا صاحبال،
قسمت، باغی، آئے کا نشہ، زہرعشق، جتی ، سوسائی، کرتار ستاھ،
جھومر، شہید اور عشق پرز در نہیں۔ ار دواور پنجابی کی وہ فلمیں
رہیں جن میں ہر طرح کے کروار کواس نے یادگار بتادیا۔ اس
نے ٹابت کردیا کہ وہ سنہری آواز کی ملکہ ہی نہیں پرفار منگ

مسرت نذیر نے بین ، یار بیلی اور ماہی منڈا وغیرہ میں جہاں پنجاب کی روایتی نمیار کا کردار کا میابی کے ساتھ اوا كيا وہال اس في بينكال اور يائے خال من ماؤرن شہری اڑ کی کے روب میں بھی بھے بورادا کاری کی۔ادا کاری کے میدان میں وہ ایسی شہروار تھی جس نے ہرمیدان میں اینی فنی صلاحیتوں کا کھل کر مظاہرہ کیا اور تا قدین فن سے ید رائی کی سند حاصل کی جہاں اس نے البر دوشیزاؤں کا كرواركيا وبال اس نے مال كائمى كردار اواكرنے بين بند جھکے محسوں کی نہ ہی ناکام رہی۔ لالہ سدحیر کی ہوم پروڈ کشن میں بننے والی قلم'' آگھے کا نشہ'' میں مسرت نذیر نے مبیحة خانم کی مان کا کردارادا کیا صبیحة خانم اس کی جم عمرادر حریف ادا کاره تھیں ۔ کوئی دوسری ادا کارہ ہوئی تو صاف ا تکار کردین کداس طرح تو میری ساکھ پر منفی از پڑے گا مگر سرت نذرینے ایک حوصلہ مند اوا کارہ کے طور پر اس چیلجنگ کردار کو تبول کر کے اور ہر طرح سے کا میاب ہو کر ادا کاری میں جو مقام حاصل کیا اس ہے قبل وہ مقام کسی دوسری ادا کاره کونصیب نه دو-ای طرح قلم \* وطن میس اس نے کمال اور اعجاز کی ماں کارول بھی کیا تھا۔

ایک فلم بیں زیبا بیگم کو قدر نے ادلڈ ای وکھانا تھا۔ ہرایت کارنے ان سے کہا۔'' آپ کے بالوں کی ایک وو لٹون کومیک آپ کے ذریعے سفید کرنا ہوگا۔''زیبا بیگم ایک دم ناراض ہوگئیں۔

روتبیں ..... یہ کیسے ہوسکتا ..... میں اس طرح اپنے اس مج کوسبوتا ژکرنے نہیں دول گی۔ آپ میرے بال سفید کے بغیر شائ لیں۔ درند میں گھرجاتی ہوں۔''

د یکھا آپ نے ادا کارا کمیں الی بھی پُٹی ہوتی ہیں۔ اس تناظر میں سرت نذیر کے کردار کا جائزہ کیجے ادردادد سیجے کہ وہ کیسی باہمت اور میراعتا وادا کارہ تھی کہ وہ اپنی ہم عمر ادا کارہ کی ماں کارول ادا کرنے میں بھی کسی فکر اور ترود کا

فروري2016ء ٚ

91

Seeine المسركزشت المسركزشت

شکار نیں ہوئی۔ وہ ادا کارہ جو کئی فلموں میں گلیمراوا کارہ کے روپ میں نمودار ہ دکرا پتاایک بہترتشخص اور پہچان بتا چکی ہو اس کا نین عروج کے دور میں ماں کا کر دارا واکر تا کوئی عام اور معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے ہر طرح کے کر دارا واکر کے ٹابت کر دیا کہ دہ ایک دراسٹائل ادا کارہ ہے۔

مسرت نذیر نے اپنی ابتدائی قلموں قاتل، جن اور پائے خان میں ابی خدادادئی خوبیوں کا تھر پورمظاہرہ کر تے اپنے لیے ایک متندادا کارہ کی حیثیت منوالی تھی۔ سی بھی تی اداکارہ یا اداکار کے کیے متند اور متحکم فنکاروں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا پڑا چیلجنگ مرحلہ ہوتا ہے۔مسرت نذیر کو جھی اس صورت حال کا سامنا تھا تمراس نے اپنی بے پناہ فنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہر صورت حال كامقابله برى جوائمردى ہے كيا جس كردار كے ليے ہمى اسے متخب کیا جاتا اے قبول کر لیتی ۔ اگر جداس طرح اسے نقسان ہمی بہنجا۔ اس کا اپنے آپ پر اعماد ابی جکہ مر دومرے جب این معیار پر پورے میں اترے تو این ساتھ دومروں کو بھی لے ڈوستے ہیں ایسے میں اس کی نکموں کا تا کام ہوتا کوئی انہوئی بات بیس تھی۔ نا کام فلموں ہے اس میں کام کرنے والوں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسرت نذیر کواس کی تا کام فکموں نے متاثر منیس کیا کیونکہ فلم میکرز جائے تھے کہ فلم کی ناکا می میں اس کا کوئی حصہ تبین۔ اس کے اس کی ماسک میں کوئی کی واقع تبین و لَ - الله ي ميم في جب مجمى المجمى كما لى يركوك المجمى قلم بناكي الچمی کارکروگی کا مظاہرہ کیا،مسرت نذیر نے اس میں این سیر فارمش ہے ایسار تک بھرا کہ وہ کا میاب ملم کی کا میاب ادا كار : قراروي كئي اس كي پنجا بي اردو كي مجموعي 47 فلمول میں سے 15 فلمیں مختلف وجوہ کی بناپر تا کام ٹابت ہو میں۔ تاہم ان ملموں کی ناکا می ہے اس سے زیادہ ان مکموں کے ، يكر سائمي آرنشك متاثر ،وے۔اس كى اپنى بہتر كاركروكى کی بعیدے اس کی ساکھ ساا مت رہی مگر کئی بری طرح متاثر ہوئے۔ان میں سرفہرست اسلم پرویز نتما، جسے ما کام ہیرو کی حیثیت سے رہجیکٹ کرویا ممیا۔ جو تجیہ دنوں تک گوشہ کمنا می میں ریااور جب ایک فلم میں اے وطن کے روپ میں جیش کیا کمیا تواہے دوبار ہزندگی کی۔

مسرت نذیر کی کئی کامیاب فلموں کے بعد ... ری میک فلمیں بنائی گئیں۔ان میں پانے خان،قسمت، باغی اور میکے والی کے نام قابلِ ذکر ہیں۔

92

پائے خان کو ہدایت کارستود پرویز نے 1975ء میں میراناں پائے خان کے نام سے بنایا جب کہ پائے خان 1955ء کی فلم تھی۔ تکراس پر بنائی جانے والی ری میک میراناں پائے خان پائے خان جیسی کا میابی حاصل نہ

تسمیت مسرت نذیر کی اردوفلم تھی۔ 1956ء میں ریلیز ہوئی تھی۔ ہدایت کارالیس سلیمان نے 1976ء میں طلاق کے نام سے اس کا ری میک بنایا۔ اس میں شہم اور شاہد نے مرکزی کردارا داکیے تھے۔۔

باغی ہدایت کار اشفاق ملک کی فلم تھی۔ 1956ء میں ریلیز ہوئی تھی۔اس کی بلاک بسٹر کا میابی ہے متاثر ہو کر ہدایت کار ایس سلیمان نے 1978ء میں آگ اور زندگی کے نام سے اس کی ری میک بنائی جس میں متاز اور محملی نے مسرت اور مدحر کے کردارادا کیے تھے۔ یہ فلم بھی باغی جیسی کا میابی حاصل نہ کر گی۔

اینے وقت کی ہلاک بسٹر فلم'' کیے والی''ہدایت کارایم ہےرانا کی پنجانی للم تھی جو 1957ء میں ریلیز کی گئی تھی۔ 1980ء کی وہائی میں ای ہے راتا ہی نے اس فلم کو اردو زبان میں تا ملے والی کے نام سے دوبارہ بنایا۔اداکارہ سبنم نے سرت نذیر والا کروار کیا تھا جس میں وہ بری طرح ٹا کام ر ہی تھی۔اس للم کو کیے والی جیسی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ سرت نذیر کی ری میک ملموں کی عدم پذیرانی کی کیا وجر تھی؟ جب کہ انہیں دوبارہ بنانے والے اور ان میں کام کرنے والے مب بی اپنے دور کے بڑے لوگ تھے۔ بات وراهل مد ہے کہ ان ملموں میں سب کھے تھا مرمسرت نذیر لیمن کی مسرت ندیر جوای کی صلاحیتوں ہے ایس مالا مال تحی کهاس جیسی خوبیال دوسرول کونفییب مبین ہو تمیں۔ این اتھی خدا دا دخو ہوں کی وجہ ہے وہ معمولی نوعیت کے تھسے ہے کر داروں کو ہمی زندگی ہے بھر پور بنا دیں تھی۔'' قاتل'' ے کے کرود بہاور " تک اس کی ادا کارانہ عملاحیتوں کی عظمت اورسر بلندی نظر آتی ہے۔کوئی دوسری ادا کارہ اس کی فنی بلند ہوں کو نہ جیمو سی اس نے مختلف فلموں میں مختلفہ نوعیت کے کردار کیے اور ہر کردار کے مطابق اے زندگی تجشی جان بہار، کلرک اور سوسائی میں اس کے کردار آنسود العل من كذه على موسة نظر آنة من -شبيد من وه ایک بے باک توب شکن حسینہ کے روپ میں جلوہ نما نظر آئی ہے تو دومری طرف وطن سے مبت کرنے والی ایک جانباز

فرودى 2016ء

عالمة المسركة نست المسركة نست

Section

عورت کی شکل میں سامنے آلی ہے۔ زہر عشق میں اس کا كردارانتها كي پيچيده اورمشكل تفا\_اس فلم ميں وه اس دهرتي کی علامت ہے جو بنجر ہے مگراس کے سینے میں گہرے کھاؤ ہیں۔ بالجھ ہونے کا و کھاس عدت کا المیہ ہے۔

اس نے اردوللموں کی طرح پنجا بی قلموں میں بھی اپنی في صلاحيتون كالويامنوايا \_ پنجا بي قلموں ميں وہ جہلې ثميار بن كرسامنة آنى \_ يجه والى ميں اس كاكر دارعوا ي سطح يرمقبول ہواا دراہے بہلی عوای اوا کارہ ہونے کا اعز از حاصل ہوا۔ ماہی منڈ ااور جٹی اس کی کامیاب اورخوب صورت فلمیں اس کیے قرار یا نمیں کہ اس کی اوا کاری نے ان کرداروں کو

مسرت نذیر کومکالموں کی اوا ٹیکی میں جو کمال حاصل تھا وہ بہت ہی کم ادا کارا دُل کونصیب ہوا۔اس کی ڈائیلاگ ڈیکیوری میں ایک خاص طرح کا نا قابل بیان مگر میرا شوب كرب جھلكتا ہے۔ مكالموں كى ادائيكى كے وفت لہجے ميں موسیقیت ، آه و بکا کی کیفیت میں ایک تاثر ۔اس میں وہ این سانسوں کے تلاظم کو بھی شامل کر لیتی تھی۔

ید کہنا غلط میں ہوگا کہ اس کی بیساری خوبیاں عطیمہ غداوندي هي \_

اس نے رب کریم کی جانب سے بخشی این سنہری ﴾ واز اوراین ادا کارانه صلاحیتوں سے یا کتافی فلموں اور فلمی صنعیت کوتر وتا زگی سربلندی اور استحکام عطا کیا۔ میہ یا کنتانی قلم انڈسٹری کا ابتدائی دور تھا۔اس وقت قلمسازی کے جدید ساز و سامان موجود تھے نہ شکنالوجی کی سہولتیں حاصل تھیں۔ اس وقت تیکنیک کاروں اور فنکاروں کی ملاحیتیں ہی اس صنعت سیمیں کا سرمایہ تھیں۔ ایسے باصلاحیت افراد میںمسرت نذیر کی شخصیت بھی نمایاں تھی۔ اس دور میں عوامی یذ مرائی کے طور پر کوئی ایوارڈیا اعز از کہیں ديا جاتا تھا۔ نگار ايوار ؤ كا اجراء 1957ء ميں ہوا۔اس كى و وسری تقریب میں مسرت نذیر کوسال کی پہترین اوا کارہ کا نگارابوارڈ ملا۔اس کے بعد جھومراور پھرشہید میں اے ای اعزاز ہے نوازا کما۔

مرت نذریا کے والدمحرم خواجہ نذیر احمد نے اپنی ہونہار بیٹی کوڈ اکٹر بنانے کا خواب دیکھا تھا مگر قدرت کو کچھ اور بی منظور تھا۔ اللہ نے اسے ابھرتی ہوئی یا کستانی قلمی صنعت کی مسیائی کا کام سونی دیا۔ گلوکاری اور اداکاری میں وہ اتنی مصروف ہوگئی کہ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو کیا اور تو ی

فروري 2018ء

شادی خانه آبادی ڈاکٹر ارشد مجید کی سرت نذریہ سے پہلی ملاقات صحافی ، اویب اور ہدایت کار احمد بشیر کے گھریر ایک ایارتی کے دوران ہوئی۔ ووٹول نے ایک ووسرے کو و یکھا و پسند کیا۔ پھر پھھ ملا قاتوں کے بعد ووثوں ذرا کھلے توایک دن ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ " مجھ ہے شادی کروگی؟" مسرت غاموش رہیں جس پر ڈاکٹر نے ٹو کا کیابات ہے تم جواب کیوں ہیں دے رہی ہو؟'' 'وه ..... بات دراصل مير سيے كه مير قيصله ميس خود '' پیرکون فیصلہ کرے گا؟'' ''ميريےوالدين۔'' "تم اتن برسی فنکاره موکراتی وقیانوی بات کرنی مو<sup>\_'</sup>' "مين آج جو کھي جي مول اينے مال باپ ک دعاؤں اور کوششوں کی وجہ سے ہوں۔اس کیے میں کولی بھی کام ان کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں کرتی۔شاوی مجھی میں ان کی مرضی اور پیند سے کروں گی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا جاہتے ہیں تو اپنے بروں کومیرے گھر بھیج

کرمیرارشته مانلیں۔'' اور پھر ڈاکٹرنے ایسا ہی کیا۔ان کے گھر والے ان کے لیے مسرت نذیر کے گھر بھٹے گئے اور اس کا رشتہ ما نگا جو تقید این و تحقیق کے بعد قبول کرلیا ممیا اور 21 ایریل 1961ء کو دونول نکاح کے بندھن میں بندھ کر الیک دوسرے کے شریک حیات بن مجئے۔

فلمي صنعت كي أيك الهم ضرورت بن كئ عين اس وقت جب وہ اینے کیریئر کے عروج پرتھی اس کا ایک رشتہ آیا۔ یہ أيك ڈاکٹر كارشتەتھا۔خواجەنذىراحمەكورىچھ برانى باتيس ياد آ کئیں۔انہوں نے اپنی اس بیٹی کوڈ اکٹر بنانا جایا تھا تکر دہ ڈاکٹر نہ بن کی۔اب انہیں داماد کی صورت میں ایک ڈاکٹر الى ر با تعا- إس كي اس رشة سے انكار ندكر سكے \_ تقد بق د تحقیق کے بعد جب وہ ہر طرح قابل قبول نظر آیا تو 21 اریل 1961ء کو انہوں نے مسرت نذر کا نکاح ڈاکٹر ارشد جیدے کردیا۔ ہراداکارہ کی طرح مسرت نذیر کے بھی ہزاروں پرستار اور جائے والے تنے۔ اب تو مہیں،

ربماسنامه سرگزشت

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



پہلے ہے مجھا جاتا تھا کہ مقبول ادا کاراؤں کی شادی کے بعد
ان کی عوا می مقبولیت کم ہوجاتی ہے گرسرت کی ڈاکٹر ارشد
مجید سے شادی کے بعداہیا کچھنیں ہوا۔اس نے 1963ء
تک فلموں میں کام کیا۔عوام میں بھی اور فلم والوں میں بھی
اس کی بہند بدگی برقرار رہی۔ 1962ء میں شروع ہونے
والی ہدایت کار منور رشید کی فلم ''بازی گر'' کی عکس بندی
تعور کی کی باتی رہ گئی تھی کہ ڈاکٹر ارشد مجید کے ساتھ مسرت
نذیر کولندن جانا پڑا۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اندن میں رہائش اختیار کرنا جا ہی تو مسرت نذیر نے ایک اچھی بیوی کی طرح مجریا میلہ چھوڑ کران کے ساتھ جانے ہی میں اپنی بہتری سمجھا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ تک لندن میں رہے پھرکینیڈاشفٹ ہوگئے۔

مرت نذری معنی صنعت کا جریا میلہ جھوڑ کر اپنے
جیون ساتھ کے ساتھ وطن عزیز سے دیار غیر چائی گئو اسے
ای اداکاری کا شوق بورا کرنے کا جزید موقع نہیں ملا۔ اس
لیے اس نے اپنے اولین شوق گلوکاری پر بی اپنی توجہ مرکوز
کردی۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی ہوی کے اس شغل پر کوئی
اعتراض نہیں تھا، وہ جائے تھے کہ مرت ایک فنکارہ ہے
اورا سے اس کے اس شوق کی تھیل سے روکنا زیادتی ہوگ۔
ادرا سے گانے کی کھمل آزادی دے دی۔ لہذا کینیڈا پہنے کر
مرت نذیر نے بطور گلوکارہ اپنے دوسر نے فی دور کا آغاز
مرت نذیر نے بطور گلوکارہ اپنے دوسر نے فی دور کا آغاز
کردیا۔ کینیڈا میں مقیم کلاسیکل موسیقی کے رموز سیکھنا شروع
کردیا۔ کینیڈ امیں مقیم کلاسیکل موسیقی کے رموز سیکھنا شروع
کردیا۔ مینیڈ امیں مقیم کلاسیکل موسیقی کے رموز سیکھنا شروع
کردیا۔ میں کے بعد ٹی ٹی ٹی گاندن سے ہا قاعدہ گائیکی کی
مردیا۔ کیل ٹی سے جوگا تاریکارڈ کر دایا اس کے بول شھے
کی ٹی کی سے جوگا تاریکارڈ کر دایا اس کے بول شھے
کی ٹی ٹی کی سے جوگا تاریکارڈ کر دایا اس کے بول شھے
کی ٹی ٹی کی سے جوگا تاریکارڈ کر دایا اس کے بول شھے
کی ٹی ٹی کی سے جوگا تاریکارڈ کر دایا اس کے بول شھے
کی ٹی ٹی کی سے جوگا تاریکارڈ کر دایا اس کے بول شھے

بی بی مالی شہرت یا فۃ نشریاتی ادارہ ہے۔ اس میں گانے کی وجہ سے اس کی آ داز کی خوشبود در دور تک پھیل گئی۔
مررت نذیر کی اس معبولیت کو دیکھ کر بھارت کی ایک ریکارڈ ٹک کمپنی نے بمبئی ہے اس کے ایک لا ٹک پلے کا اہتمام کیا جو بے حدمتبول ہوا۔ اس لا ٹک پلے کی زبرست پذیرائی کے بعد بھارتی ٹی وی چینل دورورش نے اپنے ایک پذیرائی کے بعد بھارتی ٹی وی چینل دورورش نے اپنے ایک پردگرام' کھول کھلے ہیں گلش گلش' کے لیے مرت نذیر کا ایک خصوصی انٹرویونشر کیا۔ یہ انٹرویوا مرتسر ٹی وی سے بھی دکھایا گیا جے لا ہور کے باسیول نے بھی دیکھاادر بہت خوش دکھایا گیا جے لا ہور کے باسیول نے بھی دیکھاادر بہت خوش

بہلا انٹرو بیج

سترہ سال کی عمر بیس فلمی و نیا میں قدم رکھنے والی

ادا کار ، جسنے جلد ہی اپنی خدا دادفنی صلاحیتوں سے فلم

انڈسٹری بیس اپنے لیے ایک ممتاز اور مشخکم مقام بنالیا۔

اپنی دو ابتدائی فلموں '' قاتل' اور '' بین'' کی کامیابیوں

کے بعد جب میڈیا والوں کی توجہ کا مرکز بنی تو اس نے

اپنے بہلے اخباری انٹرو یو بیس اپنے جن خیالات کا اظہار

کیا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اپنی کم عمری کے

باد جودوہ کس تدر بالغ نظر تھی۔

ایوجودوہ کس تدر بالغ نظر تھی۔

مرت نذری نے ایک اخباری سوال کے جواب میں کہا۔ 'میں نے 28 نومبر 1954ء کے دن فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ بھے یہاں آ کرکوئی خوف محسوں نہیں ہوا کیونکہ جہاں تک میرے کردار کا تعلق ہے میرا یقین ہے کہاں کا بڑی حد تک انحمار خود مجھ پرہے۔ میرا میرے کہاں کا بڑی حد تک انحمار خود مجھ پرہے۔ میرا میرے کہا کا بڑی حد تک انحمار خود مجھ پرہے۔ میرا میرے کہا کا مطلب سے ہرگز نہیں کہ فلمی نگار خانے بدکردار لوگوں سے بیاک ہیں۔ ایسے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی لاکی ایسے کردار پر آئی موجود ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی لاکی ایسے کردار پر آئی اس کا بھار نہیں سکتی۔ میں اس وائی یقین کے ماتھ فلمی دنیا میں واغل ہوئی ہول۔'

بازی گر

مرت نذری آخری فلم ''بازی گر'' جواس کے لندن چلے جانے کی وجہ سے التواء کا شکار ہوگئی تھی۔ جب 1966ء میں مختصر مدت کے لیے وہ پاکستان آئی تو اس کے فلساز نے اپنی فلم کمل کرانے کی ورخواست کی۔ جے مرت نذیر نے تبول کرلیا۔ جب یہ فلم کمل ہوگئی تو سنر میں بھنس کئی اور وہاں سے جہ نکارے کی صورت میں اس کا نام بہا در رکھ دیا گیا۔ نمائش کے بعد یہ فلم بری طرح ناکام ہوگئی جس کی بنیا دی وجہ یہ تھی کہ مجمع فلی نے اس فلم میں ولن کے طور پر بنیا دی وجہ یہ تھی کہ مجمع فلی نے اس فلم میں ولن کے طور پر مجمع فلی کام کیا تھا مرجن دنوں (1967ء) یہ فلم ریلیز کو گئی تھے۔ ان کے پرستاروں نے انہیں اس فلم میں ولن کے طور پر مقبول ہو ولئی تھے۔ ان کے پرستاروں نے انہیں اس فلم میں ولئی کے طور پر مقبول ہو ولئی کے طور پر مالیا دی کام کیا ہو گئی۔

فرورى 2016ع

94

١٥٠١ والمالياء سركزشت

ہوئے کہان کی ایک پاکستانی تلوکارہ کی مقدد لبت انڈیا ہیں مجھی اپتالوہا متوارئی ہے۔ جھی اپتالوہا متوارئی ہے۔

نی وی انٹرویو کے بعد پرنٹ میڈیا نے بھی مسرت نذیر کوخصوصی توبنہ کی شخص مجھا ادر بھارت سے شاکع ہونے والے متبول رسالوں ، نلم فیئر ، فیمینا اور سوسائٹ بیں اس کے انٹرویوز شاکع ہوئے۔ غالبًا بیاس وقت کی بات ہے جب نازیہ حسن کا بورے انڈیا میں ڈسکو ویوائے مغبولیت کی بلندیوں پرتھا۔

بھارتی الکٹردنگ اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جوتشہیر ہوئی اس کے نتیجے میں 1980ء سے 1983ء تک گلوکارہ مسرت نذیر کے نین لا تگ ملے ریلیز ہوئے جن میں سے ہر ایک بے پناہ مقبول ہواریتمام ڈسکواسٹائل کے تھے۔

برطانیہ کے پرائیویٹ چینل نے بھی مسرت نذیر کی شہرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے ڈسکو اور پاپ میوزک سے آراستہ گیت کوائے۔

وہ اپنے دور کی ایک مقبول گلیمرل اداکارہ تھی گئی جب 1964ء میں مقبول گلیمرل اداکارہ تھی گئی جب 1984ء میں پاکستان آئی توایک درلڈ بنس گلوکارہ کے طور پر چاردا تگ اس کی شہرت کے ڈیکے نئی رہے تھے۔اس بار ڈاکٹر ارشد مجید نے اپنی فنکارہ بیوی کو پھیزیادہ دنوں کے لیے اس کے میکے بھیجا تھا۔ مسرت نذیر کی آمد کی خبر ملتے ہی اس کے ذیوائے اس سے آن ملے۔ ٹی ٹی وی نے اس کی آواز میں گیتوں اور گانوں کی ریکارڈ تگ شروع کردی اور "میری بیند" نای پروگرام میں انہیں ٹیکی کاسٹ کرنا اور "میری بیند" نای پروگرام میں انہیں ٹیکی کاسٹ کرنا شروع کردیاجو ہے عدمتبول ہو گے۔فیاجالندھری کی غریل شروع کردیاجو ہے عدمتبول ہو گے۔فیاجالندھری کی غریل شروع کردیاجو ہے۔مدمتبول ہو گے۔فیاجالندھری کی غریل شروع کردیاجو ہے۔مدمتبول ہو گے۔فیاجالندھری کی غریل شروع کردیاجو ہے۔مدمتبول ہو گے۔فیاجالندھری کی غریل شروع کردیاجو کردیاجو کی دیاجو ہو گاسٹر آ ہستہ آ ہستہ

نے زبر دست متبولیت حاصل کی۔ جو اس سلسلے کی کڑی تھی۔اس کے گانوں کی موسیقی میں چونکہ پاپ میوزک کے ساتھ مشرقی موسیقی کاروای حسن بھی شامل ہوتا تھا اس لیے ہرطبقہ فکر کے سننے والوں میں مقبول ہوتا تھا۔

1985ء میں اسلام آباد ئی وی نے شادی بیاہ کے تام گیتوں پرمشمل ایک پروگرام' مہدی ناں سجدی' کے نام سے نشر کیا جس میں گانے کے لیے مسرت نذیر کا انتخاب کیا مجیا جوتو قعات سے بڑھ کرمتبول ہوا۔ اس کی متبولیت کے بیش نظر اسلام آباد مُلِی ویژن نے اپنے انگیشن کی خصوصی نشریات کے دوران دوبارا سے بیش کیا۔

شعلہ ی لیکتی ہوئی آ واز میں کچھالیا جادوتھا کہ اس کی

فرورى 2016ء

ایک چیلجنگ کردار

بری خوب صورت اور ایجھے سجیکٹ پر بردی معیاری

فلمیں بنائی تمئیں۔ایسی ہی فلموں میں ایک فلم ''زیمر

عشٰن' مجمی تھی جسے پاکستان کی میہلی نفسیاتی علم

ہونے کا اعز از حاصل ہے۔ای فلم میں مسرت نذیر

فن کی ان بلند یوں پر نظر آئی ہے جہاں بہت کم

ا یکسٹریس پہنچ یا تیں ۔مسرت نذرینے ایک موقع پر

اس فلم کی کردار نگاری پر اظهار خیال کرتے ہوئے

کہا۔''ز ہرعشق میں مجھے ایک الیں لڑکی کا کر دار دیا

تحمیا جومتفنا د طبیعت اور نطرت کی حامل تھی۔ بہت

بے باک ، سخت ضدی ، اجڈ اور گنوار ، اس کے باوجود

فطرتأ نيك دل- امتحان سخت بقا- كردار مشكل ممكر

مسعود پرویز جیسے اتھے ہدایت کار کے سہارے میہ

كردار نبها كئ\_اس فكم من أيك سخت مقام تعاب يعني

محیت میں بیدا ہونے والے وسوسے اور شک کی

اس کے متعلق وسوہے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور

اسے محبوب کی طرف کی کا دیکھنا تک موارانہیں

کرتا۔ یہاں تک کہ بسا اوقات اپنی قسمت پرخود

رشک کرنے لگتا ہے۔ جھے بھی محبت کے اِس نازک

ترین جذید کوچش کرنا تھا۔میرے محبوب کی جاہت

میں ایک کتا شریک ہو گیا۔اس کی توجہ اس معصوم

جانور برہونے لی۔ میں جو پہاڑوں میں ملی برقی

تقی-انتها بیندلز کی تقی مس طرح برداشت کرسکتی تقی

کہ میرامحبوب میرے علاوہ نسی اور کو جاہے یا نسی

کھا ٹیوں میں بھینک دیا۔ میرے اس مل میں کھلی

بربریت تھی میکن جس والہانہ محبت کے جذیے کے

تحت میں نے بیاکم کیا تھا وہ اس سے کہیں زیاوہ

ارفع تھا۔ یمی وجہ ہے کہ اس منظر کے بھیا تک

ہونے کے باجور تماشائیوں کی چینیں نہیں تکلیں اس

کے برعلس میری محبت کی مجرائی کوسراہا میا۔اس

چیلجتگ کردار کو تمام تر تنی خوبیوں کے ساتھ ادا

كرنے يرمسرت نذير كوسال كى بہترين ميروئن كا

جانب متوجہ ہو۔ میں نے کتے کو پہاڑ پر لے جا کم

شکش۔انسان جتنا جس ہے محبت کرتا ہے اتنا ہی

یا کتانی قلمی صنعت کے ابتدائی دنوں میں

95

نكارا بواردُ ديا كيا\_

كائى بوئى ہرغزل، ہركيت، ہر أفدين دالوں كواييخ سحر ميں جکڑ لیتا تھا۔ آ داز کے ساتھ اس کے گانے کا انداز بھی منفرد . تھا۔ پول تواس کی آداز میں گایا ہوا ہر گیت بیند کیا جاتا تھا مگر میجے کوز بردست ببندیدگی کی سند حاصل ہوتی تھی ایسے ہی گیتوں میں نی وی پر گایا ہوا ایک گیت' ' پر د نیں کب آ وُ گے'' مجھی بے حدمقبول ہوا۔ ای طرح کی تی دی پر عیدالفطر کے موقع برگایا ہوا گیت' میرا لونگ گوا جا'' نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے۔صاحب طرز موسیقار خواجہ خورشید انور نے بھی ایک کی وی پروگرام میں اپنی دھنول سے ترتیب دیا ایک گیت ' میرا بچیز اللم گھر آگیا'' مسرت نذیر برريكارو كروايا \_ جے بہت بيندكيا كيا۔ ايك مقبول كيت جو علم" راز" میں مسرت نذیر پر پیچرائز ہوا تھا جے زبیدہ خانم نے گایا تھااورجس کے بول تھے دملیٹھی ٹیٹھی بتیوں سے جیانہ جلاً" جب یہی گیت فیروز نظای کی '' دھن'' میں مسرت نذیر ے گوایا گیا تو اس گیت کا لطف ای دو بالا ہو گیا۔ سر شکیت کے پیڈیوں نے زبیدہ خانم کی آواز میں گائے ہوئے گیت ے سرت نذیر کے گائے ہوئے گیت بدجها بہتر قرار دیا۔ میجے اسی طرح ہوا جب موسیقار رشیدعطرے کا مشہور اور معبول کیت ''آن میرے منڈیر کا گابولے' مسرت نذیر ہے گوایا گیا، آواز کی اس جادوگرنی نے اس گیت کو پچھاس انداز ہے گایا کہ لوگوں کوشلیم کرنا پڑا اچھے گیتوں کو اچھا گانے والا ہی مقبولیت کی سربلندی عطا کرتا ہے۔

وہ جوبعض چروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا ایسے چبرے بناتا ہے کم ،ای طرح مسرت نذیر کی آداز کے بارے میں جمی بدکہا جاسکیا ہے کہ خدا کئی سریلی اور دلوں میں اتر جانے والی آواز بہت کم گانے والیوں کوعطا کرتا ہے۔ میہ اس کی آواز ہی تھی جس نے سارے عالم کواپنا دیوانہ بنالیا تھا۔اس کی عالمکیرمقبولیت کی وجہ سے لندن ،کینیڈ ااور ابوطهبی میں اس کی گائیگی کے کئی شوز کیے گئے جوتو قعات سے براہ کر كامياب ہوئے۔ ان يروكراموں بيں اس دفت كے سير پاکستانی فئکاروں ندیم اور شبنم نے مجھی شرکت کی جب کہ میز بانی کے فرائض طارق عزیز نے انجام دیئے۔

مسرت نذر کی عوای مقبولیت کی وجہ سے اسے یا کستان کی نمائندگی کرنے کا بھی اعز از حاصل ہوا۔ سارک ممالک کے ورمیان نقافتی پردگراموں کے تباولے میں مسرت نذیر کے شادی بیاہ کے ایک پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کیا میا جے بے حدیذ برائی حاصل ہوئی ۔

ورورى **2016ء** 

جب دہ میکھ دنول کے لیے پاکستان آئی اور اس کی موجودگی ہے تی وی دالول نے خوب خوب فائدہ اٹھایا تو للم دالے پھلا کیوں سیجھے رہتے کیونکہ وہ تو انہی کے قبیلے کی فنکارہ تھی۔ چنانچہ موسیقار وزیر افضل نے این ووفلموں "جگاور" اور "مرو" کے لیے اس کی آواز میں کی گانے ر ایکارڈ کروائے پہلی فلم جگاور کے تین کیت ایے شایچ میری ہانھ پڑھ چندو ب وے دیہو جیا تکیا بس دنگ رہ می ہائے مرے میری اڈی وچ کھنڈا چھیا

اور دوسری فلم بکرو کے لیے ڈھول بحاکے کہند کے ال جہان نو مہندی تال سجدی ہے کیے منڈے دی مال ملے دے وچ مجن ملدے وج کے لڈی ليلى قلم 1985ء ميں اور دوسری 1987ء ميں ریلیز ہوئی۔موسیقارا یم اشرف نے بھی این پنجابی فلم ڈسکو ڈانسر کے لیے مسرت نذریہ سے جار گیت ریکارڈ کروائے جن کے بول تھے

> آ آ جان من آ مود ملن آن دی میرے محبوب ملکان دی چن وے کہ شونقان ڈسکودی ومسكود انسرركيتي نين بانهوال

بدایت کارحیدر چوہدری نے اپنی فلم" تاہے تا من" کے لیے ایک گیت مسرت نذیرے رایکارڈ کردایا۔ یہ کیت تحا دوپنالز ابلهمیال نال کهنداری جوادا کاره ناوره برفلمایا همیا بتحااور بهت مقبول هواتها\_

موسیقار ذوالفقارعلی نے بھی اپنی فلم'' آخری قتل'' کے لیے سرت سے ایک گانا کوایا تھا اس کے بول تھے کا مانوال نے دھیان رل پیھیاں ۔

این آواز کا جاود جگانے والی ساجرہ یا کنتان میں پہلے ونول تک سرسنگیت کی د نیامیں وهوم مجانے کے بعدوا بس جلی لئی کیونکہ ہرعورت کے لیے بیا کا گھر ہی سب سے بیارا ہوتا ہے جال دہ خوش ہے، شاد ہے، آباد ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جارہا ہے مراس کی خوب صورت آواز بہلے کی طرح اب بھی بھر پور جوان ہے۔ دنیا میں جہال جہال خوب صورت آوازوں کے رسیا موجود ہیں وہاں مسرت نذیر کے کیتوں کی قندیل روشن ہے۔

> المال المالية المسركزشت Regilon.

96



اس نے ہندوستان کے ایك انتہائی پسماندہ علاقے میں جنم لیا۔ ہندو مذہب میں عورتوں کو توؤسے بھی حقیر سمجھا جاتا ہے۔ پھروہ غریب بھی تھی اس لیے اسے تحقیر کے لائق گردائنے تھے مگر اس کے دل میں حوصله تھا۔ وہ خود کو منوانا چاہتی تھی اس لیے اس نے ایك مردانه کهیل منتخب کیا، اس کهیل میں مہارت حاصل کی تو وہی لوگ جو اسے حقیر سمجھتے اپنا فخر کہنے لگے۔

کھیاول کی دنیا میں بے شارخوا تین نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ثینس، بیڈ منٹن ، اتھیلٹک اور فن پہلوانی ہے ہے کیکن باکسنگ کے شعبے میں خوا تین کی دلیسی برائے نام کھی۔ کو کہ بہلا خواتین کا باکسنگ ہے 1876ء میں کھیلا گہیالیکن بہت می بڑی تعظیموں نے خواتین کے باکسنگ کھیلئے پر یا بندی عا کد کرر کھی تھی۔ سوئیڈن وہ پہلا ملک ہے جس نے 1988ء میں پیہ یا بندی ختم کی اور خواتین کو ایجر باکستگ میں حصہ لینے کی اجازت کی کئی۔ بعد از ال امریکا اور دوسر ہے ملکوں نے مجھی اس کی تقلید کی اور اس تھیل میں بھی خواتین آ کے بڑھتی نظر



آئیں۔ان میں سے چندایک نے باکٹنگ کی ونیامیں بہت نام کمایا اور عالمگیرشبرت حاصل کی ۔ انہی میں سے ایک نام ہمارتی با کسرمیری کوم کا بھی ہے۔اس کا بورا نام منلتی چنگ تی جنگ میری کوم ہے۔ وہ کم مارچ 1983 وکو کٹا تھی میں بیدا ہوئی جو بھارتی ریاست منی پور کے شلع چورا چند پور میں واقع ہے۔میری کوم یا مج مرتبہ ورلڈامچر باکسٹک جمپئن رہ چکی ہے اور وہ واحد خانون با کسر ہے جس نے چھ مرتبہ ہونے والی تمپیئن شپ میں ہر بارتمغہ جیتا۔ وہ واحد بھار بی خاتون با تمسر ہے جس نے 2012ء کے ادمیکس میں فلائی ویک سینگری میں کالی کا تمغہ جیتا۔ اے انٹر میشل باکسنگ فیڈریشن کی ورلله وومن کی فلائث ویت کیفیگری میں چوستے نمبر پررہنے کا اعزاز حاصل ہے۔اس نے 2014ء میں ہونے والے ایشین کیمز میں سونے کا تمغه حاصل کیا۔ 2013ء میں اس كى خودنوشت "ان بريك ايبل" كے نام سے شائع ہوئى جب کہ 2014ء میں اس کے اوپر بننے والی فلم میں بولی ود فر کی سپراسار پریانکا جو پڑانے میری کوم کا کردارادا کیا۔اس ک تفصیل آھے جل کر بیان کی جائے گی۔میری کوم نے منی بور کے وارالحکومت امیحال میں خوا تمن کے لیے ایک نائث كلب بھی قائم كياہے جس ميں اڑ كيوں كوجنسى تشدد كے خلاف مزاحت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔

میری کوم کا بچین غربت میں گزمرا ۔اس کے والدین تو پنا کوم اور اسمم کوم ، کھیتوں میں کام کرتے ہتے جس سےان کا بمشکل کرارہ ہوتا تھا۔ میری کوم نے چھٹی جماعت تک لعلیم لوک تک کرمچین ماؤل ہائی اسکول موے رکگ سے حاصل کی اور آمنحوی کلاس تک سینٹ زیونیر کیتھولک اسکول میں پڑھا مجراس نے آدم جاتی اوئی اسکول امیحال میں داخلہ لے لیا۔ لیکن میٹرک کا امتحان ماس ندکر سکی۔اس نے دوباره امتحان ديينے کی بجائے وہ اسکول جھوڑ دیا اور ووسرے اسکول ہے امتخان میں شرکت کی۔ پھر پورا چند بور ے کر بجویش کرلیا۔

مبو کی رحیات موکہ ایے بہین ہے ہی اسملیکس سے وجیسی تھی · کیکن منی بور سے تعلق رکھنے والے با کسر ڈیمک کوشکھے کی کا میانی ے متاثر ہوکراس نے بھی با کسر ننے کا فیصلہ کیا اور اس نے منی پور اسٹیٹ باکسٹک کوچ نرجیت سکھ کی زمر نگرانی این تربیت شروع کردی۔اس کی شادی کے اوائر کوم سے ہوئی۔ ان وونول كى ملاقات 2001ء مين موكى جب

98

میری کوم پنجاب میں ہونے والے سیسٹل کیمز میں شرکت کے کیے نئی دہلی ملی جب کہ اوٹلر ، وہلی ہو نیورٹی میں بر صربا تھا ان دونوں نے 2005ء میں شادی کرلی اور چمر دو جروان بينے كے والدين بن مجكة ـ 2013 ويس اس في تیسرے بیچے کوجنم ویا۔

ووسال کے وقعے کے بعد میری کوم نے 2008ء میں ہونے والی ایشین ویمنز باکسنگ چیمپئن شب میں جا ندی کا تمغہ جیتا جب کہ چین میں ہونے والی وومنز ورلڈ باکسنگ ملیمیئن شپ میں وہ لگا تار چوتھی بارسونے کا تمغہ حاصل كرنے ميں كامياب ربى۔ اس كے فوراً بعد اس نے 2009ء میں ہونے والے ویت نام کے ان ڈور کیمز میں سونے کا تمغہ جیتا۔ 2010ء میں اس نے کا زغستان میں ہونے والی ایشین ومینز باکسنگ چیمیئن شب میں سونے کا تمغداور بار بار ڈوس میں ہونے والی ویمنز ورلڈ باکسنگ تلیم پئن شپ میں سلسل پانچویں بارسونے کا تمغہ جیتا۔

2010ء کے ایشین کیمز میں اس نے اکیاون کلو مرام کے مقابلے میں حصد لیا اور کالی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہی۔ اس نے 2011ء میں چین میں ہونے والے 48 كلوگرام كے اليتين ويمنز كي مقابلے ميں سونے كا تمغه جيتا جب كه 2012ء من متكوليا مين مونے والي ایشین باکسنگ چیمیش شپ میں اے سونے کا تمغہ ملا۔ عم ا کور اس مونے میلی بارجونی کوریا میں ہونے والے ایشین ٹیمز میں سونے کا تمغہ جیتا۔

یا مج مرتبه کی ورللہ میمئن میری کوم 46 اور 48 کلو كرام كى ينتيري من كى تمن جيت جي تحي تحي كين باكستك كي عالمی تعلیم کی جانب ہے بابندی عائد کروی می کہ خواتین صرف متن کیٹیگریز میں حصہ لے عتی ہیں اور ان میں سب ہے کم اکیاون کلوگرام کیٹیگری تھی۔ چنانچہ 2012ء میں ہونے والی ومینز ورلڈ باکسنگ چیمین شب میں میری کوم نہ صرف اس مقاسلے میں حصہ الدیری تھی بلکدا ہے اس سال لندن میں ہونے والے سہ مائی اومپکس کے لیے بھی کوالیفائی كرنا تھا۔ تاہم وہ اكباون كلوكرام كے كوارٹر فائنل ميں برطانيه كى تكولا المرز في تنكست كها من - ويمنز ورلد باكسنك مجمیان شیاشروع ہونے کے بعدید بہلاموقع تھا کہ میری کوم کوئی تمغہ حاصل نہ کرسکی تا ہم وہ آندن اوپس کے لیے کوالیفائی کرنے میں کا میاب ہوئی۔

میری کوم اس مقالبے میں شرکت کے لیے اپنی مال فروري 2016ء

Section

عیسائیت پرمیرے پختہ یفتین کامظہرہے۔ س بچین کاز مانه کیسا گزرا؟

یے: ہم بہت غریب ہے اور گزر اوقات مشکل ہے ہونی تھی۔ جھے پر بھین میں بی د مددار یوں کا بوجھ آن پڑا۔ جہاں تک ممکن ہوتا والدین کی مدو کرنے کی کوشش کرتی جب میں نے باکسنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو ابتداء میں والدین سے بدبات چھیائی کیوں کہ مارے تبیلے اور معاشرے میں اس تھیل کوعور تول کے لیے مناسب ہیں سمجھا جاتا تھا۔

س جمهيں باكسر بننے كاخيال كيسے آيا؟ ج: مجھے مارشل آرش ہے ویجی تھی۔ مارے علاقے میں صرف امیر کھروں کے بیج ہی پرائیویث اسكولول مين الجهي تعليم حاصل كريسكت بين جب كه غريب

کے بچے کوسر کاری اسکول میں وا خلد لیرا پڑتا ہے جہال تعلیم کا معیار انتہائی بیت ہے ادر ان اسکولوں میں پڑھنے والے

بچوں کو کوئی ڈھنگ کی ملازمت بھی نہیں ملتی للبذا وہ کھیل پر این توجه مرکوز کردیتے ہیں تا کہ اس میں مہارت حاصل کر کے معاشرہ میں کوئی جگہ بناسلیں جس طرح بجھے جیمین بننے

کے بعداسٹیٹ بولیس میں ملازمت مل کئی محو کہ میں کام بر مہیں جاتی۔میرے والدین کو حیار بچوں کی تعلیم اور پرورش کا

خرج برواشت كرنا بردر ما تقاريس سب يدى تى اس کیے ماں باپ کا بوجھ بانٹنے کے لیے جھے میدان میں آنا

یزا۔ میں نے اپنا پہلا سے 2000ء میں سب جونیئر باکسنگ

مليم پئن شپ ميس كفيلا اور بهترين باكسر قرار يائي اور مجھ یقین ہو گیا کہ تدرت نے مجھے میصلاحیت عطا کی ہے۔

س: بارہ سالہ کیریئر کے دوران مہیں کئی مرتبہ اپنی میٹیگری تبدیل کرنی پڑی۔ پہلےتم نے 45 کلو کی میٹیگری میں حصد لیا۔ پھر 48 کلو میں آئیں اور 2012ء کے ادلمپکس میں تم 51 کلو کی کیٹیکری میں شامل تھیں۔ جب تم زیادہ وزن کے مقابلے میں حصہ لیتی ہوتو تمہیں مارنے کا

خوف تبيس موتا؟ ح بہیں خدانے مجھے بیصلاحیت بخشی ہے اگر مناسب تربیت کے بعد مقابلہ میں حصہ لوں تو کوئی خوف نہیں ہوتا مو كربرے مخالفين سے مقابلہ كرنا مشكل موتا ہے كيوں كه وہ زور وارضرب نگاتے ہیں اور ان کی رہے بھی دور تک ہوتی ہے۔اس کیےرنگ میں اترنے کے بعدان کی توت کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی ریخ سے دور رہول اور موقع ملتے ہی ضرب لگا دول\_

فرورى 2016ء

99

اور شوہر کے ہمراہ لندل بیچی ۔ اس کا پہلا مقابلہ 5 اگست 2012ء کو بولینڈ کی کیرولیما سے ہوا جے اس نے 19-14 سے شکست دے وی۔ دوسرے روز کوارٹر فائل میں وہ تیونس کی میرووا راحیلی کوئٹکست ویے میں کامیاب ر ہی کیکن سیمی فائنل میں ایک یار پھر برطانیے کی تکولا ایڈمزے بارهمی اس طرح وه اولیک کیمز میں کالسی کا تمغہ حاصل کر سکی۔اس کامیابی کی خوشی میں منی پور کی حکومت نے اسے بچاس لا کھرو بے نقداور دوا میرز مین دینے کا اعلان کیا۔ میری کوم نے صرف ملکی اور بین الاقوای مقابلوں میں ہی کا میابیاں حاصل تہیں کیس بلکہا ہے متعدد اعز از ات

ہے بھی نوازا گیا جن کی نفسیل کچھ بوں ہے۔

ید ما بھوٹن (بھارت کا سب سے بڑا اعز از جواہے اسبورتس ميس ملا) 3 1 0 2ء، ارجن الوارة (باكتك 2003ء، پیر ماشری (بھارت کا دوسرابڑا سویلین اعزاز جو اسے اسپیورٹس میں ملا) 2010ء، راجیو کا عرصی تھیل رتا اليوارة 2007ء، بيويل آف داايتر، مكاكب آف ريكارة ز 7 0 0 2ء، راجيو كاندهي تهيل رتنا إيواردُ 9 0 0 2ء، اسپورنس دو من آف دا ایئر ،صحارا اسپورنس ایوار ڈ۔

لندن ادمیکس میں کالی کا تمغہ جیتنے پر راجستھان حکومت کی جانب سے بچاس لا کھرویے منی پورحکومت کی جانب سے بچاس لاکھ رویے اور وو ایکر زمین، آسام حکومت کی جانب سے بیس لاکھ رویے، ارونا چل پرویش حکومت کی جانب ہے دس لا کھروپے، وزارت تباتلی امور کی جانب سے وس لا کھروپے اور نارتھ ایسٹرن کوسل کی جانب ے جالیس لا کھرو بے نفترانعام دینے کا اعلان کیا حمیا۔

میری کوم کا بچین برے ہی نا مساعد حالات میں گررا جب اس نے با سر بنا جا ہا تواس کے پاس استے وسائل مبیں تصے کہ دہ اس کھیل کی مناسب تربیت حاصل کر سکے لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اینے عزم وحوصلے کی بدولت منزل کی جانب پڑھتی رہی۔ریڈرز ڈ انجسٹ کوویے مجنے ایک انٹرویو میں میری کوم نے اپنی ابتدائی زندگی اور کیربیر کے حوالے سے پچھ دلچسپ حقائق بیان کیے ہیں۔قار نمن کی دلچسی کے کیے اس انٹرویو کے چندا قتبا سات پیش کیے جارے ہیں۔ س تمہارانام چنگ نی جنگ رکھا گیا تھالیکن تم میری ك تام سے بيجانى جاتى مواس كى كيا وجيے؟

ج: من ایسانام اختیار کرنا جا ہتی تھی جو بولنے میں آسان ہو۔ اس کیے میں نے اپنا نام میری رکھ لیا جو

ماسنامه سرگزشت عاران کا ایران Section

س: رنگ میں اتر تے وفت تمہارے ذہن میں کیا

ج: الله شروع مونے سے پہلے صرف جیت کے یارے میں سوچتی ہوں۔ایک بار مقابلہ شروع ہو جائے تو میرے ذہن میں پھھ ہیں ہوتا کیوں کدایک کھے کے لیے بھی توجہ ہٹ جائے تو ایک بوائنٹ کا نِقصان ہوسکتا ہے۔ ا گر فیملی میں کوئی مسئلہ ہوتو میرے شوہر بھی نہیں بناتے اور یمی کہتے ہیں ہمارے بارے میں مت سوچواورا بی ٹریننگ بر توجہ وہ۔اب میں پہلے کے مقالبے میں بہتر طور برانی حكت ملى ترتيب دينے كے قابل ہو گئى ہوں۔ مجھے اپنى طافت اور کمزور یوں کا بخو لی انداز ہ ہے۔

س جہارے کیریٹریس سب ہے مشکل مرحلہ کب آیا؟ ج: 2012ء او میکس کے سیمی فائنل میں برطانوی بالسرنكولا ایڈمزے ہارنے كالمجھے بہت افسوس ہوا تھا۔

س: كيالمهين اس بات كى خوتى تبين ہے كدا ولميك مقابلوں میں وکٹری اسٹینڈ پر کھڑ ہے ہونے کاخواب پورا ہو گیا۔

ں: یقیناً بیمیرے لیے ایک اغز از ہے لیکن میں اس تمغہ کا رنگ تبدیل کرنا جا ہتی ہوں اور میرمی خواہش ہے کہ 2016ء کے اومیکس میں سونے کا تمغہ حاصل کروں۔ س: تمهار ہے کیریئر کانا قابلِ فراموتی واقعہ؟

ج: اس دفیت میں انتحارہ برس کی تھی اور دہلی میں ٹریننگ لے رہی تھی۔ جب میری ملاقات اونکولہ ہے ہوئی وہ سول سروس کے امتحان کی تیاری کررہا تھا۔ انہی دنوں بجیے بہلی بار درلڈ میمئن شپ میں شرکت کے کیے امریکا خاتا تحالیکن میرے یاس صرف پندرہ سور دیے بتھے۔ جب اسے میہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اینے دوستوں اور جانے والوں سے جندہ جمع کر کے میرے لیے بندرہ ہزاررو بول کا ، ا تظام کیا۔ میں اس کے خلوص اور جذبے سے بہت متاثر ہوئی اور اس طرح ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ئىر 2005ء مىن ہمارى شادى ہو گئے۔

س: شادمي مسطرح بهوني؟

ماستامه سرگزشت

. ج: اس نے ایک سال بعد ہی جھے برواوز کرویا تھا کیکن میں اور میرے گھر والے تیار نہیں تھے۔ والد کا کہنا تھا كه من البحى بهت جهوني جول اور مجهم يجه عرصه بعد شادي کرلی جاہیے چنانچہ میں نے ایہا ہی کیا۔

🖢 🛫 تم نے تین سال انتظار کیا اور 22 سال کی عمر

میں شاری کر ال کیااس ہے تمہارا کیر بیرُ متاثر نہیں ہوا؟ است تمہارا کیر بیرُ متاثر نہیں ہوا؟

ج: بالكل نهيس، دراصل جب آپ مشهور ہوجاتے ہيں تولوگ آپ کو بسند کرنے لکتے ہیں۔ میں دہلی جمبی یا کول کت میں بوائے فرینڈ بنا تاہیں جاہتی تھی بلکہ میراخیال تھا کہ شادی کے بعدایے تھیل پریکسونی سے توجہ دیے سکوں گی۔اونکولر میرے مشن سے واقف تھا اور جا نتا تھا کہ میں شاوی کے بعد مجمی باکسنگ جاری رکھوں گی۔ میں نے 2007ء میں باکسنگ اکیڈی قائم کی۔ میں زیادہ تر سفر میں رہتی ہوں اور میرمی غیر موجود کی میں وہی اس اکیڈمی کا انتظام کرتا ہے۔اس کیے میں نے اسے ہوم منسٹر کا خطاب دے رکھا ہے۔

س مہیں بداکیدی قائم کرنے کا خیال کیے آیا؟ ج: کھ نوجوان میرے ماس آئے اور بولے۔ ميدم! جمين باكسنك سكها تين- جم آب جبيها بنا جات میں ۔ میں انہیں انکار نہ کر سکی اور مجھے اپناز ماینہ یاد آ گیا جب خووبھی ای طرح کھیل میں دلچیں لےرہی تھی۔ چنانچہ میں نے انہیں ایکے ہفتے آنے کے لیے کہا۔ اس وقت بہت تھوڑے لوگ آئے تھے۔ میں نے الہیں ورزش کے وقفے کے دوران سکھانا شروع کردیا۔اب ان کی تعدادتمیں تک بھیج چکی ہے اور ان میں ہے ایک بننی ہیت کوم ، تو می میمکین بھی رہ چکا ہے۔

س: کیاتم صرف اینے قبیلے کوم کے نوجوانوں کو، تربيت ديتي جو؟

ج: جي هنيس ، ايسي کوئي يا بندي هيس \_ کوئي جھي لاڪايا الركى اس اكيدى مين آسكتى ہے۔البتہ ميں منى بور سے باہر کے لوگوں کو داخلہ ہیں دیت کیوں میرے یاس اتن سہولتیں نہیں ہیں۔اب بھی تقریباً پندرہ طالب علم میرے کھر میں رہتے ہیں اور ہمیں ان کے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام کرنایز تا ہے۔

س: اس اکیڈی کے اخراجات کس طرح بورے ہوتے ہیں۔ کیاتم طالب علموں سے کوئی نیس کتی ہو؟ ج: میں کئی ہے ایک رو بیا جھی تہیں گیتی۔ بیرسب غریب گھرانوں ہے تعلق رکھتے ہیں اور میں اپی جیب ہے ان کے اخراجات تورے کرتی ہوں۔ ہمیں اسپورش ا تھارٹی ہے کچھ مشینیں ملی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی انفرااسر تجریباں تک کہ باکسنگ رنگ بھی ہیں ہے۔ س تم به فیصله کس طرح کرتی ہوکہ کے داخلہ دیناہے؟ ج: میں صرف جسمانی فننس نہیں دیکھتی۔ کوئی بھی تخص باكسنگ سيكي سكتا ہے۔ چندون كى تربيت كے بعد بھے

> فروري **2016**ء 100



لوگول کی رئیسی ختم ہو جاتی ہے اور وہ آنا چھوڑ و بیتے ہیں كيول كداس مين منت بهت ہے۔

عالمی شہرت یا نتہ با کسر میری کوم کی اینے شو ہر اونلر کیردنگ ہے ملا قات ایک حادثہ تھی، جس کی تنفیل اونلر نے کچھاس طرح بیان کی ہے۔''جی بان میں اسے ایک عاد نتہ کہوں گا۔ یہ 2000ء کی بات ہے۔ جب ایک غیر معروف کوم گرل میشنل با کسنگ چیمیئن شب میں حصہ لینے کے ليمني بور سے بنظور کے ليے روانہ مونی -اس سے مملے ٹرین کے سفر میں اس کا والٹ کم ہو چکا تھا۔ لہٰذا اس مرتب اس نے حفظ ماتفدم کے طور پر اس نے سوٹ کیس کو ایک زنجیر کے ذریعے اپنی کلائی ہے باندھ لیا جس میں اس کا یا سپورٹ اور نفزری محمی کیکن اس کی ہے احتیاط رائیگاں گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو سوٹ کیس عائب تھا۔اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے میری کوم آبدیدہ ہوگئی۔اس نے کہا۔ان دنوں میری مالی حالت بہت خراب تھی۔سب سے زیادہ فکر یاسپورٹ کی تھی جس کے بنوانے میں وقت لگتا۔ میں فطر تا فائٹر ہوں کیکن اس ۔۔ کہتے میں نے خودکشی کرنے کے بارے میں سوحیا میں جدوجہد کرتے کرتے تھک چکی تھی۔

ا دنگر اس ونت تارتھ ایسٹ اسٹوڈ نٹ باڈی کا صدر اتھا۔ا ہے جب اس واقعے کاعلم ہوا تو اس نے میری کوم کو مدد کی چیکش کی۔ ' میں جہلی بار میری سے دہلی کے نہرو اسٹیڈم میں ملاتھا کہ وہ مشکلات کے باوجود با کسر بننے کے لے مرعزم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہا ہے جس فسم کی مرد عاہیے وہ اے ل عتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ میرے گھر کھا نا کھانے آئی پھرہم دوست بن گئے۔ ہاری دوستی جارسال چلتی رہی۔ پھر میں نے سوچا کہ جمیں شادی کر کینی جا ہے۔ میں اس کےخواب کے بارے میں جانتا تھااور ہرطرح سے اس کی مدد کے کیے تیار تھا۔

میری کوم سے ملنے کے بعد میری قسمت بدل گئی۔ ال كى يجبر بيهيس كدده بهت خوب صورت مامشهور تفي بلكه ميس نے اس کی سادگی اور ایک کامیاب با کسر بننے کی خواہش د مکی کرشادی کی۔ ہماری شادی کو دس سال ہو تھے ہیں کیکن ام ای تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے جیے صديول سے جانے ہول \_

میری کوم کی خودنوشت سوائح حیات ان بریک ایبل کے نام سے شائع ہوگئی ہے۔اس کی تقریب افتتاح کے

و کے برمری کوم نے کہا۔ میری کہانی اس ملک کی ہزاروں

فرورى 2016ء

عورتوں جیسی ہی ہے۔ اپنی زندگی کی جدوجہد کے بارے میں کیسنے کا مقدر دوسرے کو کوں کواس بات پر آ مادہ کرنا ہے کہ دہ جمہی جمی آمید کا دا من نہ بجیوڑیں اور اپنے خوابوں کے لیے لڑتے رہیں۔''

جب ال سے دوسری کتاب کھنے کے بارے میں بوجیا کیا تو اس نے کہا۔ '' کتاب کھنا، اولیک میں برونز میڈل جینا کیا تو اس نے کہا۔ '' کتاب کھنا، اولیک میں برون کھنا میڈل جینے سے زیادہ مشکل ہے۔ میں فوطر تابا کسر ہول کھنا میں میرے لیے ایک نیا تجر بہتھا۔ میں عام طور پر گھر پر بیٹے کر کھنی میں بھی ، جب میرے باس فالتو وقت ہوتا تھا، اس سلسلے میں بہت بہن نے میری بہت مدد کی ۔ زندگی کے بارے میں بہت سے واقعات یا ددلا ہے جو میں بھول جگی تھی۔

میری کوم کو بیا عزاز بھی حاصل ہے کیاس کی زندگی اور کارنا میں پر بولی دوڈ میں ایک فلم بنائی گئی جس کے پروڈ بیر سخے لیلا بھنسائی اورڈ اگر بیٹر اومنگ کمار تھے جب کے میری فلموں کی میر اشار پریا نکا چوپڑانے اس فلم میں میری کوم کا کردارادا کیا۔ درش کمار نے میری کوم کے شوہر ادنلر اور سئل تھا نے کوج نرجیت سٹھ کے رول لیے کے۔ یافی اور اس کا اینلر اور سٹو انٹر نے مولین روپوں کی لاگت سے بنائی اور اس کا سیمر کو رفو انٹر نیشنول میں ہوا۔ بھارت میں یافی و مساتھ میں مینوں نے بھی پسند کیا۔ باکس آفس پراس کی مساتھ عام فلم بینوں نے بھی پسند کیا۔ باکس آفس پراس کی کامیانی کا اندازہ یوں لگیا جا سکتا ہے کہ اس نے پہلے چار کامیانی کا اندازہ یوں لگیا جا سکتا ہے کہ اس نے پہلے چار کامیانی کا اندازہ یوں لگیا جا سکتا ہے کہ اس نے پہلے چار کامیانی کا اندازہ یوں لگیا جا سکتا ہے کہ اس نے پہلے چار

پریانکا چوپڑانے اس کروار میں خصوصی ولچینی لی اور شونک شروع ہونے سے پہلے وہ میری کوم سے ملئے من پور گئی کہ اس کی زندگی کے بارے میں مزید جان سکنے۔اس کا ذکر کرتے ہوئے میری کوم نے کہا۔ ''میں نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا جو وہ نہیں جانتی کئی ۔ ایک بیوی اور مال ہونے کے باوجود میں نے کس خصی۔ ایک بیوی اور مال ہونے کے باوجود میں نے کس طرح اپنی گھریلو زندگی اور پرونیشن میں توازن برقرار رکھا ہوا ہے اورا پی فیلی کے ساتھ کس طرح رہ ورہ یہ ہوں۔' کما ہوا ہونے سے پہلے وی روز میک کی تربیت کی اور شوشک کے دوران وہ زخمی بھی تھک باکستگ کی تربیت کی اور شوشک کے دوران وہ زخمی بھی موئے۔ اس کا کہنا ہے کہ بیاس کے کیر میرکی سب سے مشکل میر باکسرکا رول ہے کہ بیاس کے کیر میرکی سب سے مشکل میں بیا ہے تیت میں اسے ایک گلیمری ایکٹریس کی بجائے تیت اورا سے بہترین اورا کاری پرئی ابوار ڈوز سلے۔

میری کوم نے حال آئ میں شائع ہونے والی ان خبروں کی تر وید کی ہے جن میں اس سے بیہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ وہ شال مشر تی علاقوں میں کشیدگی کی وجہ ہے تنی بور چیموڑ نے پرغور کرر آئ علاقوں میں کشیدگی کی وجہ ہے تنی بور اس کا کہنا ہے کہ اخبارات میں اس کے بیان کوتو ڈمروڈ کر چیش کیا گیا ہے۔ میں نے بھی منی پورچھوڑ نے کی بات نہیں کی۔ میراتعلق اس ریاست سے ہے اور یہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔

معلوم ہوا ہے کہ بمری کوم کے نام سے ٹیلی ویژن کے لیے ایک ایلمیٹ سریز بنانے کی تیاری ہورہی ہے جس کانام میری کوم جونیئر رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 32 سالہ باکسر نے پروڈکشن کمپنی سے معاہدہ کرلیا ہے۔ اس بارے میں ہمیں اس کا کہنا ہے میں بحقی ہوں کہ اس بارے میں ہمیں زیا دہ ذے واری کا مظاہرہ کرنا جا ہے۔ میں جا ہتی ہوں کہ لڑکیاں مضبوط بنیں اوران میں اعتمادا ہے۔

اس ٹی وی سیریز میں میری کوم کے بچین، اس کی اسکول لائف اور با کسر بننے کے مراحل کا احاطہ کیا جائے گا ادراس کا مقصد کم عمر بچیوں کواپنی حفاظت کے لیے تیار کرنا اور ایسے کھیلوں بالحضوص باکسنگ کی جانب راغب کرنا ہے اور ایسے کھیلوں بالحضوص باکسنگ کی جانب راغب کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کومضبوط بتا تھیں۔

میری کوم کی جدد جہدا بھی جاری ہے۔ 32 سال کی عمر میں تین بچوں کی مال ہونے کے باوجود اس کا حوصلہ جوان ہے اور وہ پورے عزم کے ساتھ آیندہ سال ہونے والے مقابلوں کے لیے تیاری کررہی ہے۔اب اس کی اگلی منزل 2016ء کے اوپیس میں سونے کا تمغہ جیتنا ہے جس کے لیے وہ بھر پور تیاری کررہی ہے۔اس نے گزشتہ تجر بات اور نا کا میوں سے بہت چھ سیکھا ہے اور اس کی روشن میں وہ اور نا کا میوں سے بہت چھ سیکھا ہے اور اس کی روشن میں وہ اپنی کر دریوں کو دور کرنے کی کوشش کررہی ہے۔اسے پوری ایک کر دریوں کو دور کرنے کی کوشش کررہی ہے۔اسے پوری ایک کر دریوں کو دور کرنے کی کوشش کررہی ہے۔اسے پوری ایک کر دریوں کو دور کرنے کی کوشش کررہی ہے۔اسے پوری ایک کر دریوں کو دور کرنے کی کوشش کررہی ہے۔اسے پوری ایک کر دریوں کو دور کرنے کی کوشش کررہی ہے۔اسے پوری ایک کر دریوں کو دور کرنے کی کوشش کر دریوں کو دور کرنے کی کوشش کر دی ہے۔اسے پوری ایک کر دریوں کو دور کرنے کی دور کو مایوں نہیں کرے گی ۔

فرورى 2016ء

المالي المالية

Section

102





## منظر امام

یہ عالے رنگ و بگو لفظ کُن سے خلق ہوا، سائنسدانوں نے کہا یہ تو بگ بینگ سے وجود میں آیا۔ اس کرٹه ارض کے وجود میں آتے ہی رُندگی نے انگڑائی لی۔ آدمی کا وجود سامنے آیا۔ آدمی نے ہی اس کراڈ ارض کی رنگینی میں اضاف کیا۔ اس میں ترقی کا اسپ تیز رفتار دوڑایا۔ یه دنیا ترقی یافته دنیا، رنگینیون، آسائشون سے بهری دنیا کوئی ایك دن کی کہائی نہیں۔ ہزاروں سال پر محیط کہائی ہے جسے نہایت مختصر مگر جامع انداز میں احاطه تحریر میں لایا گیا۔

## خوش ذوق قارئین کے لیےایک دلجیپ تحریر کاساتواں حصہ

جيسے سقراط، افلاطون، ارسطو، سكندراعظم، ماكى اور لا و تسو۔ مید لوگ دنیا کے مختلف مما لک میں ہتھے اور مختلف قومول سے ان كالعلق تھا۔

ہم ارسطو تک آئے تھے۔اب ای عبد کا ایک اور برا آ دی سکندراعظم بھی تھا۔سکندراعظم کی شہرت افسانوی ہوکر

میجیلی قسط میں ہم نے تاریخ کوجلد از جلد سینے کی کردیا کیا تھا۔ كوشش كاتفى تاكه يزهين والول كوتحور سيمطالع كے بعد بہت کھے مانے کاموقع مل جائے۔

ہم مختلف ادوار کا تجزید کرتے ہوے 399 قبل سے تك آميے ۔ يعني اول بل سے سے جارسوتك اس دور ميں جو ير انساني تاريخ من سامني آئے۔ان كامحقر ذكر

103 فرورى 2016ء

المالي المحالية المحسر كرشت Section

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTIAN



رہ فی ہے۔ بلکہ مقدر کا سکندر۔ مجھ یا تیں سکندراعظم کے حوالے سے ہو جا کیں تو

بہتر ہے۔ سکندراعظم (356 323 قبل سے)

دنیائے قدیم کا عظیم فار کے سکندر اعظم مقدونہ میں 356 قبل میں بیدا ہوا۔اس کے باپ بادشاہ فلپ دوم سے 356 معنوں میں غیر معمولی قابلیت اور بھیرت کا حال انسان تھا۔
معنوں میں غیر معمولی قابلیت اور بھیرت کا حال انسان تھا۔
فقظ جھیالیس برس کی عمر میں فلپ کول کر دیا میا تھا۔
باپ کی موت کے دفت سکندر صرف بیس برس کا تھا۔ تا ہم وہ کسی دشوار کی ہے بینے کی جائیں سے لیے راہیں ہموار کر دی تھیں۔
نوجوان سکندر کو اعلی عسکری تربیت سے لیس کیا میا تھا۔ فلے فلے ان اس کی وہنی تربیت کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا تھا۔ فلے فلے انتظام کیا تھا۔ فلے فلے انتظام کیا تھا۔ فلے فلے فلے انتظام کیا تھا۔ فلے فلے انتظام کیا تھا۔ فلے فلے فلے انتظام کیا تھا۔ فلے فلے فلے انتظام کیا تھا۔ فلے فلے فلے فلے فلے کا تعلیم عالم ارسطوکواس کا اتا لیس مقرد کیا تھا۔

سکندر کی فتوحات بے شار ہیں ۔ تخت نشین ہونے کے دوسال بعد ہی سکندر نے یونان اور شالی علاقہ جات کو پھر سے فتح کرلیا جومقد و نید کے دباؤ سے نکل چکاتھا۔

بعدازاں وہ ایران کی طرف بردھا۔ دوسوسالوں سے
ایرانیوں نے ایک وسیع علاقے پر جو بحیرہ روم سے ہندوستان
تک محیط تھا۔ ایک عظیم سلطنت قائم کرر تھی تھی۔ اگر چہ ایرانی
سلطنت کواب ماضی جیسا عروج حاصل نہیں رہا تھا کین یہ نوز
نا قابلِ تغیرتھا۔ ونیا کی وسیع ترین طافت۔

334 قبل سے میں سکندر ایران پر حمله آور ہوا۔ ایسے ابنی فوج کا کچھ حصہ مقد دنیہ میں جھوڑ نا پڑا تھا اور صرف پینیتس ہزار فوجیوں کے بہاتھ ایران پر حملیه آور ہوا تھا۔

اران کے پاس کہیں بڑی فوج بھی۔اس کے باوجود سکندر نے محکست وے دی۔اس کی کامیابی کی تین بڑی وجو ہات تھیں۔

ایک فلپ کی تیارہ کردہ فوج ایرانی فوجوں ہے کہیں زیادہ تزبیت یافتہ اور منظم تھی۔

دوم \_سکندرایک غیرمعمولی اہلیت کا حامل سالارتھا۔ غالبًا تاریخ کاسب ہے بڑاجنگجو۔

سوم \_اس کی زاتی شجاعت مندی نے بہت اہم کردار اداکیا۔

اسینے خاص سواروں کے رسائے کی قیادت وہ خود کیا کرتا تھا۔ جس سے اس کی نوج کے حوصلے بلندر ہے تھے۔ ایک بارمحاصرے کے دوران میں اسے شاہ ایران کا عالیہ نامدسری شت

آي تو ـ

ایک بیغام موصول ہوا کہ دہ این نصف سلطنت کے بدیاں سے امن معاہدہ کرنے کو تیار ہے۔

ے ان معاہدہ سے توتیارہے۔ سکندر کے ایک سپدسالار پارینوکومیہ پینکش قابل قبول معلوم ہوئی۔اس نے کہا۔''اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پینکش قبول کر لیتا۔''

اس پرسکندر نے ایک تاریخی جملہ کہا۔" ہاں! میں بھی قبول کر لیتا اگر میں یارینو ہوتا۔"

ایران کے بعد وہ مصر کی طرف متوجہ ہوا۔ کسی حملے کے بغیر اسے کامیا بی حاصل ہوگئی۔ وہ صرف چوہیں برس کا تھا جب اس نے فرعون کا تاج پہنا اور خود کو دیوتا قرار دیا۔

پھروہ ایشیا واپس آیا اور آربیلا کی فیصلہ کن جنگ میں اس نے ایرانی فوج کو مکمل طور پڑا کھاڑ پھینکا۔اس کے بعد بابل،افغانستان، ہندوستان۔

وہ ایک دانش در بھی تھا۔اس نے صرف فتو حات ہی حاصل نہیں کیس بلکہ تہذیبوں پر بھی اپنے اثر ات مرتب کیے۔ اس نے ایرانیوں اور بوٹانیوں کی شادیاں کروا کیس تا کہ ایک نیا تدن سامنے آئے۔

یں جون کے اوائل میں بابل میں جون کے اوائل میں بابل میں سکندراجا تک بیار بڑ کمیااور صرف دس روز بعد ہی و نیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ تب اس کی عمر فقط تینستیس برس تھی۔

ا پی کمیارہ سالہ عظری زندگی میں اس نے ایک ہار بھی تنگست نہیں کھائی۔

اب ہم چین کی طرف جاتے ہیں۔ وہال بیز ماندلاؤ دکا ہے۔

سوکاہ۔ ان ہزار ہا کتابوں میں جوچین میں لکھی گئیں ایک ایسی بھی ہے جس کے سب سے زیادہ تراجم ہوئے اور جو ملک سے باہر بھی پڑھی گئے۔

میقریب دو ہزارسال قبل کھے تی اور داؤ تسویا یا تاؤتی چنگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بیتاد مت کے فلفہ کے حوالے سے ایک بیجیدہ اور غیر حوالے سے ایک بنیادی کتاب ہے۔ بیایک بیجیدہ اور غیر معمولی و پُرامرارا نذاز میں لکھا گیا ہے۔ تاؤمت کے بنیادی تصور '' تاؤ'' کا عموماً راستے کے طور پرترجمہ کیا جاتا ہے۔ تھور '' تاؤ'' کا عموماً راستے کے طور پرترجمہ کیا جاتا ہے۔ جینی روامت کے مطابق تاؤتی جیک کا اصل مصنف

چینی روایت کے مطابق تا دُتی چنگ کا اصل مصنف سویا تھا۔

قبل اذمیح چین میں بہت ہے ایسے دانشور اور مفکر گزرے ہیں جن کے افکارنے چینیوں کی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کے۔

فرورى 2016ء

104

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بيے كنيوشس، ما دُنّى ، منى يس ، جوائل تسووغيره \_ تو تاریخ کے جس جیسے میں ارسطوی سفر اوا ، افلاطون اور سكندراعظم وغيره بتهاي جهاس جين چين من لاؤتسوكي كماب " تاؤِلْ چِئْكِ"، تَبِي كَاهِي لَيْ إِنْ الْمِي الْمُولِي الْمُ

اب ہم 300 قبل سے موتے ہوئے 199 قبل سے تک آ جاتے ہیں۔اس دور میں بھی کی اہم کر دارسانے آئے جیسے اقلیوں ، مہارا جا اشوک ، ارسٹانس آف ساسوس ، آرشمیوس وغیزہ ۔اس دور میں ٹی یا تک تی نے چین کو تحدہ کیا

آرشمیدس دنیائے قدیم کا ایک انتہائی ذہین ریاضی وال اور سائنس دان تفا۔ا سے بداعز از جاصل ہے کہ اس نے ''ليور'' (پہيا) کا اصول اورمخصوص کشش عل کا تصوروضع کيا۔ آ رشمیدس سے صدیوں بل لیور کے بارے میں محسوس آ تھا ہی موجود تھی کیکن وہ پہلا تحص تھا جس نے لیور کے عمل کو ایک کلیہ کی صورت میں واضح طور پر بیان کیا۔

جب کہ اسمیدس سے بہت میلےمصری معمار لیورکو استعال مين لانے لكے تقے۔

سی شے کی کثافت (جسم کی ہراکائی کا وزن ) کا تصور جو شے کے جملہ وزن کے برعکس ہے، آرشمیدی سے ملکے انسان علم کا حصہ بن چکا تھا۔

آرشمیدس کے حوالے سے میروایت بہت مشہور ہے کہوہ ان ہی سب برسوچتا ہوا نہانے کے ٹب میں داخل ہوا اور نہاتے وقت اس پر اس کلیے کا انکشاف ہو کیا۔ وہ اس حالت میں ثب سے باہرنگل کر قلیوں میں یور یکا یور لیکا دیکارتا ہوا دوڑنے لگا کیسی منے مالیا، میں نے مالیا۔

بطور ریاضی وال آرشمیدس کا مرتبه بہت بکند ہے۔ دراصل اس نے قریب قریب ایک داخلی علم الأخفا (Calcos) وتتبع كرليا تها جيململ حالت مين الثماره سو سال بعد نیوٹن نے مخلیق کیا تھا۔

اب ہم اس دور کے ایک اور اہم شخص کی طرف آتے ہیں۔ وہ ہے مندوستان کا مہارا جا اشوک۔ مندوستان کی تاریج میں غالبًا سب سے اہم مہارا جاءمور بیرخاندان کا تیسرا فرمانروااوراس سلسلے کے بالی چندر کیت موریا کا بوتا تھا۔

چندر کیت ایک ہندوستانی سید سالار تھا۔ جس نے سكندراعظم كى بورش كے بعد كے برسوں ميں شال مندوستان كا بیشتر علاقه نتخ کیاادر مندوستانی تاریخ میں بہلی بڑی سلطنت • کی بنیا در کھی۔

اشوك كاسال بيدائش يامعلوم ہے۔ غالبًا 300 قبل مستح کے بعد بیدا ہوا۔ 273 قبل سے میں تخت پر بیٹھا۔ اول اول اس نے اسیے دادا کی حکمت ملی کا اتباع کیا اور لشکر کشی کے ذریعے نتو حات حاصل کرتا چلا گیا۔

اینے افتدار کے آٹھویں برس اس نے ہندوستان کی مشرقی سرحدوں پرواقع ریاست کلنگا کو تھمسان کی جنگ کے بعد جیت لیا (آج اس ریاست کواڑیسہ کہا جاتا ہے)۔لیکن جب اے اپنی گتے کے بعد انسانی جانوں کی قربانیوں کا احساس ہوا تو وہ خوف ز دہ ہو گیا۔ ایک لا کھا نسان اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ جب کہاس سے ہیں زیادہ زخی ہوئے تھے۔

اس صدے اور پیٹیمانی کے عالم میں اشوک نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کی فوجی فتح مکمل نہیں کرے گا بلکہ ہرطرح کی جارحانه کارر دائیوں کوترک کر دےگا۔

اس نے بدھ مت کو نہ ہی فلنے کے طور پر اپنالیا اور دھرم کی تفنیلتوں کوواضح کرنے کی کوشش کی۔

واتی طور پراشوک نے شکارنزک کردیا اورسبزی خور بن گیا۔ جب که زیادہ اہم وہ سلیج جو یا نداورسیاسی حکمت عملیاں یں جواس نے اختیار کیں۔

اس نے بہت ہے اصلاحی کام کیے۔ اسپینال اور جانوروں کے اصطبل تغییر کروائے۔سخت قوانین کوختم کیا۔ سر کیل بنوا میں اور نظام آب یاشی کوتر تی دی۔

بدھ مت کے پھیلاؤسل اشوک کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس نے علم دیا کہ اس کی زندگی کی تفصیلات اور اس کی حكست عمليوں كوبرى چٹائوب اورستونوں پر كندہ كروا كے تمام . سلطنت میں نصب کیے جاتیں۔ان میں سے کی ابھی تک -45.

ان یا دگاروں کے پھیلا ؤ سے ہمیں اشوک کی سلطنت کی دسعت کا انداز ہ ہوجا تاہے۔

اب آجا نیں چین کی طرف۔ تاریج کے اس دور میں ظیم چینی شہنشاہ بوا تک بی 210 تا 238 قبل سے تک چین یر حکمران رہا۔اس نے عسکری قوت سے چین کومتحدہ کیا اور متعدد جامع اصلاحات کیں۔ ان اصلاحات نے چین کے ، تبذی اتحاد کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا جو آج بھی

موجود ہے۔ شی اوا تک تی 259 قبل سے میں پیدا ہوا۔ 210 قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی۔وہ جاؤ خاندان کے دورِافتزار کے آخری دنوں میں پیدا ہوا تھا۔

105

Section.

ورورى 2016ء

اس زیانے میں جین بے شار جا کیرداراندریاستوں مں اللہم قاریب ہی میں ازتے رہتے تھے۔ شی ہوا تک کی نے ا بی عسکری توت ہے بل پرسب کوز ریکر کے ایک عظیم سلطنت کی بنیا در کھی ادر خود کو ہوا تک تی کہلوایا۔ لیعنی'' آڈلین بادشاہ''۔

اس كاسب سے بروا كارنامہ جين كى سرحدول برموجود نے شار د بواروں کو ایک سلسلے میں جوڑ دینا ہے ادر یمبی د بوار دنیا کی سب سے بڑی د بوار چین ہے۔جو آج بھی مجو ہے میں شال ہوتی ہے۔

وی ہے۔ اب ہم تاریخ کاسفر طے کرتے ہوئے 101 قبل سے ے 200 بل کے تک کے طالات کا جائزہ لےرہ

200 بل يح

لیویا تک نے ہائی خائدان کی بنیا در کھی۔اور اس دور میں روم نے بونان پر قبصنہ کر لیا۔

اب آجاتے ہیں من 200 قبل سے سے 100 قبل سے تك \_اك كے بعد، بعد از سے كا ذكر ہوگا ادر تاريخ كے اس مطالع كوسميث ويا جائے كاليكن مجھے اس بات كا اظمينان ضردر ہوگا کہ خاص خاص واقعات ادر کر دار پڑھنے والوں تک

من 100 قبل مسیح، جولیس سیزر نے گاڈل قوم پر گئے

جولیس سیزر چونکہ تاریخ کا ایک اہم انسان ہے اس لیے اس کے بارے میں اگر تھوڑی تفصیل دے دی جائے تو

نشهور ردی عسکری ادر سیای قائد جولیس سیزر 100 فبل سيح من بيدا مواجوغير معمولي سياسي ابتري كادور تعا-جولیس سیزر نے اپنی والش مندی، بہادری اور تدبر

ہے عسکری فتو حات حاصل کیں۔سازشوں کا خاتمہ کیا۔وہ ایک فوجی آ مرتمالیکن اس نے اپنے دور انتزار میں بے تار اصلاحات بھی کیں۔

کیا وہ ایک کا میاب سیاست دال، زیرک سیدسالار ادرايك شائدار خطيب اورمصنف تحا-

اس کی کتاب De Bello galico کوجوگاڈل كى جنك كى تفعيلات يرمنى ب كلاسكى ادب بن شاركيا جاتا

سيزرابك تذر، جوشيلا اورخوب مورت انسان تغا\_اس نے کی معاشقے کیے۔اس کا سب سے مشہور معاشقہ فکو پھرہ

ے تھا۔اےروم میں کل کیا گیا۔

اس کی تمام اصلاحات میں سے ایک جس فےسب ے زیادہ دیریا اثرات چھوڑے۔ دہ ایک نے کلینڈر کا اجرا تھا۔جوترمیم اس نے متعارف کردائی وہ معمولی می ترمیم کے

ساتھ آج بھی رائے ہے۔ ادر یہی دور آگسٹس سنرر کا ہے۔سلطنت رد ما کا بانی آگسٹس سنرر تاریخ کی چند عظیم مرکزی شخصیات میں ہے آگسٹس سنرر تاریخ کی چند عظیم مرکزی شخصیات میں ہے ایک ہے۔ دہ 63 قبل سے میں پیدا ہوا اور جولیس سیزر کا منہ

بولا بيثا تھا۔اس كانام اد كمآدين تھا۔

یں سیزر کی موت کے بعد افکرار کے کیے رسدتنی شروع ہو گئی تھی۔ چرآ نسٹس ادر انتونی کے درمیان طویل جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں عارضی وقفے کے دوران میں انھونی فکو بطرہ ہے محبت کی میٹلیس بڑھا تا رہا۔ جب کہ آنسٹس نے ای<sup>ن عسک</sup>ری توت مضبوط کرنا شردع کر دی۔

ا گلے برس جنگ بھر چیزی اور او کتادین (آنسنس) كوتكمل فيخ عاصل ہوگئ اور انھونی ، تکوپطر و نے خود تش كرلى۔ المل اختیار میں آنے کے بعد آسٹس خیرت انگیز طور برصلح جو ہو کیا تھا۔وہ غالبًا تاریخ میں ایک قائل اور کریم النفس أمرى بهترين مثال ب- ده أيك سياسياست دال تحار اس کی مسلح جویانہ حکمت عملیوں نے ردمی خانہ جنگیوں سے پیدا ہونے دالے خلفشار کو ددر کیا۔اس نے تقریباً جالیس برس روم برفر مازردانی کی\_

ہم بل از سے کے تقریباً تمام اہم دا تعات کا جائزہ لے ھے ہیں۔ہم میدد کیے ہیے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں زندکی اور تبذیب کس رفتار ہے سفر کرنی رہی۔

اب ہم بعدار سے کی تاریخ کا جائزہ لےرہے ہیں۔ يادكري كه جماري تاريح كاليسفركهان منع شروع مواقعا

اس وقت سے جب انسان نے کرؤ ارض پر ایل أتكسين كفول تمس - مجر يحردل كاعبد، وهاتول كاعبدادر ہوتے ہوتے ہم بعداز ہے تک آگئے ہیں۔ بعداز سے وقت اورزندگی کی رفتار بہت تیز بھی۔

اس عبد کاسب سے برا واقعہ اورسب سے برا کردارتو خود حضرت عیسیٰ ہیں۔ان کا زمانہ 6 قبل سے میں عیسوی

تک کاہے۔ حفرت میں کے بارے میں ماری ذہبی کتابول میں اور دوسرے حوالوں سے اس قدر لکھا میا ہے کہ ان کی تعمیل و ہرانے کی ضردرت مبیں ہے۔

فروري 2016ء

المالي المالية المدسر كترشت

Section

ایک عیسوی سے سوعیسوی تک سینٹ پال نے عیسائیت کی تبلیغ کی تحریر اور تالیف کا کام شروع کیا۔ سیحی البمات کو وضح کرنے کا کام بنیادی طور پرسینٹ پال نے سر انجام دیا۔

سینٹ پال عہد نامہ جدید کے ایک بڑے جھے کے معنف تھے۔دہ بیوع سے کے ساتھیوں میں سے تھے۔ایک سے سوعیسوں تی ایل ذکر ہیں ہے سوعیسوں تک کے ایم ترین واقعات قابل ذکر ہیں (حضرت عیسی کومصلوب کرنے کی کوشش بھی ای دورانے میں ہوتی ہے)۔

سن ایک سوایک سے ایک سوننا نو ہے بیسوی تک۔ اس بوری صدی کا اہم ترین واقعہ جس نے انسانی تاریخ بدل کررکھ دی وہ کاغذ کی ایجا وتھا۔اس کے بعدروی سلطنت کا عروج، بطلیموس مجیلن وغیرہ۔۔

تسائی لون

کاغذ کے موجد تسائی لون کانام بہت سے قار کمیں کے لیے زیادہ معروف نہیں ہے اس تخص کی اس ایجاد نے انسانی ترقی کی رفتار کو پر لگاد ہے۔ اس نے 105 ویس شہنشاہ کو کاغذ کے نمونے پیش کیے تھے۔

تسائی کون کی زندگی کے بارے میں زیاوہ معلومات مامسل نہیں ہیں۔ جینی تاریخی دستاویزات سے بہا چاہا ہے کہ وہ ایک مخنث تھا۔ شہنشاہ تسائی کون کی اس ایجاد سے بہت خوش تھا۔ اس نے تسائی کون کو انعام واکرام دینے کے علاوہ اس کا عہدہ بھی بردھادیا تھا۔ بعدازاں وہ شاہی کی کسازشوں میں مبتلا ہو کیا۔ اسے معتقب کھمرایا کیا۔ احساس جرم کی وجہ سے مبتلا ہو کیا۔ اسے معتقب کھمرایا کیا۔ احساس جرم کی وجہ سے اس نے خود شی کر کی تھی۔

مبر حال اس کی زندگی کے واقعات اور حالات جاہے کچھ بھی ہوں اس کی ایجا دیے انسانی تاریخ کارخ موڑ دیا۔ اور میدوئی زمانہ ہے جب روی سلطنت نے بے پناہ عروج حاصل کیا۔اس کی بنیا واسٹس سیزرنے رکھ دی تھی۔ جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

اب آتے ہیں من 200عیسوی سے من 300عیسوی

لیحن ان ایک سو برسوں ہیں دنیا ہیں کیے بڑے واقعات ردنما ہوئے اور کون کون سے کردارسامنے آئے۔
یہاں ایک بار پھر یہ دائنے کر دیا جائے کہ یوں تو دنیا کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی منظیم الشان واقعہ ضروررونما ہوا ہوگا یا کوئی دیوا کر داروں اور ان

واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں جنہوں نے تاریخ پر اپنے ممرےاثرات مرتب کیے۔

اس سوسال کے عرصے میں چین میں بان خاندان کا اختیام ہوااور مانی نے میسو پوٹیمیا ایران میں اپنی تعلیمات کا پرچارشروع کیا۔

ہندوستان کی حالت بیتی کہ 226 عیسوی ہیں ساکا اور ستیان کی بلاوا قوم کے سرداروں نے مشرقی ایران، سیستان، بلوچستان، سندھ، مجرات، کا ٹھیاواڑ ہیں جا کیریں قائم کر کے وسیع سلطنت بنالی اور کوشانی قوم کے افتدار کا خاتمہ کردہا۔

اس دور کا ایک اہم کروار مانی ہے۔ مانی کا زمانہ 216 عیسوی سے 276 عیسوی تک کا

مانی، مانی مت کا بانی تھا۔ آئ یہ ند ہب باتی نہیں رہا۔
لیکن اپنے عروج کے زمانے بیس اس کے پیروکاروں کی تعداد
بہت زیادہ تھی۔مشرق وسطی بیس اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد
مانی مت مغرب میں بحراد قیانوس اور مشرق میں بحراد کیا تک
بھیل مما۔

مانی نے جو ندہب تخلیق کیا وہ قدیم نداہب کے خیالات کا ایک ولچسپ امتزاج تھا۔ مانی کے مطابق زرتشت، بدھا اور یہوع مسے پیٹیبر تھے کیکن مانی مت کی صورت میں یہ ایک بی ندہب اب ممل ہو گیا تھا۔

مانی نے تعلیم وی کہ ونیا پر ایک ہستی کی عکومت نہیں ہے بلکہ اس مسلسل وکھائی وینے والے عمل میں ووقو تیس کار فر ما میں ۔ ان میں سے ایک شرہے جسے مانی نے ظلمت اور ماوے سے مماثل قرار دیا۔ ووسری قوت خیر کی ہے جسے اس نے تور اور روح کہا۔ (بظاہر یہ خدا اور شیطان کے تصور کا اعادہ

اس نے انسانی روح کوخیر کی اور انسانی جیم کوشرکل قرار دیا۔ جس سے میعقیدہ وجود میں آیا کہ تمام جنسی تعلقات سے اجتناب ضرور کی ہے۔ میکوشت خور کی اور شراب نوشی سے بھی منع کرتا ہے لیکن میاصول عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ خاص لوگوں کے لیے ہیں۔

مانی 216 عیسوی میں میسو پولمیمیا میں پیدا ہوا اور وہ علاقہ اس وقت چارنفیس خاندان کی ایرانی سلطنت میں شامل تھا۔مانی خودفاری النسل تھا۔

بارہ برس کی عمر میں ہی اس پر بقول اس کے وحی تازل

فروري 2016ء

107

المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت

ہونی شروع ہوئی۔ بیس برس کا ہوا تو اس نے اپنے سے عقیدے کا پر چارشرد ع کردیا۔

اینے آبائی وطن میں ابتدا میں اسے کوئی کامیا بی سیس ہوئی۔ پھر وہ شالی مفرنی ہندوستان چلا تمیا۔ جہاں وہ ایک مقامی حکمران کواپنا ہم نوابتانے میں کامیاب ہوگیا تھا۔

242 عیسوی میں وہ ایران والیں آیا۔ بادشاہ شاہور اوّل نے اسے اپنے ندہب کی تبلیغ کی اجازت دے دی۔ مالی نے ہمت سے پیرو کارجمع کر لیے۔ زرتشت مت کے لیے اس کاعروج نا تا بل برداشت تھا۔

276 عیسوی کے قریب نے بادشاہ بیرام اڈل کی تخت نشینی کے بعد مانی کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ جہاں چھبیں روز تک بے بناہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعداس کا انتقال ہوگیا۔

ہو ہیں۔ اپنی زندگی میں اس نے کئی کتابیں لکھیں۔جن میں سے ایک فاری زبان میں ہے۔ باتی سریانی میں ہیں۔ ہم دوسوعیسوی ہے دوسوننانوے عیسوی تک آھے

یں تمن سو عیسوی سے تمن سو اس میں سو عیسوی سے تمن سو ہناو ہے ہیں تمن سو عیسوی ہنا کا ۔ آئیں دیکھیں کہاس دور میں کیا بڑے واقعات رونما ہوئے۔

اولین عیسائی شہنشاہ روم کاسنٹٹا سُ اوّل ، آرڈیایس کی جنگ میں رکابوں اور کھمڈہ کا تھیون سے آراستہ سے سواروں کے گومتک وستے نے روی پیا وہ نوج کوئٹکست دی۔

ہندوستان میں کو ہتائی خاندان کے زوال اور خاتے کے بعد گیتا خاندان کی سلطنت کا قیام کمل میں آیا۔ 320 عیسوی میں اس خاندان کا ایک حکمران چندرگیت مہارا جا دھیرا جاکے لقب سے وادی گئا سے نکلا اور اس نے اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنے کی غرض سے ایک مہارانی کمار دیوی توت میں اضافہ کرنے کی غرض سے ایک مہارانی کمار دیوی سے شادی کرئی ۔ پھر جلد ہی چڑ ھائی کر کے اور ھاور الد آباد تک قابض ہوگیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سمرا گیت تخت نشین ہوا۔

۔ سمردا گیت نے دکن کی سرز بین کو فتح کر کے وہاں کے راجاؤں کو اپنامطیع بنالیا۔ سمردا گیت کے بعد اس خاندان کا ، مشہور بادشاہ چندر گیت ٹانی مجر ماجیت حکمران ہوا۔ جس نے مشہور بادشاہ چندر گیت ٹانی مجر ماجیت حکمران ہوا۔ جس نے 375 عیسوی سے 413 عیسوی تک حکومت کی۔

اس باوشاہ کے عہد میں برہمنوں کو بہت عروج حاصل ہوا۔ بدھ مت کے مقابلے میں قدیم برہمن مت فروغ یانے

ئے لگا۔ س سرتاب س نوبیر

رگا۔ س سکرت زبان کواز سرنو رائج کیا گیا۔ پر انون اور ندہجی ستابوں پر نظر ثانی کی گئی۔ س سکرت کی مشہور زمانہ ڈراما نویس کالی داس اس مادشاہ کے عہد میں گزرا ہے۔ (جس کا نانک شکنتلااین مثال آب ہے)۔

کانس ٹن ٹائن اعظم ۔اس کا زمانہ 280 عیسوی ۔۔۔

337 عیسوی کاہے۔ کانسٹن ٹائن روم کا پہلا عیسائی شہنشاہ تھا۔اس نے عیسائیت کے فروغ کے لیے بہت سے کام کیے۔اس کے علاوہ اس کی دیگر اصلاحات بھی قابلِ ذکر کریں۔

اس کا ایک بڑا کارنامہ قدیم بازنطین شہر کی تغییر بھی ہے۔ اس شہر کواس نے کالن نٹی نوبیل کا نام دیا اور اے اپنا دارائکومت بنالیا۔ وہی شہر آج استنبول کہلاتا ہے اور دنیا کے چند بڑے شہروں میں ہے ایک ہے۔

ہم تین سو ایک عیسوی ہے سفر کرتے ہوئے جارسو عیسوی تک آجے ہیں۔اب اس سے آھے کی تاریخ مجھے بول

میہ تاریخ 400 عیسوی ہے 499 عیسوی تک ہے۔ اس صدی کے چند بڑے واقعات کچھ بول ہیں۔ روم کا زوال شروع ہوتا ہے۔ سیشٹ آ گسٹائن کا وور۔ اینگلز سکین توم انگلستان پر حملہ آ در ہوتی ہے۔مغربی سلطنت

روما کا خاتمہ ہوجا تاہے۔ اب ہندوستان کی طرف آئیں۔ ہندوستان میں مجیت خاندان کے بکراجیت کی حکومت

ہے۔ اس دور میں ہندوستان میں آرٹ کو بہت ترقی ہوئی۔ سنگ تراشی کے بہت خوب صورت نمونے سامنے آئے۔ دیو بوں اور دیو تاؤں کی مور تیاں بھی بہت زبر دست بنائی

413 عیسوی میں چندر گیت نے والی کے قریب مہرولی میں لوہ کا ایک لاٹھ نصب کروائی۔جس پراس کے تام کا کتبدورج ہے۔ بدلاٹھ آج تک موجود ہے۔

ہم 499 عیسوی تک آجکے ہیں۔اس سے آگے تاریخ اور بھی تیزرفآر ہوتی جارئ ہے۔واقعات اور کروار کا البارلگا ہواہے۔

مبرحال ہم کوشش کریں گے کہ خاص خاص واقعات اور کرداروں کو میٹتے ہوئے آئے بڑھتے جائیں۔ (جاری ہے)

فرورى **2016**ء

108

المالك المالية المسركزشت

Section



## صائمه اقبال

شمسی کلینڈر کے دوسرے مہینے سے جڑی ان اہم شخصیات کا مختصر مختصر تذکرہ جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دے کر اپنی اہسیت کا احساس دلایا، جنہیں ہم بھول نہیں سکتے۔ ان کا ذکر پراہر کرتے رہنا چاہیے تاک معلومات حاصل کرنے کے شائقین اپنی پیاس بجہا سکیں.

## ایک آیمی مرجے سب سے زیادہ پسند کیا جارہاہے

اس ماہ کئی افراد کا تذکرہ دوبارہ مگر الگ انداز سے کیا گیا ہے تاکہ شخصیت کا خاکہ ذہن میں تازہ رہے

# 🏠 فيض احر فيض

رات بول دل میں تری کھوئی ہوئی یاد آئی
جیسے دریانے میں چکے سے بہار آجائے
جیسے صحرا میں ہولے سے چلے باد سیم
جیسے سیار کو بے دجہ قرار آجائے
ان کے اشعار بھی عجیب ہیں۔ سنتے جائیں، مردھنے
جائیں۔ بقرار کوائن کے معرفوں سے قرار آجاتا۔
اردو شاعری کا ایک عبد غالب تو دومرا اقبال سے
اردو شاعری کا ایک عبد غالب تو دومرا اقبال سے

اردوشاعری کا ایک عہد غالب تو دومرا اقبال سے منسوب۔اس کے بعد کی صدی فیض کے نام تھہری۔ بوری دو منسوب کومتاثر کیا۔اب اپن قوت سے تیسری سل کے دلوں پر دستک دے درے ہیں۔ ان کے اشعار زبان ز دخاص وعام موتے۔ گیتوں کی صورت انھوں نے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کیا۔ان کے مصر سے مظلوم کی پکار بن گئے۔ کو کہ ان کا بہت انکا ساذ کر نومبر 15ء میں بری کے موقع پر کیا جائے ہے۔ گر کہ ان کا بہت انکا ساذ کر نومبر 15ء میں بری کے موقع پر کیا جائے ہے۔ گر کہ ان کی عظمت کا ایک سبب ان کی جدوجہد پر سے مقلم کی اور من کا ساتھ تھا۔ جلاوطنی بھی تھے۔ اور بیس بی ۔وہ ترتی بیند نظریات کے حامل تھے۔ادب میں نامیسی بنے۔وہ ترتی بیند نظریات کے حامل تھے۔ادب میں نامیسی بنے۔وہ ترتی بیند نظریات کے حامل تھے۔ادب میں

PAKSOCIETY1

یمی روش اختیار کی۔ کمیونسٹ بارٹی آف باکستان کے بانی ارکان میں ان کاشار ہوتا ہے۔ان کے اشعار نے اس تر یک

کے کیے شل کا کام کیا۔
ان کے مجموعے
نقش نریادی، دست سبا،
زندال نام، دست شہر
سنگ، مردادی سینا، شام
شہر یارال، مرے دل
مرے مسافر کے زیرِ
عنوان منظر عام پرآئے۔
انھیں بین الاقوای شہرت
ملی۔ لینن الوارڈ سمیت

کئی اہم اعزازات ہے



نوانے مکے ۔ان کی کلیات''نسخہ ہائے دفا'' کا شارار دو میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتب میں ہوتا ہے۔ا قبال بانو کی ملک گیرشہرت میں کچھ کمال فیض کی شاعری کا بھی ہے۔''ہم دیکھیں گئے'' ادر'' وشت تنہائی میں'' کا طلسماتی اثر در حقیقت فیض ہی کے کن کی دین تھا۔

13 فرورى 1911 كووه سيالكوث من بيدا مؤتے\_

109

فرودى 2016ء

المالات المابنتامه سركزشت

**FAKSOCIETY** 

ایک علمی واولی کیرانے میں پرورش ہوئی۔ابتدائی تعلیم مولوی محد ابراہیم میر سیالکوئی سے ماصل کی۔ 1921 میں اسکاج مشن اسکول سیالکویث میں واخلہ لیا۔ اسکول ہی کے زمانے میں فاری اور ال ایس ایف اسب انعوں نے مرسے کا کج سالاوٹ سے کیا۔ میر مولوی مس الحق ان کے اساتذہ میں شال ہے، جوشاعر مشرق کے بھی استادر ہے۔ کر بچویش ادر اتكريزى مين ماسرزكا مرحله كورتم نث كالج لا مورس سے مطے كيا۔ بعدازال اورينل كالج لا مور عربي بين ايم اسه كيا إواكل من مدریس کا بیشه اختبار کیا۔ایم اے او کالج امرتسر میں میلچرر رہے۔ 1942 میں قیض صاحب فوج میں کیپٹن ہو گئے۔ محكمة تعاقات عامه بين كام كيا- يهلي ميجر بجر يفتينث كرتل کے عبدے پرتر کی بال ۔ 1947 میں فوج ہے سنعفی ہو کر والين لا مور أشكية \_ 1959 مين باكتنان أرس كوسل مين سيريثري بعيمات موساع، تين برس ومان پتاساء 1964 میں لندن ے واپسی برآب عبراللہ ہارون کا بح کراچی میں یر کس کے عبد سے بر فائز ہوئے۔ 1947 تا 1958 وہ مرب

ا دب لطیف اور مدمر اوکس رہے۔ 1930 میں ایلس فیض سے شادی ہوئی۔اُن کی بیگم بين الهم التي شخصيت سيس

اب ذکرجیل یا ترا کا ہوجائے۔

اور مھی عم بیل زمانے میں محبت کے سوا راحیں اور جمی وعمل کی راحت کے سوا سنمني بار يابند سلاسل ربيمه نمايان ترين راه المنتدى سازش کیس تھبرا۔ 9 مارچ 1951 کواکھیں اس سازش شار معاونت کے الزام میں کرفار کیا عمیا۔ جار سال مرکودھا، ساہیوال، حیدرآباد اور کراچی کے جیلوں میں گرارے۔ ابریل 1955 میں رہائی نصیب ورنی۔ ان کے محموے رندان نامه کی بیشترنظمین اسی عرصه میں کھی کئیں۔

ایک زبابنے میں ترتی بینداوب کی مخالفت زوروں پر تھی،البتذبیحلقہ فیش کا ذکراحتر ام ہے کیا کرتا تھا۔سبب میر ہا کے ان کے شاعر اِندا نکہار ہے کی کوئی اورنظیر نہیں گتی ۔ان کے استعارے والفاظ اور تلازے آج مجی زورہ ہیں۔موضوعات تو شایر ای بھی برانے موں۔ دراصل انہوں نے آناتی مبضوعات كالنتخاب كيا تعابيساني مسائل كومختلف احساسات ہے جوڑتے ہوئے بادگار تظموں کی صورت وی۔

مغرب من الحين اردوشاعري كالبيرودا كباحاتا تها\_ والمل يابلونيرودا اورنيش كولك ممك يكسال حالات كاسامنا

ر ہا۔ دونوں نے حقیقی مسائل کوموضوع بنایا۔ سلامتی اوراس پر قلم اٹھایا۔ فیض صاحب کا 20 نومبر 1984 کو لا ہور نی

انتقال ہوا۔ مقام فیض کوئی راہ میں جیا ہی نہیں جو کوئے مار سے نکلے تو سوئے وار بطے

٢٠٠٠ فضل محمود

یے اُس زمانے کی بات ہے، جب کرکٹ شرفا کا کھیل ہوا کرتا تھا۔مقابلہ کتا ہی کڑا ہو، تہذی اطوار پہے رو کروائی کی اجازت ند سی اس زمانے کے کرکٹر زجیتمین ستھے۔ انتهائی مبذب، ملجے ہوئے ، برھے لکے سیکہنا غلط میں ہوء کہ برطانوی آواب معاشرت کو نام کرنے میں کرکٹ کا برا کرواررہا۔

كاردارك بهددومرى تغيس مثال فضل محموو بممري انتهائی وجیبهد کرکمت کی ست شدا تنے تو تلموں میں ہیرو

> انسان شھے۔ آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے۔ وه 18 فرودي 1927 كولا موريس پيرا ہوئے۔ پيرائی كُرْ مُثرِّ مِنْتِي الْجُرِ بِلاَ سَاءَ الْأَ سخنتی به متوره مندوستان ين خال جهاب ك كركمت تيم سے رائق



فرافي مين حصه في كرفرست كلاس كركت كا آغاز كيا بهاري ا بن وحاك ببیشا دى \_وه دائيس ماتند ك فاست ميذيم بالر تے۔ان کی ہوا کو چیر تی ہوئی کیند کا پورے بنجاب میں جرجا تھا۔ای زمانے میں تقلیم کا واقعہ ہوا۔ میر کو ہرتا یاب یا کستان کے جھے میں آیا۔16 اکتوبر 1952 کواٹھوں نے والی میں بھارت کے خلاف اپنا پہلائمیٹ میج کھیا۔ ایکے دی برار) تک یا کتان کی نمائندگی کی۔ آخری بار 62ء میں انگلینڈ

کے خلاف ایکشن میں دکھائی دیے۔ ان دی برسوں میں فقط 34 شمیٹ میج تھیلی مروکٹوں کی تعدان حیران کن رہی۔ جی ہالی الیورے 139 شکار کیے۔ 13 بارايك انتكرين ياني كنين ليس، جار بارايك على من اس ولتيس بنينے كا كارنامه انتجام وباروه آف كمٹر اور ليك كئر: ونول

فروري 2016ء

110

المالي المالية المدسركزشت Section

طرح کی میندی کرانے کے لیے مشہور تھے۔ گیند پرزبردست کنٹرول اور پچ پرسٹسل مودمنٹ اُن کا امتیاز تھا۔ پچ تو بہ ہے کہ وہ خوابھورت انسان کر کٹ کی دنیا میں خوف کی علامت تھا۔

1952 کی نمیٹ سیریز میں لکھنؤ کے میدان میں یا گستان نے بھارت کے خلاف جوتاریخی کامیا بی حاصل کی، اس کا سہر افضل محمود ہی کے سر، جنہوں نے 94 رنز دے کر 12 وکٹیں لیس اور جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری انگز میں وہ بھارت پر قبر بن کرٹو نے اور سات وکٹیں لیا اور ایس کے اور سات وکٹیں کے اور سات وکٹی کے اور سات و کٹی کے اور سات وکٹی کے اور سات وکٹی کے اور سات وکٹی کے اور سات و کر سات و کا کر سات و کر

1954 کے دورہ انگلینڈ نے اس باصلاحیت بولرکو افسانوی شہرت دے ڈالی۔ وہ جار میجز کی سیریز تھی۔ جب آخری تھے کے لیے دونوں شمیس اوول میں سامنے آئیں، تو باکستان آیک صفر کے خسارے میں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ سیریز انگلینڈ کے نام دے گی۔

بہلی انظر میں فضل جمود 6 وکٹیں لے اڑے بھر یا کستان کے دیگر لجے باز بری طرح ناکام رہے۔ آخری انظر میں انگلینڈ کوفقۂ 168 رمز کاٹار کیٹ طا۔ انھوں نے دووکٹوں کے نقصان پر 109 رمز بنالیے ہے بھر گر ... نفل کا ستارہ چکا۔ انھوں نے جران کن بولنگ کرتے ہوئے بین اہم لیے بازوں کو پولیس کی راہ دکھائی۔ اس دن کے انفقام پر جب بازوں کو پولیس کی راہ دکھائی۔ اس دن کے انفقام پر جب کیا تان نے فضل سے پوچھاء نوجوان کی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انھوں نے اعتماد سے جواب دیا: سرء کی میری خیال ہے؟ تو انھوں نے اعتماد سے جواب دیا: سرء کی میری جب میں ہے۔

ایما بی ہوا۔ اگلی ہے ۔ . . انھوں نے وو وسی مزید
لیس۔ پاکستان 24 رنز سے وہ بی جیت گیا۔ بی تاریخ رقم
ہوئی۔ اگلے برس انھیں وز ڈن کرکٹر آف دی ائیر کا خطاب
دیا گیا۔ مصرین نے کہا۔ '' بیخش مردوں کا ہیرواور تورتوں
کے دلوں کی دھڑکن ہے۔'' ان کی شہرت سے متعلق آیک
قصہ بڑا مشہور ہوا۔ برطانیہ کے آیک پرائمری اسکول میں
آیک استانی نے طلبا وطالبات سے پوچھا۔'' پاکستان کس
خطے میں ہے؟ کسی کو جواب ہیں جا تھا۔ آخرا یک بجی گھڑی
ہوئی۔'' اس نے پورے اعتماد سے کہا۔'' پاکستان وہاں
ہوئی۔'' اس نے پورے اعتماد سے کہا۔'' پاکستان وہاں
ہوئی۔'' اس نے پورے اعتماد سے کہا۔'' پاکستان وہاں
ہوئی۔'' اس نے پورے اعتماد سے کہا۔'' پاکستان وہاں
ہوئی۔' اس نے پورے اعتماد سے کہا۔'' پاکستان وہاں
ہوئی۔' اس نے پورے اعتماد سے کہا۔'' پاکستان وہاں

زندگی کے آخری جصے میں وہ خاصے فرہی ہو گئے تھے۔ • 30 می 2005 کولا ہور میں ان کا انتقال ہوا۔

111

مرجوش مليح آبادي

اس کا رونا تہیں کیوں تم نے دل برباد کیا
اس کا عم ہے کہ بہت در میں برباد کیا
بیسویں صدی کس شاعر کے نام رہی؟ اس سوال کے
جواب میں شاید بیش تر نقاد فیفن کا نام لیں، مقبولیت کا ہیرا بھی
ان ہی کے تاج میں جڑا ہے۔ البتہ ایک حلقہ ایسا بھی ہے جواپنا
فیصلہ جوش کے حق میں سنا تا ہے۔ ان کے انتقال کوچار عشر ہے
ہونے کو ہیں، لیکن یا دول کے نقش دھند لے نہیں پڑے۔
وقت کے ساتھ اُن کی اہمیت بڑھتی جارہی ہے۔ ان پر

اس قادرالکلام شاعر کاتعلق آفریدی قبیلے سے تھا۔وہ 5 دمبر 1898 کو اتر پردیش کے مردم خیز علاقے لیے آباد کے ایک علمی کھرانے میں پیدا ہوئے۔ پورا نام شبیر حسین خال نے

اس خاندان میں نواب فقیر محمد خان اور امیر احمد خان خان اور امیر احمد خان جیب شاعر اور ادیب مرزرے۔ صحافی اور المیب اسکائر عبدالرزاق ملح آبادی بھی ای گھرانے آبادی بھی ای گھرانے سے تھے۔ ابتدائی تعلیم اسٹے آبائی علاقے سے حاصل کی۔ بینٹ بیٹرز حاصل کی۔ بینٹ بیٹرز حاصل کی۔ بینٹ بیٹرز



کارلج ،آگرہ سے سینئر کیمبرج کا مرحلہ طے کیا۔عربی اور فاری کی تعلیم بھی متوازی چلتی رہی۔وہ ٹیکور کے شانتی تکینن میں بھی زرتعلیم رہے، تاہم 1916 میں والد کے انتقال کی دجہسے دہ علمی منصوبے ممل نہیں کر سکے۔

العنوری کے دارالتر جمہ کی ذیتے واری سنجالی۔ البتہ بیز مانہ مختصر ہا۔ چندمور ہاں کے مطابق اس کا سبب نظام کے خلاف اللم اللمی تھی۔ پھرانہوں نے کلیم تای پر ہے کی بنیا در تھی، جس کے ذریعے انگریز رائے سے آزادی کے حق میں رائے عامہ ہموار کی۔ ان کی معرکۃ الآرا مرثیہ ''حسین اور انقلاب'' نے انہیں شاعر انقلاب کا خطاب ولوایا۔ وہ کمیونسٹ سے زیاوہ انقلابی تھے۔ وقت کے ساتھ آزادی کے حق میں ان کی آواز انتقلابی تھے۔ وقت کے ساتھ آزادی کے حق میں ان کی آواز المندہوتی میں ان کی آواز المندہوتی میں۔ ای زمانے میں ہنددستان کے نمایاں سیاست المندہوتی میں۔ ای زمانے میں ہنددستان کے نمایاں سیاست

فرورى 2016ء

FEADIC

Seeffor

دانوں سے خطق قائم ہوا، جن میں بینڈٹ نہر وسرفہرست تھے۔ تقسیم کے بعدوہ'' آئ کل'' کے ابٹہ پٹر ہو گئے۔

1958 میں یا کستان ہلے آئے۔ اس کے پیچھے وہ طدشات ہے، جو ہندوستان میں اردو کولاحق ہے۔ بیا تھی کہا جاتا ہے کہ نہرونے انھیں ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کرتے ہی طلقے کہتے ہیں، بعد میں وہ یا کستان آنے کے فیصلے پر افسوں کیا کرتے ہیں۔

ادھر دہ انجمن ترتی اردو ہے تھی ہو گئے، اردولفت کی تیاری سمیت کئی اہم منصوبوں میں معاونت کی۔ اردو کے ساتھ انھیں عربی، فاری، ہندی اور انگریزی پر بھی عبور حاصل تھا۔ یہ اسانی مہارت بڑی کام آئی۔

شعری سفرگئ عشروں پر محیط ہے۔اس نے نسلوں کے ادبی ذوق کی آب یاری گی۔ نے رجی نات متعارف کروائے۔اردوشاعری کوعفر سے جوڑا۔انھیں کیٹر الصانیف کہاجا تاہے۔ان کے شعری مجموعے کسی خزانے سے کم نہیں۔ نیٹر میں بھی اپنی مثال آپ۔نٹری تخلیقات مقالات جوش، اوراق دری، جذبات فطرت، اشارات، مقالات جوش، مکالمات جوش کے عنوان سے آسیں۔خودنوشت' یادوں کی مرات' کوشاہ کار کی مدور کے معروف ہدایت کارڈ بلیوزیڈ احمد کمابوں میں سے ایک ہے۔معروف ہدایت کارڈ بلیوزیڈ احمد کمشورے پرانھوں نے قلموں کے گیت بھی لکھے۔ کے مشورے پرانھوں نے قلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ کے مشورے پرانھوں نے قلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ کے مشورے پرانھوں نے قلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ کے مشورے پرانھوں نے قلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ کے مشورے پرانھوں نے 1982 کو اسلام آباد میں وہ 83 ہری کی

عمر میں انقال کر گئے۔

اس سے آیا نہ کوئی مشکل میں مشورے دے کر ہم گئے احباب
انھیں کتنے ہی اعز ازات سے نوازا گیا۔ ہجرت سے آلے ہی معرف میں معرف کے احباب

انھیں کتنے ہی اعز ازات سے نوازا گیا۔ ہجرت سے آلی 1954 میں ہند دستانی حکومت نے انھیں پرم بھوٹن جیسا اہم ابوارڈ دیا۔ ادیوں کے ایک طقے نے انھیں صدی کا سب سے بڑا شاعر کھ ہرایا۔ 2012 میں حکومت یا کستان نے ان کے لئے ہلال یا کستان کا اعلان کیا۔

☆ قدرت اللهشهاب.

اردوی مقبول ترین کتب کی فہرست تر تیب دی جائے
اوراس میں شہاب نامہ کا تذکرہ ندہوں یہ کیوں کرممکن ہے۔ اور
یہ مقبولیت قابل فہم ہے کہ بیرا یک ایسے تحص کی سوائے عمری ہے،
جے بھی یا کتان کا سب سے بااثر بیور وکر یمٹ نصور کیا جاتا
میں خان کے زمانے میں وہ طاقت کا مرکز رہے۔ البتہ
ماہدنامه سرگزشت

ان کی افسانوی شہرت کی وجہاد پیوں کاوہ حلقہ بنا، جوانھیں ایک صوفی کے ردپ میں دیکھا تھا۔ان میں متازمفتی نمایاں تھے۔ اشفاق احمداور بانو قد سیبھی ان کے محتقدین میں شامل تھے، جن کی کتابوں میں شہاب سے متعلق محیرالعقول واقعات ملتے ہیں۔ ویسے ان کی اپنی کتاب میں بھی ایسے کئی قصے موجود



باس۔ اگر بیہ کہا جائے کہ قدرت اللہ شہاب نے کہ تقنیم کے بعد اردوادب میں ملیدی ملت ملت مائے کہ میں مابعد الطبیعیاتی حلقہ کائم کردارادا کیا، تو غلط نہیں ہوگا۔ اس ممل نے شہرت ہوگا۔ اس ممل نے شہرت تو عطا کی ، مگر مخالفین بھی بیدا ہوئے۔ ناقدین المنیں ادیبوں کو تقنیم ادیبوں کو تقنیم ادیبوں کو تقنیم ادیبوں کو تقنیم

کرنے، ایک مخصوص نظر ہے کے ادب کی ترویج ادر مارش لا کی تیمتری تلے قلم کاروں کو اکٹھا کرنے کا الزام دیتے ہیں۔
قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو گلکت میں بیدا ہوئے۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم ریاست جموں وکشمیراور منطع انبالہ میں حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور ہے انگریزی میں ایم اے انگلش کیا۔ 1941 میں انڈین سول سروی میں شال ہوئے۔ ابتدا ہیں بہار اور اڑیہ میں خدمات انجام شال ہوئے۔ ابتدا ہیں بہار اور اڑیہ میں خدمات انجام میں انھوں نے متاثرین کی بحال میں بیسٹنگ ہوگئی۔ قط کے زمانے میں انھوں نے متاثرین کی بحال کے نامے ایم اقد امات کیے۔ مسلمانوں کی جانب جھٹاؤ نظری تھا۔ ایک اہم سرکاری مسلمانوں کی جانب جھٹاؤ نظری تھا۔ ایک اہم سرکاری

وستاویر چکے سے قائداعظم کوہمی بہنچائی۔
قیام یا کستان کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیریٹری
جزل ہوگئے۔ کورز جزل یا کستان غلام جمہ کاسیریٹری بنما ہوی
کامیائی تھی۔ ان کا اثر بڑھنے لگا۔ وہ اسکندر مرز ااور بعد از ان
ایوب خان کے بھی سیریٹری مقرر ہوئے۔ اس زیانے بیس
بیورد کریسی میں قدرت اللہ شہاب کی بردی کرفت تھی۔ ادیب
بیورد کریسی میں قدرت اللہ شہاب کی بردی کرفت تھی۔ ادیب
بیورد کریسی میں قدرت اللہ شہاب کی بردی کرفت تھی۔ ادیب
بیورد کریسی میں ان کے کروا کیٹھے ہونے شروع ہوئے۔
بیاکتان رائٹرز گلڈ کا سہرا بھی ان ہی کے مرہے۔

یا کتان میں جزل کی خان کے برسرافتد ارآنے کے بعد انھوں نے سول سروس سے استعفیٰ دے دیا اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہوگئے۔ وہ ایک معنوں میں جلاولمنی کا زمانہ تھا، جہاں انھیں کی دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑا۔

فرورى2016ء

112

انہوں نے منفوضہ عرب علاقول میں اسرائیل کی شرائگیزی کا جائزہ لینے کے لیے خفیہ دورہ کیا اور اس کا پردہ چاک کیا۔ ان ای کی کوششول سے مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائے ہوا۔

بیورد کر لیلی اور ان کی صوفیاند شمیره کی وجه سے سب
نیادہ نتیمان ان کی تخلیقی جہت کو ہوا۔ وہ بہت عمرہ قلم کار
سے ۔ فکشن نگاری میں بڑی گرفت تھی۔ ' ماں جی' جمیماشا ہکار
افساندان کے قلم سے نگا۔ ان کی کہانیوں میں جنسی اور نفسیاتی
بہاو دُس کا بڑا بجند بیان ہوتا۔ ناولٹ ' یا خدا' انتہائی متاثر کن
تخلیق ہے۔ 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں ان کا
انتقال ہوا۔ شہرافتہ اربی ان کا آخری ٹھے کا تاکھ ہرا۔
دندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب
موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشاں ہونا

المريخي خان

جزل آغا محرکی خان کا تعارف فظ بیاس که وه پاکستان کی بری فوج کے تیسرے سربراه اور پاکستان کے یا کہتان کے یا کہتان کے یا کہتان کے یا کہتان کے کے بغیراوتوراہے، بیا کہتان دولخت کر دیا۔ جی ہاں، 16 و کمبر 1971 کو جب سقوط ڈ ھاکا ہوا، ملٹری اور سول قیادت کی ہاگ دوڑ

یکی خان کے ہاتھ میں کھی ۔ شاید کچھ طلقے سارا الزام مجیب الرحمان پر تھوپ دیں، کچھ کروہ ذوالفقار علی مجملو کوتصور وار کھی ہی ہے کہ جو رکھی ہوتا ہے، بااختیار شخص ہوتا ہے، فاختیار شخص ہوتا ہوتا ہے، فاختیار شخص ہوتا ہے ہوتا



ذیتے داری بھی اس نے کا ندھوں پر ہوتی ہے۔ سربراہ مملکت کی خفلت اور بے پرواہی سانحات کو جنم دیت ہے۔ سقوط ڈھا کا کے بعد اُنھیں طویل عرصے تک نظر بندر کھا گیا۔

کی خان نے 4 فروری 1917 کو چکوال میں آئے۔ کھولی۔ اجداد براستہ افغانستان برصغیر آئے ہے۔ تعلق قزلباش تبیلے سے تفارسات بہن بھائیوں میں چھٹے ہتے۔ان والد خان بہادر آغا سعادت علی خان انڈین پولیس میں

انسر تھے۔ ابتدائی تعلیم تیجرات سے حاصل کی۔ پنجاب بونیورٹی سے کر بجو پیش کیا۔ پھرانڈین ملٹری اکیڈی ڈیرہ دون کارخ کیا۔ 1938 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری عالی جنگ میں متعدو محافروں پرلڑے۔ 1945 میں کمانڈ اینڈ اساف کالج کوئٹہ سے فارغ انتصیل ہوئے۔ بعد ازاں انسٹر کٹر دے۔

قیام پاکستان کے بعد کی اہم ذیتے واریاں نبھا کیں۔ 1962 میں مشر تی پاکستان کے کیریژن آفیسر کمانڈنگ مقرر ہوئے۔ 1965 کی جنگ میں نمایاں خدمات کے صلے میں ہلال جرآئت کا اعزاز دیا گیا۔ حمبر 1966 میں جزل موی خان کے ریٹائر ہونے پر افوائ پاکستان کے کمانڈر انجیف مقرر ہوئے۔

وہ اختیار کا دورتھا۔ بارشل لا مخالف تجاریک زوروں پر تخیس۔ معاہدہ تا شفند کے خلاف طلباتح یک شدت اختیار کرگئ ۔

اسے بہزور توت و بایا گیا، مگر اثرات ختم نہیں کیے جاسکے۔
وزارت خارجہ کا قلمدان جیفنے کے بعد بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، تو عوام میں موجود ابوب مخالف جذبات کا بحر پور فائدہ اٹھایا۔ 1966 میں عوای لیگ نے مشہور زبانہ 6 نکات پیش کردیے، جنعیں مغربی پاکستان اور حکومت نے علیحدگی کے مترادف تھہرایا۔ شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوئے، اوسر بھٹوگی مترادف تھہرایا۔ شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوئے، اوسر بھٹوگی مترادف تھہرایا۔ شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوئے، اوسر بھٹوگی

نومبر 1968 میں سیاس جماعتوں کے متحدہ محاذ نے ہمائی جمہوریت کی تحریک شروع کر دی۔ مارچ 1969 میں ایوب خان کی گرفت کمزور پڑنے گئی، تو جمہوریت کو موقع وینے کی ہجائے ایک اور مارش لاکے لیے راہ ہموار کی جانے گئی۔ تو میں محال کے ایک اور مارش لاکے لیے راہ ہموار کی جانے گئی۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے قوم سے خطاب میں اقتدار سے الگ ہونے کا اعلان کیا، تو او بحریجی خان نے بیا قاعدہ مارش لا تافذ کر دیا۔

بہتے ہڑے ہڑے فیلے کیے گئے، جن میں اسکے سال عام استخابات کا فیصلہ سب اہم تھا۔ جون 1970 میں سرحداور بلوچتان کی صوبائی حیثیت بحال کر دی گئی۔ سابق ریاست بہاول بورکو ہنجاب میں اور کراچی کوسندھ میں شامل کر دیا گیا اور سابق سرحدی ریاستوں سوات، دیر اور چرال کو ملا کر مالاکنڈ انجینسی قائم کی گئی۔ مالاکنڈ انجینسی قائم کی گئی۔ 7 سمبر کوصوبائی اور 17 دیمبر کوصوبائی

7 ستبر 1970 کوتوی اسمبلی ادر 17 دسمبر کوصوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جنھیں ملکی وغیر ملکی مبصرین پاکستان کی تاریخ میں پہلے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات قرار

المستحدد ال

113

فرودى 2016ء

دے ہیں، تران کا متیجہ اچھانہیں لکلا۔ افترار کی مشکش نے بكار كوجهم ويا-مشرقي باكتتان انتشار كي لپيٺ ميں آمريا\_ بهارتی مراخلت، اپنول کی موقع پرتی ،غلط فیصلول اور حکمر انول ک غفلت کے منتیج میں 16 دسمبر 1971 کومشرتی یا کستان بنظا دیش میں وحل میا۔ عوام کے براحتے دباؤ کے باعث 20 د مبر 1971 کو جزل کی نے افتدار پیپلزیارتی کے چیئر مین ذ والفقار على بھٹو کے حوالے کر دیا۔عوام کے غیظ وغضب کو بنیا د بنا كر 8 جنورى 1972 كواتفيس نظر بندكر ديا ميا\_ جولائي 1977 میں ضیاالحق کی آمد کے بعد نظر بندی حتم ہوئی۔ یجیٰ خان کے کر دار پر کئی رہین وجیے ہیں۔ کئی منازع كهانيال بين \_10 أكست 1980 كوان كالنقال موا\_

**۶۵۲ طاهرالقادری** 

اُن کا پہلا حوالہ ورس و مبلغ ہے، معتقد بن کی تعداد لا کھوں میں ہیں، مندوستان سمیت دنیا بھر میں ان کے جاہیے والے ہیں ۔سیاست دوسراحوالہ ہے۔ پہلے پہل الیکن کی راہ چن ، پھر وحرنوں کے رائے پرچل پڑے۔ 1420 س تو وہ خبروں کامحور ہے رہے۔ تین ماہ تک دنیا بھر کے کیمرے ان پر مرکوز تھے۔ان کے بیانات بھی دھملی آمیز ہوتے، بھی رفت آميز \_ خاصاادهم رباتها\_

مغرب کے لیے وہ اسلام کامعتدل چرہ ہیں۔خودکش حملول اور وہشت کردول کے سخت ناقد ہیں۔انگریزی میں اظہاری قابلیت رکھتے ہیں۔ بین المذاہب مکا لمے کے عای ۔ ایک عرصے سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ اس باعث ان

ک رائے کی رسانی بہت زیاوہ ہے۔

تحريك منهاج القرآن کے بائی محد طاہر القاوري 19 فروري 1951 كو جَمَّنَك بيس پیدا ہوئے۔ منہاج دیلفیتر فاؤنڈیشن ان یے اوارے کی ذیلی منظیم

یونیورٹی بھی قائم کی اور یا کستان عوا ی تحریک کے نام سے ساست میں قدم رکھا۔ وہ 1980 سے اپنی عظیم کے بلیث نورم ہے بلنغ میں معروف ہیں۔ سنخ سید طاہر علاؤالدین

القادري الكيلاني كے مريد ہيں۔ انھيں 1994 ميں چكوال کے معروف بزرگ سیدرسول شاہ فاکی نے سے اللے الاسلام کا خطاب دیا\_

طاہر القادري نے معروف عالم دين واکثر فريد الدين قادری کے گھر آنکھ کھولی۔ اجداد سیال خاندان سے تھے، جو چنیوٹ روڈ پر واقع کا وٰں کھیوا کے نواب ہتھے۔ طاہرالقادری اوائل ہے انقلانی رجحانات رکھتے تھے۔ 1971 میں انھیں معروفِ مفکر ڈاکٹر برہان احمد فاروتی کی صحبت ملی ،جس نے ان ک فکر کو پروان چڑھانے میں اہم کروارا دا کیا۔

آنے والے برسوں میں جہاں امام غزالی ،شاہ ولی اللہ ، مجد دالف ٹائی ، سیخ احمر سر مندی ، مولا نا عبید الله سندھی کی فکر کا مطالعه کیا، وہیں کارل مارکس، فریڈرک اینجلس، کینن، اور ماؤزے تنگ کو بھی یڑھا۔ وہ انقلالی تحریب کے لیے ذہن سازی کا زمانه تقایه

جدوجهد كا إغاز 1976 ميس جينك مين قائم مونے والی نوجوانوں کی منظیم محاور یت سے کیا، جے 1980 میں تحر میک منهاج القرآن کا نام دے دیا محیا۔ اس دوران تصنیف و تالیف اور ورس قرآن کا سلسله جاری رہا۔ پنجاب بونیوری لا ہور میل میلجرز ویتے رہے۔ فیڈرل مسٹری آف ایجولیشن مے ممبرد ہے۔ دھیرے دھیرے شہرت ملک میں مصلنے لگی۔ بی بی دی کے پر وگرام' دفہم القرآن' نے بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ تس زمانے میں میاں مباحب کے بے حدقریب تعے نوازشریف کی اتفاق مجد میں انھیں خطیب مقرر کیا گیا۔ ان کے ساس اور انقلانی نظریات سے اختلاف ہوسکتا ہے، مکران کی تعلیم اور زندگی کے دیکر شعبوں میں خد مات کونظر انداز میں کیا جاسکتا۔ 1995 میں انھوں نے عوا ی تعلیمی منصوبہ کی بنیادر کھی، جے کھے علقے غیر سرکاری سطح پر ایشیا کے چند براے تعلیمی منصوبہ میں شار کرتے ہیں۔اس کے تحت یا کستان کے طول وعرض میں 572 تعلیمی اوارے قائم ہیں۔ بھر لا ہور میں قائم ہونے والی منہاج بو نیورٹی بھی ایک اہم اداره۔

هارفهريم

ہاری بدعالی اپنی جگہ، شعبہ تعلیم کی زبوں عالی کا بھی اعتراف، میمی مج ہے کہ ترتی کے لیے تحق بجث کا براحمہ كريش كى نذر موجاتا ہے، مكراس كے باوجوداس زرخز زين ہے کیسی کیسی کو بلیس چھوٹیس۔ پہال کیسی تابخہروز گار شخصیات

فرورى 2016ء

114

نے جنم لیے۔ اس آسان پر کتنے ہی ستارے جیکے۔ بوے تو برے، بچوں نے ہی ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیے کہ لوگ انگشت برندال رہ گئے۔ ملالہ یوسف ذکی پہلی مثال نہیں۔ اس سے پہلے ایک عارفہ کریم بھی تو گزری تھی ، جسے لوگ عبقر می طفل (Prodigy) کہا کرتے ہے۔ لیتی ایسا بچہ جو خدادا

صلاحيتوں كاما لك ہو۔

2 فروری 1995 کو بیدا ہونے والی اس عارفہ کریم کو قدرت نے روش ذہن عطا کیا تھا۔ 2004 میں فقط نو برس کی عمر میں مائیکرو سافٹ کی تھرد بی شدہ پردنیشنل تھرد بی شدہ پردنیشنل تہلکہ مجا دیا۔امن وامان



کی مخد وش صورت حال کے حوالے سے یاد کیے جانے والے یا کتان کو یکدم نگ شناخت ملی ، تواس کا سبب یہی پچی تھی۔ بل اسٹیس نے عارفہ کو مائیکر سمافٹ کے دفتر مدعو کیا ، تو پاکستانیوں کے سرفخر سے بلند ہوگئے۔

اس نے جدید بیکنالوجی ہے متعلق دنیا مجر ہیں ہونے والے سیمینارز اور کانفرنسوں ہیں پاکستان کی نمائندگی کی۔ حکومت نے بھی اپنی اس بیٹی کو پرائیڈ آف پرفارینس سے نوازا۔ دہ بداعز از حاصل کرنے دالی کم عمر ترین شخصیت تھی۔ وزیراعظم کی جانب سے فاطمہ جناح میڈل بھی عارفہ کو دیا۔ کیا۔اس کے جذیبے نے کم عمر ترین عارفہ کو دیا۔ کیا۔اس کے جذیبے نے کم عمر ترین مائیکر وسیا۔ پاکستانی بچوں نے عارفہ کو آئیڈیل بنایا۔ ( کو کہ مارچ پاکستانی بچوں نے عارفہ کو آئیڈیل بنایا۔ ( کو کہ مارچ پاکستانی بچوں نے عارفہ کو آئیڈیل بنایا۔ ( کو کہ مارچ پاکستانی بوریا بار اقبال نای بیج نے کم عمر ترین مائیکر وسیافٹ پروفیشل بن کراس کار بھارڈ تو ڈدیا) اس وقت عارفہ زندہ تھی۔ پروفیشل بن کراس کار بھارڈ تو ڈدیا) اس وقت عارفہ زندہ تھی۔ اس نے بابر کو مبارک باد دی۔ تمبر 2014 میں ایان قریش کے فقط پانچ برس کی عمر میں بیر بھارڈ بنا کر عارفہ کی یا د تا زہ کر

بڑے بوڑھے کہتے ہیں، ابطے انسانوں کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، باسلاحیت انسانوں کو خلاا جلدا ہے پاس بلوا لیتا ہے۔ بہل کچھ عارفہ کے ساتھ ہوا۔ 22 دئمبر 2011 کو اسے مرکی کا دورہ پڑا۔ دہاغ اس دورے سے بری طرح متاثر السے مرکی کا دورہ پڑا۔ دہاغ اس دورے سے بری طرح متاثر الحالات الحالات المحمد کے دیا گیا، محر حالت الحالات المحمد کے دیا گیا، محر حالت الحالات المحمد کے دیا گیا، محر حالت الحالات الحالات

گر آن گی اور وہ کو ماہیں چکی گئے۔اس دافتے نے بورے ملک
کوسوگوار کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا ہیں بھی اس کی بازگشت
سنائی دی۔ بل کیٹس کی جانب سے عارفہ کے والدین سے
راابط کیا گیا اور بین الاقوامی معالجین کا ایک پینل تفکیل دیا گیا،
جواس کیس میں پاکتانی ڈاکٹروں کی معاونت کرتا رہا۔ 13
جنوری 2012 کو اس کی حالت میں پڑھے بہتری دیکھی گئی، مگر
امید عارضی تھی۔ 14 جنوری 2012 کو یہ ہیرا ہم سے پھن
گیا۔اس کی تدفین میں مشاہیر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اور تو خیر کیا رہ گیا
اور تو خیر کیا رہ گیا

# 🖈 چو مدري رحمت علي

جو گزاری نہ جا سے ہم ہے
ہم نے دہ زندگی گزاری ہے
ہم نے دہ زندگی گزاری ہے
سرای پوری قوت سے چکے ہیں،ان میں سے چندگی روشی
ہم تک نہیں پہنچ سکی ۔ شاید دہ ہم سے بہت دور ہے۔ ہمارا
دھیان ہی ان گی ست نہیں گیا ۔ چودھری رحت علی بھی ایسا ہی
ایک نام ہیں ۔ اگر انھیں تحریک پاکستان کا خاموش سیاہی کہا
جائے تو غلط نہیں ہوگا ۔ المیہ دیکھیں ،اس محسن کا جسد خاکی آئ
کیمبرج کے قبرستان میں دن ہے ۔ انھیں امائنا دن کیا گیا تھا۔
کیمبرج کے قبرستان میں دن ہے ۔ انھیں امائنا دن کیا گیا تھا۔
کیمبرج کے محروہ دعدہ ہی کیا جودفا ہوجا ہے ۔
اعلانات کیے گئے ،مگروہ دعدہ ہی کیا جودفا ہوجا ہے ۔

چوہدری رحمت علی 16 نومبر 1897 کومشر تی پنجاب کے ضلع ہوشیار بور کے زمین دار کھرانے میں بیدا ہوئے۔ ابتدا میں دین تعلیم حاصل کی۔ میٹرک انھوں نے اینکلوس سکرت ہائی اسکول جالندھر سے کیا۔ 1914 میں لا ہور کا رخ کیا، جہال دہ اسلامیہ کا کے لا ہور میں زرتعلیم رہے۔

مولانا تبلی ہے بہت متاز ہے۔ 1915 میں اسلامیہ کالے میں برم جلی کی بنیا در کی۔ ای بلیٹ فورم ہے انھوں نے پہلے پہل (1915 میں) ہندوستان کی تقیم کا نظریہ پیش کیا۔ (چندمور قیمین کے نزدیک بیدمعاملہ متازع ہے) 1918 میں کر بجویش کرنے کے بعد وہ کشمیر گزٹ نامی اخبار میں اسٹنٹ ایڈیٹر ہوگئے۔ 29 1 میں ایجی میں کالج میں اتالیق مقرر ہوئے۔ بھورصہ بعد برطانیہ کا رخ کیا۔ کیمبرح اور ڈبلن یو نیورسٹیوں سے قانون اور سیاست میں اعلیٰ اور ڈبلن یو نیورسٹیوں سے قانون اور سیاست میں اعلیٰ ڈریاں حاصل کیں۔

115

فرورى **2016**ء

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTIAN

1933 ير بمسخر ك طلبا بمشتل ايك تنظيم باكستان

ناشل البریش مودمن جائم کی بیدا کیک براقدم نقاه جو بر مفیر کی سیاست بر دوررس اثرات مرتب شرف والا تعابال مال دوسری ممیل میز کانفرنس اوسری ممیل میز کانفرنس کیم موقع پر اپنا مشہور سنتابچه Now نبیس شانع کیا، جس نبیس شانع کیا، جس



ين افظ بإكسّان استهال كيا "ليا\_اس كى بازگشت بهت دورتك سن تني \_

افتوں نے باستان، بنگاستان اور منانستان کے نام سے تیں ویگر ممالک کا بھی فقشہ بیش کیا۔ان کے بیش کروہ نقشے شن پاکستان میں مشمیر، بنجاب، سرحد، باو چستان اور مند ہد کے علاقے شاش سے۔ بہلی مجس پاکستان میں شامل تھا۔ علاقے شاش سے۔ بہلی مجس پاکستان میں شامل تھا۔ اس کا نام پاکستان بی تھا۔

و: 23 ماری گوآل انٹریامسلم لیک کے سالانداجلاس میں الا ہور آ تا جائے تھے لیکن چندر دزیل ہونے دالے مرتشدہ واقعات کی وجہ سے ان کے پنجاب میں داخلے پر بابندی عائد کردی گئی۔ 1947 میں انہوں نے اتوام متحدہ میں تشمیر براپنا مٹوننٹ بیش کیا۔ 6 اپریل 1948 کو پاکستان آئے شعے، مگر پاکستانی دورو کر کی اس با سالاحیت ادر دساحب کردارانسان کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔

29 جنوری 1951 کوان پرنموینے کا تملہ ہوا۔ 3 نروری 1951 کوان کا انتقال ہو گیا۔

## 🏠 شعیب ملک

شاران کا پاکستان کرکٹ کے معروف ترین کھلاڑیوں میں اوتا ہے۔ کس زمانے میں کبتانی کا تاج بھی ان کے سر میں اوتا ہے۔ کس زمانے میں کبتانی کا تاج بھی ان کے سر مقعا۔ پھوان کی شادی بھی خبروں میں رہنے کی وجہ بنی کہ بھی برئ مقبول ہیں، اس کے باو جود مبسر ین مقفق ہیں کہ شعیب ملک نے جو بچھ حاممل کیا، وہ اس سے بہت زیادہ کے حق وار سند بات نے جو بچھ حاممل کیا، وہ اس سے بہت زیادہ کوت وار سند بات کہ ایشا کھلاڑی جو جم کر پاکستان کی خدمت کرسکتا تھا، کبتانی ایک فدمت کرسکتا تھا، کبتانی

0 |

سے نزیم ہونے کے احدان آؤٹ کے شنور میں نہمس آیا۔ اس آل راؤنڈر نے 227 دن ڈسے میجز میں 5,990 رز بنائے اور 147 وکٹیں لیس۔33 نہیں یجز میں 1,851 رزوادر 21 وکٹیں اپنے نام کیس۔ایک شان وار ڈیل نیجری بھی بنائی۔

شعیب ملک کیم فردری 1982 کوسالکوٹ، پاکستان پیل پیدا ہوئے۔ اداکل میں آف اسپنر ہے ، تمر لجے بازی کی سااحیت بھی جلد ہی آشکار ہوگئی۔ ایسے آل راؤنڈر ٹابت ہوئے، جو محد وواوور کی کرکٹ میں کسی بھی نمبر پر کھیل سکتا ہے۔ جب ضرورت ہوئی ہے ، چی پر تفہر تے ہیں، جب تقاضا ہوتا ہے، آگے بڑہ کر ہٹ لگانے ہیں۔

ون ڈے ڈیلیو 1999 میں ویسٹ انڈیز کی ہیم کے

فلاف کیا۔ کمیت کرکٹ کا آغاز 1000 میں بنگاد کیش کے خلاف ہوا۔ جلد ہی نظروں میں آگئے۔ بہجہ ہی برس ابعدود شیم کا مستقل حسہ تھے۔ آف آسین اولئگ اور سودانند بیٹ کے ساتیم ان کی نیاز تھے ہی با کمال ان کی نیاز تھے ہی با کمال



بران کا بکشن زیر عماب آیااورائے نیر قانونی قرار ویا کمیا ، مگر احدیث بازو کی سرجزی اورشش سے انھوں نے اس مسئلے ہے نجات حاصل کرلی۔

کہتائی تو ان کا نفیب بنی ہی تھی، گر بدتمتی ہے یہ واقعہ دقت سے کچھ پہلے ہوگیا۔ وہ انجی نوجوان ہے اور 2007 درلڈ کپ میں شکست کے بعد سیم اور کر کرف بورڈ بردی تبدیلیوں سے گزرر ہاتھا۔ انعام الحق کی ریٹائر منٹ کے بعد محمد نوسف، تمدیونس اور شعیب ملک کا نام الحلے کپتان کے طور پرلیا جانے لگا۔ زیادہ تر لوگ یونس کے تن میں ہے اور شاید وہی اس وقت بہتر انتخاب ہے، گرصور تبرحال میں تبدیلی آئی اور گارہ شعیب کرمر رہا۔

کِتانی کا تاج شعیب کے مررہا۔ اوائل میں ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی۔ جیوٹی ٹیمول کے خلاف انھوں نے تسلسل سے فتو عامت حاصل کیں، محر بڑی ٹیمول کے مدمقائل ان کی ٹیم کی تا تجر بے کاری عیاں بوگی۔ حسب روایت کیتان کوشکستوں کا ذیتے دار کھمرایا گیا۔

فرورى2016ء

کوچ اور بورڈ خلاف ہو گئے، نیا کہتان چنے کا فیصلہ کیا ہمیا،
اس بار قرعہ فال یونس خان کے نام لکلا۔ یوں وہ باصلاحیت
کھلاڑی اور کپتان جو پاکستان کوئی 20 ورلڈ کپ کے فائنل
تک لے گیا، یکدم مشکلات میں گھر گیا۔ حالاں کی ان کی
قیادت میں 36 میں سے 24 ون ڈے یچز میں پاکستان
فائح رہاتھا۔ جن 17 ٹی 20 میچز میں وہ کپتان رہے، ان میں
ان میں 25 میں ہے۔

انتیں ٹیم ہے باہر کردیا گیا، اگر شامل کیا جاتا تو مجر پور
موقع نہیں ملتا۔ ایک زمانے میں بید کہا جانے نگا تھا کہ ان کا
کیریر ختم ہوگیا، مگر 2014 میں ان کی دابسی ہوئی، تو یکسر
الگ روپ میں نظر آئے۔ کار کردگی میں واضح بہتری دیکھی
گئے۔ پھر مجمد حفیظ کے ایکشن پر پابندی کلنے کے بعد ان کی
اہمیت بڑھ گئے۔ اِس وقت وہ ٹمیٹ سے ریٹائر معنف لے چکے
ایمیت بڑھ گئے۔ اِس وقت وہ ٹمیٹ سے ریٹائر معنف لے چکے
ایس مگرون ڈے اور ٹی 20 ٹیم کا حصہ ہیں۔

2010 میں شعب ملک خروں کی زینت ہے رہے۔
اس کا سبب ہندوستان سے تعلق رکھنے والی بین الاقوائی شہرت
یافتہ فینس اسٹار ٹانیہ مرزاسے ان کی شادی تھی۔ پھرایک تازع
اور تھا۔ ہندوستان کا ایک خاندان بید وجوے دارتھا کہ شعیب
ملک ان کے داماد ہیں۔ الغرض ہندوستان ان کا مسرال بنے
کے لیے بے چین تھا۔ خیرہ 12 اپریل 2010 کو ان کی
شادی ہوئی ادران تنازعات کا خاتمہ ہوا۔ بعد میں ٹانیہ مرزا
اکٹر میجز میں شعیب ملک کی حوصل افزائی کرتی نظر آئیں۔

☆ فخرالدین جی ابراہیم

ان کی زندگی مختلف ادوار میں مقسم ہے۔ ایک زمانے میں وہ منصف تھے، تب انھول نے بارشل لاکی چھتری تلے حلف لینے سے انکار کرکے جرائت کی انوکھی مثال قائم کی۔ آنے والے دور میں بطور قانون دال عزت کمائی۔ کورز بھی رہے۔ پھر آئیس باکتان کے اہم ترین انتخابات کے لیے ایکٹن کمیشن مقرر کیا گیا۔ بیالیشن بے ضابطگیوں کی وجہ سے متنازعدہ ہے۔ ان کا ہاتھ تو صاف تھا، مگرادارہ پرفارم ندکر سکے، متنازعدہ ہے۔ ان کا ہاتھ تو صاف تھا، مگرادارہ پرفارم ندکر سکے، تو سربراہ ہی ذیتے دار تھہرتا ہے۔ ہی فخر الدین جی ابراہیم المعردف فخر و بھائی کے ساتھ ہوا۔ جب ہم آئیس ایک المعردف فخر و بھائی کے ساتھ ہوا۔ جب ہم آئیس ایک منتقب تانون دان ادر سابق کورز سندھ کے طور پریاد کرتے منتقب تانون دان ادر سابق کورز سندھ کے طور پریاد کرتے ہے۔ تھے، تو ان کی ایمان واری، سچائی اور قابلیت کی مثال دی جائی حیر براہ کی حیثیت سے مورت مال در المحد میں میں کہنے سربراہ کی حیثیت سے مورت مال در المحد میں میں میں کہنے میں کہنے کہنے کورز سندھ کے کورت مال در المحد میں کہنے کورت مال در المحد میں کھیلف رہی۔

117

وہ 2 فروری 1928 سجرات میں بیدا ہوئے۔تعلق پڑھے لکھے متوسط طبقے ہے تھا۔ قابل طالب علم تھے۔1952 میں انگلینڈ ہے قانون کی ڈگری لی۔ دہاں ہے لوٹ کر کرا جی کومسکن بنایا۔ ان ونوں ان کے حسن زیڈ اے سلہری سینٹرل جیل کرا جی میں نظر بند ہتے۔ جرم اخبار میں ایک کارٹون جمیانا تھا، جس میں مشرقی یا کتان کوشعلوں میں گھر ادکھایا گیا تھا۔ وہ



زیداے سلمری سے ملنے
جیل جایا کرتے۔ دین مشہور ترتی بیند رہنما حسن ناصر بھی قید ہے۔ نوجوان فخر الدین جی اہراہیم نے ان کا مقدمہ لڑا۔ان کی مخلص کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں۔حسن ناصر کو بعد میں شہید کردیا گیا۔

افعوں نے کیریم میں بڑی کا میابی حاصل کیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے جینے جسٹس، سریم کورٹ کے بچے دہے۔ اٹارٹی جزل اور وفاقی وزیر قانون جیسے اہم عہدے سنجا لے۔ اصولوں پر بچھوتانہیں کرتے تھے۔ جب راہ میں رکاوٹیس کھڑی اصولوں پر بچھوتانہیں کرتے تھے۔ جب راہ میں رکاوٹیس کھڑی اس نے استعفیٰ دے ویا۔ اس کی سب سے بڑی اور روٹن مثال ضیا دور میں سامنے آئی۔ سب سے بڑی اور روٹن مثال ضیا دور میں سامنے آئی۔ بجز کو پی می او کے تحت صلف اٹھانے کا تھے۔ جزل ضیا الحق نے بجز کو پی می او کے تحت صلف اٹھانے کا تھے میر سے میریم کورٹ کے بچر میں جو نیر سے میریم کورٹ سے بچر میں جو نیر سے میریم کورٹ سے بچر میں جو نیر سے میریم کورٹ مرکوکہاں اصولوں کو پیش نظر رکھا اور اٹکار کر دیا۔ حرف اٹکار آمرکوکہاں کوارا تھا۔ بلازمت سے فارغ کر دیے گئے۔

بے نظیر بھٹو کے ہیلے دور حکومت میں انھوں نے گورز سندھ کا عہدہ سنجالا۔ بیاریل 1989 کا ذکر ہے۔ کراجی میں Citizen Police Liaison میں ان کا کردار کیدی دہا۔ وہ فقط ایک برس کورز کے عہدے پر رہے۔ علیمدگی کا سبب اصولی اختلاف تھہزا۔

1995 میں آسٹر ملوی کھلاڑیوں نے جب پاکستانی کہنان سلیم ملک پرالزامات لگائے ،توان کی انکوائری فخر و بھائی ای نے کی۔ 2006 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینٹی ڈو پڑک کمیٹی بنائی ، تو وہ ان کے چیئر مین تھے۔ 14 جولائی

فرورى 2016ء

Region

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



2012 کو وہ الیکٹن کمیشن یا کتان کا سربراہ مقرر ہوئے۔ 2013 کے عام انتخابات ان می کی سربراہی میں ہوئے۔ مصرین کے مطابق ان کی کوششیں خلص تفیس ممر برحال نظام كے باعث وہ اس وقع وارى كواحس طور برتيس نبھا سكے۔ صداری انتخابات کے فوری بعد 31 جولائی 2013 کوانھوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔

عوامی میشل بارتی کے موجودہ سربراہ اسفند بارولی کی کہانی ان کے والدا ور واوا کے تذکرے کے بنا ادھوری ہے۔ وہ خان عبدالغفار خان المعروف باحا خان کے پوتے ہیں، جنفول نے خدائی خدمت کارتحریک کی بنیاد رکھی اور سرحد (موجودہ کے لی کے ) کے گائر علی کہلائے ، ان کے والدولی خان گاشار معتم کے بعد سرحد کے اہم ترین سیاست دانوں میں ہوتا ہے، جفول نے بحالی جمہوریت کے لیے طویل جدوجهدي، کتنے ہی برس یا بندسلاس رہے۔اس کھرانے نے سياست كوبيكم ميم ولى خان جيسي خالون دين \_ترقى پيندا ذكار كى حامل نيپ جيني جماعت كي تفكيل اور ترتي بين اس خاندان كا

کروار کلیدی رہا۔ یہی بماعت بعد مين عواى مستقل بارتی می تبدیل ہوئی۔ جب عوای میشنل يارنى ين ، لو ولى خان عى سلے سریراہ تھے۔ دیگریا کنتانی سیای جماعتول کے مانند سے بھی الزامات كى زومىن رى\_\_



ولی 19 فروری 1949 کونصد ارس بیدا ہوئے۔اس ونت ان کے والدجیل میں تھے۔اکھیں جنم دیتے ہوئے ان کی والدہ چل بسیس\_انھوں نے لا ہور اور پشاور سے تعلیمی مدارج طے کیے۔خاندانی روایت رحمل کرتے ہوئے نو جوانی میں ساست میں قدم رکھ دیا۔ ایوب خان کے خلاف شروع ہونے والی طلبا تحريك من بره چره كرحمه ليا- مخالفين ان برافغان حكمران واؤر خان كى حمايت مس عسكري جدوجيد كالبخي الزام عائد كرتے ہیں۔ 1975 میں ان پر حیات شیر یاد كے مل كا الزام عائد كيا كميا - وه كرفآر موت - ان يرتشدد كيا كميا-

☆اسفندریارولی

سندھ میں وہ حکومت کے اتحادی ہے۔ یا کیج برس وه آصف علی زر داری کی حکومت میں شامل رہے، اس دوران انھیں شدید مشکلات در پیش تھیں۔سرحد بدترين ومشت كردي كى لييث مين تقاردها كون كاندركنه والا سلسلہ، ٹار کیٹ کانگ ،ان کے رہنمااور کارکن مل کیے گئے۔خود اسفند بار برہمی حملے ہوئے۔ کر پیٹن کی باز گشت الگ۔ ادھر كراجي مين لسائي فسادات كالزامات كاسابيان كى يارتى ير یزا۔ تاقص کارکردگی کا اثر 2013 میں نظر آیا، جہاں ان کی بارنی کوبدترین شکست موئی۔

حیدرآباد شریونل نے اسیس تصور وار مفہرایا۔ بھٹو حکومت کے

خاتے کے بعد 1978 میں وہ رہا ہوئے۔اگلے چند برس

انتخانی سیاست سے دورر ہے۔ 1990 میں دہ صوبائی اسبلی

كركن بنے\_1993 من ميشل اسبلي تك پنجے\_1997

میں پھر منتخب ہو کر میشنل اسمبلی کا حصہ بنے۔1999 میں وہ

اے این لی کے صدر بنے۔البتہ 2002 کے انتظابات میں

ائتعیں خلاف تو تع محکست کا سامنا کرنا پڑا۔انگلے برس وہ سنیٹر

ہوگئے۔ 2008 کے انتخابات اُن کے کیے اہم ثابت

ہوئے۔ان کی بار کی نے خیبر پختون خوا میں حکومت بنائی۔

﴿ عبدالرب نشر

محریک یا کستان کے ہراول دہتے میں شامل بیکارکن ایک مخلص اور دیانت دارانسان نفاه جس کی سیاست خدمت

کے جذبے سے براثار تھی۔ کالفین بھی ان کے اینارکی مثال دینے تھے۔ ذائی رائے يروه جمہوري فكر اور دلائل كو تربيح



یہ ذکر ہے سردار عبدالرب نشتر كا، جنفون نے 13 جون 1899 کو بشاور کے ایک کاکٹر

خاندان مين آئلي كهولي نشر ان كأخلص تعاءان كأطمع نظر تنقيد برائے اصلاح رہا۔خود احتسالی کوفوقیت دیتے ہے۔ میٹرک کا مرحلہ 1918 میں مشن بائی اسکول سے طے کیا۔ مریجویشن کے کیے انھول نے ایڈورڈ کا نے ، لا ہور کارخ کیا۔ چرعلی کڑھ یو نیورٹ کی نینے، جہال سے 1925 میں ایل ایل لی کی ڈ کری

118

المركزشت المسركزشت Section

فرورى **2016**ء

ل سیاست کی ست آنا لگ ہے سے سے تا 1928 سے 1931 سے 1938 سے 1938 سے 1938 سے 1938 سے 1938 سے 1938 تک مشتر کی حیثیت سے ذیتے انھوں نے پٹاور میوسل کمیٹی کے کمشنر کی حیثیت سے ذیتے داری نبھائی ۔ جلد انھیں احساس ہوگیا کہ کا گریس برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی میں دلچین نہیں رکھتی۔ 1932 میں دہ مسلم لیک کی سمت چلے آئے۔ جلد اُن کا شار نمایاں سیاست دانوں میں ہونے لگا۔ قرار داد مقاصد کی منظور کی ان کا اصل مسلم لیک کی سمت چلے آئے۔ جلد اُن کا شار نمایاں سیاست کارنامہ ہے۔ یہ قرار داد و مقاصد کی منظور کی ان کا اصل کارنامہ ہے۔ یہ قرار داد و یا کستان کے آئین کا حصہ ہے۔ سیالکوٹ کے سالانہ اجلاس میں قائد اعظم مجمعلی جناح نے سیالکوٹ کے سالانہ اجلاس میں قائد اعظم مجمعلی جناح نے شری میں تقریر کی بتو اس کا ترجمہ سر دار عبد الرب نشتر ہی شروع ہوئیں اتو آپ نے این سے مقابلے کے لیے ادارہ تیلین شروع ہوئیں اتو آپ نے این سے مقابلے کے لیے ادارہ تیلین اسام طا

قیام پاکتان کے بعدوہ پہلی کا بینہ میں دزیر مواصلات بے۔ ای کا بینہ نے میانوالی ہائیڈل پاور پراجیکٹ کی منظوری وی تھی، جو آج کالا باغ ڈیم کا منصوبہ کہلاتا ہے۔ سروار عبدالرب نشتر بنجاب کے دوسرے گورز تھے۔ انھول نے اگست 1949 تانومبر 1951 بیدنے داری بھائی۔

شائی قلعدلا ہور کامرکزی وروازہ طویل عرصے سے بند تھا، اس کے پیچھے شاید انگریزوں کا متعصبات رویہ تھا، قیام پاکستان کے بعد سر دار عبد الرب نشتر نے اِسے تعلوایا۔ 14 فروری 1958 کوکرا جی میں فوت ہوئے۔آپ کو ماور لمت محتر مدفا طمہ جناح کے کہنے پر مزار قائد کے احاطے میں فن کیا محتر مدفا طمہ جناح کے کہنے پر مزار قائد کے احاطے میں فن کیا محتر مدفا طمہ جناح کے کہنے پر مزار قائد کے احاطے میں فن کیا

## ☆ راشدمنهاس

"توشائی ہے بسیراکر بہاڈوں کی چٹانوں پر"شاعر مشرن کا بیممرع شایدراشد منہاس جیسے نو جوانوں کے لیے تھا۔ نو جوان، جوستاروں برڈالتے ہیں کمند۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے کم عمر پاکستانی اور پاک فضائیہ کے بہلے آفیسر کی محبت کا نشان پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام کے دلوں پر شبت ہے۔

دلوں پر جست ہے۔
راشد منہاس نے 17 فروری 1951 کوکراچی میں
آ کھے کھوئی۔راد لینڈی کے میری کیمبرج اسکول میں ابتدائی
تعلیم حاصل کی ادر سینئر کیمبرج کراچی سے کیا۔سترہ سال کی عمر
سے کیا۔سترہ سال کی ٹرٹ

دا خلدلیا۔ 1971 میں گر بجویشن کیا۔ لڑا کا پائلٹ کی تربیت حاصل کرنے کے لیے کراچی میں پی اے الف میں سرور میں بوشنگ ہوئی۔

بظاہراس نوجوان کی زندگی معمول کی رفتارے آھے بڑھ رہی تھی ، وہ وجیبہ اور زندگی سے بھر پور تھا۔ البتہ اُس میں کچھ ایسا تھا، جس کی اور وں کوخبر نبیں تھی۔ ایک خواہش اس کے سینے میں پنچی تھی۔ حب الوطنی کا جذب دل میں جوش مارتا تھا۔ یہ نوجوان اینے بہنو کی میجر ناصر احمہ خال ہے

بہت زیادہ متاثر تھا، جضیں ستارہ جرات ہے نوازا کیا تھا۔ اس کے مطالع کا محور بھی جنگ مطالع کا محور بھی جنگ تڈر انسانوں کے اقوال تذر انسانوں کے اقوال کر لیا گائری میں محفوظ کر لیا شاہ جن میں بیتول بھی شامل تھا۔ "ایک شخص کرتا، جن میں بیتول بھی شامل تھا۔ "ایک شخص کے لیے سب سے بروا

اعزاز آپنے ملک کے لیے خود کو قربان کردینا اور قوم کی اُمیدوں پر پورااتر تا ہے۔''

سی تو بیہ کے درت نے اسے ایک عظیم کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہجر مقررہ دن آن پہنچا۔ 20 اگست 1971 کو زیر تربیت پائلٹ کی حیثیت سے راشد منہاس ٹی 33 جیٹ فرینز کواڑانے کی تیاری ہیں تھے، جب ایک بڑکالی انسٹر کرم طبع الرحمان غیر متو تع طور پر اُن کے ساتھ سوار ہوا۔ دوران پرواز مطبع الرحمان غیر متو تع طور پر اُن کے ساتھ سوار ہوا۔ دوران پرواز مطبع الرحمان نے راشد منہاس کو سر پرشد پد ضرب انگا کر پرداز کا کر خرداز کا کر خردان کی کوشش کی اور جہاز کا رخ ہند دستان کی جانب موڑ دیا۔

وشن ملک کچیمیل دورتھا کہ نڈرراشد منہاس نے اپنے حواس پر قابو پالیا۔ نوجوان پاکلٹ کے پاس اپنے طیا رے کو ہند دستان کے جانے سے رد کئے کا ایک ہی راستہ تھا۔ راشد مہناس نے ہند دستانی سرحد سے مشن 32 میل دورطیارہ کرا کر ان مان وطن کے کا دورطیارہ کرا کر ان مان وطن کے کا دورطیارہ کرا کر دی۔

ابی جان وطن کے لیے قربان کردی۔ مال کے لیے بیٹے کی جدائی بڑا کرب ہے، مگر راشد منہاس کی دلیری نے ہرمال کامر بلند کر دیا۔وہ نشان حیدر کے حق دار تھہرے۔ اُٹھیں 21 اگست 1971 کو ممل فوجی اعزاز کے ساتھ سیرد فاک کیا ممیا۔

فروري 2016ء

تكارا بوارد ايك زيان شرسب سنة برانكي اعزاز تون بدنشان سیاس نن کار کرمستند کشبرا تا، اس کا قد بر ها تا، بن صاحب كالمم اب مذكر: كررب بين، أحيس أيك وو نہیں ، بیرے سات ایوار وَ سلّے ۔ مگر سیامر حیران کن نہیں ۔ ان کی سلاصیس حق دار محیس که آصی مجر بیرا نداز میں خراج تحسین بیش کیا جائے ۔ وہ ایک ہے ٹن کاریتھے، جو کریکٹر ا يكتر كے طور ير الكيا طويل عرب انڈسٹري ير حجمائے رے۔ان کے انتقال کو دوخشرے ہونے کو ہیں، مگران کی آ : از اب بھی ساعتوں میں گو بھی ہے ، ان کا انداز اب بھی

ان كالفل: م آ فاتم عناس تزلياش قعا - و: 10 نومبر

1927 كوللاهيانديش



پیدا ہوئے۔ پیدائش فن كار فيے۔ شفور كى دبليز عبور كرنت بن اسست حِلے آئے۔ تشیم سے بن اس میدان شر تدم رکے ديا تفايه بهبئ من بننے واف تنم ''سرائے سے اپر'' ہے تنمی زندگ کا آغاز کیا۔ پیمر اجرت کر کے

پاکستان <u>جلے آئے۔ ال</u>ا ہورائھیں راس آھیا۔ آغا طالش کا بام النتساركيا- يمله ريزاد ياكستان بشاور سه مسلك موسخ ، بجرالم اندُسٹری ک سبت آیٹے ۔ ویسنبری دورتما۔ بانسا! حمیت اوگوں کو شناخت کیا جاجی، آئیس موقع ملتا۔ یا کستان میں ان کی میملی فلم " نتجة المحتى \_ يُحرو: "جرو" من بيطور وكن نظراً ئے \_اكلم نے الحين شاخت عطاكي بشبرت أتعين للم "سات لا كَهُ" سے للي .. 1962 من ریلیز ہونے والی علم و شبید' نے آغاطالش کو شیرت کی بلندی پر بہنچا دیا۔ ویکر اہم فکموں میں باغی سہلی، فرنگی، زرقا، بطن، نبینز، کنیز، لا کھوں میں ایک، زینت اورامراوُ

آنا طالش كا 19 فروري 1998 كوانقال موا\_ان کے بیٹے احسن طالش مجمی اس شعبے میں آئے ۔افعوں نے خود کو به طور دُائرٌ مِمْرُا درمِينْ وْ بويسر منوا يا اور نَى وى كونم ، را كه ، اعتراف، محبیت کرنے والول کے نام جیسے ڈرا ہے دیے۔

FATTA

Seeigon

اُن کے کئی حوالے ہیں۔ ایک جانب سیاست میں جینڈے گاڑے، دومری سمت ادب کے میدان میں خود کو منوایاء پھر مرتی بہند دانشور کی حیثیت سے کارکنوں کی تربیت

اجمل خنگ 15 ستبر 1925 کواکوڑہ خنگ کے ایک متوسط تحرانے میں بریدا ہوئے۔ان کے والد حکمت خال بھی علاقے کی جانی مانی شخصیت تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعدوہ تذریس کی ست آئے ، مگر علمی استعداد بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ منتی فاضل ، ایف اے، نی اے کیا۔ بیٹا ور یو بنورٹی سے انھوں نے فاری میں ایم اے کیا۔ اسلامیکا کج بناور کے زمانے میں بہتو ادب کو عصری تقاصوں سے ہم آ ہنگ کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ان کی بیرونی اوب پر مرى نظر تھى، ادب كوزندگى كے قريب لانے كى خوائش تھى، ان کا اظہاریہ بروگریسو تھا۔ ان کے سفر زندگی میں ریڈ ہو يا كستان بيتا ورسے بطور اسكر بيث رائٹر وابستكى كا بھى تذكر ، ملتا ے۔ایک عرصے روز نامہ انجام پٹاور کے ایڈیٹررے۔

انقلالي مزاج تقا- توت يرست سياست توجه كا كور ر بی۔ باجا خان سے متاثر ہے۔ انگریز سر کار کے خلاف تمام

تحاریک ش برمه جڑھ کر حسد ليار إن سفر مين الملے یاریج عشروں میں ے تحاشہ تربانیاں دیں۔ اوائل میں وہ صوبائی خود مختاری کے حق مِن شِھے۔خان عبدالغفار خال کے زیر اڑ بختونستان کی بھی تھایت

ک ۔ اِن نظریات کے باعث قیدو بند کی صعوبتوں سے بھی دوجار ہوئے۔ولی خان کے زیانے میں وہ بیشنل عوامی بارٹی کے سیکر بیڑی جزل ہے۔

1973 میں ذوالفقار علی مجٹو کی حکومت نے نیب کوغیر قانونی جماعت قرار دیااور بارنی کے سرکر دہ رہنماؤں کو گرفآر كرنا شروع كيا، تو اجمل خنك رويوش ببوكر افعانستان جلي محته بیجی برس جلاوطن رے۔ وہاں بھی نیلے ہیں بیٹے۔ کہا جاتا ہے، افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کے قیام میں ان کا

فرورى 2016ء

میمی کروار رہا۔ میر مرکار زیادہ عرصے تائم تہیں رہی۔سویت یونین کی افغانستان میں تکست کے بعد طالات تبدیل ہو <u>گئے۔ 1989 میں وہ والیس یا کستان لوٹ آئے۔ 1990</u> تا 1993 من ده قوى الميلي كركن رب ماري 1994 من سینیٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ ولی خان کے بعد انھوں نے عواى يشل بإرنى كي صدارت بهي سنجالي -ايخ طور برنظام كي بہتری کی کوشش کی مگر حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ ترتی پیند تظریات متروک تقہرے۔ زیانہ تبدیلی کے عمل ہے گزررہا تھا۔ بھر ساربوں نے اتھیں کھیرلیا اور دھیرے دھیرے دہ سیامست سے دور ہو گئے۔

شعر وادب کاسفرتر تی پیند ترکیک کے ساتھ شروع ہوا تفا-آخرتك اس سے مسلك رہے - البت حديد فكركومى قبول کیا۔وہ اردواور پہتو دونوں زبانوں پر گرفت رکھتے ہتھے،جس کے تعمیل ان مے کلام میں تنوع بھی آیا اور رسائی بھی بڑھی۔ان ک شاعری جلا وطنی ، بے گھری جیسے الیوں کی کمال مہارت ے عکای کرتی ہے۔ان کے کام کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا۔انھوں نے اپنی ادنی خدمات کے لیے کمال من ابوارڈ تو قبول کیا، مگر حکومت کی جانب سے ستارہ انتیاز کینے سے معذرت کرنی۔طویل علالت کے بعد 7 فروری 2010 کو بیثاور میں ان کا انتقال ہوا۔

حئة تنزادرائے

إس كلوكاركوني معنول مين "آئي كون" كها جاسكتاب. اس کافن فقط تفریح کا ذر بعیر میں بناء بلکہ اس نے ایک شبت بيغام كى شكل دُ حال لى \_ آگان كا ذر بعد بنا \_

شہرادرائے کے کمریر کے پہلے جھے پرتو کا نیکی کا غلب نظراً تاہے، مردھیرے دھیرے ان کے گانوں میں ساج پرطنز بڑھنے لگا۔ ایک وقت میں میا تناواضح اور سخت ہوگیا کہان کے کیتوں بریابندی لکی شہرادرائے نے فقط اینے نظام کی خامیول کی نشان دہی ہیں گی، بلکہ امریکی پالیسیوں ادرڈر دن صلوں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ آیک پہلواور ہے،اس فن کارنے تعلیم کے میدان میں بھی حیران کن کام کیا۔

16 فروری 1977 كوكراچى ميں بيدا مونے والے ال فنكار كا 1995 من بہلا البم "زندكى" ريليز موا، جے بہت بیند کیا گیا۔ دو برس بعد ''درش'' منظر عام پر آیا۔ 1999 میں اپنے تیسر ہے البم'' تیری صورت'' میں وہ مشرق موسیق کی سمت جاتے ہوئے محسول ہوئے۔" رب جانے" معین میرگزشت ۱۳۵۲ میرگزشت

اور امری بات ہے' اس کے بعدر یلیز ہوے اور لوکول کے معیار پر بورے ازے البتہ 2008 میں اس کلاکارنے ایک دحما کا کر دیا۔ میران کا چھٹا البم مقسمت اینے ہاتھ میں تھا، جس نے ہمیں رو ماتوی گیت گانے والے اس فن کار کے

ئے روپ سے متعارف





ٹریک ''قسمت ایے ہاتھ میں' پر بھی بہت لے دے ہوئی، میر کے حلتوں نے اسے بہت بولڈ تھرایا۔ ادھرمعر بی میڈیا نے اس پر اعتراغی اٹھایا کہ یا کہتان کا پڑھا لکھا، باشعور طبقہ بھی وہشت کردی کے خلاف امریکی کوششوں کی منفی منظر کشی کررہا ہے۔ مذکورہ گانوں کا ملاپ ایک بھارتی قلم کا'' کھٹا میٹھا'' کا

شنرادرائے نے مختلف منصوبوں کے تحت عابدہ پروین، برین ایرمز اور محصیر جیسے مختلف توعیت کے کلاکاروں کے ساتھ کام کیا۔عائشہ عمر کے ساتھ بوم شہدا پر ریلیز ہونے والا ان کا كيت وهول سايان كوملك كيرتوجهل-

شنراد رائے نے 2002 میں قائم کروہ اپن سطیم ''زندگی رُسٹ' کے تحت ساجی شعبے میں بھی خاصا کام کیا۔ اس کے زیر اہتمام جائلہ لیبر کے خاتمے کے لیے ایک ایبا یر دگرام شروع کیا گیا،جس میں محنت کش بچوں کو پڑھنے کے عوض میے دیے جاتے تھے۔اس کے تحت دد ہزار سے زاید بچوں کو پڑھایا گیا۔ اسکولوں میں اصلاحات کے پروگرام شروع کھے۔

2011 میں بلوچیتان ہے ملق رکھنے والے واسوخان کی بوٹیوب برایک ویڈیود کھے کرشنراد نے اس کی تلاش شروع كي-ان ويريوين واسونے كيت كے اندازين، وليسب بیرائے میں یا کتان کی تاریخ بیان کی تھی۔ بعد میں اتھوں نے واسو کے اس آسم کواہے گانے"انے الو" میں شامل کیا۔ میگانا الک دلیراندکوشش کھی ،سراہنے والے بہت ملے، چندنے تنقید

فرور**ي 2016**ء

کی۔واسو کے ساتھ انھول نے ''واسواور میں'' کے نام سے ایک نی وی پروگرام بھی کیا، بیا یک مختلف کوشش کتی۔ جے بہت

2013 من 22 اتساط پر مشتل دُاکومینٹری سیریز ''چل بردها''من و انظرائے ،جس میں انھوں نے دوسو سے زاید مرکاری اسکولوں کے دورے کیے۔اس کوعلمی اورساجی حلتوں کی جانب سے بحربور بزیرانی ملی۔ اپنی خدمات کے ليي شبرا درائے ملی اور بین الاقوا ی اداروں سے کئی اعز ازات مامل كريكي بين-

# 🖈 عطاءالحق قاسمي

اُن کا شاریا کتان کے متبول اور بااثر قلم کاروں میں موتا ہے۔ادب کی کی اصاف میں طبع آزمائی کی،سب میں كأمياب رہے، ہال زيادِه شهرت كالم نكارى اورسفر نامەنولىي مل می عکوسی حلتوں، بالحصوص ن لیگ کے قریب تصور کے جاتے ہیں۔ انھوں نے ناروے اور تھائی لینڈ میں یا کستانی سفیر کی حثیت سے خدمات انجام دیں۔ان کے ایک بیٹے ياسر پيرزاددنے بحي كالم توسى من نام پيدا كيا۔

عطاء الحق قاكن یم فروری 1943 کو پنجاب میں پیدا ونخاب يونيورش سے انھوں نے ایم اے اردو کیا۔ مچر کورنمنٹ ایم اے او كائ لامورے وابسة ہو میئے۔ طویل عرصہ ال تعلیم ادارے میں



پڑھایا۔ 2000 میں ایف ی کانج سے ایسوی ایٹ پروفیسر کی حشیت ہے ریٹائر ہوئے۔صحافت میں ان کی شهرت کا آغاز ' نوائے دفت' میں جینے دالے کالموں سے ہوا۔ 32 برس تک اس اخبار سے کا کم نگار کی حیثیت سے وابسة رہے۔لوگ بے صبری سے ان کے کا کموں کا انظار كياكرتے۔ ادني صفح كے كرال بھى رہے۔ 2001 يى روزنامہ جنگ سے وابستے ہو مجے اور آج بھی ''روزن دیوار ے" کے عنوان سے کا لم لکے رہے ہیں۔اے لی این ایس كى طرف سے بہترين كالم نويس كا ابوار و أتحيس مل جكا

اردو ادب میں ان کی شناخت ''شوق آوارگی' ہے ہوئی، جس کو اردو کے بہترین سفر ناموں میں شار کیا جا پیکٹا ہے۔ سے سفرنامہ کتابی صورت میں سامنے آنے سے قبل ''ننون''یس قسط وار چھپتا رہا۔ان کی کتاب''غیرملکی سیاح كاسفرنامه 'مرلطف طرز بيان كى وجه سے بہت مقبول مونى۔ '''کوروں کے دلیں میں''''دنیا خوب صورت ہے'' اور'' دلی ووراست مجھی ان کے مقبول سفرنا ہے ہیں۔ان کی شاعری کا مجموعہ " ملاقاتیں ادھوری ہیں" کے نام سے چھیا۔خاکول کی كتاب كانام" مزيد منج فرشت "ب- أي وي تح ليے انھوں نے جوڈرام لکھے اکس بے حدمتبولیت ملی، خاص طور سے ''خواجه ایندُس''بهت مشهور هوا\_''شب و یک'' کو بهترین دُراما سریل کا کریجویت ایوارڈ ملابہ دیگر ڈراموں میں علی بایا چالیس چور،آپ کا خادم (شیدانگی)،اینے پرائے،حویلی، الكش البكش اور برفن مولا تمايان بين ـ عطاء الحق قاسمي کو1998 جمل حکومت یا کستان کی جانب ہے ستارہ اتمیاز کا الواردُ وما كميا\_

ہے۔ کالموں اور مضامین کے مجبوعے "روز ن و بوار" برآ دم

جی ادبی ابوارڈ بھی حاصل کیا۔ اُن کے کا کموں کے کی

مجموعے شائع ہوكر بذرائى حاصل كر يكيے ہيں، جن ميں

آب بھی شرمسار ہو، دحول دھیا، جس معمول، بازیج

اعمالی، روزن و بوار ہے، جرم ظریفی، خند مکرر، شرکوشیاں،

باره سنگھے ،وعیت تا ہے سمیت دیکرشامل ہیں۔

1979 من انھوں نے "معاصر" کے نام سے اولی جربیرہ نکالا تھا، جو بہت متبول ہوا۔ گذشتہ چند برس سے وہ لا ہور آرس کوسل (الحمرا) کے چیئر مین کی حیثیت ہے کام کر رہے ہیں۔ گذشتہ برس کے آخر میں اٹھیں کی ٹی وی کے چیز من کا ہم عہدہ سونیا گیا۔ جہاں ان کے جانے والے کی، وہاں ناقدین کی بھی تی ہیں۔

## مئا على قد او دُهو

عتیقہ اوڈھو کا شار باصلاحیت فنکا روں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے ٹی دی اورفلم، ودنوں ہی شعبوں میں خود کومنوایا ئی وی میزبان کی حیثیت سے بھی نام کمایا۔ میک ای مصنوعات کے کاروبار میں کامیابی حاصل کی۔ البتہ ساست الحين زياده راس بين آئي۔ ايک ايي جماعت ہے وابستة ہوئیں، جو یا کستان میں مقبول تو تھی مگر جڑ سنہیں ر کھتی تھی۔ پھر تناز عات میں بھی الجھی رہیں۔انور مقسود کے

122

المالي المالية Section

فروري 2016ء

## انفرادیت (خودی)

انفرادیت کے مسئلے میں اس امر کا تین ہوتا ہے کہ اوگ این مفادات کو خود ہی بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ان کوفکر ومل کی آزادی ہونی جاہیے۔اس نظریے کے ارتفاء میں ایک طرف میں یقین کہ فرد انتہائی تدرو تیت کا حامل ہے اور دوسری طرف ایک ایسے اقتصادی نظام کا اتراءجس کی بنیا د جایدا د کے حقِ ملکیت اور آزاوانہ تباولے پر قائم تھی بہت ممراور معاون ٹابت ہوئے۔انفرا دیت کے حدید نظریے کے سر مرم ملل افغار ہویں اور انیسویں سدی کے درمیان فرانس، انگشتان ادر امریکا میں سرگرم عمل رہے ان میں جند ایک پیر ہیں۔ جان لاك، ايذم سمتير، جير كن تشخيبه حان ستوارث مل فر انتكلن ، تمامس جيفرس . ميراس نظر ہے کے قائل بتنح كه حكومت كوابن رعايت يركوني بكسال ضابطة اخلاق مساطنبیں کرتا جاہے بلکہ ان کے انفرادی حقوق اور آزاویوں کی حفاظت کرنی جانیے۔ اتنسادی دارٌ وثمل میں نظریه انفرادیت ایں امر کا متناضى ب كه آزادان تجارت ، رضا كاران تقيم كار اوراً زادانه تبادله اشياء كى بددلت ہر شخص خوش حال مو جاتا ہے۔ بسا ادقات انفرادیت کی انتہا لا قانونیت اورطوا کٺ الملوکی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے ادر انفرادی حقوق ادر فرد کے سخصی وقار ے چتم بوشی ظلم اور استبداد پر منتج ہوتی ہے۔اسلام نے مجی انفرادیت پر زور دیا ہے اور شاعر مشرق علامها قبال نے انظرادیت کی اخلاقی اقدار پر کافی روشیٰ ڈالی ہے۔ ان کا نظر میہ خود فرد کی شخصیت کو انتال بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ چنانچداس سلسلے میں ان کے تمام خیالات کی بہترین تغییراس شعر میر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے ہے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مرسله: نكارتسليم \_ يشاور

ڈراے''ستارہ اور مہرالنسا'' سے انھوں نے کیریر شروع کیا۔ ان کی اداکاری نے تاقدین کومتوجہ کیا۔ عوام نے انھیں سراہا۔ عابدعلی کے ڈراے '' دشت' بیں انھوں نے مرکزی کردار نبھایا۔ بلوجتان کی معاشرت کے کردگھو متے اس ڈراے نے ناظرین کوگرویدہ بنالیا تھا۔ ان کے دیکر مقبول ڈراموں میں نجات اور ہم سنر نمایاں ہیں۔ مقبولیت مقبول ڈراموں میں نجات اور ہم سنر نمایاں ہیں۔ مقبولیت اور ہم سنر نمایاں ہیں۔ مقبولی کی سمت بھی لے گئی۔ وہ ''جو ڈر گیا وہ مرحمیا' نمیں نظر آئیں۔

د؛ 12 فردری 1968 کوشکار پور، سندھ میں بیدا ہوئیں۔ کراچی جس شعور کی آنکھ کھولی۔ 1989 میں اُسوں نے میک اُپ کی جیست سے اپنا کیریر شروع کیا۔ منتقف ایڈورٹا کرنگ ایجنسیوں کے لیے کام کیا۔ ای زیانے میں وہ انور مقصود کی نظروں میں آئیں۔ 1993 میں ستار ، اور میں وہ انور مقصود کی نظروں میں آئیں۔ 1993 میں ستار ، اور میں انسانے آئیں مقبول جبرہ بنا دیا۔ دو برس بعدان کی بہلی فلم ریکٹیز ہوئی۔ 1997 میں مشان کی میلیز ہوئی۔ 1997 میں وہ فلم ''میں نظر آئیں ، شان کی فلم ''میں نظر آئیں ، شان کی فلم '' بین فلم '' بین بین اُن کے کام کوسراہا گیا۔ میں وہ فلموں فلم '' بینے جاند جا ہیں وہ فلم ن کی کام کوسراہا گیا۔ میں وہ فلموں

کے لیے تھن زمانہ تھا۔ انڈسٹری دھیرے دھیرے مررہی تھی،ان کی زمادہ توجہ ٹی وی پررہی۔ انھوں نے انگار دادی، تلاش، تم ہی تو ہو جیسے ڈراے کیے۔

ساجی کارکن کی حیثیت سے انھوں نے خاصا کام کیا۔ مختلف این

جی اور کے پلیٹ فورم ہے آگاہی مہمات میں بڑھ جڑھ کر حصہ لیا۔سیاست میں بھی آئیں۔وہ پرویز مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کی عہدے دارر ہیں۔ اِس عرصے میں اسکینڈ لزان کا تعاقب کرتے رہے۔ ایئر پورٹ پرسامان سے شراب کی بوتل برآ مدہونے کے واقعے نے خاصے تنازع کوجنم دیا۔

لمهبدرمیال داد

میہ پاکپتن ہے۔ اِس کے جنوب میں دریائے سلح بہتا ہے۔ سلطان محمود غرنوی نے بہلی حکومت میبیں قائم کی، سیسی مشہور مسوفی بزرگ بابا فرید شنخ شکر کار دضہ ہے اور اس

فرورى 2016ء

123

کا الکی کا آباینامه سرگزشت (۱۹۹۵)

شہریس توالی کی دنیا بیں خود کومنوانے والے تبدر میان واد۔
انے ۱۳ فروری 1962 کوآ کی کھولی۔ تبجرت کے بعدان کے فائدان نے اس علاقے کوسکن بنایا۔ ان کے والدرشید میاں داداور دادادین تھا۔
میاں داداور دادادین تھا ہے دفت کے معروف توال تھے۔
ان کا گھر اند سیکڑوں سال سے موسیقی کے فن سے وابستہ ہے۔ بیررمیاں دادم عروف توال تھے۔

زاد بھائی ہے۔
گائیکی تو جیسے
گائیکی تو جیسے
ماحول بھی میسر تھا۔
تر بیتی مراحل تیزی ہے
طے کیے۔ آغاز بھی
مافل ہے ہوا۔ کم عمری
میں ریڈ ہو تک رسائی
حاصل کر لی۔ ملتان
دیڈ ہو سے انھیں شہرت

المی و ہیں ہے ان کی توالیاں پورے ملک میں پھیل گئیں۔
ہررمیاں داد نے اپنے بھائی شیر میاں داد کے ساتھ کاتے
ہرمیاں داد نے اپنے بھائی شیر میاں داد کے ساتھ گاتے
ہے۔ مگر پھروہ الگ ہوگئے۔ پچھنا قدین کا خیال ہے کہ
سیلحد کی ہدرمیاں داد کے لیے فائدہ مند ٹابت ہوئی ۔ ان کا
فن کھر کر سامنے آیا۔ ان کے الیمن کی ماٹک بردھنے لگی۔
اندازے کے مطابق ان الیمن کی تحداد سوکے قریب ہے۔
اندازے کے مطابق ان الیمن کی تحداد سوکے قریب ہے۔
اندازے کے مطابق ان الیمن کی تحداد سوکے قریب ہے۔
موسیقی کے فیوژن کا مجر پور تجربہ کیا تھا، جسے بہت پسند کیا

لوگوں کی ان ہے بہت اُمیدیں تھیں، مگر دل کے عارضے کی وجہ ہے لا ہور میں مارچ 2007 میں فظ 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگیا۔

## المنتفقت امانت على

گذشتہ دوعشروں میں پاپ اور کلا کی موسیق کے فورٹن کا ہمارے ہاں خاصا جرچار ہا، کی تجربات ہوئے، اس کے طفیل فن گا تیکی کو جوائے تھے فنکار میسر آئے، ان میں شفقت امانت علی کا نام سرنبرست ہے۔ ایک ایسا گلوکار، جے قدیم اور جیدید دونوں طرز کی موسیقی پرخوب کرفت تھی، جس کی مرتوب

آواز پاکستان ہے ہوتی ہوئی ہندوستان پیٹی اور بولی دو ڈرپر جھا مئی۔ اور میہ جیران کن نہیں۔ دہ دنیا ہے موسیقی کولا ز دال کیت اورغز لیس عطا کرنے والے استادامانت علی کے سبوت ہیں۔ لیمیٰ جیسا باپ، دنیہا بیٹا۔

26 فروری 56 9 1 کو لاہور میں بیرا ہونے والے شفقت امانت علی کا تعلق پٹیالہ گھرانے سے ہے۔ وہ نویں بیڑی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تربیت کے مراحل گھر میں طے ہوئے۔ گورنمنٹ کالج یونیورٹی، لاہور سے انھوں نے گریجویشن کیا۔وہاں کی میوزک سوسائٹی کی شہرت میں شفقت سے کریجویشن کیا۔وہاں کی میوزک سوسائٹی کی شہرت میں شفقت

نے مہمیز کا کام کیا۔
اوائل میں
اوائل میں
میوزک بینڈ ''فیوژن''
کے ذریعے ان کی سریلی
آواز لوگوں تک پہنی۔
ہیلی دیڈیو'' آکھوں کے
ساگر'' نے سب کو چونکا
دیا۔ بینڈ نے سب کو چونکا
تیجہ حاصل کر لی۔
تیجہ حاصل کر لی۔
'' انجھیاں'' کو بھی بہت

متبولیت کی۔ '' محصاح'' نے نئ تاریخ رقم کی۔ نہ صرف میہ میت لاز وال تھہرایا ، بلکہ اس کے ڈائر بکٹر تا قب ملک پر بھی تعریف کے ڈائر بکٹر تا قب ملک پر بھی تعریف کے ڈوئمر پر سے۔ ہندوستانی فلم تحری نے بھی ان کی صلاحیتوں کوشنا خت کیا۔ اس کا سہرامعروف شکراور میسیقار شکر کے مر ہے ، جنھوں نے ریڈ ہو پر'' آنھوں کے ساگر'سن کرشفقت کوتلاش کیا تھا۔

2006 میں شاہ رخ خان کی فلم '' بھی الوداع نہ کہنا'' میں'' متوا'' گا کر انھول سے تہ ملکہ بچا دیا۔ آگئی بارفلم'' ڈور' میں '' میہ حوصلہ' جیسا متاثر کن گاتے وکھائی دیے۔'' مائی نیم از خان' میں'' تیرے نیتا'' کا بھی بڑا چرچا ہوا۔ 2011 میں '' را۔ون' میں ان کی آ واز سنائی دی۔ اس کے بعد انھوں نے '' را۔ون' میں ان کی آ واز سنائی دی۔ اس کے بعد انھوں نے کی فلموں کے لیے گایا۔ ایک معنوں میں وہ ہالی دود کا مستقل حصہ بن گئے۔

فیوژن اوران کا ساتھ 6 200 رہا۔ پھر انھوں نے سولو کی بریشروع کیا۔ اس میں ان کی توجہ صونی اور لوک گا کیکی پر مرکوز رہی۔ 2008 میں تعبیر کے نام سے ان کا الیم آیا، جسے خاصی برزیرائی ہوئی۔

-

124

المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت

فرورى 2016ء



شيرازخار



ہے راہ روی کا دور دورہ نے ہی عمدہ معاشرہ تشکیل پائے ایسا معاشرہ جس میں امن و امان کا سایه رہے، لوگ راست باز اور اعلی نظریے کے حامل رہیں۔ اس سلسلے میں ابتدائے آفرنش سے سعے مسلسل جاری ہے۔ جہاں جہاں الہامی مذہب کے پیغام پہنچے رہاں وہاں مذہب کی بنیاد مصبوط رہی لیکن کچہ علاتوں میں مخصوص لوگوں نے الہامی احکامات کو اپنے طور پر اپنے انداز میں ملغوبه بنا کر کے ایك نیا نظریه سامنے لائے۔

ك نبيس ہے۔ بلكه انسان كوروحاني خوراك بھي جاہے۔ سكے۔ 📲 ساتھ دے سکے۔ جس ہے وہ فریاد کر سکے، جس ہے 👚 انسان کو نم ہبنے دیا ہے۔

انسان کے لیے اہمیت صرف روٹی، کیڑا اور مکان وعائیں مانگ سکے، جس سے وہ ابنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں ہے۔ بلکہ انسان کو روحالی خوراک بھی جاہیے۔ سکے۔ ایک ایبا مضبوط سہارا بھی جاہیے جو ہر پریشانی میں اس کا ایسی ذات صرف خدا کی ہوتی ہے۔اور خدا کا تصور

عالما المحادث ماسنامه سركزشت **Section** 

125

FOR PARISTIAN

ندہب کا احرّام اور ندہب سے وابنتی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ ندہب کے بغیر رہبیں سکتا۔
فطرت میں شامل ہے۔ وہ ندہب کے بغیر رہبیں سکتا۔
ندہب کی تاریخ آئی ہی قدیم ہوگا کہ ندہب انسان کے تاریخ ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ندہب انسان کے ساتھ ہی وجود میں آیا ہے۔

خود مخار انسان جب بھی ہے بس ہوا ہے اس نے آسان کی طرف دیکھا ہے۔ اس نے جس چنر سے خوف محسوس کیا یا جس سے اسے فائدہ پہنچا اسے اپنا خدالشلیم کرلیا۔ چاہے وہ سورج ہویا ورخت، دریا ہویا پہاڑ مسانپ ہویا گاہے وغیرہ وغیرہ۔

لیکن بیراس زمانے کی ہات ہے۔ جب خدا کا تصور اس کے ذہن میں واضح نہیں تھا۔ اس زمانے میں اخلاتی اقدار نہ ہونے کے برابر تقیمیں۔

بس انسانی آبادی تقی، بغیر کسی اصول کے زندگی گزار نے والی۔اس وقت ہروہ چیز اور ہروہ ممل جائز تھا جو کسی کوفائدہ پہنچا سکے۔اس سلسلے میں انفراویت یا اجماعیت کی بھی تیخیفیہ اندمی۔

مجمی بھی تو ایک بستی کے ہر فرد کا اپنا اپنا خدا ہوتا تھا۔ ایسے میں مغرورت محسوس ہوئی کہ پچھے ایسے لوگ آئیں جو انسان کواس بستی سے نکال کرخدائے واحد کی امان میں لے آئیں۔

ہذا تغیرا تے رہے، انسان کوراور است برلانے کی کوششیں کرتے رہے۔ اس طرح انسانی تاریخ میں کی خدا ہم سامنے آئے۔ خدا ہم سامنے آئے۔

مراہب باسے اسے ہوں ہوے غراب بھے (جن کو الہای ان میں سے کھ بڑے غراب بھے (جن کو الہای غرابب کہا جاتا ہے) جیسا کہ اسلام، میہودیت اور عیسائیت۔

ان کے علاد و بھی سینکڑوں ندا ہب اور نظریات ہے ادر ہیں ۔

یہ ہم نے اس معنمون میں ان بی غداہب کا جائزہ لیا ہے۔ یہ غداہب کا جائزہ لیا ہے۔ یہ غداہب کا جائزہ لیا در ان پر ممل کرنے دالے ہمی موجود ہیں ادر ان پر ممل کرنے دالے ہمی ہیں۔

امید ہے کہ میخفر سامعنمون ایسے مشہور نداہب کا ایک تعارف تو ضرور کروادے گا۔

Aladura ועלפעו

FATTAGE مسركز شت

Section

جی ہاں میمی ایک خرجب (یا نظریہ) ہے۔اس کا وجودمنظری تامجیر یا میں بورویالوگوں میں پایا جا تاہے۔اس

ند مب کی بنیاد 1918ء میں پڑی۔

اس زمانے میں ایک اور نظریدا نجلی ازم ایئے عروج پر تھا۔ یہ تحریک زور پکڑتی جارہی تھی۔الاڈ ورانجلی ازم کے ردے طور برسا ہے آئی تھی۔

اس ند بب كو مان والول كى تعداد وس لا كه كے قريب بتاكى جاتى ہے۔

فریب بتای جای ہے۔ عام طور پر بیاوگ کی خداؤں پر یعین رکھتے ہیں۔ جیسے موت کا خدا، زندگی کا خدا، صحت اور دولت کا خدا غیرہ۔۔۔

یہ ندہب افریق قبائل کی بہت می رسومات اور پکھ باہر کی رسومات کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ عبادات کے نام پران کے یہاں مراقبہ وغیرہ ہوتا ہے۔ جوان کا کوئی فرنجی چیشوا اپنی تکرانی میں کردا تا ہے۔ ان کے یہاں حیات بعد موت کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ بی ان کے پاس ان کی کوئی فہ بی

Amish 7

اس ندہب کی بنیاد 1693ء میں سوئٹڑر لینڈ میں ڈائی گئی۔اس کورائج کرنے والا جیکب آمّان نام کا ایک مخص تفا۔جس کی تعلیمات تو بہت بخت تعمیں۔ونیا میں اس کے ماننے والے تمن جارلا کو کے قریب ہیں۔

لعلیمات: آمش کی تعلیمات کی خاص خاص با تیں یہ بین، سادگی، سچائی اور انسانی ہدردی۔ برے کاموں سے بچو اور خدا کی اطاعت کرو۔ ان کے یہاں خدا، جنت، دور خ اور حیات بعد از موت کا تقریباً وہی تصور ہے جو عیسائیت میں ہے۔

رسومات: ان کے بال ایک سال میں وہ برے اجہاعات ہوتے ہیں۔اجہاع میں شریک ہونے سے پہلے ساج پیروں کوخوب اجہی طرح دھولیتے ہیں تا کہ دنیا کے سفر کی کمافت کوختم کر سکیس۔جرمن اور ڈیج بولنے والے لوگ زیادہ پیردکار ہیں۔ یہ موجودہ دور کی سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھاتے جیسے بحل وغیرہ۔

ان کے آباس بھی و سے ہی ہوتے ہیں جیسے ستر ہویں صدی کے لوگ پہنا کرتے تھے۔ 17 سے 20 سال کی عمر تک فدہبی رسومات اوا کرتے ہیں۔ یعنی نو جوان کو کمل طور پر اس فرقے میں شامل کرلیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب بائیمل

:Asatruップレブ

فرورى 2016ء

-191

اس کی بنیا وعلی محمد باب نے ڈالی می اورا سے بہااللہ انے کہ بلایا۔ اس عقیدے کے مانے والے 50 لاکھ کے قریب ہیں۔ سیا کی ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں جو واحد تو ہے لیکن اس نے انسان کی اصلاح کے لیے خود کو مختلف خدا ہر ب کی اصلاح کے لیے خود کو مختلف خدا ہر ہی کیا ہر ہمی کیا ہے۔ مداہب کے دیوی دیوتا وس کے روپ میں ظاہر ہمی کیا ہے۔ روح غیر فائی اور بنیا دی طور پر پاکیزہ ہوتی ہے۔ روح کے کثیف کرنے سال اور ہو جاتا ہے۔ زیرگی کا مقصد روح ان جو کو اس سے اعلیٰ ترین کرتے رہتا روحانی طور پر خود کو اس سے اعلیٰ ترین کرتے رہتا ہے۔ روح جم سے الگ ہو کر مرکبو اول (خدا) کی طرف اینا سنر شروع کردیتی ہے اور یہ سفر اس وقت ختم ہوتا ہے۔ روح ختم ہوتا ہے۔ روح کردیتی ہے اور یہ سفر اس وقت ختم ہوتا ہے۔ روح کردیتی ہے اور یہ سفر اس وقت ختم ہوتا ہے۔

جب و واسینے مرکز سے جا کرتل جائے۔ ان کے فرقے کے عقیدے کے مطابق انسان کو تعلیم حاصل کرتا ، اپنی روح کو پاکیز و رکھنا ، عبادت کرتا ، فلاح و بہود کے کام کرتا اور نشے سے بچنا جا ہے۔

ستایل: ان کی فرہی اور مقدی سیابوں میں "دستال ہیں جو خطبات پر "دستال ہیں جو خطبات پر مشتمل ہیں اور مشتمل ہیں جو خطبات پر مشتمل ہیں یا دوسرے بہائی فرہی چیواؤں نے الکھی ہیں۔ مشتمل ہیں یا دوسرے بہائی فرہی چیواؤں نے لکھی ہیں۔ بون Bon:

میر تبت کا ایک ند نہب یا عقیدہ ہے۔اس کے مانے والوں کی تعداد دس لا کو کے قریب ہے۔

برھ ازم سے بڑی حد تک ممانگت ہے۔ ان کے کہاں عبادت کے طور پر مراقبے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مراقبرہ رق اورجم کی صفائی کے لیے کیاجا تا ہے۔
ان کے عقیدے کے مطابق انسان کے پیدا ہونے اور مرنے اور پھر پدا ہونے کا یہ چکر اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ ممل کتی یا نجات حاصل نہ کرلے۔

ان کے یہاں ستارہ شنای کوجمی ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔خیال کیا جاتا ہے کہ بیفرقہ تبت تک محدوہ ہوکر رہ کیا ہے۔

بدهازم:

سد حارتھ کوتھا (برحا) کی تعلیمات رمشمل جو 520 بی کی اونی (نیمال کی ترائی) ہو ہی سے صلع بہتی میں مدوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت بڑی آبادی اس مذہب کے ماننے والول کی ہے۔

يى كى ايك ندى فرقيہ ہے۔

1970ء میں اس کی بنیاد اسکنڈے نیوین ممالک اور امریکا میں ڈائی می قدیم ردمن ندا جب کے خداؤں کا تصوران کے یہاں موجود ہے اور تقریباً اس تنم کی روایات ہیں جوروایات قدیم رومن ندا جب کی ہیں۔ان کے یہاں جنت اور دوز رخ کا تصور ہے لیکن غین حصوں میں تقییم کرویا میں ہے۔

جنت کے لیے بیدو میل یاہ کی اصطلاح استعال کرتے میں ۔ لیعنی اعلیٰ ترین جنت ، لیکن میہ جنت صرف ان کے جھے میں آتی ہے جو جنگ میں مارے مجتے ہوں۔

عام اور المجتمع لوگوں کے لیے ہیل کا لفظ ہے۔ لیعن بہت مرسکون جگہاور خراب اور بد کارلوگوں کے لیے ہائی فل (نیعنی دوز خ)۔

رسومات: ان کے یہال مشروبات اور مختلف اجناس نذرائے کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ ان کے اپنے تہوار ہیں۔ جن میں میا بی رسومات ادا کرتے ہیں اگر ان کو ندہبی رسومات کہا جائے تو۔

لادينيت Atheism:

اس تظریے کا وجود قدیم زمانے سے رہاہے۔ خاص طور پر بونانی فلنے میں لیکن انیسویں صدی کے آغاز سے جب علم کی روشنی بھیلی تو اس کے ساتھ ساتھ اس نظرید کو بھی تقویت ملتی جلی گئی۔

اس نظرید کو مانے والوں کی تعداولا کھوں میں ہے اور مدیوری دنیا میں ہوگی ہے۔

ان کے نظریے کے مطابق خدا اور خداوں کا کوئی وجور نہیں ہے اور جب وہ ان باتوں پریفین ہی نہیں رکھتے تو حیات بعد از موت اور جنت یا دوز خ کا تصور بھی ان کے کہاں نہیں ہے۔جو کچھ کی ہے وہ ای دنیا میں ہے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ کا نتات ایک بڑے

ان مے حیال مے مطابل میہ کا عات ایک برے سائنسی حاوے کا تیجہ ہے۔اس میں کسی کے اراوے کا کوئی وظام نیس ہے۔

اس نظریے کی کوئی خاص کتاب نہیں ہے۔ جہاں بھی اور جس زبان میں بھی لا دینیت کے موضوع پر بچوںکھا حمیا ہے وہ ان کا ہے۔اس کو مانے والوں میں بہت مشہور لوگ بھی ہوئے ہیں۔ جیسے کارل سامکان ، رچرڈ ڈاکنسن اور مشہور فلنی ۔ پر ٹینڈرسل وغیرہ۔

٥٠ يهالى:

Region.

ADING على المعسركن شت

127

فروري 2016ء

بدره ازم کے عقیدے کے مطابق انسان اگرا چھے مل ند کرے تو وہ بار بار پیدا ہونے اور بار بار مرنے کے جال میں پھنیار ہنا ہے۔

ممل نجات کے لیےاسے چندیا کیزہ اصولوں برحل كرنا ضروري ہے۔ان كے يہال جوآ داكون كالصور ہےوہ ہندوؤں کے آوا کون کے عقیدے سے مختلف ہے۔ان کے بہاں کتاب کوئی الی تو تہیں ہے جس کو غرببی کتاب کہا جا سکے کیکن مہاتما بدھ کے خطا بات ضرور ہیں جواس ندہب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

ان کے یہاں مختلف فرقے ہیں اور میہ فرقے ، مراتبے اور نذہبی رسومات کے طریقے ایک دوسرے سے الگ رکھتے ہیں۔

تبت کے بدھسٹ کے مقدس الفاظ یا لی تہذیب کے الفاظ ہے مختلف ہیں۔ عام طور پر اس ندہب کے ماننے والوں کوامن پسند سمجھا جاتا ہے۔ میداور بات ہے کہ بہت ہے واقعات میں ان کے تشدو آمیز رجحانات بھی سامنے آئے ہیں۔جموعی طور پر میدا یک بردا ند ہب ہے۔ آبادی کے لحاظ ہے اور اس کو مائے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ كوادالي Coa Dai:

اس عقیدے کی بنیاد 1926ء میں پڑی۔ اس کو رائج کرنے والے کا نام نو وان جیوتھا۔اس فرقے کی ابتدا ویت تام سے ہوئی ہے۔اس کو ماسنے والے اپھی خاصی تعداد میں ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا دنیا کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کے ذریعے اپنی جھلک دکھلاتا رہتا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ تاؤازم، ہندوازم، بدھازم،اسلام، عیسائیت اور بہودیت وغیرہ سب کے سب سیدھے رائے ہیں۔خدا کے ولی ونیا میں آگر نیک تعلیمات کا پرجار کرتے ہیں۔ جیسے وکڑ ہیو کن وغیرہ۔اس نظریے کی تعلیمات کا نچوڑ اورمقصديه ہے كہ انفرا دى طور برا وراجها عي طور بر ہر حص اور بورى د نيايس امن وسكون مو\_

غدا کو باہر کی ونیا میں اور اسپے اندر تلاش کرتے رہو۔ وہ ل ہی جائے گا۔ ان کے خیال کے مطابق نیک لوك اس ونياميس ووہارہ جنم ليتے ہيں اور برے لوگوں كوكسى بھیا تک دنیامیں پیدا ہونے کے لیے جیج ویاجا تاہے۔ ان کے یہاں زوان یا تجات حاصل کرنے کاسٹم وہی ہے جو رومن کیتھولک میں پایا جاتا ہے۔روزانہ کی عبادات میں مرا قبہ کو خاص اہمیت ہے۔ان کی مقدس کتاب

المار المحالة المعسر كرشت

128

م کوۋائی قوانین ہے۔

جی ہاں، یہ بھی ایک ندہجی فرقہ ہے۔ اس كى ابتدا كيلى فورنيا من 1971 ميں ہوئی تھی اور اے ویک چوہرہ نام کے ایک تحص نے قائم کیا تھا۔ان ك نظري كے مطابق ايك سيريم پاور ضرور ہے جو بورى کا منات کو چلارہی ہے۔انسان کے پاس لامحدودتو اتائی اور حرارت ہے لیکن وہ اس کا ادراک مہیں کر پایا ہے۔ ذہمن، جسم اورروح کو بکسال کر کے صحب اور کا میابیاں حاصل کر

ان کے عقیدے اور عباوات میں نظریہ تناسخ، بوگا، مرا تبه،مساج ،صحت منداورصاف ستقری خوراک ، ذ نهن کی یا گیزگی، نشے ہے دوری وغیرہ شامل ہیں۔

د پیک چویرده کی بہت سی کتابیں بھی ہیں۔ ان میں سب ہے مشہور '' کامیابی کے ساتھ روحانی اصول ہیں''۔ كرمسيس مائنس:

یے بھی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیا دمیری بیکر ایڈی نے میاچوسنس يس 1879ء مس ڈالی تھے۔

ان کے مانے والوں کی تعداد جار یا گ لا کھ کے

ان کے یہاں صرف ایک خدا کا تھور ہے۔ (عیسائیوں کے نظریہ تنلیث کے برعکس)۔

مادے اور برائیوں کا کوئی وجود تہیں ہے (بدانسانی ز ہن کا ایک واہمہ ہے) زندگی میں سیائی اور پیار کی سب ے زیادہ اہمیت ہے۔

حکناه ، بیاریاں اورموت ساری اقد ار اورخوبصور بی کا خاتمہ کردیتی ہے۔ جنت یا دوزخ نسی مقامات کا نام مبیں ہے۔ بلکہ میدؤین کی دومختلف حالتیں ہیں اگر ذہن میرسکون ہوتو جنت ہے اگر برا گندہ اور پر بیٹان ہوتو دوز خ ہے۔ عبادات مين روحاني Healing اورعلم كاحسول بہت ضروری ہے۔ان کے یہاں ہر اتوار کوعباوت ہوئی ہے۔ کتاب کے طور پران کے بہاں بائیل ہی پڑھی جاتی ہے۔اس کےعلاوہ سائنسی علوم کامجمی مطالعہ کیا جاتا ہے۔

ایک مشہور غرب، اس کی ابتداء حضرت عینی سے ہوئی۔آب فلسطین میں پیدا ہوئے۔حضرت مریم آپ کی

فرورى 2016ء

Section

بھوک بھی کیا چیز ہے۔ یہ پھی بیل ویکھتی، نہ
اپنانہ پرایا۔اب اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی
کہ جب وہ منہ والے سانپ پیدا ہوتے ہیں تو
خوراک کے لیے ایک دوسرے کو کھانے کی کوشش
کرتے رہتے ہیں۔
آپ دن بھر میں کتنا پیدل چل لیتے ہیں۔
میں ان کی بات نہیں کرر ہاجو با قاعدہ واک کرتے
ہیں بلکہ ان کی بات ہورہی ہے جو عام طور پر چلتے
ہیں۔گھر سے بازار چلے گئے۔ بچوں کو لینے اسکول
چلے گئے یا اس طرح کی کوئی اور سرگری۔ ایک
اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک عام آدی ایک پوری
زندگی میں اتنی واک ضرور کرتا ہے کہ پوری ونیا
زندگی میں اتنی واک ضرور کرتا ہے کہ پوری ونیا
کروتین بارچکراگائے۔

مہربان ہو۔ال کواپے گھر،اپے دوستوں اوراپے معاشرے کی پروا ہو۔ کنفیوشس کے حکیمانہ اقوال آج بھی وہرائے جاتے ہیں۔

د کارم:

سیا تھار ہویں صدی کی ایک فلسفیان ترکی یک یا نظریہ ہے جو بعد میں با قاعدہ عقیدے یا فرتے کی صورت اختیار کرگئی۔ مشہور فلاسفر کانٹ نے اس نظریے کو پیش کیا تھا۔اس کے پیرد کاروں میں دالتیر ، پائن جیفر س اور دوسرے فلاسفر بھی شامل ہوتے سکے۔

اس کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ کا ئتات کا خالق ایک خدا ہے لیکن اب اس خدا کو کا مُنات ہے دلچیسی نہیں رہی۔ دلیل ہرعلم کی بنیا دے۔

ری ۔ دلیل ہر کم کی بنیاد ہے۔ ان کے یہال کوئی مخصوص عباد تیں نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی مخصوص کتاب ہے۔ البتہ تھامس بائن کی کتاب The موئی مخصوص کتاب ہے۔ البتہ تھامس بائن کی کتاب age of reeson

ایک کانکر Eckankar:

اس كى بنياد 1965ء ميں لاس ديكاس ميں ركھي مئي

اس فرقے کی بنیاور کھنے والا جان پال کی ویل تھا۔ مرکزی روح یامرکز اونی کو Eck کانام دیا گیا۔

فروري 2016ء

والدہ تھیں۔ (چونکہ ہم سب منفرت میں کی جوالے ہے سب کھی جانتے ہیں اس لیے میباں زیادہ تفسیل نہیں دی حاربی۔)

عیمائیت کے عقیدے یا نظریے کے مطابق مقدی اسٹیٹ ہے۔ بیٹی بطور غدا ہیسٹی بطور پاپ اورر ور اللہ ۔

میں بھور خدا ہے۔ کیسٹی بطور خدا ہے الگ ہو گئے۔ پھر آپ کو مصلوب کردیا حمیا (ان کے نظریہ کے مطابق) اور انہوں کا انہوں کے مصلوب ہو کر مارے مائے والوں کے گنا ہوں کا خارہ ادا کردیا۔ صلیب کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس کا نشان ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔

جنت اور دُوزخ پر نیقین رکھتے ہیں۔ان کی عبادتوں میں ہراتو ارکو چرچ جانا۔ بائیمل کی تلاوت ،روز ہوغیرہ ہیں۔ ان کی ندہمی اور مقدس کیاب بائیمل (انجیل) ہے۔ شیعان کا چرچ:

1966ء میں آئن لادیل نے امریکا کے شہر مان فرانسکو سے اس عقید ہے کی ابتداء کی۔ بیزرقہ نہ تو خدا پر اور نہ ہی شیطان پر عقیدہ رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شیطان کی ہستی کا نام نہیں۔ بلکہ وہ صرف ایک انسانی تخلیق ہیطان کی ہستی کا نام نہیں۔ بلکہ وہ صرف ایک انسانی تخلیق ہے اور جس طرح نیچر نے لاکھوں کر در وال جرتو موں اور کھوق کو بیدا کیا ہے ای طرح انسان بھی وجود میں آگیا۔ یہ ایک طرح سے جانور ہی کی ترقی یا فتہ شکل ہے۔ ان کے چرچ کا دروازہ ہر ایک سے لیے کھلا ہوا ہے۔ جانوروں کا مارنا غلط دروازہ ہر ایک سے لیے کھلا ہوا ہے۔ جانوروں کا مارنا غلط ہوا ہے۔ سوائے اپنے وفاع کے یا شدید بھوک کی صورت میں۔ ان پر مہر بان ہونے کی ضرورت ہیں۔ کی ضرورت نہیں ہوں اور نا اہلوں پر مہر بان ہونے کی ضرورت نہیں ہوں۔ کی ضرورت نہیں ہے۔

ان کی کتاب هیعان بائیل ہے۔ کنفیوشس ازم:

میر عقیدہ چین کے کنفیوشس کی تعلیمات اور ان کے نظریات برقائم ہے۔

کنفیوشس یانجویں صدی بی میں تھے۔سات کروڑ کے قریب لوگ آج بھی اس ازم کے پیرد کار ہیں۔ گنفیوشس نے خدا کا کوئی واضح تصورتہیں دیا ہے لیکن

یو سے طدہ اور وہ اس سے طور اور وہ سے سور دیں ہے۔ اس نے زندگی کوسلیقے سے گزار نے کا در س ضرور دیا ہے۔
اس مفکر کو ہم قد ہمی رہنما کی بجائے ایک عظیم اخلاقی رہنما کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد معاشرے کے لیے مغید ٹابت ہوتا ہے اور وہ مفید اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ ترخلوص ، سچا ، دوسروں کا ہمدر د، نرم گفتار اور

129

عارات المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت

ہم میں سے ہرایک ایک الی روح ہے جس کے وجود میں خدا کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ جے روحالی مجریات کے لیےاس دنیا میں جمیجا کیا ہے۔

روح لا فانی ہے اور اپی نجات کے کے سلے سفر کرتی رہتی ہے۔اس کا پیسٹر مختلف جسموں میں جمعی نجات کی صورت میں ہوسکتا ہے اور اگر کسی کے اعمال استھے ہیں تو اس کا پہلاجتم ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ان کی عبادات میں Eck کی خفید عبادات (جس کے بارے میں باہر والوں کو بہت کم معلوم ہے) مرا قبداورخواب دیکھتے ہیں (سمل س طرح ہوتا ہوگا اس کے بارے میں ہیں معلوم )۔ ہارولڈ کی لکھی ہوئی بذہبی کتابیں ان کے لیے مقدس کتابوں کا ورجہ رکھتی ہیں۔

ایک کیورین ازم Epicureanism: بہت اساچوڑا نام ہے لیکن اس نام کی اصل سے کہ اس فریقے کی بنیادائ کیوریس نے بونان میں نے 300 بی ی س رکھی کھی (لعنی بہت قدیم ہے)۔

خدا کا تصوران کے یہاں مختلف ہے۔ان کا نظریہ ہے کہ خدا کا وجود ہے کیلن دہ انسانوں کے معاملات میں دیجیں

ان کا خیال ہے کہ ماوہ ہی اصل ہے اور یہ چیز ایتم (مادے) سے بنا ہے۔ خدا اور روح تک ماوے کی پیداوار

جنت دوزخ کا کوئی تصوران کے یہاں تہیں ہے۔ یہ حیات بعدازموت پریفتین نہیں رکھتے، کہتے ہیں کے موت کے بعدانساني جسم اورروح دونول فتا موجاتي ہيں۔

لہٰداانسان کو جا ہے کہوں اپنی اس مختصر زندگی میں زیادہ ہے زیادہ خوشیاں حاصل کرے اور دکھوں ہے ہیے۔

ای کیورلیس کےخطوط کا مجموعدان کی مذہبی کتاب کا درجه رکھتاہے۔

فالون كينك Falun gang:

چین میں اس فرتے کی بنیاد 1992ء میں کی پونگ زمانے میں ڈالی تھی۔ ان کے یہاں دس لاکھ کے قریب خدا دُل کا تصور ہے۔

خدادُل کے علاوہ سے ان گنت روحانی تونوں برجمی یقین رکھتے ہیں۔ ماورائی مخلوق ، ان کا کہنا ہے کہ تو انائی ایک سے کاطراح ہے جو چلتی رہتی ہے اور انسانی جسم میں اس تو انائی

کامرکزناف ہے۔ انسانی زندگی کا مقعد سے کہ دو ریاضتوں کے

ذریعے ماورا ہو جائے اور میہ مقصدان کی عبادات سے حامل ہوسکتا ہے۔

ان کے یہاں اس مقعد کو حاصل کرنے کے لیے یا چ ورزشیں (یا عبادت ہیں) انسان کی سب سے بروی خوبی اس

اس كو مرخلوص اور مريقين مونا حايي\_ يعني وه جو ریاصتیں کررہاہاس کاضرور فائدہ ہوگا۔

سموشت کھانا ان کے یہاں بھی سے منع ہے ان کی كتاب ماسٹرلى نے تکھاہے۔ بياس كامطالعہ كرتے ہيں۔ نائى ئازم Cnosticism:

یہ بھی بہت قدیم فرقہ ہے۔

اس کی بنیاد و دسری یا پہلی صدی میں بونان میں ڈالی تکی۔اس کے بہت ہے رہنما تھے۔ دراصل پیفرقہ اس وقت د جود میں آیا جب بونان میں دیوی د**یو**ناؤں کے نظر مات تھے۔ بے شارد یوی اور دیوتا ہوا کرتے تھے۔

یہ فرقہ ان سیموں کی رد میں آیا تھااوراس نے آتے ہی خداکے بارے میں کہدویا کہ خدا ایک عظیم طاقت تو ہے لیکن انسان کواس کے بارے میں کچھیس معلوم ۔ جب کدان کنت شیطانی طاقتیں اوران کے آلہ کار ہمارے سامنے ہیں ( ہوسکتا ے کہان گنت دیوی دیوتا دک کے بارے میں کہا گیا ہو)۔ انسان کا نئات کے رازمعلوم کر کے روحانی دنیا میں جا کراصل مقام حاصل کرسکتا ہے۔

ان کی عبادتوں میں مرا قبدادر دھیان گیان ہے اور پچھ الیک ورزشیں ہیں جن کے ڈریعہ کا سنات کی خفیہ طاقتوں کے راز جان سليس\_

ندابهب كے تعارف كابير پہلا حصد تفاراب اور يكھ ماتى ہے۔اس چھوٹی ی کریے ہے آپ سمجھ کئے ہول کے کہانسان اور مذہب کا کتنا محمرارشتہ ہے۔اس نے ہروور میں خودکوسی نہ كى ند ب سے سلك كرنے كى كوشش كى ہے۔

بياور بات ہے كيروه جعلى اور مصنوعي غراب بهوں كيكن اس کی ہے چین طبیعت کسی بھی دور میں خاموش ہو کر نہیں

اس نے خدا کے وجود کو یا تورد کیا ہے یا تسلیم کیا ہے۔ (كسى بمى شكل بين من من ايدايك ول چسپ معالمه ہے۔ كه نه جانے ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں دہاں کتنے خفیہ نداہب

<u> شروری 2016ء</u>

130

Section



جیون ساتھی کے انتخاب کی رسم کا نام شادی ہے جو شاہراہ
زیست کو اپنے انداز سے تسخیر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نسل کو
مہمیز کرنے کی خاطر بہت اہم ہے۔ یہ رسم دنیا کے مختلف حصوں
میں الگ الگ انداز میں ادا کی جاتی ہے جو دلچسپ بھی ہے اور
عنجیب بھی۔ معلومات کے خزینے کو وسیع کرنے کے لیے آپ بھی
ملاحظہ کریں۔

## مختلف علاقول ایس را ت به عروسی کابیان

ایک نے انداز سے سفر کرنے لگتی ہے۔ بابل کا آگئن چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ لڑکوں کے لیے جدوجہد کے نئے راستے سامنے آجاتے ہیں۔ کیسی کسی حسر تیں اور تمنا کیں اس لفظ سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اسلام اور دنیا کے ہر شادی ایک مبارک مقدی اور خوب صورت فریعنہ ہے۔ دو دل ایک ہوجاتے ہیں۔ زندگی بحر کا بندھن ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں اینے اپنے ساجنوں کے سپنے اپنی آنکھوں میں بسائے رکھتی ہیں۔ شادی کے بعد زندگی

فروري 2016ء



غرب میں شادی کولا زی قر ار دیا گیا ہے۔ تمراس مقل*ا*ں نِرِیننہ کو انجام دینے کے لیے کیے کیے طریقے کارکیسی لیسی رسومات رائج میں۔آئے ہم آپ کو دنیا کی چند دل چسپ رسومات کے بارے میں بتاتے ہیں۔

بيد رسومات ،خوشی اور تهذيب کی علامت ہو تی ہيں۔ ہؤرے یہاں ہفتوں میلے ہے ڈھول بھنے شروع ہو جاتے بين السليلي من أيك تطعين لين

ملتے شخے دونوں روز کسی ایک مقام پر بھر جانے کیوں بدل گئے ملنے کے راہتے و محولک بحی پڑوی میں تو تجید ہے کھلا لڑک برائی ہو گئی لڑکے کے داسطے لیمی ڈھولک ہجا کراس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اس تھر میں رہنے والا کوئی لڑکا یا لڑکی شاوی کے مضبوط رشتے سے مسلک ہونے جار ہی ہے۔

بات رسومات کی ہے۔ تو ذرا دیکھیں تو سبی کہ کیسی کنیسی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔

لڑ کی کے لیے ریسو جا جا تا ہے کہ اگروہ غصے کی تیز ہے یا اس میں قومت برداشت کی کی ہے تو الی صورت میں شو ہر کے کمر جاکر اس کو پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی۔اس لیے کہ مال باب تو تخرے برداشت کر کیتے ہیں پہائمیں مسرال والے برواشت کریں یانہ کریں۔

اس کیے اسکاف لینڈ کی دلہوں کے چرے سیاہ كرديه جاتے ہيں - ان ير غلاظت مينكي جاتى ہے- ان كو اس حد تک پریشان کیا جا تا ہے کہ وہ رونے لکتی ہیں لیکن پیر سب برداشت کرناپر تاہے۔

انبیں غصہ یا نارانسکی کا اظہار نہیں کر ناپڑتا ہے۔ ور نہ بیہ مسمجھاجا تاہے کہ لڑکی غصے کی تیز اور زبان دراز ہے۔ جس وقت اس بے جاری کے ساتھ بیاروا سلوک

ہور ماہوتا ہے۔اس وقت شاید ہونے والی سسرال کے لوگ مجمی دیکھرے ہوتے ہیں اوروہ مجبور أمسكر اربی ہوتی ہے۔ وہن کی رحمتی ہے جہلے رونے کا رواج بہت سے ملكون من ہے۔ بيرونا رحمى كے وقت كھرزيادہ موجاتا ہے۔ کیکن سب سے انو کھا مظاہرہ چین کے Tujia لوگوں کے یہال ویکھنے میں آتا ہے۔

ان کے بہال ایک مہینا پہلے سے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔مب سے پہلے دہن روتی ہے۔ دہن کے رونے کے بعد مما یوں اور بہنوں کے رونے کی باری آتی ہے۔

ان کے بعد کھر کے بڑے بوڑ تھے رویتے ہیں۔ اور اسل میں سے رونا واقعی کوئی رونا نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانا ایک گیت ہے۔اس گیت کواس انداز سے کاما جاتا ہے جیسے سب رور ہے ہول اور جولوگ زبان سے والف جمیں ہیں وہ یہی بھتے ہیں کہسٹ ل کررور ہے ہیں۔ منگولیا کے ایک قبلے ''راورا'' کی ایک عجیب رسم ہے۔اس رسم کو دل جسب تو نہیں کما جاسکتا لیکن ہے رحمانہ ضرور كهه سكتے ہيں۔

شادی ہونے سے پہلے لڑ کا اور لڑکی کے ساتھ مرغیوں کے نتھے نتھے چوزے رکھ دیئے جاتے ہیں اور ایک بڑا سا حاتوان دونوں کے ہاتھوں میں تھا دیا جاتا ہے۔ دونوں مل کرایک چوزے کو ذریح کر کے اس کی چیز بھاڑ کرتے ہیں۔ اس عمل کے دوران میں خاندان کے بزرگ مجمی موجود ہوتے ہیں۔پھراس چوزے کے جگر کا معائنہ کیا جاتا ہے کوئی مے جگر میں کسی بھی تشم کا تقص ہوتو چھر دوسرا چوز ہ ذیج کیا جاتا ہے اور پیسلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب تك ممل صحت مند جكر سامن ندا جائے۔

التی سیدهی رسومات کے جوالے سے ہندوستان کا کوئی جواب مہیں ہے۔ بلکہ یہاں کی رسومات شاید تمام دینا کی رسومات سے زیادہ بی ہوں کی \_

ٔ پنڈت حضرات شادی کا زائجہ دیکھتے ہیں۔مہورت نگالے ہیں۔اگر میشبہ ہوجائے کہ شادی کے بعدستاروں کے منفی اثرات ہوں سے تو پھر کسی درخت کو قربانی کا بکرا بنا دیاجا تا ہے۔ وہ اس طرح کہاڑ کی کی شادی پہلے اس درخت سے کردی جاتی ہے۔ یا قاعدہ شادی کی رسومات ہوتی ہیں، د موت ہولی ہے۔

اس کے بعد پھر اصل شادی اڑے سے ہوتی ہے۔ اس دوران میں ان کے خیال کے مطابق نجس اثر ات دور ہو ميكے ہوتے ہیں۔

پھراس درخت کو کاٹ کراس کی لکڑیاں جلا دی جاتی يل - بيجاره درخت

قوت برداشت کا ندازہ لگانے کے لیے بورویٹو میں ایک جرت انگیزرسم ہے۔خودا تدازہ کریں کہ بے جارے دولهايركيا كزرتي موكى\_

شادی کے تین دنوں تک انہیں واش روم جانے کی اجازت بہیں دی جاتی ۔ جاہے کھیجی ہوجائے۔ بچی ایک بہت خوب مورت جزیرہ ہے اور دنیا کے ہر

فرورى 2016ء

132

المالية المالية المسركزشت Section

آئ کل کموذیس چاکلیٹ وغیرہ مجردی جاتی ہے۔
انو ہم پرتی دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ خاص طور پر
شادی کے وقت نیک شکون کے لیے اور نظر بدسے بچانے
کے لیے دولہا دہن کورتس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس
میں اہتمام میہ وتا ہے کہ دولہا کے پاؤں کی صورت فرش سے
اشحے نہ پاکمیں ۔ ورنہ پر اشکون سمجھا جاتا ہے۔
انھنے نہ پاکمیں ۔ ورنہ پر اشکون سمجھا جاتا ہے۔
انگون کا کرنہ

بیرسم آئر لینڈ کی ہے۔ شادی کے موقع پر نوجوان اڑکے تنکون سے ہے ہوئے لباس پہن کر دلبن کے گھر جاتے ہیں اور دلبن کوان کے ساتھ رقص کرنا پڑتا ہے۔ تیراندازی

سے بھی ایک رسم ہے۔ اس رسم کا تعلق چین کے جوگر

گرنی پڑتی ہے۔ اس میں بے چاری وہن کو چوٹ برواشت

گرنی پڑتی ہے۔ ہوتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد وہن کو پچھ

قاصلے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور دولہا تیرون سے اس کا

نشانہ لیتا ہے۔ تین تیر مارے جاتے ہیں۔ بیاور بات ہے

کہ تیروں کی نوک نہیں ہوتی ۔ نوک کی جگہر بڑولگایا جاتا ہے

لیکن چوٹ تو بہر حال گئی ہی ہوگی۔ جیسے ربر کی کوئی مار دی

آپ ایسی رسموں کوکیا کہیں ہے۔

ہمارے بہاں بھی معاملہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ایک رسم ہے جو ہندوستان اور پاکستان وونوں ہیں ہے۔ اس رسم سے ہم سب ہی واقف ہیں اور وہ ہے جوتے چھیائی کی رسم۔ ہوتا ہے ہے کہ بے جارے وولہا کے جوتے

چرا کر چھپاد کے جاتے ہیں، اب وہ نظے باؤں تو شادی میں شریک ہونے سے رہا۔ اس لیے وہ جوتوں کی والیسی کا تقاضا کرتا ہے اور جوتوں کی والیسی خاصی رقم کرتا ہے اور جوتوں کی والیسی کے عوض اسے اچھی خاصی رقم و نئی پڑجاتی ہے۔

جوجوتے چرانے یا چمپانے دالوں میں برابر برابر تعتیم کردی جاتی ہے۔اب ڈھیٹ سم کا دولہا ہوتو وہ پیسے دینے کے بجائے نکھے یاؤں ہی گھومتار ہے۔

فرانس کی ایک رسم ملاحظہ فر ہائیں۔ بیروہ رسم ہے جس کاجواب نہیں ہے۔

شادی کی رسومات ختم ہو جانے کے بعد دولہا کے رشتے دار پہلو بد پہلو اوندھے ہو کر کھاس پر لیٹ جاتے ہیں اور دولہا، ولبن ان کے جسمول کے اوپر سے گزرتے ہوئے دوسری طرف علے جاتے ہیں۔

جھے کی طرح دہاں بھی اے محبت زندہ باد کے نعرے کو نجتے
رہے ہیں۔ رومائس کی کہائیاں سامنے آتی رہتی ہیں۔
لیکن دہاں کی ایک انہیں بات ہے کہ ظالم ساج یا ہے
رحم باب بھیں کوئی چیز سامنے نہیں آتی ۔ البنة لڑکی کے باپ کی
طرف سے ایک جھوئی می شرط ضرور ہوتی ہے اور وہ شرط یہ
ہوتی ہے کہ لڑکا اگر کی کے باپ کوئسی دہیل جھلی کا ایک وانت
میتھ میں لاکر دے۔ شرط بہی ہوتی ہے کہ وہ وانت اس نے
مذتو خریدا ہواور نہ کسی نے اسے تحقے میں دیا ہو۔ بلکہ اس
نہ تو خرد ہی دہیل جھلی کے جڑے سے تو ڈاہو۔

آپ خود ہی انداز ہ لگالیں کہ اس شرط کو پورا کرنے کے لیے لڑکے پر کیا گزرتی ہوگی۔

آپ نے سوڈ ان کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔

بہت مشہور ملک ہے۔ وہائ ہمارے مسلمان بھائی رہے ہیں لیکن وہاں کے ایک قبیلے کی رسم بہت انوکھی ہے۔ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن لڑکا اورلڑ کی سے لیے اصل کہائی شادی کے بعدشر دع ہوتی ہے۔

ادروہ امتحان سے ہے کہ شادی کے ایک یا دوسال کے اندرلڑ کی کو مان بنتا ہے اور وہ بھی جڑوان بچوں کی (جیسے سے اس اس میاری کے ہاتھ میں ہو) اگر ایسانہیں ہو سکے تو دونوں میں علیحدگی ہوجاتی ہے۔

ایک اورعجب اورگھناؤٹی رسم کا حال سنیں۔ بیرسم ہے ئی قبیلے کی۔

ر حصتی ہے پہلے باب اپنی بیٹی کے چرے اور سریر تموکتا ہے۔ بقتنا تعوک سکے۔اڑگی اتنی خوش نصیب بھی جاتی

کاش کسی مبائی کاباب ہمارے یہاں ہوتا تو اس کو تھو کئے کے بعد دین میں تاریے نظر آجائے )۔

ایک قدیم گلجرتفا۔اسپارٹا والوں کا۔اس پر کئی نلمیں بھی بنی ہیں۔شاوی سے پہلے لڑکی کو جنگ کے میدان میں جا کر بہاوری کے جو ہروکھانے ہوتے ہتھے۔

اس سلسلے میں وہ سرکے بال منڈ اکر اور پورے جنگی لباس کے ساتھ میدان میں جایا کرتی تھی۔

جدید ونیا میں الٹی سیدھی رسومات آج تک اوا کی جاتی ہیں۔ جیسے فرانس میں۔

مود کو خوب الحجمی طرح صاف کر کے اس میں مشروب بر کر کرد الها ولهن کو مجبور کیا جا تا تھا کہ دہ اس مشروب کو پی کرد کھا کیں (توبہ)۔

قروري 2016ء

133

عاد المحتالينامسرگزشت 2013ء المحتالينامسرگزشت

اس میں قباحت یہ ہے کہ دولہا یا دلہن میں ہے اگر
کوئی بہت وزنی ہوا تو بے چارے لینے والے یا لینے والی کا
کومرئی نکل جاتا ہوگائیکن کیا کریں رسم تورسم ہی ہے۔
بہت سے ملکول میں برے فلکون سے نہتے کے لیے
اروا حول کو دھوکا دیے کے لیے اصل شادی سے پہلے
جانوروں سے شادی کا نا نک رچایا جاتا ہے (ہندوستان

کیاستم ظریفی ہے۔ نحوست تو دولہا دلہن کی ہوتی ہے اور ساری معیبتیں جانوروں کے جصے میں آ جاتی ہیں یعنی ٹوستیں ٹرانسغر ہوجاتی ہیں۔

ایک بہت ول چسپ اور انوکی رسم کاگلو میں ہوتی

وولها دلها ولها کی توت پرواشت اور سنجیدگی آز مانے کے لیے کی کامیڈین کو بلایا جاتا ہے۔ وہ لطیفے سناتا ہے۔ التی سید می حرکتیں کرتا ہے۔ پوری مختل ہنس رہی ہوتی ہے کین ستم ظریفی مید ہے کہ دولها اور دلمن کومسکرانے تک کی اجازت نہیں دی جاتی ۔

اگروہ کی بات پرمسکراہمی دیں تو ان پرجر ماندہوجاتا ہے۔ ہے اول چسپ ۔

اغوا کرنا بہت بڑا جرم ہے اور خاص طور پراڑ کیوں کا اغوا۔ اس بھیا مک جرم پر کڑی سے کڑی سزائیں دی جاتی جیں لیکن رواغرہ میں ایسانین ہوتا۔

اغوا کرنے دالے کوانعام کے طور پر دبی لڑکی دلہن بنا کردے دی جاتی ہے۔ جی ہاں بید ہاں کا دستور ہے کہ اگر شادی کرنی ہے تو دلہن کر ہا قاعد داغوا کرکے لا ناہوگا۔ میدرسم شادی سے دوایک روز پہلے ادا کی جاتی ہے۔

دولہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ل کر با قاعدہ بلانگ کرتا ہے اورلژ کی کواغوا کر لیتا ہے۔

اس کے بعد شاوی کی رسومات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس قسم کی رسم ہند ہیں بھی رائج تھی۔ جس کی مثال پرتھوی راج چوہان اور بچوممنا کی شادی ہے۔ ناطقہ سربہ کریبان ہے اسے کیا کہیں۔۔۔

اب فرانس کی ایک رسم کے ہارے میں من لیں۔ بیر سم دولہا دلہن کو تنگ کرنے کی رسم ہے۔ ان بے چاروں کورو مانکک موڈ میں آنے عی نہیں دیتے۔

مجلاعروی کے باہر زیردست فتم کا شور برپا کیا جاتا ہے۔ ڈرم، گار، توا، برتن جو بھی ہاتھ میں ہواے زور زور

ے بجایا جاتا ہے۔ آخر کارنگ آگر دولہا کمرے ہے باہر آتا ہے اور پھے دے دلا کر پیسلسلہ ختم کیا جاتا ہے۔ در فتری سے سیسلسلہ ختم کیا جاتا ہے۔

ای می کی ایک رسم جمارے یہاں بھی ہے موکہ ذرا مختلف ہے کہ لڑکے کی بھالی یا بہنوئی کیٹ ردک کر کمڑا ہو جاتا ہے۔اسے محدرقم دے کررخصت کیا جاتا ہے)۔

کوریا میں شادی کی رسوبات کے خاتے کے بعد دولہا کو ایک کری پر ہٹھا کراس کے تخوں کو با عدھ کراس پر موثی موتی مجھلیوں سے ضربیں لگاتے ہیں۔وھڑ ادھڑ اوراس بے چارے کو بیمار برداشت کرنا پڑتی ہے۔

ع رسے ویدہ ربرو، سے سرہ پر ن ہے۔ بید اس کیے ہوتا ہے کہ وہ آیندہ زندگی کی سختیاں برداشت کر سکے۔

بھارت کے صوبہ مہاراشر میں شادی مندرون میں کی جاتی ہے۔ منتر جاپ کے پہلے اوکی پنڈت کے یا میں جانب بیٹھتی ہے۔ منتر پورا ہوتے ہی اوکی پنڈت کے داہنے اور اوکا با میں جانب بیٹے جاتا ہے۔ پنڈت اوکی سے پوچھتا ہے '' کی پائی ہے؟'' (کیا جاہے) اوکی کمریلو اشیا کا نام بتاتی جاتی ہے۔ مہمان وہ اشیا فراہم کرتے جاتے ہیں۔

مجموعی طور پراگر دیکھا جائے تو بیدد نیاہے کیف ہونے کے باوجود بہت دل چسپ بھی ہے اور اس سم کی رسو مات نے اسے اور بھی دل چسپ بنادیا ہے۔

فروري 2016ء

134

Section Section



## طارق عزيز خار

اس ہات سے انکار نہیںکیا جاسکنا که دنیا کی قدیہ ترین تہذیب نے بسارے خطۂ ارض پر جنم لیا، یہیں پھلی پھولی اور دنیا کو مہذب بنانے کے اصول کی ترسیل کا باعث بنی۔ اس کا ٹبرت ہزیہ موٹن جو درو کے کہنڈر ہیں جہاں سائنسی بنیادوں پر زندگی گزارنے کے طریقے ہزارہا سال قبل بھی رائج تھے۔

## ومنالت ممث كئ تهذيب يرايك مختفر مكر جامع تحرير

انسائیکلو پیڈیا برٹانیا کے مطابق دنیا میں پانچ ہزار سال پہلے تین تمایاں تہذیبوں کا جم ہوا۔ان میں ایک دریائے نیل کے کنارے واقع قدیم مصری تہذیب ( 3300 ہے 30 قبل ازیج) ، دوسری وریائے دجلہ وفرات کے کنارے میسو یونیمیا (Mesopotamia) (7000 سے 600 میل از سے ) اور تیسری برمغیریاک و مندیس دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاوس کے کیاروں بروادی سندھ کی تهذیب (3300 = 1700 مل ازی کی وادی سنده ک



فرورى 2016ء

135

Section



تہذیب تشمیر میں کوہ ہمالیہ ہے لیے کر بحیرہ عرب کے ساحلوں تك ائي معصر تبديوں كے مقاليا من وصف يعن لگ بھك عار لا كامراح كلوميشر علاقے من سيسلى موكى تقى -آج تك اس ' تہذیب کے یا کتان اور بھارت میں جارسو سے زائد آثار رریافت ہو تھے ہیں ۔ جن میں موہن جووڑو (Mohenjo-Daro) اوربرته (Harappa) تمایال ہیں۔وادی سندھ کے آثارِ قدیمہ سے متعلق کہلی معلومات 19 ویں صدی کے آخر میں منظر عام پر آئیں جبکہ 20 ویں صدی عیسوی کی دوسری وہائی میں موہن جوور واور ہڑ یہ کے آ ثار کو با قاعده دریافت کیا گیا۔ابتداء میں پاہرین کا خیال تھا کہ وا دی سندھ کی تہذیب کی بنیاو 1500 قبل سے میں مغربی اليُّيا ہے آئے آرياؤں نے والی تحي ليكن 1950ء ميں سندھ کے مقام کوٹ و یکی میں ہوئی کھدائی نے بید خیال غلط ثابت کردیا۔اس کھدائی کے دوران نی چزیں سامنے آئیں جنہوں نے پرانے تصورات کو تبدیل کرویا۔کوٹ ڈیکی میں ہر یہ سے بھی 800 سال برانی تہذیب کے آثار ملے جس سے بیہ بات ما میشوت کو بھی کہ آر مایوں کے آنے سے سلے واوی سندھ، تہذیب وتدن کا کموارا بن چکا تھااور اس تہذیب کے سرچشے ای سرز من سے چھوٹے تھے اور بیرمقا ی ساج کے ارتقاء کا متیجہ تھی ۔جبکہ بیرونی اثرات کم اور ٹانوی اہمیت کے حامل تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے باس میں اینوں سے مکان بناتے تھے۔ان کے پاس بیل گاڑیاں تھیں۔وہ چے اور کھڈی سے کیڑا بنا جانتے تھے۔ سوتی کیڑااتھی لوگوں نے پہلے پہل تیار کیا۔ وہ کیٹر اپنے کے اس من کو'' کا تا'' کہتے تھے جس ہے الحريزي لفظ "كاش" بناہے ۔ شكر اور شطير نج دنيا كے ليے واوي سندھ کے انمول تھے ہیں۔ شطریج کا تھیل پہلے پہل ای تہذیب میں کمیلا کیا جو 600 عیسوی میں برصغیر کی بدولت دنیا میں متعارف ہوا۔واوی سندھ کی تہذیب کے علاوہ شالی پاکستان میں دریائے سوال کے کنارے گندھارا تہذیب کے آ ٹارمجی پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہم پاکستان میں واقع تین نمایان آثار قدیمه اور ان کی با قاعده دریافت کا احوال پیش

یا کتان کے دار لکومت اسلام آباد کے 20 کلومیٹر مغرب میں گندهارا تهذیب کے مرکز فیکسلا کے آثار قدیمہ واقع ہیں ۔ بیشم 600 قبل اذہ سے الموس مدی عیسوی مك موجود ربا\_ 326 قبل اذميح مين مقدونيه (يونان ) ك عكران سكندرامعم نے فيكسلاكون كيا۔اس نے شہر من قيام EXDING

136

ONLINE LIBRARY

FOR PARISTAN

کے دوران ہندو راجا بورس سے کڑنے کی منصوبہ بندی کی۔ 190 ق میں سکندر کے جانشینوں نے شالی پنجاب کو رفتح كرنے كے ليے فيكسلاكواپنا ميں كمپ بنايا - مندوستان كى ماوریان سلطنت (Maurayan Empire) کے تیسرے باوشاہ مہاراجا اشوك اعظم (269-232قم) كے دوريس فيكسلاشهر بدهمت كالعليم كااجم مركزتها \_ساتوس صدى عيسوي کے دوران چینی سیاح ہیونگ سا تک نے شہر کی سیاحت کی اور اہے سفر نامے میں شہر کی شان وشوکت کا ذکر کیا ۔ آج شیکسلا میں واقع عجائب کھر میں رکھے گندھارا آرٹ کے نمونے ،وس ہزار سکے اور ویکرنو درات سیاحوں کی کشش کا باعث ہیں۔

موئن جودر وکے آثار قدیمہ یا کتان کے صوبہ سندھ میں لاڑ کا نہ شہرے 20 کلومیٹر اور سکھر سے 80 کلومیٹر جنوب مغرب میں دریائے سندھ کے کنارے واقع ہیں ۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق موہن جووڑو کا شہر 2600 سے 1500 قبل از سے کے دوران موجود تھا۔ انداز ہ ہے کہ بیشمر دریائے سندھ کے رخ میں تبدیلی ، بیرونی حملہ یا پھرزلز لے کی وجہ سے دیران ہوا۔موہن جووڑ و،سندھی زبان کالفظ ہے جس کا مطلب "مردول كاشلة" ب- ماہرين كے مطابق اين دور عرون پرموئن جووڑ و کے شہر میں 35 ہزار کے لگ بھگ لوگ آباد تنے محاط اندازے کے مطابق بید دراوزسل سے تعلق رکھتے تنے ۔اندازہ لکایا گیا ہے کہ بیلوگ تین ہزارسال بن سے یا اس سے معرف ایسا ہے جرت کرکے یہاں آباد ہوئے منتھے۔ منبر کے زاول کے ساتھ پیکل معدوم نہیں ہوئی بلکہ بار بار سیلاب کی تناہ کار بین نے اسمیں مجبور کردیا کہوہ جنوب مشرق کی طرف ہجرت کر جاتمیں۔شہر کے کھنڈرات سے انداز ہ ہوتا ہے کیدیہ شہر بردی ترتیب سے بنا ہوا تھا۔اس کی کلیاں سیدمی اور تخلىتي اورياني كي نكاس كامناسب انتظام موجود تعايا بي تقيير کے بعدے پیشرسلاب کی وجہ ہے سات مرتبہ اجزا اور پھر ووبارہ بسایا کیا۔ میشمروریائے سندھ کے اندرایک جزیر ہنما جگہ یرآ باد تھاجس کے دوا طراف میں دریا جبکہ ایک طرف دریا ہے لكلنے والا نالا نارا بہتا تھا۔ جبكه چوتمی طرف خطی تھی۔شہر كی حفاظت کے لیے دوکلومیٹر المباایک بند بھی تقبیر کیا حمیا تھا تاہم سیلاب کے دنوں میں اس بند میں بار بار شکاف پڑ جاتا تھا۔ یہی وجد ہے کہ موہن جودڑو کی تہذیب میں بار بارسیلاب کی تباہ كاربون ك\_آثار ملتے بن\_

موہن جودرو کاعموی بلان بڑیہ جبیا ہی تھا۔ شہر کے مغرب میں ایک بلند ملے پر قلعہ ہے۔جس کے تر دکلیاں ایک

فرورى 2016ء

Geeffon

انفرارید (شعاعیی)

شماعوں کی ایک خاص قسم جن کا طول موج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسے غیر مرئی روشن بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہ انسانی آنکھ ان شعاعوں کونہیں ویکھ سکتی۔ ان ہے حرارت خارج ہوتی ہے اور ان کی موجود کی کا انداز ہ حرارت ناہینے والے آلات یا فولو کرافی کی حساس پلیٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ میہ شعاعیں سالموں (Molecules) کی ترتیب اورساخت کا پتا چلانے ، انسانی آنکھ کی رسائی ہے دور کے فاصلوں سے تصادیر کینے ادر مختلف امراض کے علاج کے لیے استعال کی جاتی ہیں۔ مرسله:نعمان اصغر-جہلم

البگزينڈربانومگارٹين

كان كے وردے سے ملے كا جرمن فلسفي جس نے پہلی بارفلیفے کی اس شاخ کو جو حسن ادر فن سے تعلق ر محتی ہے جمالیات کا نام دیا۔ اس کی ایک کتاب " جمالیات ٔ (ایسته نیکا) کافی مشهور هونی - اس میس اس نے حسن کے مسئلے کا تجزید کیا ہے جواس کے فزویک کلیت اور جامعیت کی شاخت کا دوسرانام ہے۔

دو پہیوں کی دہ بھی سواری جسے یا وس سے جلایا جاتا ہے۔ بائیسکل کی بیرتی یا فتہ صورت کئی مدارج کے کرنے کے بعداس کومیسر آئی ہے۔ سب ہے کہلی بالمیکل 1816میں پیرس کے ایک محض نے بنائی۔ بیلای کی می اورسوار اس کو یاؤں سے د على كرجلا تا تمار 1840 من اسكات لينذ ك ایک لوہار کرک پیٹرک میلیلن نے اس میں کئی تبدیلیال کیں اور اس کوایک آرام ده سواری بنا دیا۔ 1885ء بن اس بن فري ويل اور پيڈل كااضافه كر کے اس کوادر آرام دہ بنا دیا گیا۔ 1888ء میں اس کے لیے ربر کا ٹائز استعال کیا جانے لگا۔ 1953ء میں پاکستان میں بھی بائیسکلوں کی تیاری شروع ہوگئ اور رشتم، سہراب، پیکو کے نام سے بالیسکل بننے کے۔ چینی سائیل فونیکس کا شار دنیا کے بہترین

جال کی طرح بھیلی ہوئی ہیں۔ <u>قلعے کی بیرو کی دیواروں اور کلیوں</u> کے درمیان ایک چوزی خالی جکدموجود ہے جو اس بات کی طرف اشارہ كرتى ہے كہ قلع كومحفوظ بنانے كے ليے اس كے جاروں طرف یالی حیموڑ اجا تا تھا۔ تہذیب کے عروج کے دنوں میں دریائے سندھ کی ایک ذیلی شاخ قلعے سے تھن تین کلومیٹر ے فاصلے برستی تھی۔شہری کلیوں کی ترتیب امکا نات اوراناج محرسب بڑیہ جیسا ہی ہے۔البتہ یہاں کی سبب سے نمایاں منفرد عمارت ایک براا" اشانان کھر" ہے۔ براعسل خانہ بری باؤلی یا عظیم حمام - تمام عمارت کے بیچوں نی یانی کا ایک برا تالاب بھی ہے جس کی لمبائی قریب 39 فٹ چوڑائی 23 فٹ جبکہ ممرانی 8فٹ ہے۔ تا لاب کے اندر رسانی کے کیے دومتوازی کناروں پرسٹرھیاں اندر کی طرف اتر تی ہیں۔موہن جودر و... کی شہر کی ملیاں ، جی تھیں تا ہم ان کے نیجےز من دوز بل نالیاں بنائی می محیں جبد مناسب مقامات بر کیے مین ہول بھی تعمیر کیے سمئے تھے۔موہن جودڑو... میں کل نور ہائتی پرتمیں وریافت کی سیس جن میں تی جگہ سیلاب کی تباہ کار بوں کے آثار ملتے ہیں۔موہن جودرو ... کے لوگ زراعت بیشہ سے۔وہاں کی زمین میں تل مٹر اور کیاس کی کاشت کے ثبوت دریافت ہوئے ہیں۔ وہاں وحامے کا بنا کیڑے کا ایک مکڑا ممی ملاہے جس پرموجود کمرا سرخ رنگ آج کے زمانے کی سندمی اجرک کے مخصوص رکون سے میل کھا تاہے۔شہر کے باس زرعی اجناس کے علاوہ جانوروں کی تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ کھنڈرات ے ملی بڑیاں اس بات کا جوت ہیں کہ دہال کوہان والا بیل، بھیر بکری اور حسنر بر یا اے جاتے تھے۔جبکہ محدود ہانے پر محور ادر کدے کے الے جانے کے آثار مجی ملتے ہیں۔ موہمن جووڑ وہمذیب کا نربہ تو ہم پرسی تھا۔مقای لوگ مظاہر فطرت تعنی سورج جاند کے علادہ دیوی دیوتاوں کی بوجا کرتے تعرجبكه ندبهي بيشوا دُن كوبهي مقدس درجه ديا جاتا تعارشهركى كمدائى كے دوران بارهمو كے قريب مهري بھى دريافت ہوئى میں۔ یہ مہریں عمرہ وستکاری کے شائدار نمونے ہیں جن یر یالتوں جانوروں کی حقیقی تصاور کھدی ہوئی ہیں۔ یہاں سے لی بيشترمېرون کې حيثيت د خفي ہے جنہيں سر کاري عهدے دارا يکي انتمارتی کے اظہار کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وادی سندھ کی قديم تهذيبون كالكسر بستدراز دبال كاعجيب دغربب رسم الخط ے۔ ماہرین آ تارقد یمہ نے اے پر منے کی کوشتیں کی ہیں لیکن اسیس خاطرخواہ کامیا بیسی کی ہے۔ بوری تہذیب کی تبای کسی برے بیرونی حملے ماعظیم

فرورى 2016ء



طوفان کی دجہ ہے نہیں ہوئی جیسا کہ پہلے انداز و لگا یا حمیا تھا۔ کونڈرات سے ملے پختہ شوتوں سے اعداہ لگایا محیا ہے کہ موہمن جود روشر بتدرج زوال بذريهوا شرك تباعى كى سب سے بوى وجد بار بارآنے والاسلاب تھا۔بدسمتی سے سلاب کے بعد ہر بار ہونے والی نی تعمیرات کا معیار نہلے سے بہت ہوتا جلا میا۔ بغیر کسی منصوبہ بندی کے پہلے سے موجود کم پرنی عمارتیں تعمیر کی کئیں جو یا تندار فابت تہیں ہو غیب اور بورا شہر بندر بج کے کنڈرات میں تبدیل ہوتا جلا کمیا۔ شہری کھدانی کے ووران کے بعض و حانجوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسمی طل کیا حما تعاب تاہم بدد هائے کسی برونی حملے کے بیتے میں ہونے والياس عام كى طرف اشاره ميس كرتے-الكريز ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر جارج ایف ڈیلر نے 1942ء کی ایک کھدائی کے دوران موائن جوور وسے یا مج انسانی و مانے وریافت کے۔ ان میں مین مردایک عورت اورایک بیجے کا ڈھانچاہے۔ ڈاکٹر ڈیلر کا خیال ہے کہ اسمیں کھات لگا کرفتس کیا گیا تھا۔بعد ک کمدائوں سے تمن درجن سے زیادہ انسانی ڈھائے مزید دریادنت ہوئے۔جن کی ٹوئی ہڑیاں مل کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ تاہم ماہرین مفق ہیں کہ بیرونی حملے کی وجہ ہے ہونے والاقل عام بيس تما بكرسلاب كى تباه كار يول كے بعد شير ميں بس رہے بیالوک سکتے آریائی کثیروں کا نشانہ سے تھے مل کے بیا واقعات 1700 مل سے میں بیش آئے جومواس جودر وتہذیب کی آخری تناق کا باعث ہے۔اس تناہی کے بعد میشمردوبارہ

مربین جودر وسے 588 کلویٹر شال میں دادی سندھ کی تہذیب کا ایک اور نمایاں مرکز ہڑیہ واقع ہے۔ ہڑیہ کے کھنڈرات پاکتان کے صوبہ بناب میں ساہوال شہر سے 350 کلومٹر جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ میشہر 3500 قبل اذریح سے 600 آق م کے موجود رہا۔ اپنے دور عرون میں شرک آلا کے اوری میں سے موجود و کھنڈرات 150 کر رقبے پر آبادی 24 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ تدیم شہر 150 کر رقبے پر محتمل تھا جس میں سے موجود و کھنڈرات 176 کر رقبے پر محتمل تھا جس میں سے موجود و کھنڈرات 176 کر رقبے پر موجود ہیں۔ ہڑیہ ہا قاعد و منصوبہ بندی سے تحت تعیر کیا گیا تھا۔ موجود ہیں۔ ہڑیہ ہا قاعد و منصوبہ بندی سے تحت تعیر کیا گیا تھا۔ موجود ہیں۔ ہڑیہ ہا تا عد و منصوبہ بندی سے کویں ، ڈھکی ہوگی میں بھڑی گیاں ، منظم انداز ہیں کھود سے میے کویں ، ڈھکی ہوگی بوگی بالیوں پر مشتمل نکا گی آب کا انظام ، اناج کھر ، ہرتن بنانے کی بھیال اور ندجی مقابات اس ہم کی شان سے۔

یہاں سے اوزان پیائش، مرجان و یا قوت سے بے موسے ہار، تا نے اور پھر کی مہریں، جانوروں کے جسے اور برتن

ل چکے ہیں۔ ہڑ یہ سے دریافت ہونے والی مختلف انجائے حروف پر مشتمل تختیاں آج بھی اہرین آٹارقد بھے کے لیے پہلنج کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ آج سک ان حروف کو تمجما اور پڑھا

نہ جاسکا ہے۔

ہزیہ کی ابتدائی حادثی دریافت 1890 میں ہوئی جب

ہزیہ کی ابتدائی حادثی دریافت 1890 میں ہوئی جب

ہتان، لا ہور ریل نریک کے لیے سپلائی مبیا کرنے دالے

ہزیہ کے آثار قدیمہ کو ذہویڈ نکالا ۔وہ زیمن میں دفن لا کھوں

اینوں کے فزانے کود کچے کر جیران ہوا ، تا ہم اینوں کے ساتھ بیتی دھاتوں اور جواہرات نگلنے کے بعداس نے زیمن میں دفن میں دفن فر یم شہر کی خبروں کو صیفہ داز میں رکھا۔ فیکیدار نے اینوں کی سپلائی کا کام جاری رکھا اور یوں ہڑ پہشرا نی دریافت سے پہلے میں افران اینوں میں اجزنے کی اقدار پر پہنچ کیا۔ اس دوران جوئے۔ تا ہم میکیداد نے اینوں کی کفسوس ساخت کود کھے کر جیران ہوئے۔ تا ہم میکیداد نے افریس ساخت کود کھے کر جیران ہوئے۔ تا ہم میکیداد نے افریس ساخت کود کھے کر جیران ہوئے۔ تا ہم میکیداد نے افریس ساخت کود کھے کر جیران ہوئے۔ تا ہم میکیداد نے افریس ساخت کی کوشش کی کہاس نے کی سال سیلے شہر کے قیمیں اب استعمال کیا جارہا ہے۔

ر طوے ٹرکی کا کام جاری تھا کہ 1921 و کے موہم بہار میں ایک مقائی ہندورائے بہادر دیارام سخی نے بہا ہوال کے اگریز حکام کو اطلاع دی کہ اس نے ہڑی ہے قریب کھنڈرات پر مشمل قدیم آ ٹار دیکھے ہیں۔ مقائی افسران کے لیے اب ان خبروں سے صرف نظر کرنا حمکن نہیں تھا۔ انھوں نے تحقیق شروع کی اور بہت جلدیہ کھوج لگانے ہیں کامیاب نے تحقیق شروع کی اور بہت جلدیہ کھوج لگانے ہیں کامیاب مرب کہ لا ہور خانوال ریلو سے اشعیش کی تعمیر میں استعال مونوالی اینٹی ہڑید کے قدیم آ ٹار قدیمہ سے چرائی می تعمیر میں مشام ساہوال سے تعمل رکھنے والے افسران کے توسل سے بڑید کے قدیم آ ٹار سے متعلق فرین متحدہ ہندوستان کے والے افران کے توسل ویلی پہنچیں۔

جس کے بعد انگریز مکومت کی طرف سے سرجون مارش نے دریائے سندروکی وادی میں آغارقد بیدی دریافت کے لیے سروے کا کام شروع کروایا۔ سرجون مارشل 19 مارچ 1876 وکوانگلینڈ کی بندرگا ہ لیور پول کے قریب واقع شہر میسٹر (Chester) میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے لندن کے ڈولوچ کارچ سے کر یجو بین کیا اور کھڑ کالے کی بری سے ارضیات میں ڈکری حاصل کی ۔ سرجون مارشل نے بعلور ما برآ تارقد بید اپنی فرمات میر وین مارشل نے بعلور ما برآ تارقد بید اپنی مراجون مارش نے بعلور ما برآ تارقد بید اپنی مراجون مارش نے بعلور ما برآ تارقد بید اپنی خدمات میر مراجون مارش نے بونانی جرید کریٹ کریٹ کے جریدے کو حدیدے کو حدید

فرورى2016ء

138

عيد المسركزشت 2013/1958 باتی زندگی انگلینڈ میں گزاری ، جہاں 17 اگست 1958 وکوان کالندن میں استقال ہوگیا۔

پاکستان میں وادی سندھ کی تہذیب کومظر عام پرلانے کے حوالے سے سرجون مارشل کی خدمات کونظر انداز تہیں کیا جاسکتا۔ بہت ممکن ہے کہ 19 ویں صدی کے آخر میں متعدہ مقای لوگ دریائے سندھ کی وادی میں واقع آثار قدیمہ سے متعلق متعلق میں کن رکھتے ہوں ، تاہم سرجون مارشل ہی وہ پہلا محض متعلق میں کوششوں کے نتیج میں بیرونی دنیا پاکستان میں واقع قدیم تاریخی ورثے سے روشناس ہوئی۔ قیام پاکستان میں واقع قدیم تاریخی ورثے سے روشناس ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے دریا فت کروہ مقامات کی تحرانی اور و کھے بھال کا فریضہ ان کے دریا فت کروہ مقامات کی تحرانی اور و کھے بھال کا فریضہ کے دریا فت کروہ مقامات کی تحرانی اور و کھے بھال کا فریضہ

آج موہن جو در واور ٹیکسلا کے معاملات کولسی حد تک تسلی بخش قرار دیا جاسکتا ہے کیکن متعلقہ محکموں کی عدم تو جہی مقامی لوگوں میں شعور کی تمی اور مناسب فنڈ نہ ہونے کی وجہ ہے ہڑیہ کی قدیم ترین تہذیب کی باقیات زبوں حالی کا شکار ہیں ۔ ماضی قریب میں کی گئیا کھدائیوں کے دوران ہڑیہ ہے لے والے قیمتی تایاب نوادرات چوری ہونے کی خریں بھی گردش کرتی رہی ہیں ۔ تاہم اس سب کے باوجود می ملف الوك اورادارے يا كتان كے قديم ماريخي ورقے كى حفاظت کے کیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔اس سلسلے میں سب ے نمایاں نام یا کستان کے بین الاقوامی شہرت یا فتہ مورخ اور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر احمد حسن والی کا ہے۔ وہ20 جون 1920ء کو مندوستان کے شہر پھتیں کڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوںنے 1944ء میں جامعہ بتارین ہندوسے تاریخ میں ایم اے کیا۔وواس درس گاہ ہے ڈگری حاصل کرنے والے يهني مسلمان تقے۔احمد سن دائی 1945ء میں تکمیآ ٹارقدیمیہ ے نسلک ہوئے۔قیام یا کتان کے بعد انہوں نے ٹیکسلا، موہن جود ژواور ہڑیہ میں کھدائی کے کام میں حصہ لیا۔ان کی تحکمرائی میں نیٹا در اور لاہور کے عجائب ممروں کی تزنمین و آرائش کی گئی ۔ان کی علمی خدمات بر حکومت یا کستان نے المحين ستارة التمياز اور بلال التمياز كے اعز ازات ہے نوازا۔ان كا26 جنورى 2009 وكواسلام آباديس انقال موكيا-احمدسن دانی ادران جیسے جوال مت لوگوں کی کوششوں کے نتیج میں اقوام متحده کے دارہ برائے تعلیم ، سائنس و نقاضت یونیسکو ک جانب ہے یا کتان میں داقع ٹیکنلا ،موہن جودڑ داور ہڑیہ کے آٹارند یمدکوعالمی درشقراردیا گیا۔ میں (1899ء سے 1901ء کے دوران 1899ء ہے تہذیب (1800ء سے 1900 تر کھنے والے تہذیب (1800ء سے 1900 تر سے 1800 کی سے تعلق رکھنے والے آثار قدیمہ دریافت کیے جن میں کوسل (Knossos) کے کھنڈرات نمایاں ہیں۔1902ء میں سرجون مارشل Sir کھنڈآ ٹار قدیمہ کا ڈائر کیٹر جزل مقرر کردیا گیا۔اس زمانے میں لارڈ قدیمہ کا ڈائر کیٹر جزل مقرر کردیا گیا۔اس زمانے میں لارڈ کرزن (25 19 1 - 1859) ہندوستان کا کورز جزل کردن (1895-1899) تھا۔سرجون مارشل نے موجودہ یا کتان کی صدود میں دریائے سندھ کی واوی کے سروے کا کام شروع کردایا۔ ان کا پہلا نمایاں کار تا مہ شالی یا کتان میں گندھارا تہذیب کے مرکز نیکسلاکی دریافت ہے۔

سرجون مارشل نے 1913ء میں ٹیکسلا میں کھدائی کا كام شروع كروايا، جوا تطييس سال جاري ربا\_انفيس 1914 م " سر" كا خطاب ديا كميا \_انحول نے 1918 ويس نيكسلام يوزيم کی بنیا در تھی ۔سرجون مارشل کی کوششوں کے نتیجے میں 1920 م من بريداورموبن جودر ومي كعداني ككام كابا قائده آعاز موا-موہن جودڑ وک دریا فت کے حوالے سے ایک مکتبہ فکر کی رائے میہ ہے کہاہے 1911ء میں غیر مقسم ہندوستان کے ماہر آثار قدیمدآر کے بھنڈر نے دریافت کیا تھا۔اس سلسلے میں موتن جودرو کنزرویش سل کے سابق وائر یکٹرمٹر حاکم شاہ بخاری كاكبنا ب كرآر كے بعندرنے بدهمت كے مقدى مقام كى حیثیت سے اس جگر کی تاریخی حیثیت کی جانب توجه مبذول كرواني ، جس ك لك بحك ايك عشر ، بعد سرجون مارسل یہاں آئے اور انموں نے اس جگہ کی کھدائی شروع کروائی۔ 1931ء میں سر جون مار تیل کی دادی سندھ کی تہذیب ہے متعلق كماب Mohenjo-Daro and the Indus Civilization شائع ہوئی۔ای سال فنڈ کی کمی کی دجہ سے کمدائی کا کام روک دیا عمیات جم سر جون مارتل کی ثیم نے اسي طور يرسرو مے كاكام جارى ركھاا در بہت جلد بيرانكشاف ہوا كه قديم تهذيب كي آثار بريه اورموجن جودروك مقامات تک بی محدودہیں ہیں بلکہ اس تہذیب کے ذیلی سلسلے سندھ میں يحتم ورثه ومجموكر على مرا داور پنجاب ميں روير اور بلوچستان ميں نال اور كل كے مقام رجى يائے محے ہيں۔ سرجون ارسل کی کوششوں ہے موہن جود رو و۔ اور بڑیہ

يس كميداني كاكام دوباره شروع كياحميا وراس بارابتدائي كمداتي

كاكام مل كياميا-1936 مين است برنش اكيدى كافيونت

ا کیا ہے۔ معروستان کی آزادی کے بعد جون مارس نے ابی

140

الماليكات المسركزشت



## م الفي

لڑائی بھڑائی انسان کی سرشت میں شامل ہے، یہی لزائی جب بڑی قرتوں میں بڑے پیمانے پر ہو تو جنگ کہلاتی ہے، تاریخ کے دامن میں ایسے بہت بہت سے نام ہیں جنہوں نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے جنگ کا بازار گرم کیا۔ انسانیت کا خون پانی کی طرح بہایا، بستی کی بستیاں تاراج کیں،

کا سُنات کی سب سے بیب گلوق انسان ہیں کسی میں بھی ابتا تھناد نہیں ہے۔ جتنا انسان میں ہے۔ ایک طرف انتہائی رخم دل۔ دوسری طرف انتہائی ہے رخم۔ ایک طرف محبت کا دیوتا تو دوسری طرف نفرت کا شیطان۔ ایک طرف بلا کا دفاوار تو دوسری طرف انتہائی دھوکے باز۔ غرض میہ کہ جتنی بھی انسانی خوبیاں ہوسکتی ہیں دھوکے باز۔ غرض میہ کہ جتنی بھی انسانی خوبیاں ہوسکتی ہیں دان کا تضاو بھی انسان میں ہی ہے۔

آپ نے انسانی تاریخ کے رحم دل انسانوں کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کرخود برات جاتے ہے۔ کوئی آنسو بہا تا تو چوٹ ان کے دلوں پر گئی تھی۔ کوئی مصیبت میں گھرا ہوتا تو اس کی دیکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کے دیاس کی جاتے۔

ایسے لوگ انسانیت کا زیور ہوا کرتے۔ تاریخ ایسے ناموں اور ان کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ سارے پیغیبر، انبیاء، اولیا،مفکر، دالش درسب ای مزاج کے لوگ تنجے۔

بیروہ لوگ تنے جوجلتی دھوپ میں سائے کی طرح ہوا کرتے۔جنہوں نے انسان کو گلے سے نگار کھا تھا۔ دنیا بھر پی قلاحی تنظیمیں ان ہی کے دم سے دجود میں آئیں جنہوں

ی فلامی تعلیمیں ان ہی کے دم سے وجود میں آئیں جنہوا ا ماہمنامندسرگزشت

نے خدمتِ خلق کر کے اپنے رب کوراضی کیا ہے۔ بیانسان کا ایک رخ ہے۔ اور دوسرارخ بیہے کہ یہی انسان انتہائی ہے رخم، جابر، ظالم اور سنگ دل بھی ہے۔ اس نے انسان کواڈیت دینے ادراسے تباہ کرنے کے ایسے ایسے طریقے استعمال کیے کہ زمین کا نب انھی۔ آسان لرز کررہ

یہ موت، تاہی، خونریزی اور تشدد کے دیوتا ہوا کرتے تھے۔انہوں نے انسانی تاریخ میں اپنے نام شامل تو کیے ہیں لیکن انتہائی ہے۔ کیے ہیں لیکن انتہائی ہے۔

ہ کیں آپ کو تاریخ کے ایسے چند کر داروں سے ملواتے ہیں جن کے ظلم و تشدد کی داستانیں بے رحمی کی داستانیں بے رحمی کی داستانیں بن کرروگئی ہیں۔

ڈریکولا

مینامظلم کی تاریخ میں امرین کررہ کیا ہے۔ کاؤنٹ ڈریکولا۔ میخف تمن بار ولاجسپا کا بادشاہ مقرر ہوا۔ اس کی ریاست خود مختار ریاست تھی۔اس کا زمانہ 1428 سے 1476 تک کا ہے۔

اس كا نام دُريكولانيس ولا دُنها۔ بينام مورخوں نے

فرورى 2016ء

کردی جانٹیں۔ وہ جہٹریاں کسی مظلوم انسان کے جسم ہیں اس طرح پرو دی جاتیں کہ اس کا دوسرا حصہ ببیٹ ہے ہوتا جواصلی اور منہے باہر نکل آنا۔ یا بھرسیا ہوں کو علم ویتا کہ وہ کسی کوفرش برلٹا کر اس کے سر پر وزنی ہتھوڑے ماریں۔ ال الرح ال كالجينجا تك بابرآجاتا-

ولاڈ ان سب ستم کے ساتھ ساتھ انسانی خون بھی پیا كرتا - كہا بنوں اور فلموں مے دفلع نظروہ ايك بے رحم ترين انسان تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے ایک لاکھ انسانوں کوموٹ کے گھاٹ انارا تھا۔

## جوزف اسٹالن

1922ء ہے 1953ء تک روس کا ڈکٹیٹرر ہاہے۔ اس كاتمين سالبه دور حكومت ظلم، تشدد اور جركى علامت بن کررہ گیا ہے۔جوجمی اس کے خلاف آواز اٹھا تا یکھ بولتا یا کیچھ لکھتا اس کی زندگی کا جراغ کل کردیا جاتا۔ ایک بہت براستم بہتا کہ اس نے اپن مملکت میں وہین انسان کوہیں رہنے دیا۔ کیوں کہ وہ لوگ جو پچھسوچ اور سمجھ سکتے یا اس کے خلاف کچھ کہہ سکتے انہیں کیس جمیسر میں ڈال



کہا جاتا ہے کہ اس نے تمیں لاکھ انسانوں کو مروایا تھا۔ میں لا کھ بہت بڑی تعداد ہوئی ہے۔اس میں دس لا کھ کے قریب یہودی ہتھ۔

ہم جب تاری کے کسی ایسے کردار کے بارے میں ريسرج كرنا حاست بين توان بي معلومات يراكتفا كرنا موتا

142



اسے دیا ہے۔اس کا مطلب ہے جھوٹا شیطان اور یمی نام اس کی بھیان بن گیاہے۔

ا الركسي سے كہا جائے كه ميدواستان كاؤنث ولاؤكي ہے۔تو کسی کوانداز ہنیں ہوگا کہ بیکا ؤنٹ ولاڈ کون تھالیکن جب ڈریکولا کہا جائے تو ایک بیریسی اس کو بہجان لے گا۔ سی محص خون بہانے میں بے بناہ لذت محسوس کیا کرتا۔ بہتا ہواا نسانی خون اس کے لیےلڈن کا سبب بنتا۔ ا فتذارِ برآنے کے بعد جب اس کوطافت بھی ل گئی تو اس نے اسیے تھیل اور بے رحی کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ذرا ذرا ی بات پرناراض ہوکر کسی کا مجمی خون کروا دیتا۔

انسانوں کو مارنے کے اس نے نے سنے وحشانہ طریقے اختیار کیے۔این کے کی طریقے بہت پہند بیرہ تھے۔ وہ انسان کی ٹانگیں با ندھ کر دومختلف سمتوں کی طرف جانے والے گھوڑوں سے باندھ دیتا اور جب وہ گھوڑ ہے یوری طافت ہے مختلف سمت کو جائے تو وہ بے جارہ آ دھے دهر سے دوحصوں میں تسیم ہوجا تا۔

ولا دُ اس منظر کو د کیچ کر جنو نیوں کی طرح ہنستا۔شراب يتيا اور اين ساتھيوں کي طرف داد طلب نگاہوں سے

اس کے ساتھی اس موقع پر کانپ کررہ جاتے ہوں مے کہ کہیں کل ان کا بھی یہی حشرینہ ہو۔اسپنے خلاف ذرای بات مجمی اس کی برداشت سے با بر سی۔

انسانوں کے ساتھ اس کے بے رحمانہ سلوک کا ایک اور طریقہ تھا۔ لکڑی کی چھڑیاں آگے ہے بے انتہا نو کیلی

DING ما المسركزشت

Section

فرورى 2016ء

ے جو کتابیں رستیاب میں یا جومعلومات انٹرنید کے وريع حاصل ہوسکتی ہیں۔

حارج کے ایسے کرداروں کے بارے میں ہمیشہ ہے تنہ ہرے دوزن رہے ہیں۔ اگر کوئی مخالف ہے تو وہ اپنی خالفت میں اس کا چرہ اس طرح کے کردیتا ہے کہ اس کی ا جیا ئیاں تک جیب جاتی ہیں اور اگر کوئی اس کے حق میں ے تو د : اے فرشتہ بنا کر چیش کر دیتا ہے۔اس کے خیال کے سابق اس سے کوئی غلط کی ہوای نہیں سکتی۔

## ایڈ دلف ہٹلر

سیمشبورز مانه کردار ہے۔اس تخصیت کے بارے میں ا تنا بجي كلها جاچيًا ہے كەمىر ہے اضافه كرنے كى ضرورت ہى نہیں ہے۔ ہولو کاسٹ والے داتھے نے اسے بوری دنیا میں بدنام کردیا ہے۔اس کی بے پناہ سفاکی کی داستانیں ہر



وہ تنم جانتا ہے جوذرا بھی تاری کے سے دیجیسی رکھتا ہو۔اس کی تخصیت کے منی پہلوؤں کواس طرح اجا گر کیا جاتا ہے کہ میہ کر دار روز مرہ بن کررہ گیا ہے کہ فلا ل مخص تو ہٹلر بن کررہ گیا ہے۔بہرحال اس کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو میرتھا کہ ده رد مان ببندا در بهت احیما مصور مجمی تفا۔

ے حات ارجائے۔

لول بائے

لول بائے

لفظ دیت نام اس کے لیے گالی کا طرح تھا۔ اگر اس

موڈیا کا وزیر اعظم 1975ء سے 1979ء تک کے ملک کا کوئی مردیا عورت دیت نام کی کسی لاکی یا مردے

مردیا قدار دہا۔ اس کے ساتھ بھی اس کی بے پناہ بے شادی ...۔ کرتا تو دونوں کو ماردیا جاتا۔

143

رحمیوں کی داستانیں موجود ہیں ۔اس نے جسی ہزاروں افراد کومردا دیا۔ایک اہم بات ان تمام اوگوں میں بیر ای ہے کہ وہ اپنی اذبت بسندی میں استے شدید ہوا کرنے کہ اسے مخانتین کوہلاک کرنے کے نئے نئے طریقے ایجا د کرتے۔ ہر ڈکٹیٹراینے ساتھ اپنا خود ساختہ نظریہ یا فلسفہ بھی

يول بيك كابيه خيال تحا كه كمبود يا اس وتت تك ترتي مہیں کرسکتا جب تک پرانی اقدار، معاشے اور مذہب کو



بدل كرئبوذيا كوجد بدند بناديا جائے۔

اس کے ذہن پر صنعتی انتلاب کا مجموت سوار ہو گیا تھا۔اس نے منعتی انقلاب بریا کرنے کے لیے ایسے ایسے مظالم کے کہ تاریج شرمندہ ہے۔

اس کے عبد میں لاکھوں افراد سے جری بے گارلیا جاتا ۔ کام کام اور سرف کام ۔ اگر کوئی برسمتی ہے بیار بڑ جاتا یا کسی اور وجہ ہے کام مہیں کریا تا تو عورت اور مرو کی تحصیم کیے بغیراے انتہائی ٹھنڈے یانی میں اس طرح کھڑا کردیا جاتا کہ یانی اس کی گردن تک آنے لگے۔اس بے رحم مل کے وقت اس برنفیب کے جسم سے سارے كيڑنے اتار ليے جاتے۔ حاملہ عورتوں كو بھی نہيں جيموڑا جاتا۔ بخت سردی میں ان کے جسم اکر جاتے اور وہ موت کے گھاٹ از جاتے۔

فرورى 2016ء

عالم المالة المالية المالية

اس نے جتنے لوگوں کو ہلاک کروایا تھا ان کا پورا حباب كتاب (تصويرون كے ساتھ) اس كے باس محفوظ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے انسانی کھویڈیاں بھی جنع کررکھی

آئی وان

سیماضی کا ایک کردار ہے۔ 1533 سے 1584 تک بی تحص روس کا زار رہا ہے۔ لیعنی بورے روس کی تقدیر کا مالک۔ بیختص بھی اپنی ایذ ایسندی اور بے رحمی میں اپنی مثال آپ تھا۔

کہا جاتا ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے یات ۔ تو پیر مجین ہی ہے ایسا تھا۔

اس کا بیندیده مشغله بیه تھا که جھوٹے جھوٹے جانوروں کو بلندی پر لے جا کرینچے بھینک دیتا اور ان کے تر ہے اور مرنے کا تماشاد کھتار ہتا۔



اس کو ایک وہم یہ ہو گیا تھا کہ ہر حض اس کا دخمن ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف و مکھ رہا ہے تو اس کے ارادے

الركسي نے او في آواز بيں بات كى ہے تو آ مے جل كروه اس كے ليے براہكم بيداكردے كا\_للدااس وہم ميں جتلا ہوکراس نے ہزاروں افراد کو بےدردی سےمردادیا۔ اس نے ایے محل ہی میں اپنا تشدو کا چیمبر بنا رکھا تھا۔اس کی ایک تفریح ہے بھی تھی کہ وہ والدین کے سامنے اولا ذكواوراولا ديما منه والدين كوہلاك كروا با كرتا \_

المانك مالكنامه سركوشت

انسان کتنا وحتی اور کتنا بے رحم ہے۔اس کا اندازہ

اسے بی لوگوں کو و مکھ کر ہوتا ہے۔ 1584م میں اس کی

موت اس وفت ہوئی جب وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ

شطرنج تھیل رہا تھا۔خیال کیا جاتا ہے کہ اے زہر دیا حمیا

اس کازمانہ 434 سے 453 تک کا ہے۔اس کی سلطنت جرمنی سے لے كردر يائے وينوب تك جيلى مونى كلى اور وہ اتنے بڑے علاقے کا سب سے طاقت ور انسان



تھا۔وہ ایک ایسا بے رہم تحص تھا کہ اس کی بے رقمی کی وجہ سے ا ہے المیلا کہا جاتا تعنی خدا کا شیر۔ دہ رومن کا دھمن تھا۔اس کے یہاں سی کومعاف کردینے کا کوئی تصور ہی ہیں تھا۔وہ ا ذیش دے دے کر مارا کرتا اور خوشی محسویں کرتا۔اس کے ز مانے میں ارسلانا کی ایک پارسا خاتون تھی۔ بہت خوب صورت، عیسائی اس کوسینٹ ارسلا کہا کرتے۔ اٹیلانے اس ہے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور ارسلا کے اتکار کرنے پر اس نے ارسلا اوراس کے بارہ ہرارحوار بول کوجلا کرماردیا۔ تاریخ نے اسے دنیا کاسٹک دل ترین وحتی خونی قرار ویاہے۔کہا جاتا ہے کہ وہ جوان عورتوں کونے دروی سے مار كران كاخون باكرتا تفاراس كى سنك دلى اور بيحسى كى اس سے بردھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ دہ این ایک بھائی اور ووجھوٹے بیوں کو مار کر کھا ممیا تھا۔اس کی موت 453 میں ہوئی تھی نے

144

فروري2016ء

2 6 3 30 1 یہ بھی دنیا کی قتریم تاریخ کا ایک مکروہ اور بے رحم کانی گولا روم کا تیسرا بادشاہ تھا۔اس نے 137 ے ڈی ہے 43 اے ڈی تک روم پرحکومت کی۔ ب تخض بلا كا جنسي وحشى تقا۔ اس كے مظالم كى

تو دیوتاؤں کوخوش کرنے کے لیے ڈیرمھ لاکھ جانوروں کی قربانیاں دی گئی تھیں۔وہ دیاغ کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس سے ہروقت اس کو تکلیف رہا کرتی۔اس نے اینے آپ کوخداسمجھٹا بھی شروع کر دیا تھا۔وہ انسانوں کو تفریحاً مارا کرتا \_ خاص طور پر بچوں کو، وہ انہیں روتا ملکتا اور تزياد مکي کرخوشي محسوس کيا کرتا۔

اس نے بہت سے خونخوار درندے بال رکھے تھے۔شیر اور جیتے وغیرہ ، وہ اسے قیدیوں کوان درندوں کے آگے ڈال ویا کرتا اور ان کی چیر بھاڑ ہوتے ویکھ کر خوشی محسوس کرتا۔اس کا کہنا تھا کہ اے ولی مسرت اس وقت ملتی ہے جب اس کے سامنے کسی قیدی کواذیت دے

اس کے ذہن میں یہ بات سائٹی تھی کہ بچوں کا كتنے بچوں كوہلاك كرواديا اوران كاخون في كيا۔

داستانیں تاری کا حصہ بن جگی ہیں۔ جب وہ تخت نشین ہوا



خون اس کے لیے آب حیات ہے۔ اس کیے اس نے نہ 🖯 63.c فیز ۱۱۱ یکٹینٹن ڈینس اؤسک اتھارٹی من کورنگی روڈ اکراجی

د نا کے کی بھی گونے میں اور ملک بھر میں

ما منامه في من مركز سنده

یا قاعد کی ہے مرفاہ عاصل کریں اسے وروازے

انك رمالے كے لے 12 ماہ كازرمالاند (بشمول رجير وُ دُاک خرچ)

کشان کے کئی تھی شہر یا گاؤں کے لیے 800 رو۔

امريطًا كيني لا أسريليا اور فيوزى ليند كيلي 9,000 ميد

یقیم الک کے لیے 8,000 وے

آب ایک دفت میں کئی سال کے لیے ایک سے زائد 🖁 رمائل کے خریدار بن سکتے ہیں۔ دہم ای حماب سے ارسال کریں۔ہم فورا آپ کے دیے ہوئے ہے پر رجٹر ڈ ڈاک سے رسائل بھیجنا شروع کر دیں گے۔

بیرون ملک سے قائین صرف ویسٹرن یونین مامنی گرام کے وریعے رقم ارسال کریں کی اور ذریعے ہے رقم سیمیخ پر

جاسوسى ذائجست يبلى كيشنز

رُن:021-35895313<sup>1</sup>س:021-35895313

فرورى 2016ء

43 اے ڈی میں اس کا قتل ہو گیا تھا اور لوگوں نے سكون كاسانس لبايه

تاریخ کا ایک برترین اور ظالم کردار۔اس کی بربریت اور بے حسی کے حوالے سے بوری ونیا میں سے کہاوت مشہور ہوگئی ہے کہ روم جنتا رہا اور نبیرو بانسری بجاتا

تی ہاں میرو ہے جوتفریخا بورے کا بوراشہرجلوا



دیتا اورخود تماشا دیکھا کرتا۔اے لوگوں کی جیننے چلانے اور فریا دیں س کرلڈت محسوس ہوا کرتی۔

نیرو نے مارنے کے لیے کوئی ایک طریقے کوستفل اختیار نہیں کیا۔ بلکہ مختلف انداز ہے لوگوں کو مارا جیسے بھالی دے کر، آگ میں کینیک کر، او کی پہاڑی ہے گرا کر، تکوار ہے گردن اڑا کر، زہر دے کریا خونخوار جانوروں کے آگے

موت دہنے کے سلسلے میں وہ طرح طرح کے بر بے کیا کرتا اور اپنے شکار کے مرجانے کی خوشی میں موسیقی ہے لطف اندوز ہوا کرتا۔اس نے تجربے کے طور پر اینے گھر والوں کو بھی ہلاک کروا دیا۔اس کی بیوی، اس کی مال ، اس کے بھائی سب کے سب اس کی بربریت کا شکار ہو گئے۔

نیرو کا زبانہ 54 اے ڈی سے 68 اے ڈی تک ہے۔تاریخ اس مخص کو مجھی ظالم ترین افراد کی فہرست میں سے اوپری درجے پردھتی ہے۔

146

# جوزف مینگلے

كهنج كوايك ذا كثر تقار ايك يرزها لكهما فخض ايك مسيحا لیکن بیدا بنی بر بریت اور بے رحی کی وجہ سے مو**ت** کے فرشتہ کے نام ہے مشہور تھا۔اس نے ایسے ایسے انداز سے اوگوں کو ماراہے کہ تاریخ حیران ہے کہ دنیا میں ایسے بھی سنگ دل ہو كتے ہیں \_اس حص كے سنے بيں شايدول اى نہيں تھا۔

جوزف سينكل نازيوں كا دُا كثر تھا۔ نازى اسپے قيدى اس کے حوالے کر دیتے کہ وہ ان سے جو چاہے وہ کرے اور یہ جنونی قائل وہی کرتار ہا جواس کے دل میں آتا تھا۔اس کا مي خبال تھا كەدە دنيا كاسب سے براؤ اكثر، سائنس دال اور

وہ قیدیوں پرطرح طرح کے تجربات کیا کرتا۔انہیں ہے ہوش کیے بغیران کی چیر پیماڑ کرتا رہتا۔ وہ بے جارے میرے بندھے ہوئے تڑیتے رہتے۔ چیختے رہتے لیکن اس يركوني اثر ندہوتا۔



ایک بار اس پر خط سوار ہوا کہ وہ جڑواں بجوں پر مجر بات کرے۔ مید یکھا جائے کہ اگر ایک کو تکلیف پہنچائی جائے تو دوسرے پراٹر ہوتا ہے یانہیں۔اس خبطر میں متلا ہو كراس نے بارہ ہزار كے قريب جردال بچول كوموت كے كهاث اتاردياب

بہت سے بیچ تو قید یول کے کمی میں موجود تھے اور بہت سوں کواس کے ہرکارے ملک کے مختلف علاقون سے المُعاالُما كرلائة ري--

فرورى 2016ء

الماسرگزشت المهسرگزشت

Rection

ایک بارای نے دوجزواں بجوں کوالگ الگ میز پر لٹا دیا اور ایک کی آنکھوں میں تیز اب ڈال کراہے اندھا کرویا۔ سرف سدد کھنے کے لیے کدا کرایک کی آنکھیں جلی جا کی تو دوسرا نہ کھا تھا ہے یا نہیں۔اس ہے رہم ڈاکٹر نے موت کا بازاد گرم کردکھا تھا۔

جرمنی کی شکست کے بعدوہ اپنے گھر دالوں کو لے کر جنونی امر رکا فرار ہو گیا تیا۔ 1985ء میں تیرا کی کرتے ہوئے اس کی موت دائع ہوگئی۔

## الزبيديانكوني

سے متنام شکر ہے کہ وحشیوں اور خو نیوں کی اس فہرست میں عور توں تے نام بہت کم ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عور ست نے بیر میدان بالکی ہی خالی رہنے دیا ہو۔ تاریخ ہیں ایک کی عور توں کی فرکز ہے۔

قلوبیشرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر شب ایک نلام کے ساتھ شب بسری کرنے کے بعد دوسری صبح اے مردادین شی۔

الين ان ايك ظالم عورت الزبته باتهوني تقى مداسية علاقة كى كالأنتيس تتى ما انتهائي باا نتيار مورت، وه اسية



آپ کو توراتوں کی ڈریٹولا کہلوایا کرتی۔ اس کو سے آبان ہو گیا تھا کہ اگر کسی جوان لڑکی کا گرم گرم تازہ تازہ خون پیا جائے تو جسم کی شادا کی اور خوب صورتی ہمیشہ برقر اررہتی ہے۔ اس کے تھم پر اس کے کا رند ہے جوان یا کم عمر لڑکیوں کو تھنائے علاقوں سے اغوا کر کے لاتے۔ الزبتھ انہیں اپنے

ذاتی قید فانے میں قید کردی تی۔

وہ دن اس کے لیے بہت خوتی کا ہوتا جب کوئی
جوان لڑکی اس کے ہاتھ ملکتی۔ وہ دن بھر خوش گوار موڈ
میں ہوتی۔اپ ان کارندوں گوانعا مات دیتی جواس
کے لیے لڑکی اٹھا کر لاتے تھے۔ رات کے وقت وہ
اس بدنھیں لڑکی کے پاس بھن جاتی ۔ جے ایک ستون
کے ذریعے باندھ دیا جاتا تھا۔الز جھ کے پاس ایک نیز
ور ہتا تھا۔اب اس کا گھنا وُنا اور وحشیا نہ کھیل
شروع ہو جاتا۔وہ جسم کے مختلف حصوں میں جاتو کے
ذریعے زخم لگا کرا ہے ہوتے اس زخم پرلگا کرخیان جوسنا
شروع کردیتی۔

اس بے جاری کی زکیف اور اذبیت کا صرف اندازہ
اس کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح اس لڑکی کے جسم پر کئی رخم
افائے جاتے اور الزبترہ اس کا خون بیتی رہتی ۔ اور جب اس
کا ہید بھر جاتا اور دوسری طرف وہ لڑکی بھی مرجکی ہوتی نو
بھریدا ہے کیڑے اتارکر پورے قید خانے میں وحشیان رئیس

اس وقت اس کی سرشاری دیکھنے دالی ہوا کرتی تھی۔ اس ورت پر جب زوال آیا تواسے تنہائی کی سزادی گئی۔

جی ہاں یہ تھاانصاف ،عرف سزائے تنہا کی۔اتی ہے دردادر درندہ صقت خاتون کی سزاصرف ایک کمرے میں رہنا تھا۔ اس نے ایکیلے کمرے میں جارسال گزارے بہر اس کی موت واقع ہوگئی۔

میں نے دنیا کے چند کرداروں پراکتفا کیا ہے در نہ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، جنہیں شیطان نے خاص اپنی تفریخ کے لیے منتخب کیا ہوگا۔

میدوشتی درندے آئے بھی ہیں نیدادر بات ہے کہ آج خون بہانے کے انداز بدل چکے ہیں۔ آج گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ چہرے پر تیزاب بھینک ویتے ہیں۔ بوریوں میں بند کرکے تشد دکرکے مار دیتے ہیں۔

آخر کیا ہے بیسب؟ کیوں ہے؟ کیاانسان جمعی جنگلی بن کے حصار سے ہاہر نہیں آسکا ہے۔ کیا وہ بھی آئیڈیل انسان بن سکے گایانہیں۔

یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب شاید کئی کے پاس نہیں ہے۔ سوجنے والے ذہن اور محسوں کرنے والے دل صرف سوچتے اور محسوں کرتے رہ جاتے ہیں۔

فرورى2016ء

147

٥٥١١٥٥٥ الماسركزشت

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





راوى : شهبارملك تحريز: كاشف زبير

## تسطيم 106

وَد بِيدَا بِنِي مِبِم جو تَبِا . بلند وبالا پِہارُ، سنگلاخ چنانیں، برف ہوش چوٹیاں ا<sub>زر</sub> نگاہ کی حدوں سے آگے کئ بلندباں اسے پیاری تھیں۔ اسے ان میں ابك كشش ازر ايك للكارسي ابهرتي محسوس هوني كه أؤهمين ديكهو مسخر كرو ا زرهمان سحرے میں مسحور هو کر اہنا آب منا ڈالو۔ اسے به سب حقیقت لگتا مگر کبا ءِاقعی به حقیقت تھا با محض سراب ....ایا سراب جو آنکھوں کے راستے ذهن ودل کو بہتکانا ہے، جذبوں کو میمبز دبنا ہے مگر اسود کی اور اطمینان چپین لبنا ھے۔ سبراہی لمحنوں کے فاصلے پر دکھائی دبنی ھے مگر وہ لمحه حقیضت میں کبھی نہیں آتا۔ اس کی زندگی بھی سراہوں کے ایسے دائروں میں گزری اور گزرنی رهی وقت کے گرداب میں دوہتے هوئے نوجوان کی سنسنی خبز اور ولوله انگبز داستان حیات.

## بلند وسلوں اور بے مثال ولولوں سے گند تی ایک تبلکہ خیز کہانی



فرورى 2016ء



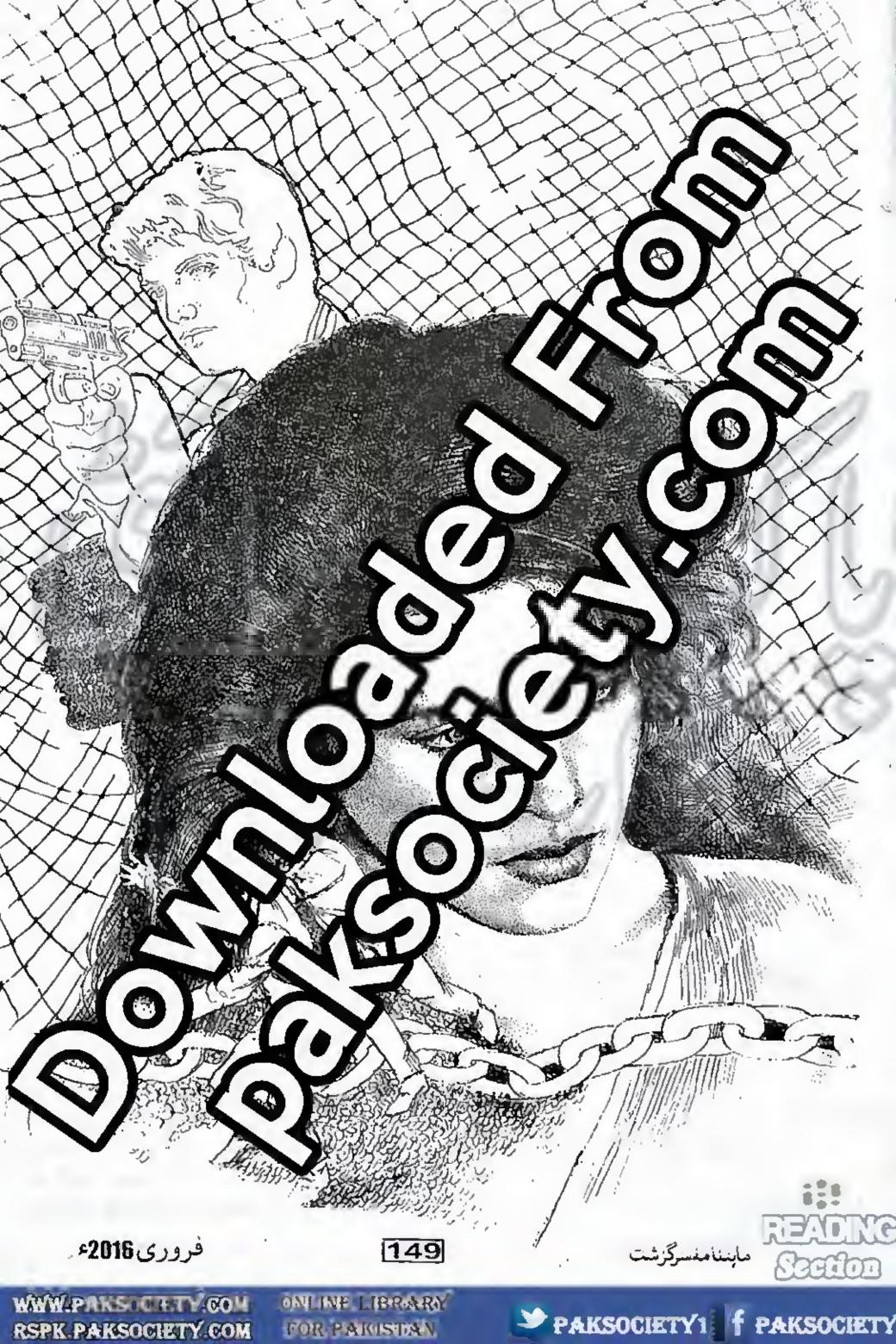

. (گزشته اقساط کا خلاصه)

میری مہت سویرادمیرے بمائی کامقدر بنادی کئی تو بھی ہمیشہ کے لیے تولی ہے نگل آیا۔ ای دوران ٹن نادر بلی سے نکرا زمبوا دادر مینکراؤ ذاتی اناجس بدل کیا۔ ا کے۔ طرف مرشد علی، فتح خان اور ڈیوڈ شاجیسے دشن ہے تو دوسری طرف مفیر، ندیم اور وسے جیسے جاں نثار دوست ۔ پھر ہنگاموں کا ایک طویل سلسلہ شروح ہوگیا جس كى كر يال مرمد يارتك على كني في فان في بحص جوركروياك بحصة اول شاك بيرت الأش كرف ول كم على ميرول كى الأس محم الكل يرا - يس شبلا ے کور کی تابئی لینے میٹیاتو باہر ہے کیس بم بھیل کر جھے ہے ہوش کر دیا گیا۔ : دش آنے کے بعد میں نے خود کو انڈین آری کی تحویل میں بایا مگر میں ان کوان کی ا بنات بنا كرنكل بما كا \_ جيب تك بينيا بي تما كرفت خان نے كميرليا \_ يس نے كرش زرو كى كورخى كركے بساط اسے حق بيس كر كى \_ يس دوستوں كے درميان آكر نی دی و کیرر ہاتھا کہ ایک خبرنظر آئی۔ مرشد نے بھائی کوراسے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ ہم مانسمرہ پہنچے۔ وہاں دسیم کے ایک دوست سے معربی تغمیر سے اس ووست کے بیٹے نے ایک خانہ بدوش لڑکی کو بناہ دی تھی وہ لڑکی مہروتمی ۔ وہ ہمیں ہریف کیس تک کے گئی مگروہاں پر بیف کیس شقا۔ کرش زروسکی پر بیف کیس لے مما کا تھا۔ ہم اس کا جیما کرتے ہوئے چلے تو دیکھا کہ محراوگ ایک گاڑی رفائز تک کررے ہیں۔ ہم نے حملہ آوروں کو بھادیا۔ اس کا ڈی سے کرش زو کی المدوه زخی تمام مے بریف کیس کے راہے اسپتال بہنچانے کا ارتفام کردیا اور بریف کیس کو ایک کڑھے میں چمیادیا۔ واپس آیا تو رقح خان نے ہم پر قابو پالیا۔ پہتول کے زور پروہ بچھے اس کڑھے تک لے کیا مگر میں نے جب کڑھے میں ہاتھے ڈالاتو وہاں بریف کیس میس قا۔اتنے میں میری امداد کو انتظام جنیس والے پہنچ کیے۔انہوں نے نتح خان پر فائرنگ کردی اور میں نے ان کے ساتھ جا کر بریغے کیس حائسل کرلیا۔وہ پریف کیس لے کر چلے سکتے۔ہم واپس بعداللہ ک کوئنی پرآ مے سفرکودی میجنا تھا اے اڑپورٹ سے کا ف کر کے آرے سے کہ رائے میں ایک جمونا ساا یکسٹرنٹ ہوگیا۔ وہ گاڑی متازحس نای سیاست دال کی بنی بنی کی ووز بردی مس این کوئی میں لے آئی و مال جوشش آیا اسے و کھے کر میں جو تک اٹھا۔ وہ میرے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ وہ مراج کور تھا۔ وہ پاکستان میں اس گھر تک کس طرح آیا اس سے میں بہت ہجہ مجھ کیا۔ اس نے مجبور کیا کہ میں ہرروز نسف لیٹرخون اسے ووں۔ بحالمتِ مجبوری میں رامنی ہو کیا لیکن ایک روزان کی حالا کی کو پکڑلیا کہ دوزیا وہ خون شکال رہے ہتے۔ یس نے ڈاکٹر پرحملہ گیا تو نرس مجھسے چسٹ کی پھرمبرے مر پر دار ہوا اور میں ہے ہوئی ہوگیا۔ ہوئی آیا تو میں انڈیا میں تھا۔ بانو بھی اغواہو کر ہانچ پکی تھی۔ وہ لوگ ہمیں گازی میں بشماکر ... آ کے بڑھے تھے کہ ہماری گاڑی کو وطرف سے تھیرلیا کیا۔وہ فتح خان تھا،اس نے ڈیوڈ شاکےاشارے پر بھے تھیرا تھا۔ بس اس کے ساتھے ڈیوڈ شاکے پاس پہنچا۔ ڈیوڈ نے ٹرمسرار دادی بس چلنے کی بات ک-اس نے ہرکام میں مدود سے کا وعدہ کیا۔ سعد بیکو کنور دیکس ہے آزاد کرانے کی بات مجی ہوئی اور اس نے مجر پور مدود سے کا وعدہ کیا۔ ہماری خدمت کے لیے ہوجانا ی نوکران کومقررکیا کیا تھا۔ وہ کمرے می آئی تھی کہ اس کے مائیکر دنون سے شی دل تی کی آواز سنائی دی " شابی ، شہباز ملک سی عورت کو چیز انے آیا ہے۔ ' ڈیوڈشا کا جواب سے بیس بایا کیونکہ بوجانے مالک بند کردیا تھا۔اس دن کے بعدے بوجا کی ڈیوٹی کہیں اور نگادی گئی۔ میں ایک جماڑی کی آڑ میں بیٹر کر موبائل پر باتیں کررہاتھا کہ کی نے بیچے سے دارکر کے بیموش کر دیااورکل میں پہنیادیا۔ بھے بتا تماہر جکہ ڈیکا نون نکا ہوا ہے۔ جمی فائر تک شروع ہوئی اور میں نے بی کرکہا' 'کور ہوشیار' سادی کو لے کر چمبر ..... ' مگر جملیا د مورارہ کیا اور سادی کی چی سنائی وی پھرخشی ول نظر آبیا۔اس کے آ ومیوں نے بڑے کنور کے دفاداروں کو حتم کرنا شروع کردیا تھا۔ جس اس سے مندرہاتھا کہ لتے خال نے آگر جھے ادر سادی کونٹانے پر لے لیا تیم کی راج کنورآ کیا۔ اس نے کولی چلائی جرجتو کی گرون میں تھی۔ میں نے غصے میں بورا بستول راج کور پر خالی کر دیا بیتو مرچکا تھا۔ اس کی لاش کوہم نے چتا کے حوالے کیا اورا یک بیلی کا پیڑ کے ذریعہ سرحدتک بنجے۔وہاں سےاسی شہر۔وہاں بینچائل تما کہ ڈیوڈ کی کال آعمٰی اس نے تصنیہ کرانے کی بات کی اور کال کٹ گئے۔ہم بنگے میں بیٹھے باتیں کررے تھے كيس بينك كرمس بيوش كرديا كيااور جب بوش آياتو من تيدين تعامشاك تيديس شاف جيم كها كديس فاسلى كي عدوكرون كوكيري باتعول من ایک ایساکڑا پہنا دیا کیا تھا جوفائسلی سے 500 میٹر دورجائے تاز ہرانجیکٹ کر دینا، میں تھم مانے پر تیارہو کیافائٹ کی جل فائنا وپر جلے کا پروگرام بنایا۔ ہم نے قامننی کے آ دمیوں کے ساتھ ل کرحملہ کیا۔ حملہ کامیاب رہا فاسلی مارا کیاا ور بچھے سانب نے ڈس لیا کرسانپ کا زہر بچھ پر کارگر نہ موا۔ فاسلی نے جو کڑا جھے پہنایا تمان کا النااثر ہواادروہ خود کڑے میں جھیے سائینائیڈز ہرے ماراحمیا۔ میں مرشد کی خانقاہ نے نکل کر دوستوں کے پاس مہنجا پھر را جامیا حب ے ملے جیب کے ذریعے ان کے علاقے کی طرف چل بڑا۔ رائے میں وہ علاقہ بھی تماجہاں برٹ شانے ہیرے چمپائے ہے۔ میں اے تلاش کرنے کے لے بیڑر پر جا ماتھا کہ فائر ہوااور میں مسل کرنے کرائی تھا کہ گئے خال کی آواز آئی کہتم نمیک تو ہو پھروہ بھے تید کرے لے جلا رائے میں اس کے ساتھوں نے نداری کی ترمیری مدد سے فتح فان فتح یاب موکیا مرآ کے جاکر میں نے فتح فان کو کولی مار دی اور واپس د ہاں آیا جہاں گاڑی کر سے کیا تھا۔ وہ لاش پروی تمی۔اہمی میں اے دکیون رہاتھا کہ بیلیس والے آ مکے اور جھے تعانے لے آئے۔وہاں سے رشوت دے کرچموٹا پھررا جامیا حب کے ل پہنچا مکروہاں کے عالات بدل عے تے ہیں واپس ہوگیا کہ رائے میں ایک عورت اور دونو جوانوں نے بھے کھیرلیا اور میر سے سر پر کسی چیز سے وار ہوا۔ میں بے ہوش ہو کر کر یزا۔ ہوش آیا تو میں شیرخان کی قید میں تھا۔ وہ لوگ مجھے انفانستان کے رائے بھارت نے آئے تب بہا چلا کہ وہ لڑکی ڈیوڈ کی کارندہ ہے لیکن اس نے ڈیوڈ شاہ کے سکے لگ کرکہا" یا یا" تو میں جران رہ کیا۔ میں نے خواب میں ہمی ایسانہیں سوجا تھا ڈیوڈ نے اوٹا کوسمی و بیں تیدکر رکھا تھا۔ وہیں میری ما تات ایک بیال ے اولی جوانیس کا کارند اتمااس نے بھے ایک موبائل وان دیا جس ہے ہیں نے ایمن سے باتم کیس کراس کا راز کمل کیا اور شانے اے قل کر دیا۔وورن کے بعدتار یک دادی کاسفرشر دع ہوگیا۔ہم ... چلے جارے سے کہ باسوکا بیر پیسلا اور دہ ایک کھذیس کرنے لگا۔ہم سب برف بوش پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے ایک بی ری میں خود کو باند سے ہوئے تھے اس لیے میرا تو ازن بڑا اور میں آ کے کی سمت گراتھا کہ زنی نے سنجال لیا کری نے باسوکوری میمینک کر بیالیا ۔ ہمارا سنر جاری رہا۔ایک جگہ برفانی آ دمیوں کے ایک فول نے ممیرلیا۔ان سے نے کرفکاتو رات بعنک کیا اور ایک سر بھی میں بنج میا جو برف والے آ دی کی تھی۔ یرف والے سے طاقات ہوئی برف والے نے محصر میٹی دبا کر بے ہوش کر دیا جب ہوش آیا تو میرے سریر تیر کمان سے لیس کے سیای کمڑے تھے . اینوں نے مجھے المسركزشت المسركزشت

فروري 2016ء

گرفآد کرے داوی کے متر ان ریناٹ کی قید میں مینیادیا ، وہاں ایک ، مدرد گیرٹ نے چھے فرارش مدددی اور میں برف دالے کے <u>سنے کے مطابق سامیر</u> ہ نوج کی در کرنے کے لیے اس کے ملاسق ش کُنج کیا۔ ٹس نے نوج کواز سرنو تیاری کرانا شروع کردی می کدر بینات کے قلعہ آر کون کی طرف ہے تر نام موسیکے جانے کی آواز بند ہوئی سامیرا کا چیروزروہو کیا اوراس نے زیراب کہا" اعلان جنٹ میں نے فورای سامیرا کی فوج کوسٹلم کرنا شروع کرویا۔ نب ہے کورسد کی اشد مرورت رہتی ہے۔ رسد کے لیے مناسب انظام کیا۔ ایک روز معائز کے بعد ایس اوٹ رہاتھا کدایک بچے کے مزے برف والے کا پینام ملاک، ات ے مسلے ٹھانے راوٹ آیا کرو۔ رات باہر ندگر ارنا۔ میں رو بیر کے ساتھ ملاقے کو دیکھنے کے لیے لکا تو پہاڑیوں کے درمیان مجھے کھیا ہے کول پھر نظر آئے جنہیں اسٹی کے طور پراستمال کرسکتا تھا۔ امجی میں اسے دیکمور ہا تھا کہ ذونخو ارا سار نے تھیر لیا اور میں روبیر کے ساتھ ایک پہاڑی عار میں تھس کیا۔ مجرا ساراور بندر فرا جانور کے علاوہ بارن سے مجی فر معیروری مراکل من ہم بخیرے وائی سامراکے پاس آگے ۔سامرانے کما کدر بہت براہوا ہے۔ سمی مومروچند سپاہیوں کے ساتھ میرے کرے میں واغل موااور جمعے جکڑ لیا۔ جمعے لزم قرارو۔ کرآبادی سے زکال دیا گیا۔ سامیر انجی نہیں تھی کہ مدمیرے خلاف سازش ہے۔اس کے اس نے خنیہ الراف نے ملاد وایک رہر کو می ساتھ کردیا۔ محر مے دبیران کی جے میری طرح علاقہ بدر کیا می تھا۔ہم ایک لیلے رہ سے۔ سامیرانے ربیک کے ساتھ کچوسیا ہوں کو می جیجا تھا۔ ایک دن آ رکون کے ساہیوں نے حملہ کیاادررد بیرکوا نمالے کئے۔ اس کی تماش بین گئے سے .... ساشا لی جو کیرٹ کی بی تھی۔ کیرٹ دمزائے موت دی تی تعی اور ساشان کی موت کا ذیتے دار جھے تغیر اردی تھی۔ پیر بھی اے ہم نے ساتھ و کھیا۔ ہم سب ل کر آر کون برحملہ کرنے کے لیے جماب مار جنگ کی تیاری کرد ہے سے کہ قرنوں کی آواز کوئے اسمی ۔ آر کون والوں نے اعلان جنگ کردیا تھا۔ کوکہ عن سامیراک تلع میں جانبیں سکتا تما کر پرنب والے کی منتا ہی تھی کہ میں سامیرا کی مدد کروں ، یں نے اپنے ساتھیوں کو تیاری کا تھم دے دیا اور چھاپہ مار جنگ پر تیار ہو کیا۔ آرگون کی نوخ نے آگر سامیرا کے قلنوں کا محاصر و کرلیا تھا۔ ہم نے نوج کے عقب میں کوری تعملوں کوآگ لگا دی جس کی وجہ سے فوج کو کانی نعمان بہنا۔ اب یس نے فیصلہ کیا کہ آر کون میں داخل ہوجاؤں ادر یس اپنے ساتھیوں سیت شبریس داخل ہوگیا۔ ایک جگدد محما کذایک مرد برسیا ہی تشدد کرر ہے ایں۔ای مرد اور بے کو بچا کراس کے مربیخایا تما کہ ساہوں کے دومرے دستہ نے مکان کو میرکر کمرد الوں پرتشدد مرد کا کردیا۔ جنے کا س کر میں نے لانحمل تبديل كرديا .. ايز ارث في نياوسته تياركرا ديا محرجم خفيه راسته سه اعروافل دوسة ادر رياث كل برقابض موسحة .. اعربي كرمعلوم ميوا كدرينات ا بنة آدموں كے ساتھ تدخانے من جاچھ إے ادر ڈيو ڈشا اسو كے ہمرا امع بديل جلاكما ہے۔ اس كے تعاقب من ہم نظے تو ايك جگد تعيل ٹوتى ہوئي مى جس سے ارن ائدرا ممیا تھا۔ ہم ایک درخت پر چرامے ہوئے سے کرد کھا کری نے ڈسک بچھا کر جلی جمتی ردشی بدا کردی۔ کو یاسعنوی دن وے بنادیا تھا۔ جم ایرار کے ہاتھ سے کوئی چیز جھوٹ کرکری اس کی آواز سے ہار ن مجز کے اور دوخت یوں ہلا جھے کوئی چیز اس نے کرائی ہوا بمار پکڑ مصبوط نہ رکھ سکا اور نیچ کرتا چلا گیا۔

......راب آگے پڑھیں:

ہیں نے ہوشکل خود کو روکا ورنہ ہیں ایمار کو آواز
دینے جارہا تھا۔ وہ گرا تھا۔ گراییا لگ رہا تھا کہ شاخوں ہیں
سنجل گیا ہے۔ اس نے بھی سوائے بہلی جی کے اور کوئی
آواز نہیں نکالی تھی۔ ہیں احتیاط سے چندشاخیں نیچ آیا اور
س نے ایمار کے حرکت کرتے ہولے کو دیکھرل وہ خاموثی
سے واپس او پر آرہا تھا اور شاخوں کو مغبوطی سے چڑرہا تھا۔
اس کا پورا امکان تھا کہ ہارن پھر درخت کوئلز مارے گا اور
ایسا بی ہوا۔ درخت پھر ہلا تھا گرہم سب ہوشیار ہے۔ ابن
ایسا بی ہوا۔ درخت پھر ہلا تھا گرہم سب ہوشیار ہے۔ ابن
ایسا بی ہوا۔ درخت بھر ہلا تھا گرہم سب ہوشیار ہے۔ ابن
ایسا بی ہوا۔ درخت بھر ہلا تھا گرہم سب ہوشیار ہے۔ ابن
ایسا بھی ہوا۔ درخت بھر ہلا تھا گرہم سب ہوشیار ہے۔ ابن
ایسا بھر ہوا۔ اور کوئی آواز بھی نہیں نکالی تھی۔ ہر ہوا گر رہے ہونکہ ان کی ٹاپوں کی آوازی آرہی
تھیں۔ انہیں جی سے یقین آگیا تھا کہ او پر انسان ہے۔ گر
جب چنداور کریں مار نے کے بعداد پر سے کوئی رقبل نہیں
جب چنداور کریں مار نے کے بعداد پر سے کوئی رقبل نہیں

بھاگ دوڑ بھی کم ہوئی ہی۔
اس دوران میں تاریکی کمل ہوگئی تھی اور اب اوپ
ینجے ہرطرف کھی اندھیرا تھا۔ میراا ندازہ تھا کہ شام کے چھ
یا ساڑھے چھڑ کئے ہتھ۔ ایمار اوپر آیا اور میں اس کے
ساتھ دالی اوپر کی طرف آیا۔ کوئی اتنی یا نوسے فٹ کی بلندی
ساتھ دالی اوپر کی طرف آیا۔ کوئی اتنی یا نوسے فٹ کی بلندی
ساتھ دالی اوپر کی طرف آیا۔ کوئی اتنی یا نوسے فٹ کی بلندی
ساتھ دالی اوپر کی طرف آیا۔ کوئی اتنی یا نوسے فٹ کی بلندی

ہوا تو ان کی وحشت کم ہوئی تھی اور ای لحاظ سے ان کی

موجودگی ہے تقریباً واقت ہو بھے ہیں اور اب یہاں سے نہیں ٹلمیں مے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔'' ''کیا؟''ربیک نے سوال کیا۔

''ہم تیروں کی مدد ہے استے ہارنوں سے نہیں نمٹ سکتے اس لیے ایک ہی طریقہ سمجھ میں آر ہاہے۔ہم تیروں کو آگ لگا کران کے جسم کے ایسے حصوں پر ماریں جہاں سے سیالگ نہ کرسکیں اور جب جلتے تیران کا جسم جلا کیں گے تو اس کے بعد رہے یہاں سے بھاگیں گے۔''

''ترکیب احجی ہے۔'ایرٹ نے کہا۔''لیکن تیر ہارنے کے لیے نیچے جانا ہوگا اور بیآگ اور ہمیں دیکھتے ہی درخت گرانے کی کوشش کریں گے۔''

"اس کام کے لیے ہم میں سے دوسے تمن افراد نیج حاکم کے ۔خودکوری سے درخت کے ساتھ یوں باندھ لیں فر کے کہ جھٹے سے نیچ نہ کریں۔ ایک آ دی آگ ہے تیر حلائے گا در ایک یا دوافرادان تیردں کو ہارٹوں پر آ ز ما کیں گے ۔ جیسے یہ ہی بھا گیں ہے ہم بھی یہاں سے نگل جا نیں ہے۔ ب

یں نے اپنا منعوبہ بیان کیا توربیک نے بھے سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ "بہ شرط کہ مزید ہاران نہ فوودی 2016ء

آ با تیں۔موجودہ صورت میں اس سے بہتر منصوبہ اور کوئی نہیں ہوسکتا ہے۔''

مِن ، مارث اور ربيك ينج آئے - طبح بإيا تھا كه ميں آگ تیروں کو دکھا کر انہیں تھا وُں گاا ور وہ ہارنوں کو تیر ماریں مے۔ ہم نے خود کومختلف شاخوں برری سے با عده لیا مِن ذَرا او يرتها اوروه دونول ذراينچ شھاس دوران ميس بارنوں کو یہاں ہاری موجود کی کاعلم ہو گیا تھا اور وہ سلسل درخت کے تنے پرزورآ زمانی کررہے تھے۔ میں نے ایک مشعل جلائی اور روشنی ہوتے ہی نیچے جیسے قیامت بریا ہوگئ تھی۔غراہٹوں اور حیوائی چیخوں کا ایسا طوِفان آیا تھا کیہ ور خت بغیر کسی ضرب کے ہی کا بینے لگا تھا۔ لیکن سے غیر متو قع ئہیں تھا۔ہمیں معلوم تھا کہ ہارن انسانوں کی موجودگی دیکھے كريوں بى بحركيس مے ميں نے دو تيروں كيرے سے ذرا او پر والا حصه مشعل برر کھا اور چند کمحوں میں لکڑی نے آگ پکڑلی۔ میں نے تیر مارٹ اور ربیک کو پکڑائے جب تک انہوں نے ایبیں کمان پر چڑھایا ان کی آگ بوری طرح مجر ک اکھی تھی اور جب انہوں نے تیر مارے تو ہوا كرزوري آك جمعي نبيل تعي \_

میں کیونکہ مزید دو تیرای طرح آتش کیرکر رہا تھا اس لیے دیکھنیں سکا کہ کس کا چلا یا ہوا تیرا یک ہارن کی پشت میں یوں اتر حمیا کہوہ ہاتھ چیچے لیے جا کرا ہے نکال بھی نہیں سکتا تھا تیرکی آگ اس کے سراور پشت کے طویل بال جلانے لکی صی۔ ہارن اب اذبت ناک انداز میں چلّا رہا تھا۔ایک ہارن اس کے کرد تاج رہا تھا تکر وہ جاتا تیر نکا لئے کے لیے میر میں کرر ہاتھا۔ دوسرا تیر دوسرے ہارات کے شانے براگا۔ ا سے زخم آیا تھا مگراس نے ہاتھ مار کرنکال دیا۔ مارث نے میرادیا ہوا دوسرا تیراس کے سریر مارا اور تقریباً تیس نب کے فاصلے سے تیراس کی ایک آئھیے ہوتا ہوا تھو بڑی کی بشت سے نکل کیا۔ ظاہر ہے تیر میں کی آگ بجھ کئ تقی محر تیر نے ہارن کا کام تمام کر دیا تھا۔ وہ ایک وہما کے سے پنچے گرا اور موت کے کرب میں اس کا دیو بیکل جسم تعرتفرانے لگا تما۔ربیک کا چلایا ہوا تیراس ہارن کی مردن میں اتر میا جو

ملتے تیرکاشکار ہارن کے کر دناج رہاتھا۔ میں تیروں کا تیسراسیٹ مشعل پرر کھے ہوئے تھا که چوتما بارن موقع کی نزاکت و کیمیکرفرار بهوا اور باقی دو اس کے بیچے بھامے تھے۔ان کی غرابٹیں اور دور جاتی آوازیں بتارہی تھیں کہ وہ مرف ورخت سے وورنہیں مستع بھے بلکہ یہاں سے دوڑتے بی طلے کئے تھے۔ ہمیں

تو تع نہیں تھی کہ اتنی بڑی بلا سے اتنی جلدی اور آسانی سے نجات ل جائے کی اور اب ہمارا جلد از جلد یہاں ہے نکل جانا ضروری تھا۔ میں پہلے نیچے اترا اور مردہ ہارین کا معائد کیا۔ اس کے جسم کی تفرتھراہٹ اب رک عن تھی۔ میں نے پہلے بوی مشعل جلانے کا ارادہ کیا مکر پھر ملتوی کر دیا۔ بری مضعل کا مطلب ہوتا زیادہ روشی اور بیا زیادہ دور سے جانوروں کومتوجہ کرسکتی تھتی۔میرے بعد مارے اور ربیک نیچے آئے۔ایرے اور ایمارسا مان نیچے لا رہے ہتھے۔ انہوں نے رسیاں کھو گئے میں وقت ضائع كرنے كے بجائے انہيں كاٹ ديا اور سامان ينجے بھينكنے لَكَ\_آخر میں وہ خور بھی نیجے آئے تھے۔مروہ ہارن کو و کی کرسب نے مارٹ کی پیٹھ میٹی ۔اس کے بعدسب نے ا پنا اپنا سامان اٹھایا اور ہم آ کے روانہ ہو مجھے ۔جھاڑیوں کے زویک آ کرمیں نے ان بیسے کہا۔

'' دوستوں ہاری خوش سمتی کہ ہم ایک بہت مشکل صورت حال سے نکل آئے ہیں لیکن جھے یُفتین ہے کہ ہارن جلدادرزياده تعداديس يهال كارخ كريس مح اور بم ال كا مقابلہ نبیں کرسکیں گے۔ان سے سینے کی ایک بی صورت ہے کہ ہم قصیل بار کر کے معبد میں داخل ہو جا تیں۔"

فاس نے کے میں جمازیوں سے گزرنا ہو گا اور يهال زهر الله كانول والايرنده موكات ربيك في تشويش

''ہم ڈھالون ہے اپنا دفاع کریں سے اور جارول طرف ڈ حال کر کے ان کے درمیان میں رہ کر قصیل تک جائیں شمے۔' میں نے تبویز پیش کی۔'' ہم بردی متعلیں رد تن کرلیں گے۔ یقینا یہ برندہ بھی آگ ہے تھبرا تا ہوگا۔ شایدآگ دیکھ کروہ بزدیک آنے ہے کریز کرے۔'

جاریے یاس موجود ڈھالیس جارفٹ او کی اور دو ن چوری تھیں۔ ہم نے جمار بوں میں داخل ہونے سے پہلے بڑی مشعلیں جلالیں اور ان کی تیزروشی میں آس باس كامظرواضح نظرآنے لگا۔اس كے بعد ہم يوں باس آ مجت كہ ہم میں سے دوكارخ سامنے كى طرف تھا اور دو اللے قدمول حلتے اور ایک ورمیان میں رہ کر مرف مشعلیں اٹھا تا۔اس کی ڈھال دوسرااٹھا تا اور یوں ہم چاروں طرف ہے ڈھالوں کی پناہ میں آجاتے۔ زہر بلا پرعمود میصنے تی ہم ممنوں کے بل جسک کر بوری طرح و مالوں کی آڑیں آجائے۔ برق متعلیں جلانا اب مجبوری میں۔ کیونکہ اس کے بغیرہم آسانی ہے قصیل تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ہم ہرمکن

152

Section.

فرورى 2016ء

تیزی ہے جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے ہتھ۔ میرا رخ سانے کی طرف تھا اور میں رائے کا تعین کر رہا تھا۔ شروع میں ہماڑیاں اتی کھی میں ترہم جسے جسے آ مے برد رے تھے مالھنی اور زیادہ نز دیک ہوئی جار ہی تھیں اور ان کے درمیان فاصلیم مور ہاتھا۔ اچا تک عقب سے ایک بلند چیخ سانی دی اور بیسی مدیک انسانی پیخ سے مشابهہی ۔

" " ارن - " ربیک نے کہا۔ " وہ آھنے ہیں۔ "
" مشعلیں بنے اور ڈھالوں سے باہر کر
لو۔ " میں نے تھم دیا۔ مشعلیں مارٹ نے تھام رکھی تھیں اور اس نے آئے چھے کر کے دونوں متعلیں وُ ھالوں سے باہر نکال کیں۔اس مصراسته زیادہ واضح ہو کیا اور اب مشعلوں کو دور ہے دیکھ لیٹا آسان مہیں تھا۔ہم اب تھنی اور او نجی جھاڑیوں کے درمیان تھے۔ یہاں سے تعیل نظر مبیں آرہی تھی اور ہم انداز ہے ہے تھیل کی طرف جارے تھے۔ پہلی یخ کے بعد بین نما چین*یں رہ رہ کر بلند ہور ہی تھیں* اور میرونا يتينا يقينا مارے جانے والے مارن کے لیے تعابر شایداس کے لیا حقین آن بہنچے تھے اور جلدوہ جوش انتقام میں بھرے ہوے ہماری تلاش شروع کردیتے۔اجا یک بی جمار ہوں میں ال چل ی کی ادر میں نے رکنے کا علم دیا۔فوراً ہی جماڑ ہوں سے دو عدد خوش رنگ برندے نکلے اور ان کے أتنے سے پہلے ہی ہم تھنوں کے بل جھک کر ڈھالیں سائے کر مے تھاس کے جب انہوں نے رقص کے انداز میں کانے برسانے شروع کیے تو سارے کانے آگر دُ ھالوں پر کھے۔

میں اس پرندے کا بیرقعی مرکب پہلے بھی و کھے چکا تھا بلکہ اس کا زہر بلا کا تا ہمی جمکت چکا تھا۔ وومشکل سے چند سکنڈ رقصال رہے اور دوبارہ جھاڑیوں میں مس مسے۔ان كے جاتے ہى ميں نے سب كو يتھ بننے كا حكم ديا اور ہم سرعت ہے چھے گئے تھے۔ بیتو واسم تھا کہ ان جھاڑیوں من شایدان برندول کا کھونسان اور انڈے بچے تھے تب ہی انہوں نے آگ اور زیادہ لوگوں کی برواہ کیے بغیر حملہ کیا تعا۔اس تک جکہے باہرآ کرہم دوسرے راستے ہے آ کے برھے۔اس دوران میں سب نے تقمد بق کروی تھی کہ وہ مُحِيكِ مِن اور كسي كوز هريلا كانتانبيس لكا تعابه ايك كسي قدر تعلى عِكْمِين نے وُ حالوں كا معائنه كيا توان يركى زہر ليے كانے پوست یائے۔ جمعے حرت ہوئی کہ یہ پرندے س قوت سے کا نئے برساتے تھے کہ وہ سخت لکڑی وائی ڈ مال میں جمی ایوست ہو گئے۔

153

شایدان کے بروں میں کوئی ایسامیکنزم تھا جو کا نواں کواتن توت ہے بھینک سکتا تھا کہوہ میں فٹ کے فاصلے پر تخت لکڑی میں پیوست ہو عیس ۔ شاید سیاس کیے بھی ضروری تھا کہ یہاں بائے جانے دالے بیشتر جانوروں کی کھال بہت سخت ملی اور زورے بھینکا کمیا زہر بلا کا ٹابی اس میں ا ندرتک ہوست ہوسکتا تھا۔قدرت نے بعض ایسے ہی نرم د نازک جانداروں کو جو د دسروں کا آسانی سے نشانہ بن سکتے میں زہر کی مرافعت سے سکھ کیا ہے جیسے جیلی مش کے لیے دھامے نما حسول میں زہر ملے ڈیک اس طرح موجود ہوتے میں کہ وہ جیسے کمان پر ج سے ہوں اور جیسے ہی کوئی جیلی شرکے ان دھا کوں کو چھوتا ہے ڈیک اتن قوت سے چھوٹے ہیں کہ جسم میں ایج مجرتک اتر جاتے ہیں ۔اس کے لیے جیلی ش کوخود کر جہیں کرتا پڑتا بلکہ اس کا خود کار نظام سے

ڈیک جینگیا ہے۔ بدسمتی ہے ہم جس رائے پر مجھے تھے وہ آگے ہے بند ٹا بت ہوا۔ ہمیں واپس آتا پڑا تھا۔ہم پہلے بی ایک طویل رائے نے یہاں تک آئے تھے اور بدر استرآ مے دوراے میں بدل کمیا تھا پہلے ہم پرندون کے سامنے جانکلے اور جب والی آئے تو دومرا راستہ آھے سے بند لکلا تھا۔ مارے یاس واپس جانے کے سواکوئی جارہ نہیں تقامگر واپسی کی رہم ر ہارن سے ملاقات کا بہت زیادہ امکان تھا کیونکہ ہمیں ای ست جانا تھا۔ان کی رءرہ کر ابھرنے والی چینیں اب زیادہ زد یک سے سانی دے رہی تھیں ہم دو ہری مشکل میں بڑ محے تھے۔شایدائیے ہی موقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ آ مکے کنواں تو چیچیے کھائی۔زہر یلا پرندہ اور ہارن دونوں ہی خطرناک تھے اور ان ہے بیخے کی ایک ہی صورت تھی کہ ہم قصیل بارکر جانعیں۔اگر چہوہاں بھی جارے کیے کم خطرہ تہیں تھا بلکہ شاید زیادہ ہی تھا تمر ہم ای خطرے سے تمثینے 

" ''اب ہم کہاں جا نیں؟'' بیسوال اُریٹ نے کیا اور میں بھی بی سوج رہا تھا۔ہم ای رائے پر خاصا چھے ہٹ آئے تھے اور میں جمازیوں سے باہر نکلنے کی بجائے کوئی متباول راسته د مكهر با تها يمريهان جارون طرف دس باره فث او کی جمازیاں تعیں اور ان کے بار کھے نظر مہیں آربا تما\_راسته تلاش كرنا ضروري تما\_ايك جهونا درخت آياته ربیک اس پر چرما جمونے سے مراد بہال کے درحوں کے مقابلے میں جمونا تھا ورنہ سے بھی کوئی پچاس فٹ او نچا تھا۔ وہ فیمل کی سب کاتعین کرنے کما تھا تمراہے راستہ بمی

فروري2016ء

المالي المالية المسركزشت

Regitor

نظراً عما\_ جھےآگ لینے جائیں اور بیمبری ل جائے۔اس نے نیے ار کر جوش ہے کہا۔

" جناب ادهر راسته ہے اور وہ فسیل تک جا رہا

ایرٹ نے اے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ متمہیں كيے الرآيا۔ يبال تواند عيرات - '

"اب لمل اندهیر البیس ہے اور تم جانے ہومیری نگاہ سب ہے تیز ہے۔" ربیک نے جواب دیا۔" میرے ساتھ

' میں نے کہا۔'' پر ندوں کو '' مت. تبواد۔ یہ باران ہے زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر ہم ذرا جمع ہے اہمیاطی کرتے تو ان کا نشانہ بن جاتے ۔''

انبوں نے اتفاق کیا اور ہم نے پھرائ تر تیب و تنظیم کے ساتبھ سفر شروع کیا۔ربیک نے جو راستہ دیکھا تھا اس تک جانے کے لیے ہمیں ایک دیں فٹ طویل مگر بہت تک راہتے ہے گزرتا پڑا تھا اور ہم جھاڑیوں ہے رکڑ کھاتے اور انہیں کیلتے ہوئے گزرے تھے۔اگران حمارُ یوں میں پرندہ نَكُنَ آيَا تَوْ أَمُ اسِ كَا بَهِتِ آسان شكار ثابت ہوتے ۔ كيونكه یباں ہے گزرتے ہوئے ڈھالیں ہٹ کی تھیں اور ہماری ر تیب نُوٹ کُٹی تھی ۔ مگر ہم بخیریت و دسری طرف بھی مسکتے اور یہاں آتے ہی ہم نے مجرے ذھالیں اینے سامے کرلی تعین \_ربک نے ورست کہاتھا کدراستہ ندھرف کشاوہ تھا بلکہ مسل تک جار اتھا۔ تقریباً میں سے بچیس نٹ جوڑے اس رائے مر بری تبھاڑیاں نایاب سیس اور تیو نے بیدے اور کھاس وغیرہ الی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس پر قدم رکھا نوِ <u>بح</u>ے رکا کہ میں ڈھلان کی طرف گیا ہوں۔ شاید ہے کوئی نالا ياتيمي مجكه مي -

سيمي جد فصيل كي طرف سے آربي تھي اور مهال ياني سنے کی وجہ ہے جمازیاں بنے شہیں سکی تھیں مگروہ بودے سم جوزیادہ یائی برداشت کر لئے سے ل الحال نالے یاسیمی عكد من ياني نبيس مما كيونكه بارش نبيس مولى تحي اس من يقينا بارش کا یائی آتا ہوگا۔ ماری خوش مستی کدر بیک نے میراستہ و کمچالیا درندہم اب تک جماڑیوں میں بھٹک یہ ہے ہوتے۔ تصیل کے پاس کچے جھاڑیاں تھیں مگروہ زیادہ تھنی اوراو کی تبیں سمیں اور ان میں زہر کیے پرندے کے بائے جانے کا امكان كم بى تما-اس كے باوجود ہم دُ حالوں سے ابنا بى محامرہ کیے ہوئے ہل رہے تھے۔جمازیوں سے باہرآتے بَىٰ بِرَزِي مشعليں بجما كرا يك جيبوئي مشعل جلالي محى جواس جكه

کے لیے کانی تھی۔ اس سے زیادہ روشنی کرنا مناسب نہیں تھا۔ باہرآنے رہمیں ہارن نظر ہیں آئے سے اور اب ان کی آ داز بھی نہیں آ رہی تھی ۔ گمراس کا مطلب پینہیں تھا کہ دہ

بم کچردر میں قصیل کے یاس بھنے مجے تصاوراس کی روشنی محدود کرلی کیونکہ اس کا امکان تھامعبد کے اندراجا طے میں کوئی موجود ہوا ور وہ اس روشنی کومحسوس کر لے۔ہم راستہ الاش كرنے كے جكر ميں كھوتے ہوئے معبد كے مشرقى ست نقل آئے ہے۔ یہاں ہے وادی کی او کی ہوتی د ہوار زیاده نا <u>صلے پر</u>نبیں تھی۔ای **میں** کہیں وہ راستہ تھا جواویر جاتا بتا۔ ربیک کے یاس منبوط وی نمالکڑی کی وہ کمند تھی جسے مسل رہنا کرہم اس پر جڑھ سکتے سے۔ میں نے ربیک ے کہا۔ 'اگر او پر دیوار چوڑی ہوئی تو سے کام ہیں کرے گی مەسرف تىلى دىيارىم ئىيس ھىچە- '

'' جھے اُسد ہے دیواراویر ہے تلی ہوگی۔''ربیک نے کہاا ورری تھما کر کمنداو پر پہنے کی وہ دیوار کے دوسری طرف چلی کی اور جب ربیک نے اسے دالیں تھیجاتو دہ آرام سے والس آئی۔ اس نے مجر کوشش کی اور میں نے اسے کوشش كرتا جيوڙ كرآس ياس كا جائزه ليا۔ بيبان حجما ژبيان دائين با نہیں ترب سمیں اور ان کے درمیان صرف بی**ندر**ہ فٹ کا فاصلہ تما۔ اس کے بعد بھر کھنی جمار میں کا سلسلہ شردع ہو جاتا تنا جونسل كولمل طور يركير عموت تما- جائزے كے دوران بھے والمیں طرف کی جماڑی جود بوارے ذرای ہی تھی وہاں و بوار کے ساتھ کوئی چیز او پر جاتی دکھائی دی۔ مشعل ایمار کے پاس تھی جب کہ مارٹ اورا بیٹ تیر کمان سننبا لے مستعد کھڑے تھے۔ بیضروری تھاز ہر لیے برندے کے جھاڑی سے نکلتے ہی اے نشانہ بنانا ضروری تعااس ہے سلے کہ وہ زہر لیے کانے برسائے۔ میں نے ایک مشعل لے کرا یمار کی شعل ہے اسے جلایا اور جھاڑی کی مگرف بردھا۔ ربیک نے مضطرب ہوکر کہا،

'' میکیا کررہے ہیںان میں پرندہ ہوسکتا ہے۔'' ''میں مخاط ہوں۔''میں نے وصال استمے کرتے ہوئے کہا۔'' میں ایک چیز دیکھنا جاہ رہا ہوں۔'' "كيا چز؟"ارث نے أمح آنا طابالين من نے

اے روک دیا۔ "اپن جگہ رہو میں اہمی بتاتا ہوں۔" میں نے کہتے اپن جگہ رہو میں اہمی بتاتا ہوں۔" میں نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھایا اور روشنی میں اس چیز کو دیکھا۔ بیہ ایک بڑی اور منبوط ڈنٹل والی بیل تھی جونصیل کے او پر تک

154

المالية المسركزشت Seeffor

فروري2016ء

منی تھی ۔ میں نے اسے پکڑ کر جھٹکا دیا تکراس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیس نے بلٹ کران سب کو پاس بلایا۔ ' میہ چیز دیکھنا جا ہ

۔ ربیک نے بیل کا معاسّنہ کیااوروہ فوری سجھ کیا کہ میں كيا جاه رہا تھا اس نے سر بلايا۔ "سياتو قدرتى كمندل مئ

ودہمیں اے استعال کرنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ كرتے ہوئے كہا۔" ربيك يہلے تم جاؤ مے اور أكرية كر جائے یا بوجھ سہارنے کے قابل نہ رہے تو تم ہمیں اوپر تھینچو مر ''

ربیک نے سر ہلایا ور اپنا سامان اتار کر نیچے رکھ ویا۔وہ سب سے ملکا تھا۔اوپر چڑھنے سے جہلے اس نے تیل کی مصبوطی جا چی اور پھراس کی موئی ری نما ڈھھل پکڑ کراو پر چڑھنے لگا۔ نیچے یہ کام آسان تھا کیونکہ یہاں صرف خٹک و من المراس المر کے ڈھل نازک اور ہرے ہو گئے متے جن پر زور آتا تو وہ آ سانی نے ٹوٹ سکتے ہتھے۔اس دوران میں ریک کود کیور ہا تھااوراس کے پنج کرنے کی صورت میں اے سنجالنے کے کیے جمی تیار تھا باتی تین اپی ڈیوٹی پر تھے۔ وہ تیر کمان سنجا لے ہوئے آس ماس سے چو کنا تھے۔ربیک ہوشیاری اور عقل مندی ہے اوپر جار ہاتھا وہ اوپر جانے سے پہلے بیل کے ہاتھ میں آنے والے جھنے کی جانچ کرتا اور جب مطمئن ہوجاتا تب او پر جاتا تھا۔اب وہ تصیل سے مشکل سے یا چ فٹ ینچےرہ عمیا تھاا وریمی سب سے مشکل حصہ تھا۔ یہاں بیل بھیل کرد **یوارے ہٹری**گی۔

میری نظراس پر مرکوز تھی اور بیس دل ہی دل جس دعا کرر ہاتھا کہ وہ اس آخری مرحلے کونسی نہنسی طرح عبور کر لے۔اس نے اوپر ہاتھ مار کرنیل کے پچھ جھے پکڑے اور ان کی مدد ہےخود کوا دیر کرر ہاتھا کہ وہ ٹوٹ گئے اور وہ جھلکے ے بنچ آیا تھا خوش سمتی سے اس کا یاؤں ایک جگہ چھنسا ہوا تقاا دراس نے فوری ہاتھ مار کرخود کوسہارا دے لیا۔ چند کیجے وہ ای جگہ چیکا رہا اور پھراس نے بندر تنج خود کو باؤں کے بل اوپراٹھانا شروع کردیا۔رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ تفسیل کے یاس ہوتے جارہے تھے مگراب مزیداویر ہونے کی مخوائش ننیس رہی تھی۔فصیل ڈیڑھ فٹ اور تھی اور اس موقع پر ربیک نے وہ کیا جوخطرات سے بے برواہ لوگ ہی کرتے ہیں اس نے یا وُں کو بوری قوت سے بیل بر مارا اور دوسری علر ف این کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے وہ جو ہاتھ میں آرہا مستمصلی استامهسرگزشت ۱۹۲۲ کی ۱۹۲۲ کی استامهسرگزشت

تقااس کی مددے خودکواد پر پھنٹے رہا تھا۔

میدایک مشکل ترین استنت تماجوشایدر بیک بی دکها سكنا تعا-آخرى موقع يرابيالكا كهوه مليث كرينيج آنے والا ہے کیونکہاس کاجسم پیچھے کی طرف مرا تھا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ تمیں فیٹ سے کر کراہے شدید جوٹ لگے سکتی تھی اور ہم اس وفت کسی کے ایسے زخمی ہونے کے متحمل نہیں ہو کتے تھے کہوہ نا کارہ ہوجائے ہمر چھیے آتے آتے اس کاجسم رکا اور پھراس نے خودکوآ کے بیٹی لیا۔الکے ہی کیجے وہ قصیل پر تھا۔ تمر وہ کھڑ انہیں ہوا بلکہ قعیل پر ٹیٹ عمیا اور اس کے لیفنے کا انداز بتا رہا تھا کہ قصیل اتن جوڑی ہے کہ ایک آدی آرام سے اس پر لیٹ سکتا ہے۔ میں نے در خت کی بلندی ہے قصیل کو بہت دور ہے ویکھا تھااور بجھے اس کی چوڑائی کا درست طور پرعلم میں تعلیہ مگراب لگ رہا تھا کہاس کی چوڑائی اندازے ہے زیادہ می اور ای وجہ ہے اس برربیک کی تیار کروہ کمند نہیں چینس رہی تھی۔ می نے اس سے بو مجھا۔''اندرکوئی ہے؟''

ربیک اندر کا معائنہ ہی کرر ہاتھاا دراس نے منہاس طرف کرے آ ہتنہ ہے کہا۔'' قبیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے مگر يبال متعليب روش بين-

''ر ہائش عمارت روشن ہے؟''

" الاس من جمي روشي نظر آر ري ہے۔" ربيك نے جواب دیا۔اس ووران میں میں نے اندر جانے کا طریقہ سوچ لیا تھا جوآ سان تھا اور سادہ جس نے رس اس کی طرف احیمالی۔

''میں پکڑتا ہوں تم اندراتر کر پکڑ لینا بھریہاں ہے ہم ایک ایک کرے اندر آئین مے۔'' ربیک نے سر ہلایا۔''اور سامان؟''

میں نے سوحا اور اس سے کہا۔ "م پہلے سامان اندر ا تارو کجرخوداتر نا\_''

اے ری میں باندھ کرسامان دینے تکے اور وہ اے قصیل کے اندر بول پینٹنے لگا کہ آ داز پیدا نہ ہو۔ ہم رسک لے رہے ہتے عین ممکن تھا کہ ڈیوڈ شااینڈ کمپنی نے انڈر بر تی محمرانی کا کوئی سنم نگار کما ہوا ور ہماری کارروائی کا مشاہدہ کررہے ہواور جیسے ہی ہم اندر پہنچیں وہ ہمیں بینڈز اپ کرا لیں ۔تقریباً سارے ہتھیا راور ووسرا سامان اعدرا تار دینے کے بعدر بیک خووجمی اندر از ممیا۔ ادھر سے میں نے ری کیزی ہوئی تھی ۔ وہ ڈھیلی ہوئی تو میں سمجھ کمیا کہ وہ اتر کما ے۔ پھرربیک نے اندرے ری پکڑنی اور پہلے ایرٹ کیا۔ فروري 2016ء

جب وہ نصیل کے اوپر پہنچا تو ری جس نے تھام کی اور دہ دوسری طرف اتر کمیا۔اس کے بعد ایمار کمیا اور آخر میں مارٹ تھااس نے کہا۔

"آپ جائيں۔

میں نے تفی میں سر ہلایا اور ای کیے جمیں عقب سے
ہاران کی خوفتا ک غراجت سنائی دی اور چر ٹاپوں کی آواز
ابھری۔ہاران نے روشن و کھیے لی اور وہ ای طرف آر ہا
تفا۔اس دوران میں ہم ہاران کے خطرے سے تقریباً بے
نیاز ہو گئے ہے۔شایدای غفلت کی وجہ سے اس ہاران نے
ہمیں د کھے لیا تھا۔ میں نے مارث کو او پر دھکیلا اور وہ تیزی
سے چڑھے لگا میں نے چلا کر کہا۔ ''ادھر سے دوسری ری

ان تیزوں نے بھی ہارن کی غراہد کے ساتھ اس کی ٹا پیس س کی تھیں۔ نسی نے رسی چینلی اور میں نے اسے تھائے ہوئے دلوار پر یاؤں لکائے اور تیزی سے اور جانے لگا۔ میں نے ہارن کو و میصنے میں وقت ضا کع نہیں کیا تھا اس کیے مجھے ہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے سے کتنا دور ہے مکراس کی ٹاچیں اورغرانی سائسیں بتارہی تھیں کہوہ زیادہ دورہیں ہاور بہت تیزی ہے آر ہا ہے۔مارٹ ملکے جسم کا تھا اور مجھ سے پہلے چڑھنا شردع کیا تھا اس لیے وہ آگے تھا اور تقريباً فعيل تك كان حمياتها جد كمي المي درميان مس تقا-ماریث کی چینلی مطعل زمین پر بردی جل رہی تھی ادر اس کی روسی میں یقیناً ہم ہارن کوساف دکھائی دے رہے تھے اور اس نے بجا طور پر ہاتھ سے تکل جانے والے شکار کے بجائے اسے متخب کیا جو اس کی دمتریں میں تھا لینی کہ مس - مجمع لکا جیسے عقب سے تند ہوا کا کوئی جمونکا آیا ہواور یوری قوت سے جھے سے قرایا ہو ادر اس نے جھے اڑا کر بجمازيون يرتمينك ديامويه

بہ بارن کا بیلی نما ہاتھ تھا جوعقب سے میری کمر پرلگا۔
اس میں اتن قوت تھی کے ری میرے ہاتھ سے نکل اور میں ہوا
میں اڈ کر اس جواڑی پر کرا جس کے ساتھ بیل تھی۔ ہارن کا
ہاتھ انسان جیسا ہوتے ہوئے بھی اس سے مختلف ہوتا ہے کہ
وہ کی چیز کواچی طرح کرفت میں نہیں لے سکتا ہے شابدای
وجہ سے ہاران نے مجھے پکڑنے کے بجائے ہاتھ مار کر کرانا
مناسب سجھا کہ ایک بار میں پنچ کر جاتا تو پھر اس سے نکے کر
مناسب سجھا کہ ایک بار میں پنچ کر جاتا تو پھر اس وقت قکر اس
کہاں جاتا ۔ وروکی ایک لیرائش تھی تمر جھے اس وقت قکر اس
کورٹ میں کہاں کرنے جارہا تھا اور کسی چیز سے تھا دم کی
مورٹ میں کہاں کرنے جارہا تھا اور کسی چیز سے تھا دم کی
مورٹ میں کہاں کرنے جارہا تھا اور کسی چیز سے تھا دم کی

ده سر س میر حا

سردونوں ہاتھوں ہے ڈیمانپ لیااور میراجسم سکڑنے لگا۔ مگر میں سیدھانرم اور بنا کا نوں یاسخت شاخوں والی حجمازی پر جاگرااوراس سے عالباً بجھے خراش بھی نہیں آئی تھی۔ مگر مرک وان شدید خطہ سرمیں تھی۔ اور ورصدا

مر میری جان شدید خطرے میں تھی۔ ہارن جیسا خطر ناک درندہ بھے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں جماڑی پرگراادر ہارن کی نظروں ہے اوجمل ہوگیا۔ وہ بہت تیزی ہے آیا تھااور جھے پکڑنے کے لیے اس نے دیوار کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ نتیج میں مجھے کراتے ہی وہ دیوار سے نگرایا تھا۔ یہ تھا دم خاصی قوت سے ہوا تھااور چند لیے کہ میں کہاں کرا تھا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح جماڑیوں کا جمنح زر ہا تھا اور ان میں تھنے کی کوشش کرر ہا تھا تمریخے یہ جمند رز رہا تھا اور ان میں تھنے کی کوشش کرر ہا تھا تمریخے یہ کہیں تھی اور زیادہ خت شاخوں والی تھیں۔ میں اس کے کہیں تھی اور زیادہ خت شاخوں والی تھیں۔ میں اس کے درمیان میں بھنسا ہوا تھا اور جماڑی ملنے کے ساتھ دفتہ رفتہ دفتہ دفتہ دفتہ دارمیان میں بھنسا ہوا تھا اور جماڑی ملنے کے ساتھ دفتہ رفتہ دفتہ دفتہ دو تے جارہا تھا۔

میں ازخود حرکت نہیں کررہا تھا کہ اس سے ہارن کو پہا
جل جاتا کہ میں کہاں ہوں اور پھر وہ ای جسے پرہاتھ مارتا۔
وہ جماڑی کو ہلا رہا تھا اور میں ای وجہ سے پنچ جا رہا
تھا۔ دیکھا جائے تو وہ میری مدد کر رہا تھا۔ کونکہ یہاں
جماڑیاں اتن تھی تھی کہ میں ان کے جال میں پھنس کررہ گیا
تھااور اگر ہارن نہ بھی ہوتا تو ان سے نطانا ہی کسی آزمائش
سے کم نہیں ہوتا۔ پنچ آتے ہوئے میری کوشش تھی کہ جماڑی
کے اعدر والے جسے کی طرف جادن اور ہارن سے دور
رہوں۔ایک طرح میں ای جان جانے کی کوشش کررہا تھا
دومری طرف میرے ساتھی بھی جھے بچانے کی کوشش کر رہا تھا
دومری طرف میرے ساتھی بھی جھے بچانے کی کوشش کر
دومری طرف میرے ساتھی بھی جھے بچانے کی کوشش کر
دومری طرف میرے ساتھی بھی جھے بچانے کی کوشش کر
دومری طرف میرے ساتھی بھی جھے بچانے کی کوشش کر
دومری طرف میرے ساتھی بھی جھے بچانے کی کوشش کر
دومری طرف میرے ساتھی بھی جھے بچانے کی کوشش کر
دومری طرف میں اور پہنے گیا تھا اور دہ اندر والوں سے تیر

بالآخری ہارن کے تعادن سے زمین تک پہنچا۔اس نے اس دوران میں جماڑیوں کا حشر کر دیا تھا۔ان کا بیشتر حصدائی جنائی قوت سے اکھاڑ پھینگا تھا اور باقی ما عمہ کا حشر کرر ہاتھا۔ای اثنا میں مارٹ کی طرف سے چلایا ہوا پہلا تیر اس کے جسم میں اثر گیا اور دہ غرا کر ذرا پیچھے ہوا۔ میں ریک کر دوسری جماڑی تلے جانے کی کوشش کرر ہاتھا اور جھے قطعی علم بیس تھا کہ وہاں کیا ہے۔اس لیے جب میرے ہاتھ پہلے سوھی گھاس اور پھراس کے اعدر موجو داخذ دن سے قرائے تو میرے چودہ طبق روش ہو گئے تھے۔ یہ یقینا ای زہر لیے میرے چودہ طبق روش ہو گئے تھے۔ یہ یقینا ای زہر لیے کا مون اور وہ بھی آس پاس کی اندوں وہ جھی آس پاس کا نوں والے پرندے کا محون بلا تھا اور وہ بھی آس پاس کا نوں وہ دور تھی ہی اس پاس کی میرے دور تھا۔ میں نے معبود تھی سے فریاد کی کہ یہ میں کہیں موجود تھا۔ میں نے معبود تھی سے فریاد کی کہ یہ میں

فروري2016ء

کہاں مجیش کیا ہوں جہاں آگے میتھیے ہر طرف موت ہے۔ کچھ درسا کت رہے کے بعد میں ست ردی ہے جیجے بنے نگا۔اس ووران میں مارٹ ہارن کوئٹ تیرمار چکا تھا۔

میں اب تھیل کی طرف سرک رہا ہما۔ ہارن ایملا تھا تکراس کا بورا امکان تھا کہاس کی چیٹم وھاڑس کر دوسرے ہارن بھی دوڑے علے آئیں ۔ میں نے ا ندهیرے میں دیوارٹولی اور کھڑ اہوا میں اندازہ لگار ہاتھا کہ ہارن کی ضرب نے مجھے کس حد تک نقصان پہنچایا ے۔ میں نے محسوں کیا کہ تکلیف می مریس حرکت کرنے ے معدور میں ہوا تھا۔ ہارن مجھے جماڑی میں نہ یا کر یہلے حیران تھا جب مارٹ نے اس پر تیرا ندازی شروع ك تو اس كا اشتعال برم كيا تما تمروه مارث كالمجين بيس بگاڑ سکتا تھا۔ ہاں میں خطرے میں تما اگر وہ جھاڑی میں مزيد كمستاتو مجمعة تلاش كرنا زياده مشكل نبيس تفايا وه ايخ بھاری و جود سے جھاڑی کیلتا تو کیبوں کےساتھ گھن گی طرح میں بھی پس جا تا ۔ مارٹ تیراندازی کےساتھ بجھے آ دازی دیےرہا تھا اور میں خاموش تھا اس موقع پر بول كرمين فوت موناتهين حابتا تما\_

تمرم رف خاموش رہنا سکتے کاحل نہیں تھا جب کہ د محرے مسائل بھی جنم لے رہے تھے۔جماڑیاں تو نے اور ان کے ذرات کے اڑنے سے وہاں ایک غبارسا جما کیا تھا جوناک کے رائے دیاغ میں جا کران حصوں میں تحریک پیدا كرر ما تحاجو چينك لانے كے ذيتے دار تھے۔اگر ميں اس وقت چینک مار دیتا تو میری نو تلی کی وجه یقیناً چینک قرار دی جاتی۔اس لیے میں نے تاک بند کر لیمتی اور منہ سے سالس الدر ہاتھا۔میری مجھیم میں ہیں آر ہاتھا کہ اس مشکل سے کیے تکلوں \_رساں جہاں تھیں و ہاں ہارن موجود تھا اور تیر کھانے کے باوجود وہاں سے جانے کوتیار میں تھا۔اس کے ہوتے ہوئے قعیل یر چرصنے کا سوال عی پیدا تہیں ہوتا تھا۔ اچا کک کوئی زم کی چیز جھے چھوٹی ہوئی گزری تھی۔ میں بدكا تما مراعي جكه سے ہلائيس اور ساجھا ہوا۔

کیونگہ چھونے والی چیز وہی خوش نمایر ندہ تھا اور غالباً اندر کی جماری میں ای کا محوسلا وانڈے تنے جنہیں بجانے کے لیے وہ جان یر کھیل کر ہارن کا سامنا کرنے لکلا تمارمیری موجودگی کا اسے علم نہیں تما اور وہ ہارن کو ہی در انداز سمجدر با تماراس كى جفلك مجمع اس وقت وكمالى وى جب و مری مشعل کے پاس سے گزرا۔مشعل بدستورروش معی ۔ بارن نے ہمی اسے و کھولیا اور وہ عجیب سے آواز نکالیا

ہوا چھیے ہٹا تھا۔اے بعر کنا بھی کہا جا سکتا تھا۔ظاہرے وہ می جانیا تھا کہ یہ پرندہ کتنا ہلاکت خیز ہے اور اس کے کانے ہارن جیسے ویو بیکل جانور کو بھی فنا کے کھاٹ اتار کتے تنهے۔ ہارن بدحوای میں چیجیے ہور ہا تھا اور برعمہ کریہ ہی آوازیں نکال کراہے ڈرار ہاتھا تکراس نے انجی رقص مرک شروع نبیں کیا تھا۔شایدوہ بھی اس سے ڈرر ہا تھا کہ ہیں كا فے بازى كے جواب ميں ہارن حملہ كر بے تواس كے بيخ کا امکان میں تعااس کیےوہ ڈرادممکا کرکام نکالنے کی کوشش كرر ہاتھا۔ يہ جنگل كے ووجانوروں كى باہمى آ و بزش تكى جو جانے تنے کہ انہیں ای جنگل میں ساتھ رہنا ہے اس کیے وہ لڑائی ہے حتیٰ الامکان کریز کرتے ہیں۔ یہاں بھی میں ہو

بحرتسي طرف ہے ايك يرىده اور آيا اور آكر يہلے والے کے ہمراہ ای کی طرح دھمکی آمیز آوازیں نکا کئے لكابيريقينا جوڑا تھا۔ ہارن چيچھے ہٹ رہا تھا ادر وہ آ مے بڑھ رہے ہتھ۔ ذرای وریفیں ہارن تعمیل سے خاصا بیجیے ہے کیا تھا اور ای مناسبت سے پرندے بھی دور ہوئے تھے۔ میں نے محسول کیا کہ میرے لیے موقع تھا۔ اکر چه برندوں کی طرف سے خطرہ تھا کہوہ مجھے دیکھتے ہی كاف نه برسانا شروع كروي - بارن يرتير برسانے والے مارٹ نے بھی دم سادھ لیا تھا اور میدا چھا ہی کیا تھا ورنہ برندے اس کی اور فھیل کی طرف متوجہ ہوتے تو شابد میں ان کی نظروں میں آجا تا۔ ہارن اب قصیل ہے کوئی تنس چنتیس کر دور چلا گیا تھا اور پر ندے دی بارہ کر دور تھے۔ میں نے چند کہری سائٹس کیس اور اچا تک بھا گا۔رسیوں کے باس آتے ہوئے میں نے جلا کر کہا۔ 'ری پکرلوش آر ہاہوں۔'

بجمعے خطرہ تھا کہ ان لوگوں نے رسال جھوڑ نہ دی ہوں اور میں ری پھڑ کر تصیل پر چڑھنے کی کوشش میں منہ کی کھاؤں۔ پرندے جو بوری طرح ہارن کی طرف متوجہ تنے اوراے ڈرارے تے میری آوازین کرخود بجڑ کے اور ہارن کی طرف ہی ہمائے۔ میں ان کے عقب میں تھا۔ میں نے وہ ری چڑی جس سے مارٹ رخ حا تھا۔دہ میری مدد کے کے دوبارہ سے حرکت میں اسمیا تھا۔ اس نے تیر کمان سنجال کیے۔ میں نے ری مکڑی اور دونوں یاؤں دہوار ے لکاتے ہوئے اور چرمے لگا۔اس وقت میں ایل بوری قوت، ملاحیت اور مهارت استعال کر رہا تھا۔ عظمی کی منحائش نہیں تھتی اور اگر میں غلطی کرتا تو وہ میری زیرگی کی فروري 2016ء

آخری ملطی ہوتی۔ پرندوں کی طرف توجہ دینے یا ان کی طرف ہے ہوئیاں سے ہوئیارر ہے کا وقت بھی نہیں تھا۔ تا قابلی بیان تیزی سے میں نصف سے زیادہ دیوار چڑھ کیا اور تب مارٹ نے تیراندازی شروع کر دی۔ جھے عقب سے پرندے کی زخی آواز سالی دی۔ اسے تیرانگا تھا۔

شایدانہوں نے مجھ پر کانے برسانے کی کوشش کی تھی اور مارث نے تیر مار کر الہیں روکا مصل کے نزد کی آنے ے میراجیم اب بینڈ ہور ہاتھا اور مجبوراً جھے اب ٹائگول کے ا المائے ہاتھوں کا سہارالین برا تھا۔ میں لٹک میا تھا۔عقب ے ہارن کی ٹایوں کی آ واز نزو یک آر بی می اور او پر سے مارث ولي آواز من مجمع جلدي آنے كوكهدر باتھا بحراس نے تير بارااور بارن غرابا \_غرابث زياده وور ـــينبين آني هي ـ میں تصیل سے دولت نیجے تھا اور میں نے یاؤں سمینتے ہوئے تیزی سے بیدووفٹ کا فاصلہ طے کیا اور تعیل پکڑنے والا تھا كدرى كوشديد جميكالكابيش ينجيميا تعارايك ليح كوميراول رک ممیا کدری نوٹ کی تھی محروہ اپنی جگہ قائم تھی۔ دوسرا جمٹ کا لگا اور میں مزید بنے میا تو اعشاف ہوا کدری ہارن نے پر ل می اور وہ اے مینے رہا تھا۔ میں قعیل سے و حالی تین فث فيج أمجيا تما- بارن كى جنائى قوت كي سامن اعدر موجود متیوں افراد جمی پھر میں تھے اور و واسے ری مسیخے ہے ميس روك يحت تقي

یس نے پانے کر دیکھا تو ہاران کے ہاتھ میرے

ہیروں سے زیادہ دور نہیں تھے۔اس نے دونوں ہاتھوں سے

ری پکڑنی تی۔ایک جھکے کی اور دیر تھی کہ ش اس کی مدیش

گانی جاتا اور وہ جھٹکا دینے جارہا تھا کہ میری نظر دیوار پر تی

اور ہمیشہ کی طرح مشکل ترین کھات میں اوپر والے نے

میرے ذہین میں جان بچانے کی ترکیب نازل کی مشایداس

لیے کہ میں بھی اس کی ذات سے مایوں نہیں ہوا۔ میں نے

بھٹکے کا انظار کیا اور جیسے بی نیچے گیا۔ میں نے اسے پاؤں

ہوت سے با میں طرف اچھالا۔ ہاران اس مرب سے بو کھلایا

قوت سے با میں طرف اچھالا۔ ہاران اس مرب سے بو کھلایا

تھا۔اسے تو قع تھی کہ میں نیچ کروں گا کمر میں اس کے مرپر

تھا۔اسے تو قع تھی کہ میں نیچ کروں گا کمر میں اس کے مرپر

تو است میں مرب سے چگر بھی آیا ہواس لیے جب تک

دوسنہلا میں نے دومری ری پکڑنی تھی۔ بیامل میں میری

دی تھی جس پر چڑھے ہوئے ہاری نے ہاتھ مار کر بچھے

دی تھیا۔دی میں پھینک دیا تھا۔

حماری میں پھینک دیا تھا۔

حماری میں پھینک دیا تھا۔

مں نے اندی جال جلی تھی ہاں روشنی کم تھی اور ری است میں اندری ہاں ہوں ہے ۔ اندری میں اگر میرا ہاتھ ذرا بھی غلا پڑتا تو

158 المسركزشت

یں نیچ گرتا جس کے بعد شاید اٹھنا نھیب نہ ہوتا کونکہ ہارن اتنا پاس تھا کہ وہ پاؤں رکھ کر جھے وہیں وہا وہتا۔ کر رک میرے ہاتھ میں آئی اور میں ذرا بلندی تک بھی چہنچا تھا۔
ری پر گرفت مضبوط کرتے ہی میں نے پاؤں او پر کرتے ہوئے خود کو ہارن کی پہنچا ہے۔ دور کیا اور اس کے بعد پھرتی سنجل کر میری طرف آتا میں سیدونوں کام کر چکا تھا۔ اس نے ہاتھ چلا نے اور او پر کی طرف بھی اچھلا تھا۔ گراس کے ہارٹ ہاتھ جھے سے چند اپنچ ہی دور رہ مگئے تھے۔ میں نے مارٹ مارٹ میں مصیبت کو دور کرو ، میں او پر نہیں چڑھ سکتا ہارٹ ہیں مصیبت کو دور کرو ، میں او پر نہیں چڑھ سکتا جب تک بید تیجے ہے۔ '

ارٹ نے تیر کمان پر کھینچا ہوا تھا۔ میر کی ہات من کر اس کی اس نے تاک کر ہارن کی کرون کا نشانہ لیا اور تیز اس کی کرون کا نشانہ لیا اور تیز اس کی کرون سے قرار نے کی ہمیا تک آ واز نکائی اور ذرا پیچے ہوا تھا۔ بجھے موقع طلاقو میں اور جھے کی اور اب میں ہارن کی بی سے باہر تھا گر مزید اور پر کیا اور اب میں ہارن کی بی سید ما ہوتا تھا اور اس صورت میں وہ میرک ٹاک کی پڑو کر کھینچ سکتا تھا۔ مارث نے کہا۔ '' آپ میرک ٹاک پڑو کر کھینچ سکتا تھا۔ مارث نے کہا۔ '' آپ میک اس نے نہا تھا۔ وہ ری کھینچ کے اندر والی پارٹی سے کہا تھا۔ وہ ری کھینچ کے اندر والی پارٹی سے کہا تھا۔ وہ ری کھینچ کے اندر والی پارٹی سے کہا تھا۔ وہ ری کھینچ کے اور میں آ سائی سے اور جانے لگا۔ ایک منٹ سے بھی میرے ہاتھ فیسیل تک پہنچ کے تھے۔ میں ہارن سے محفوظ ہو کیا تھا۔ مارث نے پر وفقت بھے ہوشیار کیا۔ '' کہیں سے حملہ کیا تھا۔ مارث نے پر وفقت بھے ہوشیار کیا۔ '' کہیں وہ پھر مار رہا ہے۔''

یں نے ہاتھوں کے بل خود کو پوری قوت سے اوپر اچھالا اور پھر نیچ تعمیل سے کراہا ۔۔ دھا کے کی آواز نے بتایا کہ پھر خاصا بڑا تھا۔ میں نے مزکر دیکھنے ہیں وقت ضائع خبیں کیا اور پاؤں دوسری طرف کرتے ہوئے ہیں لگ کیا تھا۔ مارث بھی پھرتی سے نیچ لنگ کیا تھا۔ اس کا خطرہ تھا کہ ہارن مزید پھر بھینک سکتا تھا اس کیے میں نے اندروالوں سے کہا۔'' دیوار کی آڑ میں آجاؤ۔''

وہ سب دیوار کی آڑیں ہو گئے تھے۔ یس نے پنجے
دیکھا یہاں بکلی می روشن کی اور ہم ایک جھوٹے سے باغ
میں تھے۔ یہ باغ جھوٹے درجے کے پچاریوں اور ملازین
کی رہائش گاہ والی عمارت کے بیچھے تھا۔ یہاں پھلدار
درخت اور پھولدار پودے گئے ہوئے تھے۔ زمین پرنفیس
مماس تھی۔ یس ایک پودے کے عین او پرلنگ رہا تھا اس

فرورى 2016ء

جہاں ہارین نے ہاتھ مارا تھا وہ جگہ د کھر بی تھی تمر بيدوهن التي نبيس محي كه بيس يبية قرار هو جاتا \_ بيس ا\_ ينظر انداز كرربا تفاادر بجيم أميدمي كدونت كزرن كياته ساتھویہ کم ہوجائے کی جہاڑی برکرنے اور پھراس کے بعدى تفكش من كجمه چونيس اورخراشين آئي تعين محربية تابل ذ كرميس معيں -البية حليه خراب ہو كيا تھا- مارث بھى به خیریت بنچے اتر آیا تھا۔ انہوں پنے رسیاں ادر اپنا سامان سریت میں اگا ختک کر اس منکش نے میرا گلاختک کر سمیٹ لیا تھا۔ ذرای ورکی اس منگش نے میرا گلاختک کر دیا تھا۔ میں نے جماکل سے چند کھونٹ کیے اور عارت ك طرف متوجه موا- بيتمن منزله عمارت محى جوتقريهاً سو فث چوری محل ادر اس کا عرض شاید حالیس فث تھا۔ کھر کیوں سے اندازہ ہور ہاتھا کہ ہرفکور پر بیجھے ک ظرف دس كرے تے اگر سامنے بمی اسے بی كرے تے تو یہاں کل ساٹھ کمرے ہو سکتے تھے۔ اگر ایک کمرے من دوافرا در بائش رکھتے تھے تو کل تعدا دایک سومیں یا سو تو بنی تھی۔ مرمسلہ یہاں موجودا فرادہیں سے بلکہ ڈیوڈ شا اینڈ یارٹی سی۔ان کے بارے بیس مجھے یقین تھا کدوہ ابرام تمامعد میں ہول کے ۔ میں نے کہا۔

روہمیں معبدتک جانا ہے لیکن اس سے پہلے اس علامارت کا جائز ولیتا ہے اور ممکن ہوتو اس پر قبضہ کرنا ہے۔'' مارت کا جائز ولیتا ہے اور ممکن ہوتو اس پر قبضہ کرنا ہے۔'' ''اس میں موجود افراد کا کیا کرنا ہے؟''ربیک نے

سوال کیا۔

''جمیں فی الحال ڈیوڈ شا اور اس کے ساتھیوں سے
غرض ہے۔'' جس نے پالیسی واضح کی۔''ان کے علادہ
مرف اس سے نمٹنا ہے جو ہمار سے داستے جس آئے۔ مرندتو
کسی کوچھٹر تا ہے اور ندی کسی کی مدد کرنی ہے۔ اصل افراد
بینجنے تک فاموش رہنا لازی ہے۔اسے ہر قبت پر برقرار
رکھناہے۔''

''نہم سمجھ محنے جناب۔''ایرٹ نے میری بات کا رقیمہ کرکے کہا۔' مہمیں ڈیوڈ شااوراس کے آ دمیوں کا حلیہ

159

اباس کی پرداہ کرتا۔

اباس کی پرداہ کرتا۔

ابرے جمعے بتایا کہ جب میں پرشروں کے جمعے سے دیوار پر بخترہ اتفاقو انہوں نے جمعے پرکانے برسانے کی کوشش کی بختر اس ایک کو تیرسے نشانہ بتایا تو وہ دونوں بی ڈر کر جماڑیوں میں تھس کے تھے۔ کیکن دہ طحات ہاران کو جملہ کرنے کا اسے بھی بارٹ سنے میں بوقع پرنشانہ بتایا۔ در حقیقت اس نے دو بار بری جان بچائی تھی۔ دونوں بنایا۔ در حقیقت اس نے دو بار بری جان بچائی تھی۔ دونوں مواقع پر میں بارا جاتا اگر دہ ہر دفت تیر نہ چلاتا۔ کر یہ شکر بے کا موقع نہیں تھا ہم سب آیک دو سرے کے لیے بھی ماری کو دوں اور پودوں اور دونوں اور پودوں اور دونوں کی آئر لیتے ہوئے عمارت کی طرف بر مے۔ کرتے جو بارٹ کی آئر لیتے ہوئے عمارت کی طرف بر مے۔ مواقع بین سے دوئی ماری کو ٹریوں سے دوئی میں تو اس کا مطلب تھا کہ پی ماری کو ٹریوں سے دوئی کون کرتا۔

موال بہتھا کہ بہلوگ وہاں کس صورت ہیں تھے؟

ایعنی آزاد تھے یا بھر بہاں قید کیے گئے تھے؟ بہاں ممارت کے بہلولوں والے جھے ہیں مشعلیں روثن تھیں اور ان کی روثن تھیں اور ان کی روثن تھیں اور ان کی کروٹن کی قدر بیچے بھی آرہی تھی۔ جھے ڈیوڈ شا ہے اس رحم کی تو تع نہیں تھی کہاس نے کسی کوزندہ چھوڑ اہوگا اور اگر اس نے بیچے بیٹینا کوئی مقصد ہو گا۔معبد کے احاطے ہیں رن وے بنانے سے بہتو واضح تھا کہ جلد یا بریر باہر سے ڈیوڈ شا کے حرید ہرکارے بہاں کہ جلد یا بریر باہر سے ڈیوڈ شا کے حرید ہرکارے بہاں کہ جلد یا بریر باہر سے ڈیوڈ شا کے حرید ہرکارے بہاں آنے والے تھے۔ اگر چہدہ جارئی کم نہیں تھے لیکن حرید

فرورى2016ء

عاد الماركة الماركة شت

Section

کک آنے کے بعد اس کا مقابلہ کرنا کس کے بس کی بات نہیں رہ جائے گی۔ اس عمارت کے سامنے ایک چھوٹے باغ اور روش کے بعد ابرام نما معبد تھا۔ اس کے عقب میں وہ طویل اور مستطیل میدان تھا جو ہمارے والیس طرف تک آرہا تھا۔ سامنے معبد کا خوب صورت اور وسیع باغ تھا جس کے باس مامنے معبد کا خوب صورت اور وسیع باغ تھا جس کے باس مورام اور قید خانے والی عمارت تھی جس میں ہاران بھی موجود تھا۔ باغ کے سامنے آرگون سے آنے والی سرتگ کا موجود تھا۔ باغ کے سامنے آرگون سے آنے والی سرتگ کا

اب میں کسی قدر سمجھ رہا تھا کہ ڈیوڈ شانے ریناٹ اوراس کے آ دمیوں کو کیوں ہارے رحم وکرم بر چھوڑا اور وبال سے نکل کیا تھا۔اس نے معبد کا انتخاب ای لیے کیا تھا کہ یہاں وہ خاموتی ہے رن وے تیار کرا سکتا تھا جب کہ آرکون میں میام ممکن ہیں تھا و ہاں ایسے بہت سے افرا د کا سامنا کرنا پڑتا جب کہ معبد میں بہت کم لوگ ہتھے اور وہ زیادہ تر زندگی سے بمار کرنے والے ان میں مرنے مارنے والملے كم تھے اور ایسے لوگوں سے نمٹنا مشكل كام نہيں تفا۔ یہاں کے حالات ہے لگ رہا تھا کہ ڈیوڈ شاکو تیج کج کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی اور اس کا نجمی امکان تھا کہ پجاری اور دوسرے لوگ لائن بدل کر ڈیوڈ شاکی طرف ہو مکتے ہوں۔ای وجہ سے بچھے یہاں مارا ماری کے آ ٹارنظر مہیں آ نے تھے۔جس مدتک بھی میں نے درخت کے اور سے اور پھر اندر آئے کے بعد دیکھا تھا جھے لگ رہا تھا کہ یہاں شرافت ہے ہتھیارڈ الے محتے تتے اور اگریہاں موجودا فراو مارے بھی مکئے تھے تو ڈیوڈ شائے نہایت سکون ہے ان کا خاتمه كيا ہوگا۔

میں اور میرے ساتھی کارت کی پہلی مزل کی عقبی کور کیوں کود کیے رہے تھا گران میں ہے کوئی تھی ہوتی تو ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ یہ ظاہر ساری ہی کھڑکیاں بند منس می کھڑکیاں بند منس میر جھے آمید تھی کہ کوئی نہ کوئی کھڑکی کھڑکی کی کھڑکی کے بات کی اس کے لیے ہم زور آزمائی بھی کررہے تھے کھراس طرح کہ آواز پیدا نہ ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا جب ایک آواز پیدا نہ ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا جب ایک کھڑکی بغیر زور آزمائی کے بعد باآس کی کواڑ سیستے تھے اس کھڑکی اندر سے ٹوٹ تی تھی اور اس کے کواڑ سیستے تھے اس کے جن اندر سے ٹوٹ تی تھی کرنے پہلے میں جاتا کہ دیکھا اور سرکوشی میں کہا۔ "کام میں کیا ہے پہلے میں جاتا در سرکوشی میں کہا۔" کام میں کیا ہے پہلے میں جاتا ہوں جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ ہوں جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ ہوں جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ اور اس کے کوئی اندر نہ اسے آجازت نہ لیے کوئی اندر نہ اسے آجازت نہ لیے کوئی اندر نہ اسے آجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میں کیا ہوں جب تک میری طرف سے اجازت نہ لیے کوئی اندر نہ آبول جب تک میری طرف سے انہ کوئی اندر نہ آبول جب تک میں کیا ہے کوئی اندر نہ آبول جب تک میں کے کوئی اندر نہ انہ کی کوئی اندر نہ کی کی کوئی اندر نہ کوئی کوئی اندر نہ کوئی اندر نے کوئی اندر نے کوئی اندر نہ کوئی کوئی ا

المالية المسركزشت المسركزشت المالية ا

اره اور ا: ایل ک ما۔ آ

ربیک نے سر ہلایا۔ میں ایک کر کھڑکی پر چڑ ما اور اندرکود گیا۔اندرتار کی تھی محرفوراً ہی جھے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی تھا۔ سانس کی آ واز آرہی تھی اور پھر ایک سہی نسوانی ۔ آواز نے کہا۔''کون ہے۔''

"روبیر-" میں نے بے ساختہ کہا تو کرے کے تاریک کوشے ہے ایک بگولہ سا اٹھا اور جھے ہے آکر لیٹ "کیا۔وہ روبیر بی جی جورور ہی تھی اور جھے ٹول رہی تھی۔ "شہباز......شہباز......یآپ ہیں؟"

میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔'' ہاں لیکن آہتہ بولو کسی تک آ واز نہ جائے ۔''

ہیجان ہے اس کا نازک جسم کانپ رہا تھا اور وہ مجھ سے لبٹی جا رہی تھی۔ اس وقت میں اس کا فطری روٹ کی اپنا ملا تھا کہ استے ون بعد وشن کی قید میں اسے کوئی اپنا ملا تھا۔ میں نے تسلی وینے کے لیے اس کی پشت کو تھیکا اور سرکوشی میں کہا۔''خود پر قابویا ؤ۔''

محمر اس نے قابو یانے کے بجائے سے کیا کہ ہائہیں میرے محلے میں ڈال دیں اور میرے کان کے قریب ہونٹ لا کر ہولی۔' و تہیں یا سکتی ، میری خوا ہش تھی کہ ایک بار آپ کود کھیلوں اس کے بعدیے شک مجھے موت آ جائے۔'' حالات کی تنینی اور موقع کی نزاکت نہ ہوتے ہوئے مجمی میں روبیر کے الفاظ ، اس کے ملیجے اور خود میں پیوست كرزتے بدن من چھے بيغام كومحسوس كيے بغير ندره سكا۔ میں نے ول بی دل میں بے ساختہ لاحول پردھی ۔ زمانے کے سردوکرم نے بھے بہت ہے دوسرے معاملات کی طرح عورت کے معالمے میں جمی تجربہ کار کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب عورت کسی مر دکو بول اینے وجود ہے روشناس کراتی كا انداز بهت مد ساخته تقاء كرساته ي خود سردكى كابيت طاقتور جذبہ بھی کارفرما تھا۔ میں نے اسے خود سے جدا كرنے كى كوشش كرتے ہوئے كہا۔" فى الحال مرنے ك بات مت كرو- ہم نے برى حد تك كامياني حاصل كرنى ہے اور آمید ہے کہ جلد واوی کے حالات مارے قابو میں ہول

میری کوشش ہے زیادہ الفاظ نے اے مجبور کیا اور وہ ا باول ناخواستہ بھے ہے الگ ہوئی تھی۔'' آپ یہاں کیسے آئے؟''

" در المی کہانی ہے جمعے یہ بتاؤ کہتم یہاں سیسے تیں اور کیاتم یہاں قید ہو؟"

فروري 2016ء

''بال -''وه سغموم هو حمي اور پير سسكي ي ل - میں نے دموکا کھایا۔ جسے محبوب سمجھا تھاوہ مکارلکلا اس نے بھے استعال کیا۔''

"شأمن -" من في افسوس سے كہا-"اس في تم جيسي معصوم از کي کودهو کا ويا \_''

" ان مان سامون كولايا تما جنهول في حمله كركے ہمارا ٹھكاند ناہ كيا اور جھے زير دى ساتھ لے گئے۔ تب مجھے با چلا کہ اس نے مجھے دحوکا دیا ہے۔ اپنی اس خدمت گزاری کے صلے میں دہ ریناٹ کی خاص فوج میں اعلیٰ افسر بن کمیاہے۔''

رون بیست اگر چه بچھے پہلے بھی اس فلمی تسم کی محبت پر یفتین نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے اندر کھنگ ی تھی کہ شامین اٹا پدردبیرے محلص نہ ہوجواس کے دہ کھ کر گزری تھی جو كونى الرك شايدى كرسكے من في روبير سے كبا-" تم يرجو گزری میں بعد میں سنوں کا پہلے یہ بناؤ کہتم یہاں کے حالات ہے واقف ہو؟''

' و کسی حد تک۔'' اس نے جواب دیا۔' دکل یہاں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ باہر شور ہوا تھا ادر بہت ہنگامہ ہوا پھر خاموی جماحیٰ۔ایبالگاجیے بہت ہے لوگوں کولا کراس جگہ

" آرگون پر ہمارا تعنی میرا اور شہر کے اندر موجود حریت پہندوں کا قبضہ ہو کیا ہے۔ کیکن معبد پر ڈیوڈ شا ادر اس كے ساتھوں كا قبضہ ہے۔ وہ كل يهال آئے تھے۔ " آپ کے دشمن؟" رو بیر جران ہوئی گی۔

'' ہاں اور اب وہ یہاں ہاہر سے مزید آ دی اور اسلحہ مفکوا نیں محے جن ہے مقابلہ کرنا یہاں کے لوگوں کے بس کی با*ت تبین ہوگی۔'*'

''و والوگ کہاں ہیں؟''

''ميراخيال ہے کەمعېدىمى ہيں۔'' " مروه با ہر ہے لوگ اور اسلیہ کسے منگوا تیں ہے؟" "ميه بات تم نهيل مجموعي - مروه منكوا سكتے بي اور انہوں نے ای کیے معید پر بعنہ کیا ہے۔ "میں نے کہتے ہوئے کمرے کا درداز ہ کھولنے کی کوشش کی مگر دویا ہر ہے بند تھا۔ لازی بات ہے اسے بندی ہونا چاہے تھا۔ مرتبجب
کی بات ہے کہ کمرکی کملی تھی میں نے روہر سے
یو چھا۔ "جہیں تا نہیں تھا کہ کمرکی کمل سکتی ہے؟"

"جھے معلوم ہے لیکن میں یہاں سے کہاں جا سکتی

• میں۔ کوئی بہال سے فرار ہو کر کہاں جاسکتا ہے۔ میں نے دو

بار کوشش کی تکریکڑی گئی اور جھے سز المی تھی۔انہوں نے میری پشت ادمیز دی می ، بیدیکمیس..... اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایی پشت پر رکھا جہاں مندل ہوتے زخوں کا کمر دراین

موجود تھا۔ میں نے ہاتھ واپس تھینچااور نرم کیج میں کہا۔ ا متم فكرمت كرد جب مم ان يرحادي مول كي تو سب سے حساب لیا جائے گا۔' میں نے کہا اور اس کا بازو پر کر کھڑ کی تک آیا۔ ربیک پہلے ہی اعد جما تک رہا تھا اور اس نے روبیر کو دیکھ لیا۔ ای نے سہارا وے کراہے نیج اتارا۔ جب میں کود کر باہرآیا تو دوسب کرم جوش سے اس ے ل رے تھے اور اس کی خربت دریافت کر رہے تے۔روبیرخوش می پھراس نے رائٹوں کا پوچھا اور اس کی موت کائ کروہ دھی ہوگئ تھی۔ میں نے پچھ دیرا نظار کیااور محرانبیں یا دولا یا۔ 'جمیں ممارت کے اندرجانا ہے۔'

'' علم کریں جناب \_''ایرٹ نے مستعد ہو کر کہا۔وہ ر دبیر کوزنده و کی کرزیاده هی خوش مور با تھا۔خامی کم روشنی یں بھی اس کی خوشی بہت واضح تھی۔ میں نے باتی رہ جانے والی رو کھڑ کیاں چیک کیس اور وہ اغدر سے بند کمی تھیں۔ربک نے بحویز میں کی۔

" ہم آ کے ہے جا کتے ہیں۔"

میں نے تعی میں سر بلایا۔"اس طرف سے جانا مناسب ہیں ہوگا۔وہاں تحرائی کا خطرہ ہے۔

''ہم دیکی کرجائیں کے اور تکرانی کرنے والوں کو قابو

التم تبین جانع ہو ریاس شم کی محرانی ہوگی جو بغیر آ دی کے بی کی جاسکتی ہے۔ جمیں و مکھرلیا جائے کا اور جمیں يا بحي سي علي ا-"

البيس ميرى بات پرتجب موا تفاحرانبون نے اسے تسلیم کرلیا کہ میں کہدرہا تھا۔ میں نے و بوار کے کنار ب ے جما کی کر دیکھا۔اس عمارت کے پہلو میں ایک جھوتی ی خالی جگہ تھی اور پھر سیا ہیوں کے لیے بیرک نمار ہائش تھی۔ اس کے سامنے وسیع احاطہ تھاجس کے بیج میں کول یا بعینوی باغ تھا اور اس باغ کے ایک طرف سرتک سے آنے والا راسته نكل رما تحاا ورووسري طرف ابرام نما معبد تحا-اي اہرام نمامعید تلے ندمرف برے تیدخانے تعے بلکہ میس اعلیٰ بجاديون كاربائش كالنظام بمي تمارسب مے خوفتاك عمارت وہ محی جواصل میں کووام بھی تھی اور اس کے نیج تہد خانے کے اعد ایک کویں میں ہاران تید تھا جس کے سامنے يجاريون كمعتوبون كويمينكاجا تاتحااوروه أنبين جيريما ثركر

فرورى 2016ء

ر کاوریتا تھا۔ بیسب یہاں سے نظر آر ہاتھا۔

مكر جهال تك نظر جاتي تملي كوكي نظر نبيس آريا تعا-یہاں لکڑی کے تھمبے نعب تھے جن پرمشعکیں جل ربی تھیں۔ ان مشعلوں کی روشن ہے طاہر تھا کہ وہاں تحرانی کا کوئی بندوبست کیا گیاہے۔ورنہ جیسے پہال روشی نبیس کی گئ تھی وہاں بھی کرنے کی ضرورت میں تھی۔روشن کرنے کا مقصد یبی ہوسکتا تھا کہ کوئی ان کی نظروں میں آئے بغیر معبد کی عمارت میں وافل ند ہو سکے۔ اس کیے میں پہلے اس عمارت کے اندر داخل ہونا جا ہتا تھا۔ تمریهاں ایک بی کھڑ کی ملی تھی اور اس کا ورواز واندر ہے بند تھا۔ مجھے خیال آیا اور میں نے روبیر سے یو حیما۔" کیاتمہیں مستقل بندر کھا

مہیں دروازہ صرف رات میں باہر سے بند ہوتا ہے۔ صبح اسے کھول دیا جاتا ہے۔

"مُم دن مِن با برآ جاسكتي بو؟"

' ' نتیس یہاں ہرراہداری میں ایک تحران ہوتا ہے اگر بجھے کہیں جاتا ہوتا ہے تو اس کی عمرانی میں جاتی ہوں۔ ممر عمارت سے باہر جانے کی اجازت میں ہے۔

'' فرغی کروممہیں رات کو جانا ہولسی ضروری وجہ ہے تب تم کیا کروگی؟''

یہ سیر میری بات کامنبوم سمجھ ٹی تھی اس نے جمینے کر رو بیر میری بات کامنبوم سمجھ ٹی تھی اس نے جمینے کر کہا۔' 'میں در داز ہ بجا کررات کے تکران کو بلا تی ہوں اور وہ بھے ای تحرال میں لے جاتا ہے۔'

میں نے فوری فیصلہ کیا۔' تب تم یہی کردگی۔اندر چلو۔''

میں اور روبیر ووبارہ کمریے میں آئے۔ یہ رہائی عمارت ملی قید کے لیے مخصوص مبیں تھی اس لیے یہاں خاص انظامات بھی مبیں تھے۔ قید خانے والی عمارت میں اتنے لوگ نہیں آ کتے ہتے اور پھر اس کی منر درت بھی نہیں تھی۔ کیونکہ ڈیوڈ شااینڈیارتی کے خیال میں پیخطرناک لوگ نہیں ہے۔ دوسرے وہ اس جگہ ہے نکل کر کہاں جاتے۔ پھر سب کو دو یا تمن عمارتوں میں رکھنے کے بجائے انہوں نے بہتر سمجما کہ انہیں ایک ہی ممارت میں رکھا جائے۔ میں نے كمركى بندكرك سركوشي من يوجها-"رات كويهال روشي

نہیں کی جاتی ہے؟'' ''کی جاتی ہے دیوار میں ایک لیمپ لگا ہوا ہے گرآج اسے جلانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔''

اس کے ساتھ باہر جاتی ہوتو کیا وہ دروازہ مجرجمی ہاہر سے بندكرتا ٢؟

نبیں میرے باہر ہونے کی وجہ سے اسے ضرورت محسوں نہیں ہولی ہے۔''روبیرنے جواب دیا۔ میں سوچ رہا تعاادرا یک لائح مل ترتیب دے رہاتھا۔

'' نمیک ہےتم دروازہ بحاؤ۔''

میں کھڑ کی پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ جب میں در دازے کے عقب میں دیوار ہے لگ کیا تو روبیر نے ورواز ہے پر وستک دی۔ چند کم بعداس نے دوسری وستک دی تو باہر ہے کر نت آ واز آئی۔" کیابات ہے؟"

'' مجھے حاجت ہور ہی ہے۔''روبیرنے جواب دیا۔ م کند در بعد در دازه کل کمیا۔ یث میری طرف آبا تھا اس سے ملے كر تران الدرآتا يا جمالكا روبيرخود بابرنكل تنی ۔ اس نے دردازہ مینی کر بھیٹر کیا اور محران سے بولی ' ' جلدی کرد \_ ' '

روبیرنے ظاہر کیا تھا کہ اسے مجلت ہے۔ تکران اسے لے کیا۔ ان کے قدموں کی جاپ مرحم ہوئی تو میں نے در دازه ذرا سا کول کر با ہر جھا نکا۔ وہ باغیں طرف ایک راہداری میں مزرے تھے۔جیسے ہی وہ میری تظروں سے اد جن ہوئے ۔ من باہر آگیا۔ یہاں راہداری من آئے سامنے کمرے تھے۔ دونوں طرف سروں پرمشعلیں روش تھیں۔ میں نے ایک دردازے پرطبع آز مائی کی تمروہ اندر سے بند تھا۔ چند در وازے ویکھنے کے بعد میں نے بہتر سمجما کداس بلان برحمل کروں جو بیں نے سوجا ہوا تھا۔ میں رابداری کے سرے تک آیا اور اس ست میں جمانکا جہاں روبیر اور تران کے سے۔ یہ راہداری عارت کے باہر کی طرف ایک دروازے پر کھل رہی تھی۔ تکر تکران اس ہے یہلے ہی ایک جگہ کھڑا ہوا تھا اور بیہ غالبا اس ممارت کا داش رومز والاحصة تفام بين سنة آرگون كے قيد خانے كاواش روم دیکھا تھا اور وہ خاصا صاف ستحرا اور چفظان صحت کے امولوں کے مطابق تھا۔ بیر ہائٹی عمارت تھی اس لیے یہاں كابعى كم سے كم اس معيار كا ہونا جا ہے تھا۔

خوش متمتی سے مران باہر کے دروازے کی طرف و کچه رہا تھا اس کیے جمعے جما تکتے نہیں دیکھ سکا۔ تکران کی یہاں موجود کی ٹابت کررہی تھی کہ ڈیوڈ شانے مقامی نظام کو اپنا تابعدار بنالیا تھا اور اب معید کے لوگ اس کے لیے كام كرر بي تن \_ اگرسب بنيس تع تب بھي كھ لوگ اب "بیاجی بات ہے۔اندمیرامناسب ہے۔جبتم (یوڈشاکے ساتھ تھے۔میرااندازہ تھا کہاں نے منے چنے

162

فرورى 2016ء

Section

افراد کوساتھ ملایا ہوگا اور باتی افراد نی الحال قید میں ہتھ۔
اگرزیادہ لوگ اس کے ساتھ ہوتے تو احاطے میں دیرانی نہ
ہوتی۔اس نے بقینا اکثر افراد کو قید کر دیا تھا یا مجران سے
مستقل چھٹکارا حاصل کرلیا تھا۔وہ اس فطرت کا آدمی تھا
جے انسان صرف اپنی غلای کے لیے ہی زندہ درکار ہوتے
ہے انسان صرف اپنی غلای کے لیے ہی زندہ درکار ہوتے
ستھے ورندان کا وجود بریکارتھا۔رو بیر کھود پر بعد واش روم سے
نکلی اور اس کے ساتھ اس طرف آنے لگی۔ میں تیارتھا۔
رو بیرآ مے تھی۔

جسے ہی وہ ذرا آسے نکل میرا گھومتا ہوا ہاتھ اس کے پاس سے گزرا اور نگران کے حلق سے نگرایا۔ فطری طور پراس کی ساختہ اس سے ساختہ اور میں نے اطمینان سے اس کی کنبٹی پر کھا اور میں نے اطمینان سے اس کی کنبٹی پر کھونسا مار کرا سے لٹا دیا۔ اس کے پاس ایک عدد نیزہ تھا جو میں نے کرنے سے پہلے پکڑلیا۔ اس کی ہوئی کا اطمینان میں نے کرنے سے پہلے پکڑلیا۔ اس کی ہے ہوئی کا اطمینان کرکے میں نے اسے ٹاکوں سے پکڑا اور شیخ کررو بیروالے مطمئن تھی۔ میں نے آیا۔ رو بیر ذرا پریشان ہوئی تھی آگر اب مطمئن تھی۔ میں نے اسے روشی میں دیکھا۔ پشت کے رخول سے قطع نظر وہ تھیک ٹھاک دکھائی دے رہی تھی اور خول سے قطع نظر وہ تھیک ٹھاک دکھائی دے رہی تھی اور خول سے قطع نظر وہ تھیک ٹھاک دکھائی دے رہی تھی اور خول سے قطع نظر وہ تھیک ٹھاک دکھائی دے رہی تھی کہنوں اس کے کولیوں تک آریا تھا۔ آستین بھی کہنوں سے اور پھی ۔ اسے کرتے کے بجائے تھی کہنازیا دہ مناسب

پر بھی ہے رو ہیر کی سر بوشی کے لیے کائی تھا۔ شاید

یہاں قید یوں کو اتنا ہی لیاس دیا جاتا تھا۔ اس کے پیروں

میں چڑے سے بنی ہوئی فیتوں والی چل تھی جواس کے
گائی پیروں بیں اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے اپ ریشی

بال ایک ریشی سے گیڑے سے پوئی ٹیل کی صورت بیس

باندھ رکھے تھے۔ خود پر پڑنے والی صعوبتوں سے قطع نظر

اس کی صحت اچھی تھی۔ میں نے کمرے میں آنے سے پہلے

اس کی صحت اچھی تھی۔ میں نے کمرے میں آنے سے پہلے

اس کا معائد کرلیا اگر چہ بیسر سری تھا گراس نے محسوس کرلیا

اور اندر آنے کے بعد سرگوشی میں بولی۔ '' جھے ایسے کیوں

و کھے رہے ہیں۔''

''دو کھور ماہوں کہتم ٹھیک ہویا نہیں۔'' ''نو پھرکیسی لکی؟''اس کے لیجے میں ملکی سی شوخی

آئی۔

''انجی لگ رہی ہو۔' میں نے جمران کوفرش پرلٹایا
اور پھرر بیک سے رکی لے کراس کے ہاتھ پاؤں باندھے
آورا سے بنڈل کی صورت میں کھڑک سے باہر پارس کیا۔
ماہنامه سرگزشت

روبیر میرے عام سے کہ پر خاموش ہو گئی تم شاید اسے
استے سپاٹ سے جواب کی تو قع نہیں تمی ۔ تمریس سال اس
کی تو تعات پوری کرنے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے کمرے
میں رکنے اور بہال کی تحرانی کرنے کو کہا۔ اگر ممارت میں
کوئی ہٹامہ ہو تو وہ فوری ہمیں مطلع کر سکے۔ اس نے
مضطرب کہے میں کہا۔ 'آپ کہال جارہے ہیں؟''

"اس سے بوچھ مجھ کرنے اور سد کام یہال مبیس ہو سکتا ہے۔'' میں نے تخران کی طرف اشارہ کیا جواب خود ہارا قیدی بن گیا تھا۔ میں کھڑی سے باہر نکلا تو روبیرنے کھڑ کی بند کر لی۔ہم مگران کو لے کر باغ کے بعید ترین حصے میں آئے اور پہلے اس کے منہ میں بھی ایک کیٹر اٹھوٹس ویا۔ وہ تقریباً تمیں بنیس برس کا جوان آ دی تھا۔ یہی وجہ محی کہ میرے وار کا اس پرزیادہ اٹر نہیں ہوا تھاا در میں نے قوت مھی کم رکھی تھی اس لیے اب وہ مسسانے لگا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی مشعل جلالی اور ان حاروں سے کہا کہ وہ ہمیں تھیرلیں تا کہ مشعل کی روشی دور ہے نظر نہ آئے۔انہوں نے بوں ہارا ا حاطہ کر لیا کہ اب آسان بھی مشکل سے نظر آ ر ہاتھا۔ میں نے مشعل کے شعلے بر محران کے ایک ہاتھ کی انتکی رکھی تو وہ بلبلا کر ہوش میں آسمیا۔ اس نے ری سے بندھے ہاتھ چھڑانے کی گوشش کی تحرمبری کردنت کمزور تہیں تھی ۔ چندسکنڈ اور اس کی الکلیوں نے براہِ راست حرارت محسوں کی تو وہ تڑینے لگا تھا۔ میں نے تبوآ نے پراس کا ہاتھ چھوڑ ااورربیک کے توسط ہے کہا۔

''تم سمجھ مھئے ہو کہتم کمل طور پر ہمارے قبضے ہیں ہو اور ہم چاہیں تو ای طرح تنہیں تعورُ انتھوڑ ا جلا کر مار سکتے ہیں۔''

اس خوفاک دھمکی پر اس کی آگھیں کھیل مئی تھیں کے گافیا۔ دہ زور دشور سے کیونکہ دہ اس سرا آلونہ وہ اس سرا آلونہ اور اس کا انداز التجاآ میزتھا۔ ربیک سرا آبات میں ہلانے لگا اور اس کا انداز التجاآ میزتھا۔ ربیک نے اس کا منہ کھولنے سے پہلے اپناسکی خبر اس کی کردن پررکھ دیا اور بولا۔'' اگر تمہاری آواز ذرا بھی بلند ہوئی تو دوسر سے لیے تمہاری کردن کرنے حائے گی۔''

تسے تہاری کرون کٹ جائے گی۔''
اس بار اس نے احتیاط سے نئی میں سر ہلایا بعنی وہ آواز نہیں لکا لے گااس کے باوجود ہم پوری طرح تناط سے آوی کہ کب وہ احتمالہ آوی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ کب وہ احتمالہ انداز میں خود کشی پرتل جائے۔ میں نے اس کے مند میں شمنسا کپڑا نکالا۔اس نے چند مجرے سانس لیے اور بولا۔'' میں بتا دُن گا جمعے مت بارنا۔''

فرورى2016ء

" تم عقل مند آ دمی ہو۔ " میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ " پہلے تو بیہ بتاؤ کہتم کواس عمارت کا تکران کس نے مقرر کیا۔ "

'' مہا پجاری آئی زورنے ''اس نے جواب دیا۔ '' وہ کب سے مہا پجاری بنا ہے؟''

"مہا بجاری فیرون کے مرف کے بعد۔" اس نے جواب دیا۔

میرے پاس جانے کا ذریعہ نیس تھا کہ وہ سے کہ درہا ہے یا نہیں اس لیے میں نے سوالات جاری رکھے۔''کل یہاں مجھ اجنبی لوگ آئے اور اس کے بعد یہاں گڑ بڑ ہوئی محق ''

اس نے سربلایا۔ 'میں نے ایسے لوگ بھی نہیں دیکھے ان کے پاس آگ اگلنے والے ہتھیار تھے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے معبد کے تمام ساہیوں کوشتم کر دیا۔'

لیعنی یہاں ہنگامہ ہوا تھا۔ مگروہ بہت مختصر وفت کے لیے ہوا تھا۔ میں نے پوچھا۔''اس کے بعد کیا ہوا؟''

'' مجرمہا ہجاری آئی زور کے تھم پرسب نے ہتھیار ڈال دیئے اور ان لوگوں کی اطاعت قبول کر لی۔ مرنے والوں کو دفتا دیا ممیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کواس ممارت تک محدود کر دیا ممیا۔ کوئی ہا ہر نہیں جا سکتا ہے۔ میں مجمی اس عمارت سے باہر نہیں جا سکتا۔''

''یہاں اگر گروں کے دروازے ہاہرے ہند ہیں کیاان میں موجودلوگ قید ہیں۔''

میں ربور رہے ہیں۔ ''قید نہیں ہیں گرانہیں ہاہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ رات کے وقت ان کے کمرے ہاہر سے بند کرویئے جاتے ہیں۔''

میرااندازه درست لکلاتھا کہ پجاری ٹولد ڈیوڈشاکے
ماتھ ل کیا تھا اور اسے ایسا بی کرنا تھا وہ ہر کمزور کے لیے
فرعون کر ہر طاقتور کے آھے جسک جانے والے تھے۔معبد
کے ناکارہ سابی مارے کئے تھے۔ ڈیوڈشانے شایدائیں
زندہ چھوڑ نا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ گر باتی افرادزندہ اور قید
میں تھے۔قید میں رکھنے کی وجہ بھی تھی۔ ڈیوڈشائیس چاہتا تھا
کہ وہ اس کے اصل عزائم سے واقف ہوں کہ وہ باہر سے
کمک منگوانے جارہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کمک کب
کمک منگوانے جارہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کمک کب
کمان آئے گی؟ کیا آج بی رات طیارے اس واوی میں
وافل ہوں مے اور یہاں اتریں مے؟ جب ہم فصیل کے پار
وافل ہوں مے اور یہاں اتریں مے؟ جب ہم فصیل کے پار
الیے اور ساڑھے سات کا وقت تھا اور اب آٹھ بیج ہوں

تہمیں علم ہے کہ معبد کوآ رگون سے ملانے والی سرنگ تناہ کر دی تئی ہے۔''

اس نے جیرت سے بھے دیکھا۔''وہ کیے؟'' ایبا لگ رہاتھا کہ یہاں کے لوگ اس سے ناواقف تھے۔''یہاں کل کسی وفت بہت بڑاوهما کا سنائی دیا تھا؟'' ''بہت بڑا تو نہیں محردها کا ہواتھا۔''

''ای دھاکے نے سرنگ تباہ کردی اب سرنگ سے کوئی آسکتاہے اور نہ جاسکتا ہے۔''

محمران کا نام نائرس تھا۔اس سے سوالات سے جو صورت حال سامنے آئی وہ کچھ بول می کہ کل منے اچا تک ہی آسان ہے وہ جارافراد نازل ہوئے اورانہوں نے اتر تے بي بهان موجود سيابيون كافل عام شردع كرديا-انبول في ستر کے قریب سیاہی اور چھے دوہرے افراد کو ہلاک کیا اور سے سلسلہ اس وفت رکا جب آئی زور نے آگر ان کی اطاعت تبول کرلی۔ان جاروں نے پجاریوں کوایے قبضے کر کیا اور باتی افراد کے لیے حکم دیا کہوہ اس عمارت تک محدود رہیں جو تحص باہر لکلا اے اُن دیاسی موت ملے کی۔روشن ہونے کے بعد انہوں نے اپن محرانی میں لاشیں امھوا کر محکانے لکوائیں اور اس کے بعد تمام عمارتوں کا جائزہ لیا۔انہوں نے ساہیوں کی بیرک اور کووام کو بند کرا دیا۔ ناٹرس جس عمارت میں تکران تھا وہاں سویے قریب افرا وریعے تھے اور برسب بی خادم اور خادما عی تھیں۔مارے جانے والول میں کچھ خادم بھی شامل منے اور پکھے نیجے والے سیابی بہال آئے تھے۔ان کے علاوہ پچھ پجاری بھی تھے جنہیں بہال رکھا گیا تھا۔ایس کیےاب مجسی بہاں موجود افراد کی تعداوسو کے لگ ہمگ تھی۔

گویا معبد میں موجود تمام افراد جوڈیوڈشاکے لیے نی
افحال بیکار منے گرخطرہ بھی نہیں ہے ان کو یہاں محدود کر دیا
گیا تھا۔ جب کہ تمام اعلیٰ پہاری ، درمیانے در ہے کے
پہاری اور خاد ما ئیں اور باہر ہے آنے والے سب معبد میں
ہے۔ اس طرف جانے کی بھی تختی سے پابٹدی تھی اور ایسا
مرنے والے کومزائے موت کی دھم کی دی گئی تھی۔ کین سے
دھم کی نہ بھی دی جاتی تو ان میں سے کوئی اس طرف جانے کی
مت نہ کرتا۔ اوّل وہ لوگ آنے والوں کی سفا کی دی جیہ چکے
میں بہا پہاری بھی ان کے ساتھ تھا ور
مہا پہاری جس کے ساتھ ہوتا وہ اس کے خلاف پھرکرنے کا
سوچ بھی نہیں سکتے ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو
حالات ڈیوڈ شاکے لیے نہا ہے سازگار ہے۔ مراسے علم
حالات ڈیوڈ شاکے لیے نہا ہے سازگار ہے۔ مراسے علم

فروري 2016ء

نبیں تھا کہ میں یہاں آئیا تھا۔میں نے یو پھا۔ 'روبیر يهال كيول قيدييه؟''

'' بیہ بات صرف شامین جانتا ہے۔وہ اب مہا بجاری كاقر عي آدي ہے۔

میں محمری سانس لے کر رو محیا۔ شامین یہاں موجود تھاا در وہ مہا پجاری یا دوسر کے تقطول میں ڈیوڈ شاکے ساتھ تقا۔ اگر ایبا بی تھا آو فراہ فرا کے ساتھ ساتھ اس سے حساب برابركرنے كا موقع ل سكتا تفاعمرسب سے يہلے ہميں ويووشا کی سازش تا کام بنا تاتھی ۔وہ اینے آومیوں کوبلوار ہا تھااور اے ہرصورت رو کنا تھا۔ آرگون میں اگر چہ ہمارا قضہ ہو گیا تھا مگر آ رکون کی اصل فوج با ہر محی اور اگر وہ واپس آ جاتی تو ایزارث کے لیے چندسوساہیوں کے ساتھ ان ہزاروں سامیوں کورو کنامشکل ہوجاتا۔اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جلدا زجلد ریتا ہے تک رسائی حامل کر کے اس کا خاتمہ کر دے۔ایک کانے نکے گاتب ہی وہ دوسراقدم اٹھا سکے گا۔ ایزارٹ کی طرف ہے مجھے مدد کی آمید نہیں تھی۔ ای طرح سامیرا کی طرف ہے مدد کا آنا محال تھا۔ برف دالے کے توسط سے اسے شاید میرے حالات کاعلم ہوسکتا تھا مگروہ خود

اس وفت محاصرے کی کیفیت میں تھی۔ تحویا یہاں جو کرنا تھا وہ جھے اور میرے ساتھیوں کو كرنا تھا\_ ميں نے سوچ كے اس وقفے كے بعد سوالات كانيا سلسله شروع کیااب بین اس ہے اس عمارت بیس موجودان افراد کے بارے میں ہو جور ہاتھا جن براعتبار مہیں بھا اور البیں خاص طور سے یہاں قید کیا حمیا تھا۔ سی قدر چکیا ہث کے ساتھ اس نے دس ایسے افراد کی بشان دہی کی جن کے بارے میں علم تھا کہ البیں کڑی تید میں رکھا جائے اور البیں تعل وحرکت کی آزادی نہ دی جائے جا ہے دن ہو یا رات ہو۔وہ عمارت کی سب سے او برکی منزل میں تید تھے۔ بوری عمارت کے ایک درجن تحران سے جو چوبیں منظ کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ڈیوٹی دیتے ہتھے۔ ہرمنزل کا ایک تحمران تقااوران تينون كاايك تكران اعلى موتا تعايه كوياوه ان کا افسر ہوتا تھا۔ سوافراد ہیں مسرف تین عورتیں تھیں اور پیہ سب تیدی میں ہمام خاد ما نیں اس وفتت معید میں میں۔ جب كەمردخادموں كے وہال داخلے يريابندى مى اوروه اسى عارت میں تھے۔ یہ ڈیوڈ شا اینڈ مینی کی جالا کی تھی کہ انہوں نے مردوں کی صورت میں خطرے کو دور کر دیا تھا اور ایے کردعورتوں کو رکھا تھا جن سے نمٹنا نسبتاً آسان تعالی تارس کے منہ میں دوبارہ کیڑا مھونس کر میں اینے

ساتھیوں کے ہمراہ ایک طرف آیا۔ میں نے کہا۔ "اب سب سے پہلے ہمیں اس عمارت پر قبضہ کرنا ہے مگراس طرح ہے کہ عمارت ہے یا ہرکسی کو کا نو ل کا ن خبر

ربیک نے سر بلایا۔ "اس کے لیے ہیں ایک ایک کر کے تمام منزلوں پر خاموتی ہے قبضہ کر تاہوگا۔' ''اس کے لیے سب سے پہلے بیمعلوم کرنا ہوگا کہ ایک درجن مگران کہاں مقیم ہیں؟''

بیموال نائرس ہے کیا تو اس نے بتایا کہ تمام مکران جن کی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی وہ مچکی منزل کے مختلف ممروں میں آرام کرتے ہیں۔ میں نے مٹی پر عمارت کا لے آؤٹ اور کرے بنا کر اس سے بوجھا کہ نگران کن کمروں میں ہیں؟ اس نے نشان دہی کی۔ پھر اس نے اس پیٹرن پر او بری منزلوں کا لے آؤٹ اور کمرے بنا کرنشان دہی کی کہ کڑی تکرانی والے قیدی کن کمروں میں تھے۔ہم دیکھ رہے ہے اور ذہن نشین کر رہے ہتے۔آ خریس نائزس گوخبر دار کیا ممیا کہ اس کی ایک بات بھی غلط تکلی تو اے اذب<sub>ا</sub>ت تاک موت کا بنامنا کرنا پڑے گا اس کیے ابھی وقت ہے اگر اس نے کوئی غلط بیالی کی ہے تو بتا دے۔ بعد میں معافی تہیں ملے کی۔اس نے یقین ولایا کہ اس نے ایک لفظ بھی غلط ہیں کہا ہے۔اس کے منہ میں کپڑ اٹھوٹس کراہے وہیں ایک درخت ے اس طرح با ندھ دیا ممیا کہ وہ از خود ترکت بھی ہمیں کرسکتا تقااورنہ بی کی کو مذو کے لیے پکارسکتا تھا۔اس کی طرف سے مطمئن ہوکر ہم عمارت کے اندرائے جہاں روبیر بے تالی ے ہارا بلکہ میرا انظار کر رہی تھی۔اس نے اندرآتے ہی ميرابازو پكزليا\_

"اب میں آپ کے ساتھ رہوں کی مجھے اسکیے میں

''تم ایک بها درلزگی مواور بیدوفت حرکت کا ہے اس کیے اگر بھی الگ ہو جاؤ تو حوصلہ مت ہار تا۔ جیسے اب ملیس ہیں ایسے ہی آیندہ جمی ملیں گے۔''

" وعدہ کرتے ہیں۔ "اس نے بوں کہا کہ میرے اندر پھر خطرے کی منٹی بیجنے کلی تھی۔ میں نے ٹالنے والے

ا نداز میں کہا۔ ''زندگی وموت کی اس جنگ میں میں کوئی وعدہ نہیں ''' نام کی اس جنگ میں کوئی وعدہ نہیں كرسكا\_ دوسرے ميں اس عمارت پر قبعند كرتا ہے اس كيے تم میرے ساتھ ہی رہوگی۔'' وہ فکرمند ہوگئی۔'' یہاں بہت ہے لوگ ہیں مسرف

فزورى 2016ء

165

المسركزشت المسركزشت

مارا فراد کرماتھ آپ کسے بہاں بعد کریں مے؟'' ''تم دیکھتی جاؤ'۔'' میں نے کہا۔وہ جاروں بھی اندر آئے تھے۔ مارٹ اور ایمار نے تیر کمان سنجال کیے تھے جب کہ میں ، ایرٹ اور ربیک نے نیزے ہاتھ میں رکھے تے۔روبر کو کرے می رکنے کا کہد کر ہم یابرآئے۔ بلان سادہ تھا کہ ایک ایک کر کے ان لوگوں کو قابو کیا جائے اور بائدہ دیا جائے۔ پہلا کمرا روبیر والے کمرے کی قطار میں ایک کرے کے بعد مقاا ور نائرس کے مطابق اس میں دو افراد تھے۔ میں نے دروازہ چیک کیا تو وہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ دونوں تحران بے خبری کی نیندسور ہے تھے اور سریزنے والى ضربول في ان كى نيندكوفي من بدل ديا تفا-مرف ایک کراما تما تمراس کی آواز بھی زیاوہ بلند نہیں تھی۔ ان کے ہاتھ یاؤں باندھ دیئے تھے۔اگلے کمرے میں موجود محران اعلی مجمی آسائی سے ہارے قابو من آ محے۔ البیں با عرصے کے بعد ہارے یاس ری اب ختم ہونے والی می اور ہمیں مزیدری کی ضرورت می۔

اس ہے اگلے کر ہے میں آخری دو عام مگران تھے جب کہ رات کا محران اعلیٰ مارت کے سامنے والے صعبی دفتر میں موجود تھا۔ تاکس نے بتایا کہ ان مین محران اعلیٰ کو ہٹای مورت میں معبد جانے اور مہا بجاری ہے رابط کرنے کی اجازت میں معبد جانے اور مہا بجاری ہے رابط کرنے کی اجازت میں ۔ ان کے علاوہ کی کو تمارت ہے نگلنے کی اجازت میں می ۔ میں نے عام مگرانوں ہے منتے کی فرق واری ایمارہ مارث اور ربیک پر جبوڑی اور خودا برث کو فرق تک آیا۔ اندر روشی می اور دروازہ کو کہلا ہوا تھا میں نے اسے دھیل کر اندر جما نکا اور کھر لاحول برخی کو تک مران اعلیٰ ایک عورت کے ساتھ بستر پر مد ہوش برخی کو تک مران اعلیٰ ایک عورت کے ساتھ بستر پر مد ہوش برخی کو تک کورت کے ساتھ بستر پر مد ہوش برخی کو تک کورت کے ساتھ بستر پر مد ہوش برخی کی تاکم میں کو تک کورت کے ساتھ بستر پر مد ہوش برخی کی تاکم کی ہوئی میں ہی نے غالباً مردی گئے پرچا ور اور پری جسم پر مینے کی تاکم کی ہوئی میں ہی نے غالباً مردی گئے پرچا ور اور پری جسم پر مینے کی تھی۔

ہم قریب آئے تو عورت کی جمئی حس نے اسے جونکایا۔ وہ انکی تھی کہ بیس نے نیزہ اس کی شفاف گابی کردن پر رکھ دیا اور وہ ساکت ہوئی۔ بیس نے ہونوں پر انگی رکھ کرا ہے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بھر بستر سے انگی رکھ کرا ہے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بھر بستر سے انسے کا اشارہ کیا۔ اس کی عمر زیادہ تھی شاید چالیس کے آس یاس تھی گرصورت وشکل اور جسمانی لحاظ ہے وہ وکش تی۔ وہ چار سے کا وہ وکش تی۔ وہ جا کہ بر اجول پڑھی اور جا ایک بار بھر لاحول پڑھی اور اسے ایک طرف پڑا ہوا لباس پہنے کا اشارہ کیا۔ اس ووران اسے ایک طرف پڑا ہوا لباس پہنے کا اشارہ کیا۔ اس ووران اسے ایک طرف پڑا ہوا لباس پہنے کا اشارہ کیا۔ اس ووران اسے ایک طرف پڑا ہوا لباس پہنے کا اشارہ کیا۔ اس ووران اسے ایک طرف پڑا ہوا لباس پہنے کا اشارہ کیا۔ اس ووران

دونوں ہی چونک کے تھے۔ اس کی دائیں آگھ میں ایک چیولی پینیل نمالکڑی تھی ہوئی تھی اوراس کی بائیں کھی آگھ میں موئی تھی اوراس کی بائیں کھی آگھ میں مرنے کے بعد تعجب تھا۔ عورت بھی کہ ہم لاش کی طرف متوجہ ہیں اوراس نے بھا محنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے ہر وقت اس کی موت اس کی موت اس کی گرون اپنے بازو میں بول دبائی کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس نے ایرٹ میں نے ایرٹ میں اس کی آواز بند ہو کے ایرٹ میں اس نے ایس نے ایرٹ میں اس نے ایرٹ میں نے ایرٹ میں نے ایرٹ میں اس نے ایرٹ میں نے ایرٹ

کے توسط سے پوچھا۔ ''اسے تم نے قبل کیا ہے؟''

اسے ہے ں بیہے، میں نے گردنت بس اتی نرم کی کہ وہ جواب وے سکے اوراس نے کہا۔'' ہاں اسے میں نے ماراہے۔''

''اورتم اس کے ساتھ اس حالت بین سورتی میں۔' ''یہ کون می نئی بات ہے۔''وہ نے پر وائی سے بولی۔ میری کرفت میں آنے کے بعد اس نے مزاحمت ترک کروی میں۔''میں اس ممٹیا محض کے ساتھ لا تعداد راتیں سو پھی

روقل کا اور

الاستین و بتا یا تو ہے کہ گھٹیا ترین شخص تھا۔ جان ہو جو کر پیجے
الاستین و بتا تھا۔ اس لیے آج بیں نے غصے بی آکرا ہے تل
کر دیا۔ بی نے پہلے ہے نہیں سوجا تھا ہی آج خیال آیا تو
یہ کردیا۔ بی کی میز ہے اٹھا کراس کی آئی میں گھونپ دی۔''
د'تم نے اچھا کام کیا ہے اب غور سے سنو۔ ہم باہر
سے آئے ہیں ہارے آ دمیوں نے آرگون پر قبعنہ کرلیا ہے
اور وہ جلد یہاں بھی آئیں گے۔''

"" مامیرا کے آدی ہو .....کین یہاں کیے آدی ہو .....کین یہاں کیے آدی ہو ..... کی ہو ..... کو جالاک کیے عورت تنی اور خاصی باخر تنی ۔ جھے اس کے اعصاب کی مضبوطی پر رشک آیا کہ اس نے جسے تن کیا تھا اس کی لاش کے ساتھ سوری تنی ۔

''ہم جنگل کی طرف ہے آئے ہیں۔ سرنگ کا راستہ کھولئے میں کچھ وقت کے گا۔ بہر حال جلد یہاں بھی ہمارا قبنیہ ہوگا۔''

'' تب میں تمہارے ساتھ ہوں۔'' ''میں بھی بھی بھی بھے میا ہوں۔'' میں نے کہا اور اس کی کٹیٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔''معاف کرنا میں کوئی خطرہ مول لیما نہیں جا ہوں گا۔''

ایرٹ کو میری بات کا ترجمہ کرنے کا موقع نہیں ملااوروہ ہے ہوش ہوگئ تو میں نے اسے تکران اعلیٰ کی لاش

فروري 2016ء

زرار کر این اس اس اس اس ای مراد سوائیل تی ای ایر مراد سوائیل تی ای ایر مرک اس ایر مرک آی بید یا ایر مرک آی بید اید اور ک کراه ای کراه ای آی بید بیر اید اور ک کراه ای کو آن از کر این آی بید بیر این اور ک کراه ای کو آن از کر این اگر افول کو آن از کر این مرائ این مرائ این بیر بی جرومانی کر کے بید بیر این افراد کے ایک بیر ایس کر کے بیر ایس کا فیمل اور این افراد کے لیے مے بیر ایس کا فیمل اور این افراد کے لیے مے بیرا کہ افران این کر این اور این کی بیرومانی کو متون کر این کہ دو اند دہاں سے فرار ہو سکیس اور ندی کسی کو متون کر کئی سکی کو متون کر کئی سکی کے متون کر کئی کے میں اور دیک کو متون کر کئی کروں میں اور دیک کو متون کر کئی کی کروں میں اور دیک کی کو متون کر کئی گئی کے دفتر کے پاس سے شروع ہوری میں ۔

ہم د بے قدموں او پرآئے تھے اور بیباں کے گران
نے ہماری مشکل خودآ سان کردی تھی۔ دوا کیہ طرف دیوار
کے ساتھ بیٹا ہوا سور ہاتھا۔ ہی نے ربیک کواس سے خشنے
کا اشارہ کیا اور خودآ خری منزل کی طرف بڑھ کیا۔ جسے بی
سیر میاں ختم ہڑوی میرا سامنا غیر متوقع طور پر محران سے ہو
گیا۔ ہی تو تحقاط تھا بی وہ بھی د بے قدموں جل رہا تھا اور
بھے د کھتے بی ایس نے اپنے ہاس موجود لائمی استعال کرنے
کا کوشش کی ۔ ہی رقت جمائی دی اور اسی طرح
کا کوشش کی ۔ ہی رقت جمائی دی اور اسی طرح
خاب ہو کہ مغیر متوازی ہورہا تھا۔ ہی با آسانی اسے
د محکیل ہوارا ہداری تک لایا اور دیوار سے گرادیا۔

اس نے سلم کر اور سے میری پشت پر کہنیاں ماری اور میں نیج کرا۔ لین اس سے پہلے کہ دو دور اوار کرتا میں نے کرا ہیں گرو ازن کو ویا۔ اس کی ٹائلیں گئے گیں۔ یہاں جگہیں گی اور وور اوار کی مزاحت تو ڑنے کے لیے میں نے نیچ سے اس کی مزاحت تو ڑنے کے لیے میں نے نیچ سے اس کی ٹائلوں کے درمیان مکا مارا اور اس ضرب نے اسے مہلی بار منہ کو لئے پر مجبور کیا۔ اس نے جی ماری تھی میں نے اس کی مزاج اور کی جی رواو کے بغیر دومرا اور پھر ہوگیا۔ اس کی تعلیف ختم کرنے کے بیمی کراہتا ہوا نیچ ڈھر ہوگیا۔ اس کی تعلیف ختم کرنے کے لئے میں نے ووار اس کا مروبوار سے کرایا اور وہ ب ہوش کے میں نے اس کی جی کراہتا ہوا نے ڈھر ہوگیا۔ اس کی تعلیف ختم کرنے کے سے میں نے ووبار اس کا مروبوار سے کرایا اور وہ ب ہوش ہوگیا۔ اس کی جی کا کہیں سے کوئی روبل سامنے ہوگی سامنے کی دوبار اس کی جی کا کہیں سے کوئی روبل سامنے کی دوبار اس کی جی کا کہیں ہے کوئی روبل سامنے کی دوبار اس کی جی کراہا اور اس کا کرتے اتار کراس کی چیاں کرے اس کے ہاتھ یا وی با ندھنے لگا۔ پچو دیر بعدر بیک

" ہاں، اب باتی کروں کو دیکھنا ہے۔ "میں نے کہا۔" بہاں اسلحہ خاند بھی ہوگا وہ امارے تیفے میں ہوتا مارے تیفے میں ہوتا مارے یہ

ہم نے آئے تو ایمار اور رو پیر پہلے بی بیا کام کر کے سے ۔ اسلی تحران اعلیٰ کے کمرے میں ایک الماری میں تھا۔ جب میں دفتر میں داخل ہوا تورو بیرا ہے لیے اسلی نکال ربی تھی ۔ اس نے تیر کمان اور ایک جھوٹے سائز کی لائمی منخب کی تھی ۔ اسے نیز واستعال کر نانبیں آتا تما کر ووا تھی تیر اعداز تھی ۔ اسے نیز واستعال کر نانبیں آتا تما کر ووا تھی تیر اعداز تھی ۔ اس نے جاور کے موجود عورت کی طرف تیر اعداز تھی ۔ اس نے جاور کے موجود عورت کی طرف اشار و کیا۔ ''اس کا کیا کرنا ہے؟''

''میراخیال ہے اسے بھی قید کردیا جائے۔'' ردبیر کا چرو سرخ ہوا تھا۔'' بیے بہت خراب ورت ہے مرددں سے بہت کھلے انداز میں لتی ہے۔''

''تم یہاں موجود ہے۔' میں نے کہا۔''ایبا کروتم اے لباس بہناؤ کھراہے یہاں ہے خفل کرتے ہیں۔'' روبیر نے سر ہلایا تو میں کمرے سے نکل کیا۔ایمار،

رویر سے سر ہوایا و س سر سے سے سے سے سے سام سام اور ایلی محرانوں کو دو کروں شہر شکل کر دیا تھاجہاں سے دہ نکل نہیں کئے تھے۔ سر بے استیاط کے طور پر ابھی ان کے ہاتھ یا دُں بندھے رہنے دیے گئے تھے۔ تا کر کو جی باہر سے لے آئے تھادرا سے بھی اس کے ساتھیوں کے ساتھ بند کر دیا۔ اس کے بعد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بند کر دیا۔ اس کے بعد اور ان می افراو کو کمر دن سے نکالا کیا جن اور پی منزل پرموجودان دی افراو کو کمر دن سے نکالا کیا جن کے بارے میں گرانوں کو ہدایت می کہان کی تی سے گرانی میں ان میات کر سے گا اس موقع پر ہیں ایک نہیں دیا تھا کہ وہ ان سے بات کر سے گا اس موقع پر ہیں ایک اجتمال کی طرف میں اور اجتمال کی طرف سے بہاں آئے ہیں۔ یہاں باہر سے آئے تھا۔ ربیک نے این سے کہا۔ ''ہم سامیرا کے نوگ ہیں اور بھل کی طرف سے بہاں آئے ہیں۔ یہاں باہر سے آئے والے کو کہا کی طرف سے بہاں آئے ہیں۔ یہاں باہر سے آئے والے کو کہا کی طرف سے بہاں آئے ہیں۔ یہاں باہر سے آئے والے کو کہ معد پرقابض ہو گئے ہیں۔ '

ان بی سے ایک جوان آ دمی نے سر ہلایا۔ ' ہاں اور سے بات ہمیں پندہیں آئی۔ مہا پھاری آئی زوران کے ساتھ اس ہا ہے اور جب ہم نے احتجاج کیا تو اس نے ہم سب کو قید کرادیا۔''

ربیک نے کہا۔''تم سب اپنا تعارف کرا وَاور یہاں اپن حیثیت بھی بتاؤ۔''

وہ تعارف کرانے کے۔ ان میں سے چوکا تعلق پیار ہوں سے تھاا در جوان آدمی جس کا نام کورن تھاوہ

فروري 2016ء

کہا۔'' ہم تمہارے ساتھ ہیں تحرہم لڑنے دالے لوگ نہیں

"اكرتم مارے ساتھ ہوتو شہيں لاتا تو يرے گا۔''ربیک نے کہا۔''صرف جان بچانے کے لیے ہاتھ یاؤں ہلانے پڑیں گے۔

اوہ ہم کریں کے میں صرف میہ بتا رہا ہوں کہ ہم تربيت يا فتركبيس بين -"

ربیک مجھے لے کر کمرے سے باہرآیا ہم اس ونت ادیری منزل پرتھے۔"اب کیا کرناہے جناب؟

" سب ہے پہلے یہاں کے لوگوں کو چھاٹنا اور انہیں عقبی ست دالے کروں میں بند کرنا ہے۔خطرناک افراد کو ای منزل پرادر کم خطرناک افراد کو پیل منزل پر۔ "میں نے منعوبہ سمجمایا اور ربیک فوری حرکت میں آحمیا۔ اس نے كرے من آكر بتايا كەس كس نے كيا كرناہے -كورن ادر فوجی افسران اس لحاظ سے جارے کیے کارآ مد سے کہ دہ تیدیوں کے بارے میں بتا سکتے سے کہ کون مارے لیے مئذ بن سکتا ہے۔ دیسے میر اارادہ مزیدا فراد کینے کامیں تھا، بدون افراد بھی کا فی ہتے۔ادیری منزل پرکل بیس افراد ہتے جن من سے دس تو یمی تھے۔ باتی باعمیں عام خادم تھے۔ان کورس وس کر کے دو کمر دل میں بند کر دیا۔اس کے بعذبہلی منزل پرآئے یہاں تمیں افراد تھےان میں سے انٹمارہ افراد کواد پر پہنچایا ممیا اور باتی کواسی فلور پر عقبی کمروں میں بند کر

نے کُل چوہیں افراد ہے۔ان میں تین عورتیں ہمی تعیں ۔۔ایک وہی جو تکران اعلیٰ کے ساتھ سورہی تھی۔ ہاتی ا کیس افراد خدام میں ہے تھے انہیں اور یا تی عورتوں کو بھی ا دیری منزل پر بند کرنے کا علم دے کر میں دفتر والے کمرے میں آیا تو چونک میا کیونکہ بے ہوش عورت عائب سمی ۔ بمرے کی کھڑ کی تھلی تھی ادر بیرسیا ہے والے جھے ہیں معلق می ۔ میں نے احتیاط سے ادھ ملی کمڑی سے باہر حجما نکا تو عورت اینے سغیدلیاس کی وجہ سےفوراً ہی نظر میں آ سنی۔ دہ جمل موتی پوروں اور درختوں کی آڑ گئی مولی سرنگ کی طرف جار ہی تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ سرنگ بند ہے ادرشايدد وفرار بوكرآركون جانا جاجي مى رووزياده مضبوط لكل منى ادر اى وجد سے اسے جلد ہوش آ ميا تما۔اس كے سیمے جاتا مانت ہوتی اس لیے میں خاموشی ہے دیکمار ہا۔ ایک طرح سے بیاحیمای ہوا تھا کہوہ یا برنگل تھی ادراب بجھے اندازہ ہوتا کہ ڈیوڈ شانے محرانی یا حفاظت کے لیے کیا

مہا پیاری کے نائبین میں ہے ایک تھا۔ باتی جارافراد مہال موجود سیاہ کے افسران متھے اور د ہ ایں بات پر کبیدہ خاطر تھے کہ ان محے آ دمیوں کا بے در لیخ قل عام ہوا اور مہا بجاری نے قامکوں سے دوئی کر لی۔وہ بھی احتماج کی وجہ سے معتوب قرار دے کر یہاں قید کیے مجئے ستھے۔ربیک نے تعارف کے بعد کہا۔" ابتم لوگ فیصلہ کرلو کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا پھر غیر جانبدارر ہنا ہے کیونکہ ہم ان غیرلوگول کا فاتمرك آئے بن جو مارے رائے من آئے كا وہ بھى ہاراد من ہوگا۔ جا ہے وہ مہا پجاری کیوں نہ ہو۔ '

ربیک کی بات بر کورن کسی قدرمضطرب ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اے ربیک کی بات بری کی سمی محر اس نے کہا۔'' آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بہت خوفتاک ہتھیاروں سے سلح ہیں جو آگ ایکتے ہیں اور آ دی کے جسم میں سوراخ ہوجاتا ہے ادر دہ مرجاتا ہے۔

' ' ہم جانتے ہیں وہ کیسے ہتھیارر کھتے ہیں لیکن تم فکر مت کروان ہے نمٹنا ہارا کام ہے۔

ایک فوجی افسر بولا۔''انہوں نے ہمارے درجنوں سیابی محول میں مار دیئے تھے۔تم چندا فرا د کیا کرلو گے۔ ربیک نے بے بردائ کے کہا۔ "مہیں کیا معلوم کہ ہم سنے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے۔ہم جنگل ہے گزر کرآئے میں جو بارن اور اسار سے مجرا ہوا ہے۔ کیا کوئی عام دستہ وہاں ہے گزرسکتا ہے؟"

وی اسرای طنز پرشرمندہ ہو کیا تھا۔ کورن نے کہا۔ '' میں اینے ساتھیوں ہے مشور و کرنا جا ہتا ہول۔'

کورن اینے یا یک ساتھیوں کے ہمراہ ایک کونے میں چلا کمیا اور وہ آپس میں سر جوڑ کرسر کوشیوں میں بات کرنے کیے۔فوجی افسران کی قدر بے چین سے۔ ایک فوجی نے کہا۔ ' کیا ہم بھی مشور اگر سکتے ہیں؟''

ربیک نے میری طرف دیکھا تو میں نے خفیف سا ا ثبات کااشارہ کیااوراس نے انہیں بھی مشورے کی اجازت دے دی۔ جب میرے ساتھی ان نوگوں کو تکال رہے تھے ادرتكرانون كوتيدكيا جارياتها تؤباتي افراد جوغير متعلقه يتصان ك كر بابر ب بندكرد ي مع سفة ما كدكوني نكل كرغير ضردری مداخلت مذکرے۔ بے ہوش عورت کوروبیرنے لباس پېهنا د يا تغامر ني الحال وه و بي تخي ـ پيجاري ادرنو جي انسران روبیر کو جارے ساتھ و کھے کرکسی قدر جیران ہوئے • عقد چندمنث من بجاری جاری طرف آئے ادر کورن نے

فروري 2016ء

168

المسركزشت المسركزشت Recifor

انتظامات کر رکھے ہیں۔عورت نے باغ کراس کیا اور ہما گتی ہوئی سرنگ کی طرف جلی گئی۔شایدِ وہ تصدیق کرنے منی تھی کہ سرنگ ہج بچے تناہ ہوگئ ہے یا کوئی راستہ ہے۔جلد وہ ناکام واپس آئی۔ای اشامیس روبیر کرے میں آئی اور عورت کوغائب اور بچھے کھڑ کی کے ساتھ لگے دیکھ کروہ تیزی ے آئے آئی۔

"كيا موابيكهال مى؟"اس نے كہتے موس باہر

"وہ و کھو۔" میں نے تاریکی میں عائب ہوتی عورت کی طرف اشارہ کیا۔

"آب نے اے جانے دیا۔"

'' فکرمت کرو۔ دہ سرنگ میں نہیں جائتی ہے سرنگ آ کے سے بندہے۔اے دائس آیا بڑے گا۔

روبیرنے سرنگ کی بندش پر کسی رومل کا اظہار نہیں کیا اس کا مطلب تھا کہ کوئی اے بتا چکا تھا۔ یہ جگہ چھوتی سی ممی اس ليے وہ جھ سے لگ كر كھڑى تمى اس نے چھ ور بعد آہتہ ہے کہا۔' جمعے شامین کے بارے میں بتا جل میا ہے۔وہ میں ہے۔

''آنی زور کے خاص آدمیوں میں شامل ہو سمیا

"اكروه باتحالياتوكياآب اسے ميرے حوالے "-EUS

" يقيناً وه تمهارا مجرم ہے اور تم اس كے بارے من فيعله كروكي-''

روبیر نے ممہری سائس لی۔ ''اس مخص کی محبت نے مجمع بہت دکھ وسیئے۔ میں نے ایناسب کھے گنوادیا۔

اس کی بات من کر مجھے خیال آیا اور میں نے جھجک کر بوجما۔ 'وحمہيں لانے والول نے تمہارے ساتھ كونى زيا دلى تونئیں کی میرامطلب ہے....."

اس كا رنك كلالى موا تما اس في جلدى سے بات كاث كر كہا۔ ونہيں اس حوالے سے ميس محفوظ ہوں۔ میں اپنی جذباتی کیغیت کی بات کررہی ہوں۔''

'' مجھے تم سے ہرروی ہے۔'' وہ میری طرف بلٹ کی عمر دور نہیں ہو کی تعی بلکہ کچھ اور یاس آمی تھی۔اس نے سراٹھا کر بچھے دیکھا۔ ممرف

" تم میری ساتمی مو اورتم سے جمعے انسیت ہے۔ انسان ای سے ہدردی یا اپنائنت کا اظہار کرتا ہے جے اپنا

"-4-17 یہاں ایک عدولاش میں اوراس کے ساتھ سونے والی عورت بہال سے فرار ہو گئی تھی۔ اگر جہ ہم نے تسلی بخش انداز میں عمارت پر قبضه كرليا تعام كرعورت كي فرار نے كسى قدرمشكل كوبمى جنم دياتها-ان تمام بالون يي فطع نظرروبير جھے سے سی اور موضوع پر بات کرنا جا و رہی تھی ۔ میں اس سے اس موضوع پر بات میں کرنا جا بتا تھا۔ مر میآ فاقی حقیقت ہے کہ زیان اور رویے سے عورت مہل کرتی ہے اورمرد کومتوجہ کرتی ہے چرعملی پہل مرد کرتا ہے اور اپنے سر پیش قدی کی تہمت لیہ ہے۔اس دفت وہ زبان اوررویے ہے پہل کررہی تھی۔اس نے میرے بازوڈل پر ہاتھ رکھ وسيئے۔ مشہباز میں اغررے خالی ہوئی موں۔ مجھے لگتا ہے میں بالکل الیلی ہوں ادر جب سوچتی ہوں کہمیرا کون ہے تو

میرے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے۔" '''کس کا نام؟'' میں نے مذحاہے ہوئے بھی پوچھ

''آپ کا نام ''اس نے کھاا دراس دوران میں اس كى انہيں ميرے ملے تك بہنچ مئى تعيں۔اس كالبجد بوجمل مو ملیا۔''شہباز میں نے آپ کے ساتھ خود کو ہمیشہ محفوظ سمجھا ہے جب آپ سے دور ہوئی جھ پر کوئی شہوئی آفت آئی۔ بحف فود عدود مت يحف كا-"

ای معے دروازے پرآ ہٹ ہوئی ادر ایرے اعرا یا مقامیں نے روبیرے دور ہونا جا ہا مراس نے الی کوئی کوشش نہیں کی اور ای اعداز میں جھے سے تھی رہی۔ حالا نکہ اسے پتا جل کیا تھا کہ کوئی اندرآیا ہے۔ایرٹ چونکا تھا اور اس کا چہرہ منتخبر ہوا تھا۔ چند کمجے ساکت رہنے کے بعدوہ تیزی سے واپس چلا گیا۔ بیس مجری سائس لے کررہ گیا۔ اكرجه بيدو بيركا ايناتعل تعامكرا برث جمعه برابر كاشريك مجمتا اور وہ حق بہ جانب ہوتا میں نے روبیر کو چھوٹ دی تھی۔ میں نے آہتہ ہے اس کی بائیس کلے ہے الگ کیس اور باہر جما تک کر دیکھا۔ میں نے ہر وقت دیکھا تھا کیونکہ عورت واپس آرہی تھی۔اس نے سرنگ بندیائی ہوگی اور اب وہ باغ کے دوسری طرف سے بودوں اور درختوں کی آ ولکتی ہوئی معبد کی طَرف بڑھ رہی متی ۔ اگر میں ذرا تاخیر ہے د کیمیا تو پھراسے یا نامشکل کام ہوتا۔ وونظروں بیں آمٹی تھی ایں لیے اس کی معمولی لمحاتی جعلکیاں بتار بی تعیس کدرہ کہاں تھی اور کس طرف بڑھ رہی تھی ۔ " سے کہاں جار ہی ہے؟"

**فرورى 2016ء** 

"معبد كى طرف اور اب جميس معلوم ہو كا كه ده حفاظت كے ليے ... كيا كميا ہے۔"

''سش '' میں نے کہامیری توجہ پوری عورت کی طرف تھی۔ دہ اب معبد کے داخلی رائے ہے کوئی بچاس گر دورتی ۔ دہ یہاں تیدی تی اس لیے اس کا اہرام میں جانے کا کوئی تک نیس بنا تھا۔ صرف ایک صورت تھی کہ وہ ہمارے بارے میں ان لوگوں کو اطلاع دے کر فائدہ حاصل کرنا چاہی تھی۔ اب وہ رائے کے سامنے تھی۔ روش بیں گزے نیادہ چوٹری تھی۔ یہاں باغ ہے با قاعدہ ایک راست نگل ر با کی ایرام کے دائے کی آڑے نگل کر روش پر آئی اور بھے لگا کہ اہرام کے دائے کی آڑے نکل کر روش پر آئی اور بھے لگا کہ اہرام کے دائے کی آڑے نکل کر روش پر آئی اور بھے لگا کہ اہرام کے دائے کی اور بھی اور بھی کوئی شعلہ ساکھ اور بھی آواز ذرا دیر سے آئی ادر عورت اہراکر کری تھی۔ کہ منہ ہوگیا۔ دھا کے کی گرتے ہوئے اس کا کریتہ سے ہوگیا۔ دو ہوج لیا۔ گرتے ہوئے اس کا کریتہ سے میں میں بور ہا تھا۔ رویج لیا۔ کے منہ سے ہلی ہی چی نکلی تھی۔ اس نے میرا باز و د ہوج لیا۔ کے منہ سے ہلی ہی چی نکلی تھی۔ اس نے میرا باز و د ہوج لیا۔ کریٹ میں بور ہا تھا۔ رویج لیا۔ کریٹ میں بور ہا تھا۔ دویج لیا۔ کریٹ میں بور ہا تھا۔ دویج لیا۔ کریٹ میں بور ہا تھا۔ دویج لیا۔ کریٹ میں بور ہا تھا۔ کریٹ میں بور ہا تھا۔ دویج لیا۔ کریٹ میں بور کیا ہوا ہے؟ ''

'' چندہ جود ہاں لگا ہوا ہے ادر عورت ای کاشکار ہوئی ہے۔'' میری نظر اس جگہ مرکوز تھی جہاں سے شعلہ نگلا تھا۔وہ داخلی راہتے کے اوپر نکلے جمعے کے پیچھے تھی۔وہاں تک مشعلوں کی روشنی براہ راست نہیں جارہی تھی مرف انعکاس وہاں تک بینی مرف انعکاس وہاں تک بینی رہا تھا۔ جس بصارت پرز در دے کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تمر جمعے داضح نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے کوشش کر رہا تھا تمر جمعے داضح نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے خگہ کی مدد حاصل کی ۔اسے بلایا ادراسے جگہ کی فات جگہ کی خات کی در حاصل کی ۔اسے بلایا ادراسے جگہ کی

'' وہاں دیکمو چونظر آرہا ہے؟'' اس نے کمرے میں جلنے والالیمپ بجھا دیا ادر نظر جما کردیکھنے لگا پچھ در بعداس نے کہا۔'' وہاں ایک عجیب ی چیز ہے۔اس میں لبی می ڈیٹری نگل ہے۔ پیچھے والا حصہ

چوکورسا ہے اور وہ تمن ٹا تکوں پر رقمی ہے۔'' یس مجھ کیا تھا یہ خود کار اسنا ٹیر را تقل تھی جو اپنی مد یس آنے دالی ہر حرکت کرتی شے پر فائر کرتی تھی اسے ریموٹ کی مدو ہے بھی آپریٹ کیا جا سکیا تھا دہاں جمرانی کے سے پہلے ڈیوڈ شانے بچھے جہاں قیدر کھا تھا دہاں جمرانی کے لیے بھی ہتھیار لگایا تھا۔ بیس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے بچھے عقل دی اور میں خودیا ہے ساتھیوں کو لے کراس طرف نہیں گیا۔ در حقیقت میں ڈیوڈ شاکی ذہنیت بجھتا تھا ادر سوج سکیا تھا کہ کس صورت حال میں دہ کیا کرسکیا ہے؟ معبد سکیا تھا کہ کس صورت حال میں دہ کیا کرسکیا ہے؟ معبد کے احاطے کو خالی باکر ججھے خدشہ ہوا تھا کہ اس جگہ کو خالی چھوڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس نے صرف داخلی راستے پر ہی یہ ٹریپ لگایا تھا یا اہرام نما معبد کی مزید ستوں راستے پر ہی یہ ٹریپ لگایا تھا یا اہرام نما معبد کی مزید ستوں

من مجی بیرزی تھا۔

میں نے بیر کن دیکھی تھی اور بیر خاصی بھاری ہوتی ہے۔

د یوڈ شاکے سایان میں ایک سے زیادہ الی رائعتوں کی مخبائش ممکن نہیں تھی۔ لیک حاصل کر لی۔ طیارے اس فی مگر کئی بھر وسا نہیں تھا کہ ینچ مگر کئی ماصل کر لی۔ طیارے اس حکمہ کی ماصل کر لی۔ طیارے اس حکمہ کی میں نہی ینچ بہنچا سکتے تھے اور دہ پیراشوٹ سے بچھ کی ینچ بہنچا سکتے تھے۔ اس صورت میں وہ زیادہ سامان کے ساتھ بھی ینچ بہنچا سکتے تھے۔ اس صورت میں وہ زیادہ سامان کی ساتھ بھی ہوسکا تھا۔ بہرحال عورت کی موت سے تھا۔ عورت ساکت تھی ادراس کا کرنہ تقریباً بورای سرخ ہو تھا۔ اس میں جان تھا۔ اس میں جان تھا۔ اس میں جان کی تو بس چند لیے کی تھی۔ دیا تھا کہ اورای سرخ ہو اس میں جان کی ادراس کا کرنہ تقریباً بورای سرخ ہو اس میں جان کی ادراس کا کرنہ تو اس کی میں جو اس میں جان کی ماری جانی والی عورت وہی تھی جو اس میں خرار ہوئی تھی۔ اس نے کہا۔ ''اس کا مرجانا ہی بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے میں بہتر ہے اگر بید تمن کے ہاتھ تھی تو فوراً ہمارے بارے بیر

بیسید. "میرا خیال ہے سہ بکنے کی نبیت سے وہاں جا رہی تعی۔"

ربیک نے بحس ہے بوجھا۔'' میر کیا چیز ہے جناب، میر عورت ای سے مری ہے؟''

" ہاں یہ خود بہ خود حملہ کرنے والا ہتھیار ہے۔ جیسے ہی اس کی حدیمی کوئی حرکت کرتی چیز آتی ہے بیاس پر فائر کر دیتا ہے۔''

ربیک کے حد، حرکت کرتی چیز کی شناخت ادر فائر نامانوس چیزیں تعیس اس نے سوالات کرنے جا ہے لیکن

170

FEADING المسركزشن Section

فروري 2016ء

میں نے کہا۔ ' جب ہم کا میاب ہوں مے اور سے ساری چزیں بھارے ہاتھ لکیں کی تو میں تہیں تھیک سے مجما سکول الاستياج ج؟"

و يراس دوران من بإبرجا چى تى ربيك نے سر بلايا اور پھر يو جھا۔" بيدارث كهدور بللے يهان آيا تھا اور واليس نكلا تواس كامندل كا مواقعا \_"

مں نے ممری سائس لی۔ اس کی دجہ ہے۔"

جھےربیک پر پورااع د تھااوروہ جھے جھتا تھااس کیے میں نے اسے کسی فدر تعصیل سے روبیر کی کیفیت اور اپنی طرف ای کا جمکاؤ واضح کیات ' دواس کیفیت میں ہے کہ من اے تی ہے چھے نہیں دھیل سکتا۔ میں اے سمجمار ما ہوں۔ وہ خود سے میرے ماس آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ایسے وقت ایرٹ نے اتفاق سے ویکھ لیا۔ میں کسی حد تك مجدر ما مول كرايث اس پندكرتا ب شايداى وجه ےاے دمیالا۔

ربیک نے سر ہلایا۔ 'میں سمجھ کیا ہوں جناب۔ ارے کو بھی سمجھا سکتا ہوں لیکن رو بیر کو سمجھا نامشکل ہے۔'' " بھےلگ رہا ہے بیمشکل کام جمعے بی کرنا پڑے

ربیک آستہ سے ہنا۔ 'میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ عورتوں سےدور بمائے ہیں۔

''اس کے باوجود سے منف آسانی سے میجھا تہیں چوڑتی ہے۔ " بھے کہتے ہوئے زریں کا خیال آیا اس نے بھی زندگی میں میرا پیجیا میں چھوڑا تھا شایدز ندہ ہوتی تو بچھے بہت مشکل چین آتی ۔ مرفدرت نے اس کی اور میری مشکل آ سان کر دی تھی۔ میں سوچ میں کم تھا کدر بیک کی آواز پر

> " كيا كهد بي و؟" "كى كداب كياكرنا كي؟"

"اس برغور کرنا ہوگا۔ اس بتھیار کے ہوتے ہوئے الم معد تك رساكي ماصل بيل كريكة إلى-

'' میں رو بیر کی ہاہت کر رہا ہوں۔'' ''ئی الحال ہمیں دشمن پر توجہ مرکوزر منی جاہے۔'' پیر نے ملائمت ہے کہا اور لاش کی طرف اشارہ کیا۔"اے ممكانے لكاؤ ميں شايد كھودت يهان رمنا پڑے اور سكل تک بُور ہے گی۔''

ربیک ماہر جلا گیا۔ مجمد دیر بعدوہ ووفوجی افسران کے ساتھ آیا۔انہوں نے اے ای جا در میں لپیٹا اور افعا کرلے

771

محة \_ كونكه زخم اس كى آكه يس آيا تعااس ليے خون بهت كم لكلا تماادر بسترير چندايك دهية اعتص جوروبيرن كيرا میلاکر کے معاف کردیئے۔اس نے ایک معاف جاور لاکر بستر پر بچیا دی۔میراا ندازہ تھا کہ رات کے نوع مچکے ہیں۔ اس لحاظ سے خاصا وقت تعاب اگر طیارے آج رات آنے تے او وہ مج چھ بے سے پہلے کی وقت بھی آ کے تھے۔ شاید ای لیے کرال جوز نے آج بی رن وے لائش لگائی سی -ا كرهاريكل راية آن موق توسيلائش كل شام ين محى لگائی جاسکتی تعیں مراس عارت اور معبد کے باہر کسی مسم کی سركرى سي مى اس لي مارے ليے ايك موقع تما كه محمد آرام کریس اور کھالی لیں۔ روبیرد ہیں موجود می اس نے کہا۔ ''آپ آرام کرلیں، بہت دیرے جاگ رہے ہیں اور

سل حرکت میں ہیں۔''

'' جھے بھوک لگ رہی ہے۔''میں نے زرہ بکتر الگ كرت بوئ كها بتعيار ككريس بسر يربيعًا توجيع بكل باراحماس موا كه ين كنا تعكا موا مول- ين چوبس محفظ ے زیادہ وقت سے جاک رہا تھا اور ای ووران علی بس حلتے پرتے کمانیا تھا۔ مسلسل مدوجهداور مل وغارت کری نے جسم ہے زیادہ ذہن کوتھ کا دیا تھا اور چوٹوں نے میرے بورے وجود کودرد کے ملکے سے سندر میں بدل ویا تھا۔ بجھے چند مھنے کی بے ہوتی کی نیندی ضرورت می ۔ روہر کھانے ے لیے کھے لینے کوئی می مرس لیٹا تو بھے بے خر ہونے میں چند مند می الیس کے تھے۔روپر آئی تو می سوچکا تھا۔ اس نے جگانے کے بیائے مجھے سونے دیا اور ایک جادر اور ها دی میری آنجه ملی تو رات کا دوسرا پیر تمامیرا اعدازه تنيا كه دويا تمن منج تنع - شن شايديا في يا جد تمنيخ سويا تعااور معنن اتر چی می مرپید ش جیے بل پررہے ہے۔روہیر کھانے کوجولائی محل وہ دیں میز پررکھا تھا۔

رُے میں وہی تھیر نما میضما ولیہ جو یہاں کی عام خوراک می ایک بوے سائز کے بیالے میں خاصی مقدار میں تھا۔ پھل اور پینے کے لیے پہلوں کےرس کی کاک تیل سی میں نے تاخیر کیے بغیران سب تعتوں ہے استفادہ شروع كرديا اور ميرا باته اس وقت ركا جب يرے خالى مو چکی تھی۔ سیری نہیں ہو کی تھی مرفقی مث می تھی۔ میں نے شربت کا گلاس خالی کیا تھا کہ روہیر اعدر آئی۔اس نے شاید عشل کیا تھا کیونکہاس کے بال نم ہور ہے تنے اور چرو گاب كى طرح كملا موا تما\_ يائى يقيماً خاصا سردتما كيونكه وه مولي ہولے کانی رہی تھی۔ اس نے خالی ٹرے و کھ کر

**فرورى 2016ء** 

عالما المناهات مسركزشت

پوچھا۔''اور لا دُل..... اتنے میں آپ کا پیپٹ نہیں تجرا ہو گا؟''

''نہیں اتنا کافی ہے۔'' میں نے کہااور اس کی طرف دیکھا۔''صاف ستھری ہور ہی ہو۔''

" الى جب سے يہال آئى مول جھے ايك مار بھى نہانے کا موقع تبیں ملااس کیے تھنڈے یائی کے باوجودخودکو ردک ندی ۔ 'اس نے بال محما کرآ کے کرتے ہوئے کہااور انبیں جھنک کر خشک کرنے لکی۔اس کا بدن شاخ کل کی طرح فیک میا ادرایے زاویے میں آئیا کہ میں نے بے اختیار نظریں جراکیں۔ یا تہیں یہ قدرت کی عطامتی یا آز مائش کہ میری طرف آنے والی تمام ہی عورتیں حسن و جمال کاشاہ کار ہوئی تھیں اور آ دی کے لیے ان کی پیش قدی سے بچنا اتنا ہی مشکل ہوتا جنبنا کہ بارش کے بعد بیجز زوہ رائے پر محسلنے سے بچنا۔ آز مائش میں نے اس لحاظ سے کہا کہ سے عور تیں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری طرف آلی تھیں اور آ دی محبت سے لڑنہیں سکتا ہے۔ درنہ زین جیسی ہوں کی ماری عورتوں سے نمٹنا میرے کیے نہایت آسان تھا۔ جنگل میں ہونے والی محمسان کی جدو جہدنے میرا علیہ مجھی خراب کر دیا مقا۔ اس کیے میں مجھی نہانا حاہتا تھا۔ میں نے روپیرے کہا تواس نے سر بلایا۔

ور میں سمجھ کی تھی۔ آپ سے لیے ووسرا الباس بھی نکال اسپر ''

" " " " جب تک میں سوتا رہا حالات میں کوئی تبدیلی تو نہیں 7 ئی ؟"

۔ منہیں ہم پوری طرح چوکنا ہے اور میں خود جرائی کرتی رہی جب نہانے گئ تو ایمار کونگر انی پر نگا دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس دوران میں کوئی معبد سے باہر نہیں آیا نہ ہی اندر کما۔''

میں نے سکون کا سانس لیا۔ورنہ اس طرح سے فلات کی نیندسو جانا اور وہ بھی ایسے حالات میں مناسب نہیں تھا۔واش روم میں نے و کیدلیا تھا جہاں نہانے کا کمل بندو بست تھا۔اس میں مقای طرز کا صابی بھی تھا جو بال اور جسم کیساں صاف کرتا تھا۔مئی کے پائیوں میں بانی نہ جانے کہاں سے آر ہا تھا۔ واش روم کی سہولت صرف کراؤ نڈ فلور کری ۔شاید بہتی تک پائی پائیوں سے پہنچایا جاسکا تھا۔فسل برحی ۔شاید بہتی تک پائی پائیوں سے پہنچایا جاسکا تھا۔فسل اور ووسری ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں باہرآیا تو صاف سقرالباس بہن کر میں نے خود کو خاصا بہتر محسوں کیا تو صاف سقرالباس بہن کر میں نے خود کو خاصا بہتر محسوں کیا تھا۔نہا وہوکر جمعے ہر بھوک کیا تھی۔ مگر میں پہلے اپنے تھا۔

ساتھیوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ لڑائی کے فیصلہ کن مر طلے سے پہلے یہ ایک وقفہ تھا جس سے میں زیاوہ سے زیادہ فا کدہ انھانا چاہتا تھا۔ میرے تھے ساتھی بھی یقینا آرام کررہے تھے اور کھائی رہے تھے۔ میں نے واش روم سے نکل کر پہلے تیزوں منزلوں کا ایک چکرلگایا تھا۔ ربیک نے فوجی انسروں کو تیزوں منزلوں کا ایک چکرلگایا تھا۔ ربیک نے فوجی انسروں کو ایک ایک کرکے ہرمنزل پرگارڈ لگا دیا تھا۔ وہ مستعدی سے پہرہ دے رہے ہتھے۔ کوران سمیت تمام پجاری مجل منزل کے ایک کرے میں تھے۔

ربیک اور اس کے ساتھی دو دوکر کے آرام کررہے
سے ۔ پہلے ایمار اور مارٹ نے آرام کیا، اب ربیک اور
ایرٹ کررہے سے کیونکہ میں نے کوئی حم نہیں دیا تھااس لیے
انہوں نے آرام کرلیا تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہوکر میں دفتر
والے کرے میں آیا جوئی الحال میرا کمرا بھی تھا۔ وہاں
روبیر کھڑکی سے کی ہوئی جمری سے باہر دیکھرہی تھی۔ دہ
شرے میں ددبارہ پھل اور رس لے آئی تھی۔ میں خوش ہوگیا
شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ کھانا میرے لیے کائی نہیں ہوگا
اس لیے وہ مزید لے آئی تھی۔ میں نے ایک پھل اشا کر
کھاتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ 'کیاد کھرہی ہو؟''

''وہ اسے لے مجھے ہیں اور اب وہاں کی مغاتی کر رہے ہیں۔"ردبیرنے اشارہ کیا تمر جب میں دیکھنے کے کیے کمیر کی کے باس آیا تو اس نے حکمتبیں وی تعی عالباً وہ عامتی می کداس کے باس آ کر باہرد یکموں۔ مجوراً مجھے میں كرنا براتما- ميرے ليے بيرے بين متين متين مليجي بار ہا ان کا سامنا کر چکا تھا۔ لڑکی کہیں کی بھی ہوا کر وہ کسی ہے محبت کرنے کیے اور اے ہی اپناسب کچھ بھینا شروع کر وے تواسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے ہی حربے استعال کرلی ہے۔رو بر میں میتبدیلی مجھ سے چھڑنے اور یقیناً شامین کا اصل روپ دیمینے کے بعد آئی تھی۔ تحر بھے میں اس کے حوالے سے کوئی تندیلی تبیں آئی تھی۔ وہ میرے لیے یہلے کی طرح ایک سائھی تھی۔ بات کہیں اور نکل گئے۔ میں كمركى كے باہرو مكيدر ہاتھا جہاں تيلے درہے كے بجار يوں کے لباس میں ووافراواس جگہ تھیلیے خون کی صفائی کررہے ہتے جہاں مجھ دریہ بہلے عورت کی لاش پڑی تھی۔لاش عائم متى \_ من مُرتشويش موكيا \_ أكريه بابرآئ تصلو يقينا احوال جانے کے لیےوہ یہاں بھی آتے کہ ورت اہر کیے تكلى مى نے روبير سے كبار "ايماركوبلادً"

ایماروبود۔ وہ گئی اور اسے بلالائی۔ میں نے روبیر کی مدد سے فروری 2016ء

اے مجمایا کہا ہے کیا کرنا ہے۔اس نے سربلایا اور رواندہو ميا\_ کھ در بعد وہ ايك مران اعلى كو قيد ے نكال لایا۔ایمارنے اے مجھایا کہاہے کیا کرتا ہے اگروہ زندہ ا در سلامت رہنا چاہتا ہے تو۔

اس نے یقین دلایا کہوہ بالکل زندہ رہنا جا ہتا ہے۔ کھڑی ہے تکرانی کرتے ہوئے میں ٹرے کے پچلوں اور رس سے بھی انصاف کرتار ہاتھا اور جب ایک پیجاری نے اس طرف کا رخ کیا تو میں اور روبیر واش روم کی طرف آئے۔ تکرانِ اعلیٰ اور ایمارجس نے اب تکران کی وردی يهن لي سي واحلي وروازے كے ياس تنے مارث وفتر ميں تھا اور بوری طرح چوکس تھا۔ میں اور روبیر بھی کسی مگای صورت حال میں حرکت میں آنے کو تیار تھے۔آنے والا ایک عام سا اور کسی قدر موئی تو ند دالا پجاری تھا۔ میں نے يهال سب سے بہتم جسم والے افراد بجار بول مل ديھے تنے۔ کیونکہ وہ عیش و آ رام کی زندگی بسر کرتے تنے اور شاید <u> جلتے گھرتے بھی باول ناخواستہ تھے۔شائی خاندان کے بعد</u> وه دا حد طبقه تما جوبیل کا ژبول پرسغر کرتا تما ورنه بیهال پیدل ملئے کا رواج تھا۔ایس نے اندرآئے تی ایمار ہے کرخت کیج میں رات کے تکران اعلیٰ کے بارے میں یو چھا۔" وہ ا ندر ہیں جناب\_'

ایمارنے کہا تو ہجاری اس کی طرف توجہ دیئے بغیر کرنے میں پہنچا اور تکران اعلیٰ پر کر جنا برسنا شروع کرویا کہ وہ کیے مرانی کررہا ہے۔ایک قیدی عورت یہاں سے نکل کر باہر من اور معبد کے باہر ماری می ۔ عران اعلیٰ نے توری ایمارکوطلب کیااوراس کمرے کارخ کیاجہاں روبیر قیدتھی۔ اس کی کھڑ کی تھلی ہوئی تھی۔ تھران اعلیٰ نے صفائی چیش کی کہ ووسخت عرانی والی قیدی مہیں می اس کیے اے بینے رکھا حمیا اور وہ کو کی سے نکل کئی۔ پہاری نے آئی زور کا علم کوش كزاركيا كراب كل مزل من كوئى قيدى تبين ركها عائم كا سب کواو پر معل کرویا جائے۔ شکر ہے اس نے شک جیس کیا اور عمران اعلیٰ کی سنائی اسٹوری آسائی ہے حسلیم کر لی حالاتک اس نے بہت مجویدی اوا کاری کی سمی مراک رہا تھا کہ بجاریٰ کے سریر نیندیا کچھاورسوارتھا اور وہ بہت مجلت میں دورہ کرکے وائی روانہ ہو گیا۔ واش روم کے پاس سے جاتے ہوئے وہ میرے اتنے یاس سے گزرا کہ میں ہاتھ برد ما کراہے چیوسکا تھا۔اس کے ماس سے وہ مخصوص بو آری تھی جو یہاں شراب ہے آئی تھی۔ وہ یقینا پہیے ہوئے • مقاداس کے جانے کے بعد ہم نے سکون کا سائس لیا اور

روپير بولی۔ " شكر بيدو فع موا-"

مس نے روبیرے کہا۔" کیا خیال ہے باہر کا ایک چکر ندلگایا جائے۔''

وه خوش مو کئے۔ ' مس بھی باہر جانا جا ہتی موں قید میں ره كريش كحث كي بول-

ہم ای کرے کی کھڑ کی ہے باہرآئے جہال رو ہرقید تھی۔اس نے ایک عاور لے لیکمی جو ممرے سرئی رنگ کی تھی اور اس میں اس کا سفید لیاس حبیب ممیا تھا۔ ورنہ ہلکی تاریکی میں بہت نمایاں ہوتا۔ مرممرے رکے کی جا در میں اس کار خروش بھی بہت نمایاں ہور ہاتھا۔ میں نے کہا کدوہ عاور کا مجمد حمد چرے رہمی کرلے۔اس نے ایسائی کیا۔ مں معبد کے عقبی حصے کا معائنہ کرنا جا بتا تھا۔مبرے جسم پر بدستورغاص ساہیوں والی سرئی وردی می جونیم تاریکی میں کل مان میں۔ہم عقبی باغ ہے ہوتے ہوئے دیوار تک آئے۔ میںنے روبیر کو وہ جگہ دکھائی جہاں ہے ہم آئے تے اور اس سے پہلے ہارن نے جمعے مار ڈالنے میں کوئی کس ہیں چھوڑی می چرز بر سلے کا نوں والے برندے بھی نکل آئے تنے ادربس زندگی جونج کر میں تعمیل کے اس طرف آیا۔ روبر اگر جہ میرے ساتھ بہت سے مشکل مواقعوں سے گزر چی می مربیسب اس کے لیے بھی جران كن تفا\_اس\_نے ميرا ہاتھ تھام ليا\_

'' آپ اتن مشکلول ہے گزرے اور میں سمجھ رہی تھی كه بين الشكل بين بول-"

'' ہم سب مشکل میں ہیں جب تک ان لوگوں پر قابو نہیں یا لیتے'' میں نے معبد کی طرف اشارہ کیا۔''تم سوچ بھی مبیں سکتی ہو کہ واوی کے لوگ اس وقت کتے سطین خطرے ہے ووجاریں۔

'' ڈیوڈشا یہاں کیوں آیاہے؟''

" میں نے بتامایا کہ وہ باہر سے اسینے ساتھیوں کو بلوانا عابتا ہے۔ وہ اڑنے والی معین میں بیٹھ کر براہ راست يهال بيني جائيں مے معيد كا پچيلا حصدات بوا ہے كه وه شین آرام ہے یہاں اتر سکتی ہے۔اس میں بیک وفت کئ

"ولى بى ارنے والى متين جوميرے باب نے بچین میں دیمی سی جب واوی والے ایک تھے؟" رو بیرنے کہااس کا اشارہ یقیناً وکیم شااور را جاعمر دراز کے طیارے کی طرف تھا جوابی بند ہونے ہے اتفاقیہ اس واوی میں آیا تھا

فرورى 2015ء 173

المسركزشت

Seedlon

اور انہوں نے اس وا دی کو دیکھ لیا تھا اسی طرح وا دی کے لوگوں نے بھی اس میراسرار ہوائی چیز کو ویکھا ہوگا۔ میں نے

سر ہلایا۔ "مالکل وہی مشین ، پھر اس مشین میں آنے والے حارا فراد دوسرے طریقے ہے وا دی میں اترے تھے اور ان میں سے ایک میرا دوست را جاعمر درا زمجی ہے وہ اس بار بھی

ْبِيوْ بِووْشَا يِ<u>سِلْمِ بِمِي</u> آيا تَعَا؟''

د دلہیں پہلے آنے والا اس کا باپ ولیم شاتھا۔وہ مر چکا ہے۔اس کی جگہ ڈیوڈ شانے لی ہے۔

مختلوك دوران بم جلتے موے معبد كے عقبى سمت آنظے تھے مراب بھی ہم ویوار کے ساتھے تھے۔ یہاں تاریل معی اور کوئی مشعل مجی روش میں معی- حرسامنے باغ میں جلنے والی مشعلوں کی روشنی کسی قدر یہاں مجمی کا ہے رہی متى \_ میں نے میدان کی طرف اشارہ کیا۔"اڑنے والی معینیں یہاں اتریں کی اور رات میں اترنے کے لیے یہاں روشنيال إلكاني كي بين-"

و کسی روشنیاں؟ "اس نے جیرت سے پوچیمائی اس تو کھ جی ہیں ہے۔

"وه آگ والی روشی تبیس بین بلکه ووسری طرح کی روشنیاں ہیں۔انہیں یہاں قطار میں لگا دیا گیا ہے اور جب یہ چلیں کی تو تھپ ایم چیرے میں بھی اڑنے والی مشین آرام ے یہاں ار جائے گا۔"

رو بیر پخسس ہوگئ تھی اس نے کہا۔'' کیا ہم پاس جا کر دیکھیں؟''

میں بھی سوچ رہا تھاا ورنسی قدر پھیار ہا تھا۔اس کا إمكان تفاكه يهال تحراني كانظام نه موليكن وه موجي سكتا تغا\_ سى قدرسوچ بيارك بعديس في خطره مول لين كافيمله کیا۔میدان جنگ میں منرورت ہے زیاوہ احتیاط مجمی بعض اوقات فكست كاسبب بن مالى ہے۔ من في روبيرے كها- "تم يبيل ركو-"

المیں آپ کے ساتھ چلوں گی۔"اس نے فیصلہ کن کیج میں کیا۔اس کا انداز بتار ہاتھا کہ وہ بہرصورت میرے ساتھ ہیلے گی۔اگراس کی جگد بیک یا کوئی اور مرد ہوتا تو میرا ایک بار کہنا کافی موتا مروه اسے عورت مونے اور حسین مورت ہونے کا فائدہ افھار بی منی جے یقین تھا کہ اس کے ناز ونخرے افعائے مائیں ہے۔اس کی مند مانی جائے گی۔ سے مری سائس لی۔

ماسنامسرگزشت

'' چلولیکن میرے ساتھ رہوگی اور میری مرضی کے بغير كوئى قدم مبين الماد كى "

" یمی تو میں جائی ہوں۔" اس نے شوخی سے کہا۔''ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا اور آپ کی مرضی ہے سب

میں نے اس کا جملہ نظر انداز کرکے آگے قدم برسایا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے برسا تھا۔وور سے و یکھنے پرمیرا اندازہ تھا کہ احاطہ یا یج سو گز طویل ہے مرحملی طور يراس كے اعرانے كے بعد مجھے يا چلا كه يہ جھ يا ساڑھے چھسو کر طویل ہے اور اس پر کوئی چھوٹا طیارہ جو چھ یا آٹھ نشتوں والا ہو با آسانی اتر سکتا ہے اور پرواز بھی کرسکتا ہے۔ یہاں اتی جگہ کی کہ درجن بحرطیارے اتر کرآ رام ہے بارک ہوسکتے تھے۔میرے حساب سے ڈیوڈرٹا کم سے کم استنے طیارے تو منکوا تا۔استے پڑے طیارے عمل ایندھن کے ساتھ جمن سومیل کے وائرے میں کہیں ہے بھی نہرمرف يهال آسكة سنے بلكه والى بحى جاسكة سنے پريشرائز ويبن والے طیارے میں ہزارفٹ کی بلندی پر بھی برواز کر سکتے تے۔اس وادی تک آنے کے لیے طیاروں کو اتن بلندی پر اڑنا پڑتا۔جن طیاروں کے لیبن پریشرائز ڈمبیں ہوتے وہ عام طورے وس ہزار فٹ کی بلندی سے او پر ہیں جاتے میں ۔ان کا فلائث لیول تمن جار ہزارفٹ ہوتا ہے۔

كرتل جويزك پارتي انثريا مين موجود تمي اور اكرمبين مجمی تو چیس کھنٹے کے نوٹس پروہ دنیا کے لسی بھی جھے ہے وہاں بھی سنتی محی اس کے بعد سمال آنا ان کے لیے کوئی مئلہ میں تھا۔ یہ یو ندرسل سو لجر صم کے اعلیٰ تربیت یا فتہ كرائے كے سابى تے جن كا كام عى مل وعارت كرى تھی۔وہ ڈیوڈ شا کے مقاصد کے لیے نہایت موزوں تھے۔ان سب امکانات کے بارے می سویتے ہوئے میری قلر بردھ کئی می اور میں نے محسوس کیا کہ میں نے ڈیوڈ شا كع وائم كا درست الداز وتبين لكايا تما من في است بهت مطحی لیا تھا اور وہ امل میں کہیں زیادہ بڑے ہے اور وہ اس واوی کے لوگوں کے لیے بھیا بک عزائم رکھتا تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ وہ واوی تک رسائی عاصل کر کے یہاں کے عجائبات سے فائدہ اٹھانا جا ہتا ہے جیسے وہ معجز ہ اثر پھر جو مجرے سے مجرے زخم مجر کر انبان کو جرت انگیز قوت مرافعت دیتا ہے۔اس طرح یہاں اور بھی چڑیں تھیں۔ ويود شامرف انبيس عامل كرنانبين حابتا تعاطيهوه ان پرممل تبعنہ جا ہتا تھا۔اس کے لیے وہ واوی پراپنا جنلی و 174

فرورى 2016ء

Section

سای تساط قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ
دہ طاقت کے بل ہوتے پر یہاں کے لوگوں کو انجامطیع بنا کر
ان پرکوئی پخو حکر ان مسلط کردے اور اس کی مدد سے اپنے
ہموم عزائم کی جمیل کرے۔ اس کے آبا واجداد نے ایک ہی
پالیسیوں سے دنیا کے بہت بڑے جھے کو اپنا غلام بنالیا تھا اور
ایک دفت تھا کہ سلطنت برطانیہ پر سورج غردب نہیں ہوتا
تھا۔ اگروہ ان میں کامیاب ہوجا تا تو بیدنصرف برنمیں ہوتا
بلکہ میں اور میرے ساتھی شدید خطرے سے دوجا رہوجاتے
بلکہ میں اور میرے ساتھی شدید خطرے سے دوجا رہوجاتے
احشاجوتی الحال برف والے کے پاس تھی دہ دونوں بھی محفوظ
اوشاجوتی الحال برف والے کے پاس تھی دہ دونوں بھی محفوظ
ندر ہے۔ ان سب کو بچانے کے پاس تھی دہ دونوں بھی محفوظ
ندر ہے۔ ان سب کو بچانے کے پاس تھی دہ دونوں بھی محفوظ
ناکام بنانا ضروری تھا۔ اسے قابوکر ٹا ابھی محال تھا کونکہ وہ
معبد کے محفوظ قلعے میں تھی کمی کر جیٹھا ہوا تھا اور اس نے وہاں
کی حفاظت کا تھے بی بدوبست کرد کھا تھا۔

" کیا سوئ رہے ہیں۔ "روبیر نے مجھے ہلایا۔ پی چونکا۔ خاصی دیر سے بی ایک ہی جگہ ساکت کمڑ اہوا تھا اور خیالات ذہن میں منڈلا رہے تھے۔ ابھی ہم معبد سے مجھے دور تھے۔ میں نے سرجھ کا۔ " مجھ نیسے"

"لورک کیوں مھے؟"اس نے چیجے سے جمہ سے لکتے ہوئے کہا تو جمھے آ مے بر مناعی پڑا تھا۔

"می سوی رہاتھا کہ ڈیوڈشا کو کیسے تاکام بناؤں؟"
"آپ سوی کیں گے۔" اس نے لیتین سے کہا۔" میں نے ویکھا ہے آپ جس کام کے پیچے پڑ جا کیں اس کے پیچے پڑ جا کیں اس کے دیمی کی دیمی کے د

175

"انشاالله \_" بیل نے کہا۔ اب ہم معبد کے تقی صے
نے۔ بھے جہرت کی کہ یہ دیو بیکل بھارت کیے بتائی تئی ہوگ
اور اس کی تقیر میں کتے سال کے ہول کے۔ معرک لوگ
فولا دے باواقف سے اور ان کے پاس کالمی جیسی ہی اور ان کے باس کالمی جیسی ہی اور ان کے پاس کالمی جیسی ہی اور ان کے پاس کالمی جیسی ہی اور ان کے پاس کالمی جیسی ہی اور اللے پھر تراث ہے۔ مران نوگوں کے پاس تو کانی بھی نہیں می کے بھر انہوں نے اہرام معرک کے بھر انہوں نے اہرام معرک کے بھر کیے تراث ہے۔ اگر انہوں نے اس معبد کے لیے پھر کیسے تراث ہے۔ اگر انہوں نے اس معبد کے وکی عظیم الشان و کیم تیار کر لینا۔ ایک بی کا پھر جمع کر کے کوئی عظیم الشان و کیم تیار کر لینا۔ ایس معبد کے وسلی حصے کے بالکل سامنے ہے۔ اگر بیال کوئی دوسوگر جوڑا میدان تھا اور اس میں خطرہ تھا۔ جس ان لائش کو جوز نے ران وے والی لائش لگائی تھیں۔ جس ان لائش کو کہا۔ '' تم یہیں رکو جس اجھی تا موں۔''

ہے۔ اس نے سمے انداز بین بوجھا۔ "کہاں جا رہے انداز بین بوجھا۔" کہاں جا رہے

یں. "سامنے تک ہتم و ہوار کے ساتھونگ کرر ہواور جب تک میں نہ کہوں یہاں سے فرکت مت کرنا۔"

روبیر بادل نا خواسته و بین رکی ربی اور مین عمک کر 'میدان کی طرف پیزها- یهال روشنی به**ت کم محی** اور زهین پر بحانظر مين آر ہاتمااس کے جمعے جمک کراور خورے و محمة ہوئے چننا برار ہاتھا کہ بے خیالی میں میرایا وُں کسی لائٹ پر ندآ جائے۔ من میں ما منا تھا کہ کوئی لائٹ اپنی مکدسے مل ہوئی یائی جائے اور بیانوک چوکٹا ہو جائیں۔ جب میں اس ملہ کے زور کے آیا جہاں مرے خیال میں لائنس ہوئی ما ہے میں تو میں پنجوب کے علی بیٹے کیا اور ای طرح زمین مُوْل كراً مح مان لكا ممرلائث مجمع ديني بنظرا مني -اس كاشيشه جيئا تومس نے اسے پہلے ثولا كه بيز من ميں نعب تونبیں ہے مروومرف رقعی مولی می ۔اس کے ساتھ کوئی تار یا کوئی اور چزیمی مسلک جیس سی ورند جھے خوف تھا کہ کوئی الی چیز نہ ہو کہ میں اے اٹھاؤں اور الارم نج مائے۔اگرچہ جب کرئل جونز اسے لگار ہاتھا تو وہ مرف انسیس زمین برر کور با تما اس نے کوئی تاریا کوئی اور چیز مسلك نبيس كالمحق -

میں نے اسے اٹھا کرو یکھا۔ بہتقریباً تمن اپنج قطری اور ایک ایک اپنج موثی سیاہ رنگ کی گول ڈسک تھی جو یتجے سے پلاسٹک اور اوپر سے شفاف شعشے میسی پلاسٹک کی تھی اور آیا۔ فروری 2016ء

اس کے اندر ایل ای ڈیز تھیں جو سرخ رنگ ہیں جلتی تھیں۔اس کا وزن ہیاس گرام سے زیادہ نہیں تھا۔ جھے یاد ہے کرنل تقریباً ہر دس کر کے بعد انہیں زمین پر رکھ رہا تھا۔ حوارسو کر کی لمبائی میں اس نے چالیس چالیس سوڈ سک رکھی ہوں گی۔ پھر چوڑ ائی میں دونوں طرف دس دس ڈسک رکھی تھیں۔ کو بیااس نے الیم سو سے زیادہ ڈسک یہاں رکھی تھیں۔ ان کی روشن سے چھوٹے طیاروں کے لیے بہترین میں اسم کا نائش دن وے بن کمیا تھا۔ جھے خیال آیا کہ موقع ہے میں انہیں سے جا کرضائع کرووں۔

رات کے دفت طیاروں کی آ مدیس کی رمز ہوسکن تھا
کیرات کے دفت آسان صاف ہوتا ہے اور نیجے دھند نہیں
ہوتی ہے ۔طیاروں کو تقریباً چودہ ہزار دف کی کہرائی ہیں
اندھے کنویں ہیں اتر نا پڑتا اور یہ بہت بڑا رسک ہوتا۔
باوجود اس کے کہ واوی کا قطر تقریباً ہمیں میل تھا۔اگر
مجھوٹے طیارے جوسومیل فی کھنے کی رفتار سے نیچ اتر
رہے ہوں تو ان کے لیے معمولی کی نظمی بھی حاوثے کا سبب
بن جاتی اور پھر کی طیارے ہوتے تو ان کا آپس میں گرانے
کن جاتی اور پھر کی طیارے ہوتے تو ان کا آپس میں گرانے
کا امکان بھی ہوتا۔اس لیے رات کے وقت اتر نا ہی
مناسب تھا۔ جب طیارے اپنی لائٹس کی روشنی میں واوی کی
دیواروں کو اور ایک ووسرے کود کھ سکتے تھے۔

اگرطیارے آئ ندا تے تو جھے ایک دن کی مہلت اور مل سکتی تھی۔ ہیں نے ڈسک داپس رکھتے ہوئے دعا کی کہ ایسا بی ہو مگر ساتھ بی ہیں عمل کے لیے بھی تیار تھا۔ ہیں داپس آیا اور روہیر کے ساتھ واپس ممارت کا رخ کیا۔ میں نے احتیاطاً کمڑ کی بھیڑدی تھی مگر جب ہم واپس آئے تو

وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں تفظا اور آس پاس دیکھا۔ جمعے خدشہ ہوا کہ کوئی قیدی پہال سے نکل تو نہیں کیا ہے۔ میں اندر آیا تو ربیک اور امریث بھی جاگ مجھے تنعے۔ محرامیت وہاں نہیں تھا۔ میں نے ربیک ہے کھڑکی کا بوچھا اور اس نے لاعلی ظاہر کی تو اسے تمام قیدیوں کو چیک کرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی تھم ویا۔ ''سب تیار ہوجا کیں۔''

ربیک چونکا۔''کوئی خطرہ ہے؟'' ''نہیں لیکن ہوسکتا ہے۔'' میں نے باہر کارخ کرتے ہوئے کہا۔ راہداری میں آتے ہی مجھے ای کمرے سے ایرٹ نکلتا دکھائی ویا۔ جھے دیکھ کروہ ٹھٹکا اور پھر جیسے جھینپ گیا۔ میں نے پوچھا۔''تم کہاں تھے؟''

"میں کرے میں ویکھنے کیا تھا کہ آپ لوگ آئے یا نہیں۔'' اس نے جعوث کہا۔اے جھوٹ بولنانہیں آتا تھا اس کیے ابجہ صاف چغلی کھار ہا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں بلکہ مرے اور روبیر کے چھے گیا تھا اور چھپ کر و مکھ رہا تھا۔ جاری والیسی اتن تیزی ہے ہوئی کہ اے اندرآنے کا موقع مہیں ملاتھا اور وہ ہمارے چھے آتے ہوئے بے خیالی میں كمرك كلى جورا يا تقاميس ممرى سانس كرره كيا-وه روبیر کے پیچھے تھاا ور ردبیر میرے پیچھے تھی۔ میں کسی کے لیکھیے تہیں تھا تمر ایک بلا وجہ کی تھون میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اس کی بات تسلیم کی اور اسے بھی تیار ہونے کو کہا۔ میراارادہ تھا کہ ربیک ادر ایرٹ کوساتھ لے کمہ جاؤں گا۔ ایماراور مارث میمیں رہیں گے۔ میں بی الحال بجاریوں اور فوجی افسران پر بورااعتبار مہیں کر سکتا تھا ۔ربیک چیک كركے آيا اور اس نے مجھے بتايا كية قيدى بوري ہيں۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ کمڑی کس طرح مملی رہ گئی تھی۔اس لیے س نے بے پروائی ہے کہا۔

''شاید میں ہی تھلی میمور کمیا ہوں گا'' ایمار اور بار مرکو میا جارتو انہوں نے بھی

ایماراور مارٹ کو پتا جلاتو انہوں نے بھی ساتھ جلنے کو کہا میں نے انکار کیا۔''یہاں کسی کار بہنا ضروری ہے۔'' ''مارٹ اور روبیر روسکتے ہیں۔''ایمار نے جلدی ہے کیا۔

المن کول تم ہی رہ سکتے ہو۔ ارث نے کہالیکن بھے ایماری تجویزا ہی گئی ہی۔روہر کالباس سفید تھا۔وہ کی عملی صورت حال بی چا ور اوڑھ کرئیں بیشے گئی تھی۔ اس لیے بیس نے ایمار کو لے جانا مناسب سمجھا۔لہد بیس نے ایمار کو لے جانا مناسب سمجھا۔لہد بیس نے ایمار کھا کہاں کے بعد کی نے اعتراض کی جرائے ہیں گی۔ہم پوری طرح تیار ہو کر کھڑی ہے باہر تھے۔ آل ہونے والے فروری 2016ء

مران کی لاش کھ ہی دورز مین میں گڑھا کھود کے دفتا وی گئی مقی۔ زمین کھ دی ہوئی صاف نظر آرہی تھی پہلے اس جکہ کھاس تھی۔ بیان فوجی افسران کی علقی تھی انہیں لاش اسی جگہ دفتانی جا ہے تھی جہال پہلے سے زمین خالی ہو۔ یہاں تو صاف بتا جل رہا تھا۔ میں نے رہیک سے کہا۔ ' واپس آ نے ساف بتا جل رہا تھا۔ میں فیرہ لگا ویتا تا کہ تازہ کھ دی ہوئی نہ سکے۔''

ربیک نے سر ہلایا ور بوچھا۔ " خطرہ کیا ہے بناب؟"

''میں نے بتایا تھا کہ ڈیوڈ شاباہرے کمک منگوار ہا ہے۔شایدوہ کمک ابھی آجائے اور ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے تیار جا ہے۔'' ،

سے تاریخ ہے۔

اگر چہ بیتو میرے وہ ان میں بھی واضح نہیں تھا کہ ابھی طیارے آگے تو میں ان کو رو کئے کے لیے کیا کرسکوں گا۔ جھے سوچنے کے لیے مہلت درکارتمی اس لیے میں جا ہ رہا تھا کہ طیارے آئ نہ آئیں۔ لیکن میرے جانے سے سب کچھنیں ہوتا اگر طیارے آجاتے تو انہیں لینڈنگ سے رو کئے کے لیے جھے سے جو ہوتا میں کر گزرتا۔ ای سوچ کے ساتھ میں باغ کے قبی صح تک آیا اور ہم نے یہاں درختوں ماتھ میں باغ کے قبی صح تک آیا اور ہم نے یہاں درختوں کے یہ جھے موریح لگا لیے تھے۔ بیاتو لازی تھا کہ طیاروں کی مدو کے یہ جھے اپنے ماتھ یوں کے حوصلے اور بہاوری پر ذرا کر بینے راینڈ ہیں کر سکتے تھے۔ اس صورت میں ہمارا نشانہ وہ ہوتا ہی شک نہیں تھا۔ گزشتہ چو ہیں تھنے میں انہوں نے جس مرح سے وہوں کا کام بی ہوسکا تھا اور میراساتھ دیا تھا وہ مرف بے خوف لوگوں کا کام بی ہوسکا تھا اور میراساتھ دیا تھا وہ مرف بے خوف لوگوں کا کام بی ہوسکا تھا اور میراساتھ دیا تھا وہ مرف بے خوف لوگوں کا کام بی ہوسکا تھا اور میراساتھ دیا تھا وہ مرف بے خوف لوگوں کا کام بی ہوسکا تھا اور میراساتھ دیا تھا وہ مرف بے خوف لوگوں کا کام بی ہوسکا تھا اور میراساتھ دیا تھا وہ مرف بے خوف لوگوں کا کام بی ہوسکا تھا میں سے لیس سے۔

منطقی لحاظ سے ویکھا جائے تو ہارا ان سے کوئی مقابر نہیں تھا۔ دوسری طرف بیکی آفاتی حقیقت ہے کہ اگر مرف منطق کو تدنظر رکھا جاتا تو نوے فیصد جنگیں سرے سے نہ ہوتیں۔ کیونکہ متحارب فوجوں میں توازن نہیں تھا۔ میں نے دارف سے کہا تھا کہ کسی غیر معمولی صورت مال میں ہتوجہ کرنے کے لیے کمڑی سے متعل کی مدو سے میں ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کمڑی سے متعل کی مدو سے اشارہ کرے۔ ریک ڈیوٹی تھی کے درار اشارہ نظر آئے تو جمعے خبردار کرنے اشارہ نظر آئے تو جمعے خبردار کرنے میں باغ میں آئے ہوئے نصف کھنٹا ہی ہوا تھا اور اور آسان پرستارے عائب ہو گئے تھے۔ دادی کے اور اور آسان پرستارے عائب ہو گئے تھے۔ دادی کے اور اور کی اشارہ کرنے ہوگئے تھے۔ دادی کے اور اور کی اشارہ کے دادی کے اور اور کی کے اور اور کی کے اور اور کی کے اور اور کی کے دادی کے اور اور کی کے دادی کی دادی کے دادی ک

نصف کھنے میں یہ دھند نیجے تک پانچ جاتی۔ اچا تک ربیک نے کہا۔ 'جناب مارت کی طرف سے اشار وال رہا ہے۔ ' میں نے دیکھا کہ کمڑی سے مشعل نگلی ہوئی تھی اور وہ لہرار ہی تھی ۔ میں نے ان سب کوائی جگہر کئے کو کہا اور خود تیزی سے ممارت تک آیا۔ اشارہ کرنے والی روبیر تھی اور خاصی ہے تا ہے میں۔ اس نے جھے و یکھتے ہی کہا۔ ' سما سے خاصی ہے تا ہے میں کھولوگ باہر آئے ہیں۔''

میں کوئی سے اندر محما اور روبیر کے ساتھ او پری
مزل کے ایک کمرے میں آیا جس کی کوئی بین وطی باغ
اور معبد کے سامنے کھل ری تھی۔ وفتر کی کھڑک کے بجائے
اب اسے آبزرویشن یوسٹ بنالیا تھا۔ میں نے ویکھا کہ
پجاریوں کے لباس میں کوئی ایک ورجن افراد باہر آئے تھے
ان کے ساتھ ایک ورجن ہی خورتیں یالو کیاں تھی۔ پجاری
تر تیب سے اپنا منہ اہرام کی طرف کرکے کھڑے ہو گئے اور
غادیا کیں ان کے پیچھے میں۔ میں نے مارٹ اور وہیر سے
غادیا کیں ان کے پیچھے میں۔ میں نے مارٹ اور وہیر سے
فادیا کیں ان کے پیچھے میں۔ میں نے مارٹ اور روبیر سے

ممروه دونوں ہی تا واقف تھے۔ بہرحال پجار بول کے اندازے لگ رہاتھا کہ وہ کوئی ندہجی رسم اوا کررہے ہیں جوشایدای وقت اواکی جاتی ہوگی۔ کیونکہ دہ اس وقت تک ساکت کڑیے رہے جب تک دن کی روشنی نمودار نہیں ہونے گئی تھی منٹے کے تقریباً چھ بجے تھے۔ وادی کے اوير بياليد پرسورج نكل آيا ہوگا تكر بهال مرف بلكي مي روشني ہوئی تھی ۔اس کے ساتھ بی باغ میں موجو ومسعلیں بجائی جانے للیں۔ مید کام خاوما میں کر رہی میں۔وہ قاقلے کی مورت میں چکتی ہوئی ایک مشعل تک جاتیں اور اسے بجما كر دوسرى مطعل كى طرف جاتي سيس - ومال جلتے والى مشعلوں کی تعداد سو کے لگ بمگ تھی اور ان سب کو بجمانے مِس شاید آ وہے کھنٹے سے زیادہ دفت لکتا۔ پیجاری اندر جا مے تھے۔ان میں سب سے آ کے ایک عمر رسیدہ اور کی قدر و بلاسا آوی تھا۔ شاید وہی آئی زور تھا۔روہیرنے بھی اسے تہیں ویکھا تھا البتہ اس نے تقید ہیں کی کہان میں شامین نہیں تھا۔ میں نے ویکھا کہ خاوہاؤں نے بالکل سغید رنگ کا حریری سالبادہ بہنا ہوا تھا۔ جوان کےجسم کے تناسب پر يول و ملك رباتها كداكرجهم جميار باتعياتو ساته بن جسماني ساخت نمایال بھی کررہا تھا۔ کمرے یہ کی قدر تک تھا اور بیروں کے پاس آ کرفراک کی طرح مجیل رہا تھا۔ میں غور کر ر ہاتھا کدر دبیرنے بے چین ہو کر یو جما۔ ''اتے خورے کیاد کورے ہیں؟''

فرورى 2016ء

177

المالك المالك المالينام المسركر ثبت

Seeffor

یاس صاف نظرا نے لگتا۔اب اس کا امکان یا قی تہیں رہا تھا كرطيادے يهال آئيس كيونكدد مند تيزى سينج آري مى \_ مسى مديك اويركا متظرد مندلا حميا تعايض في سوجاا ور واپس آ کر کھڑ کی ہے ربیک کووالیس کا اشارہ کیا۔وہ سب چند منٹ میں اندر آھے تھے۔ میں نے انہیں روہیر کے جانے کے بارے میں بتایا تو ایرٹ فکرمند ہو گیا۔ '' میڈھیک تہیں ہوگا جناب اے وہاں نہت سے لوگ جائے ہیں۔شامین بھی دہیں ہے۔' یں۔ حاصل مارین ہے۔ "مم محیک کہدرہے ہو۔" میں نے کہا۔" لیکن ہمیں خطرہ تو مول لیما ہے۔' مروبیر کو خطرہ مول کینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے کا لہجائی قدر تیز ہو گیا۔اس کے لیے ہم ہیں ربیک نے اس کی طرف دیکھا۔ محرجو کام روبیر کر علی ہے وہ میں یاتم نہیں کر سکتے۔" '''ہمیں معید کے انڈروئی حالات کا علم ہو نا جاہیے۔" میں نے کہا۔" ویسے میں نے روبیر کوخود فیصلہ کرنے کوکہا ہے اور وہ رضا کارا نہ طور پر جارہی ہے۔ '' آپ کے جانبے یروہ آ تکہ بند کر کے آگ میں بھی چھلانگ لگادے کی۔ "ابیث نے اسے ہونٹ کا معے ہوئے كها-" آپات روك عظة بين-" "وه فیصله کرچکی ہے اور میرانہیں خیال کہ میں اے تحكم دول تووه رك جائے كي \_" ''شہباز تعیک کہہ رہے ہیں۔''روہیر کمرے من آتے ہوئے بولی۔اس نے خاد ماؤں مبیاحریری لیادہ مین لیا تھا۔ میرلیم جبیا نرم اور ڈ حلک جانے والا کیڑا تھا۔ اس کیے ڈھیلا ہونے کے باوجوداس میں روبیر کاجسم نمایاں

مور ہاتھا۔ ' بیدماری جنگ ہے۔' ووليكن بين الريث في كهنا عاما-

« لکین ویکن مجمونیس - "روبیر بولی - " میں فیصله کر چى بول اور ميں منر در جاؤں كى \_''

''وہال تبہارے کیے خطرہ ہے۔''ایرٹ تیز کیج میں بولا \_''اگر خمهیں پہچان کیا گیا تو....

" تو کھ جی نیں۔ 'رویر نے بے بروائی۔ کہا۔'' وہ مجھے سزائے موت نہیں دیں ہے۔وہ مجھیں سے كمش فرار موكرو مال آئى مول اور بجمے دوبار ويهال پينيا دیاجائے گا اور تحرا توں کوجما زیزے گی۔" " يى كىك كىدرى بى -"

'' میں سوچ رہا ہوں کہ اِن خاد ماؤں نے جیسا لیاس بہنا ہوا ہے کیا ایسا یہاں سے ل سکتا ہے۔" مارث چولکا۔ "بالكل مل سكتا ہے، كين اس كا كيا

میں نے روبیر کی طرف ویکھا۔ ''اگر حمہیں ایبالبادہ پېها د ياجائة توتم ان خاد ما دُل جيسي موجا د کي ''

'' ہاں۔'' اس نے نہ بچھنے والے انداز میں کہا۔'' کیا ىش اس لباس مىن زياده المچى لكون كى؟"

میں نے اصل افادیت واسم کی۔''اس طرح تم آزادی سے باہر کھوم سکو کی اور معبد میں بھی جاسکو گی۔'' اب رو بیر سمجھ کئی۔اس نے سر بلایا۔" ہاں ایہا ہوسکتا

ہے۔ کیا آپ جا ہے ہیں کہ میں ایسا کروں؟" " میں مبیں جا ہتا کہ مہیں خطرے میں جمیجوں کین مميں معبد كے اندر كے حالات كاعلم مونا جاہے۔" ميں نے

مخبرے ہوئے انداز میں کہا۔''ہم سب ایک مقعمد کے تحت یہاں ہیں اور اپنی مرضی ہے ہیں۔"

ردبیر نے میری آنکھوں میں دیکھا۔"میری وہی مرمنی ہوگی جوآپ کی ہے۔"

" آگرتم میری مرضی یوچپوگی تو میں کہوں گا کہ مت جاؤ۔ میں کسی ایسے فروکومشکل میں نہیں ڈال سکتا جے میں اپنا مجستا ہوں۔"

وں۔ ''مِی جاؤں کی۔'' روبیرنے فیصلہ کن کہج میں کہا اور مارث کی طرف دیکھا۔ "ایبالیاس کہاں ہے؟" '' سال ایک کرنے میں گیڑے ہیں۔''مارٹ بولا۔ '' بچھے دکھاؤ''روہر نے کہا تو میں نے اس کا بازو

-''اتنی مجلت مت کرواجهی طرح سوچ لو۔'' ''میںنے سوچ کیا ہے۔'' اس نے جواب دیا۔ ' وقت تبیں ہے کیونکہ خاو ما تیں مجمہ وہر میں اندر چلی ما تمیں گی۔ یہی وقت ہے کہ میں ان میں شامل ہوجاؤں۔ میں شندی سائس بحر کر رہ کیا۔ روہی ماریث کے ساتھ جلی گئی۔ ہا ہرتقریباً نصف مشعلیں بجما دی تن تھیں اور یاتی بھانے کا عمل حاری تھا۔نہ حانے کیوں خاوما تیں ہے کام الگ الگ ہوکر تبیل کر رہی تھیں۔ان کی تحداو دو درجن ك لك بيك من اورالك الك وه بيكام مشكل سے تين مند مس كريمتي تميس محراس طرح باجها حت كام كرنے سے ويرالك ربی می بشاید اس کیے کہ اس طرح جب تک وہ ساری شعلیں بچما تیں تو دن کی روشی اتی منرور ہو جاتی کہ آس

178

**مروری 2016ء** 

Section

'' بہمی توممکن ہے کہا ہے ہمارا جاسو*س مجھ کر*اس پر تشد د کریں۔ ''ایرٹ کی مزاحت جاری می میں نے محسوس كيا كداب من نے فيعلمبين كيا تو ميرى حيثيت اور ساكھ متاثر ہوگی۔ میں نے کہا۔

''ایرے تم جذبانی ہور ہے ہو،اس دنت صرف رو بیر نہیں ہم سب اور پوری وا دی خطرے میں ہے۔ ب<u>یس محم تو</u> سب بھیں مے ور منہ سب مارے جاتمیں مے۔ایےموقع پر ہر فروکوا پنا فرض ا دا کرنا جا ہے۔ نہ کہ نسی دوسرے کوفرض ا دا كرنے سےروكا جائے۔

ایرٹ چر ہونٹ کائے لگا اور چرسر جھکا کر کمرے ہے چلا کمیا۔سب خاموش تھے اور بیرخاموتی ہو بھل لگ رہی محی۔ میں نے اسے تو ڑتے ہوئے روبیرے کہا۔ "سانے ے جانا مناسب بیس ہوگا۔'

"میں سیجھے کھڑی سے نکلوں گی۔" اس نے کہا۔ مارث جو كعرك سے با ہرجما كك ر باتھااس نے كہا۔

''اب وہ ای طرف آرہی ہیں۔'' فاویا وُل نے باغ کی بیشتر مشعلیں بجما دی تعیں اور اب اس ممارت کے سامنے اور کسی قدر دا کمی طرف موجود مصعلیں باتی رہ گئے تھیں۔ میں روبیر کے ساتھ تھا۔ہم کھڑ کی ہے باہرآئے اور کھوم کر عمارت کے وائیں بہلو پہنچ سے۔ یہاں نی الحال تاریخی تنی \_ ذرا آ کے پیولدار بودوں کا ایک تختة تعا- ہم جھکے ہوئے اس تک آئے اور اس کی آڑ میں بیٹھ شکے۔ یہاں سے روش کوئی دس قدم کے فاصلے پر معی ادر بندرہ یا بیس فٹ چوڑی روش کے بار باغ شروع ہور ہا تھا۔ رو ہیر کو یہ ہیں بھیں مشکل قدم طے کرنا تھے ایک باروہ بات میں واعل ہو جاتی تو پھر آسانی سے خاد ماؤل میں شامل ہو جاتی۔وواس وقت عمارت کے سامنے سے متعلیں بجماتی ایں طرف آربی معیں مشکل سے دیں بارہ مشعلیں رومی محیں۔روہر جومیرے ساتھ ہی بیٹی تھی۔اجا تک اس نے تموم کرائی بانہیں میرے کے میں ڈال دیں۔ میں شاید اسے وظیل ویتا محراس کی آجموں میں آنسووں نے مجم روك ويا ـ وهرورى مى - بعر بحرّات كيج من يولى-

" بجمع معلوم ہے جمعے بھی آپ کی محبت نہیں لے گے۔آپ ممی مجھے محبوبہ کا ورجہ تبیں دیں مے۔ مر مجھے آپ ے محبت ہے۔'' ''روبیر....،'' میں نے کہنا جایا محراس نے میرے

مونول پراپنانازک ہاتھ رکھویا۔ دو کچے مت کہیں کوئی وضاحت نہ ویں۔ میں جمتی

179

ہوں۔ قصور وار آپ نہیں میں ہوں۔ 'اس نے کہا اور حرت سے مجمع ویکھا۔ اشہاز آپ مجمع یاد رفیس مے

" میں مجمعی حمدیں بھول سکوں گا۔" میں نے کہا۔ " اس من مي وائى مول آپ سے "اس نے كما اوراس سے پہلے کومیں اے روکتایا ... کچے کہتاوہ اچا تک اٹھ كرسبك قدمول سے باغ كى طرف يروكى -اس نے ہوا کے جمو یکے کی طرح روش باری اور میں مرف دعا کر کے رہ مياكداكر ديود شاكا كراني كانظام يهال تك رساني ركمتا مجمى تعاتواس وفت وہ اسے بنہ دیکھے سکے۔خاو مائمیں مشعلیں بجمائی ہوئی ای طرف آر بی تھیں ۔انہوں نے رو بیر کو باغ میں داخل ہوتے نہیں و یکھا تھا۔روبیرنے عجلت کی تھی شاید وہ جذباتی ہور بی تھی اور مزید میرے یاس مبیس رکنا جا ہی تھی۔ چند منٹ بعد خاد ماؤں نے آخری مشعل بھی بھائی تو اس کے بعد وہ بلمر کئیں۔ یہ وقت روبیر کے لیے زیادہ موزول تما كدوه ان ميں شامل ہو جاتی \_ بہرحال وہ جا چكى منسی ۔خاوما تمیں مجھے وریہ باغ میں جہل قدی اور آپس میں چلیں کرتی رہیں روبیر کے اضافے کا انہیں با جیس جلا تھا۔ان میں چھٹولیوں کی صورت میں تھیں اور چھوالگ

ٹولیوں والی المین مینس بول رہی تھیں اور ان پر بہ ظا برحالات كاكونى اثر نظرنيس آر با تفاشايداس ليے كدان کے آتا پجاری ہوں یا کوئی اور ، انہیں مبر صورت ان کی خدمت کرنائمگی۔ پھروہ اندر جائے لگیں اوران کے درمیان روبير كود مكي ليما مشكل تما كيونكه وه سب ايك جيسے لباس ميں ایک جیسی لگ رہی تھیں ۔ پھروہ سب سٹ کرمعبد کے داخلی وروازے کے اندر چلی تنیں۔روبیر کے لیے بیمنامیب تھا کدوہ جوم کے ورمیان میں رہے۔روشی تیز ہور بی سی اور مناسب یمی تما کہ میں اب اغرر جلا جاؤں۔ مملن ہے عاد ماؤں کے بعد یہاں کوئی اور نکل آئے۔ میں لیٹے لیئے چھے سر کا اور عمارت کی آ ڈیٹس آ کر اٹھا۔ کھڑ کی سے اعداآیا۔ وہ سب اور ی کرے میں تھے اوران کے چرے اواس یتے۔خاص طور سے ایرٹ زیادہ اواس تھا۔ میں نے انہیں سلی دی۔ ''رو بیر محفوظ رے گی۔''

ربیک نے کہا۔" میں نے نائرس سے معلوم کیا ہے۔ شام کے دفت یمی خاد مائمیں مشعلیں جلائمیں گی۔" '' تب تک رو بیراندر کے حالات جان لے کی اور ای طرح والی آجائے گی۔''

**فروری 2016ء** 

مین کرارے کے بہرے پر ذرارونق آئی تھی۔ایمار اور مارث آرام کرنے لگ محے ۔فوجی افسران بھی اب آرام کررے تھے اور ان کی جگہ بجاری تکرائی کا فرض انجام دے رہے تھے۔ میں نے ایرٹ اور ربیک کو روک لیا تھا۔ میں نے کہا۔ '' آنے والی رات فیصلہ کن ہے اور ہمیں رات سے پہلے بہلے ایک قابلِ عمل منصوبہ تیار کر لیرا ہے۔ '' آپ جو حکم دیں۔''ربیک نے مستعدی سے کہا۔ " الم عار افراد كيا كرسيس مي؟" ايرث نے بجم

اعداز میں بوجعا۔ ''تم بعول رہے ہوہم چار افراد اب تک بہت کچھ كرتے آئے ہيں۔" نين نے اس كى طرف دیکھا۔'' دوسری طرف بھی اصل میں جار ہی لوگ ہیں اور سیں ان بی سے نمٹنا ہے۔''

ربیک نے ارث کو محورا تو اس نے جمرجمری ی لی۔ '' آپ تھیک کہدرہے ہیں۔وہ بھی جارہیں۔'

میں سوچ رہا تھا کہ بیکس طرح ممکن ہوگا۔کل رات کے جریے ہے بیاتو میرے علم میں آھیا تھا کہ معبد کے عقبی جصے میں تکرائی تہیں کی جارہی تھی۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھا نا تھا۔ لیکن کیسے؟ یہ طے ہونا ہاتی تھا۔ ایک چیز میں نے سوچ لی تھی کہ طبیار ہے یا طبیار وال کو کئی صورت یہاں اتر نے تہیں دینا ہے کیونکہ ایک طبیارے کی آمد کا مطلب بھی ہوگا ڈیوڈشا کی طاقت کی محنا بردھ جائے گی۔ میں نے المیس اینے اوّل تعظے ہے آگاہ کیا تو ربیک نے سوال کیا۔'' مید چیز کس طرح کی ہوئی ہے اور ہم اسے کس طرح روک سکتے ہیں۔

میں نے بہلے زبائی اور پھرا یک خالی تمرے کی دیوار پرسفید جاک نما چھرے طبیارے کی تصویر بنا کر وکھائی۔ پھر اس کے مختلف حصوں کے بارے میں وضاحت کرنے لگا کہ وہ کیا کام کرتے تھے۔ان کے لیے بیدو یو مالائی شے تھی۔مر میں نے واضح کیا کہاس میں مجمعی ویو مالا کی نہیں ہے یہ وادی میں بننے والے مختلف استعال کی چیزوں کی طرح ایک مل انسانی کلیق ہے اور اس کے چیمے منطق کام کرتی ہے۔وہ اس کی رفآر کا اعرازہ نبیں کریا رہے تھے کیونکہ یمال پرندے کم تھے اور جو تھے وہ اتنی تیزی ہے تہیں اڑتے تھے۔ کھاتو سرے سیس اڑتے تھے جمعے ذہر کے کانوں

والا پرندہ۔
"دیم جنتی مضبوط ہوتی ہے اتن بی آسانی سے جناہ مجمی ہوسکتی ہے کیونکہ اس کی پرواز اور زمین پراٹر ناسب تو ازن کا كام ہے۔ جيسے تم نوك كى تكى كاكئرى ير ملنے كى كوشش كرونو

180

توازن رکھنا پڑتا ہے۔اس کی رفتار کی وجہ سے حادثہ پیش آنے کی صورت میں تاہی اور اس میں سوار افراد کی ہلا کت تقریباً کھینی ہوئی ہے۔''

ایرٹ نے کہا۔ 'اگرہم کوئی ایبا بندوبست کریں کہ مەز مىن براتر نەپائىس تو .....

" الكل بميس يمي كرنا ہے۔" ميس نے كها۔" ويووشا اوراس کے ساتھیوں کے خاتے سے زیادہ ضروری مید کام ئے ایک باروہ ناکام ہوجائے تو اس کے حوصلے خود پست ہو جائیں کے اور تب ہم اس پر قابو یانے کی کوشش کر سکتے

ربیک نے کہا۔ ''میں سمجھ کیا ، اصل کام باہر سے مدد آنے ہےروکنا ہے۔''

میرے ساتھی رفتہ رفتہ معالمے کی نزاکت سے باخبر ہورے تھے۔موقع سے فائدہ اٹھا کرمیں نے انہیں آتھیں ہتھیاروں اور بم کی ساخت کے بارے میں بتایا کہ ریمس طرح کام کرتے اور نقصان پہنچاتے ہیں۔وہ حیران رہ کئے کیونکیہ دونوں چیزوں کی منطق بہت آ سان اور مجھ میں آنے والی تقی۔ البتہ وہ بارووی مواو کی نوعیت نہیں سمجھ سکے تھے۔ مگر وہ یہ مجھ کئے تھے کہ ہمارے ہتھیار اور حفاظتی انتظامات ان کے خلاف بیکار تھے۔ میں اب سوچ میں معروف تھا۔ان لوگوں سے بات کرتے اور طیارے کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک خیال میرے ذہین میں آیا تھا۔رن وے تا کارہ کرنے کا آسان طریقہ توبیہ کہ سی طرح لائتس آن ندہونے دی جاتیں مرمسئلہ وہی تھا کہ بیریموٹ ے آن ہونے والی لائٹس تغین اورا کر بیں موجودہ لائٹس انھا لیتا یا بناہ کر و بتا تب بھی اس کا امکان تھا کہ ان کے یاس اصانی لائنس ہوں۔

اس میں زیادہ خطرہ بیرتھا کہ یہاں ہماری موجود کی کا راز فاش ہوجا تا اور بی الحال میری کا میانی تھی کہ ڈیو ڈ شااینڈ مینی میری آمدے بے خبر سی -غور کرتے ہوئے اجا تک ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میں نے ربیک سے کها-" يهال برى رسيال بين؟"

الله ين جناب-"ربيك في كها-"كيا في كر

" بال لے آؤجتنی بھی ہیں سب لے آؤ۔" ربیک ایمار کے ساتھ کیا اور چھے در رسیوں کے کئی بنثل کے آیا۔ میں نے ایک بنڈل لے کرد یکھا۔اس میں شاید وو سوفت ری ممی می باتی بندل اس سے جمونے

فرورى 2016ء

المسركزشت

ପ୍ରବର୍ଣ୍ଣବନ

ملک ملک کے دلچسپ قوانین المكاركتماس مي اگركوني عورت دوسري شاوي كرري يو اُوه سفیدلہاں نہیں خرید سکتی۔ الله وكوريا (آسريليا) من آوسع دن كے بعد كالي رتك كى ا پیند بینا قانونی جرم ہے اور اس پرجر ماند موجا تاہے۔ ملا سينكى كث من أكس كريم كون جيب من دكوكر چلنامنع ب\_ 🖈 انٹر میشنل فالس منی سولا میں اگر آپ اینے کتے کوساتھ لے کئے ہیں اور وہ کتا اگر اس بلی کے پیچیے پر کیا ہے جو اس ہے بیجے کے لیے نملی فون کے تھم پر جڑھ کی ہوتو آپ سزا کے مسحق ہیں۔(اب کتوں کوکون سمجھائے۔اس کے علاوہ سے م بھی کہ صرف نیلی فون کے معمیے پر بلی چڑھ کی ہوتو۔ وگرنہ کھے مجمي ميس ہوگا)۔ المامريكاكى بهت كارياستول من دومرى شادى جرم ب-المينان من يوليس كواس آدى كوكر فنار كرف كاحق حاصل ب جواید زکام لیس ہے۔ ملاوی کن کن اور فلیائن می طلاق دینا قانو ؟ جرم ہے۔ پولیس شوہر کو گرفتار کر لیتی ہے۔ الماستكالور من چيونك كم چيانا اتنابزاجرم بيكساس پرايك برار ڈالرز تک کا جرمان ہوجا تا ہے۔ المد جين من المح حال اي من ايك قانون ياس موا بيك ا بیٹا یا بیٹی شادی کے بعد والدین سے الگ رور ہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ مہینے میں دو باروالدین کے پاس جایا کرے ورندوہ 🦉 گرفتار کرلیاجائےگا۔ 🖈 آرکنساس میں بوری کو مارنا جائز ہے کیکن مہینے میں مرف ایک بار مار سکتے ہیں۔اس سے زیادہ بار مارنے کی کوشش کی تو شوہرا عدر ہوسکتا ہے۔ ایری زوناش ایک مرش دوست زائد Vibrators لكاناجرم باكرايها مواتوات بخت جرم مجماجا تاب\_ الله ورجینیا میں اگر کوئی مخص اپنی بیوی کو بستر ہے نیجے المحينك دے توبيہ بہت براجرم ہوجا تاہے۔ 🖈 ورياؤنث كاايك دلچسپ قانون ك ليس \_ و بال اكر بيوى خرانی کی وجہ سے دانت لکلوا دے تو وہ شوہر کی تحریری اجازت الماكية المتاتين لكواسكتي -یوناه یس کزن سے شادی کی اجازت ہے۔ بشرطیکہ وونوں 65 سال سے زیادہ کے ہو چکے ہوں۔اب بتا عمی ہے 🤻 كوكى جواب اس قانون كا\_

تقے۔ری پون اپنج موئی اور متعدوجیوٹی ڈور یوں کو بانٹ کر بنائی گئی ہے۔ یہ اتن مضبوط تھی کہ ہاران جیسا طاقتور جانور بھی اے نہیں تو ڈسک تھا۔ری سفیدی مائل سرکی رنگ کی تھی۔ میں نے بوچھا۔ ''یہاں سیاہ رنگ ہو گا۔یہ لازی چاہیے۔کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ری کارنگ سیاہ ہو جائے۔''

' میں معلوم کرتا ہوں۔' ربیک نے کہااور کمرے سے نکل گیا۔ابیٹ مجمس تھا۔اس نے پوچھا۔ ''آپ کیا کرنا جا ہے ہیں جناب؟''

"" من نے کہا تھا کہ پڑھ آلیا ... کرنا جاہے کہ طیارے زمین پر نہ اتر نے پائیں تو میں اس کی کوشش کرنے جارہا ہوں۔''

ربیک چھ در بعد آیا۔اس نے بتایا۔" بہاں ان لوگوں کے پاس دہ سنوف ہے جے پانی میں کھول کر بالوں میں لگاتے ہیں توسفید بالوں کارنگ سیاہ ہوجا تا۔"

'' وہی لے آؤ۔ بلکہ میدرسیاں لے جاؤ اور سنوف کا محلول بنا کراس میں ڈبو؛ وجب رنگ اچھی طرح چڑ ہوجا ہے تو رسیاں نکال کر کہیں لئکا دینا کہ پانی نکل جائے۔ بیام جنٹی جلدی ہوا تنااح چھا ہے۔''

ربیک اور ایمارری کے بنڈل نے کر چلے گئے۔
ایرے اور مارے عمارت کا چکرلگانے چلے گئے۔ جس نے
کھڑکی کی جمری سے باہر جما نکا جہاں روشی تقریباً کمل ہوگئی
تھی اور معبد کے سامنے والا باغ اور احاطہ صاف دکھائی
وے رہا تھا۔ گراب وہاں کوئی نہیں تقا۔ جیسا کہ نائرس نے
بتایا تھا کہ دن جس عمارت کے لوگ یا ہر جا سکتے ہتے ۔ لیعنی
ون جس خود کار کن بند کر دی جاتی تھی۔ نائرس نے کوئی حد
نہیں بتائی تھی اس کا مطلب تھا کہ دن جس جانے والے ہر
جگہ جا سکتے ہتے۔ بی سوج رہا تھا کہ اسنے بڑے والے ہر
خوراک کیے دی جائے۔ ویسے یہاں خوراک کا اچھا خاصا
خوراک کیے دی جائے۔ ویسے یہاں خوراک کا اچھا خاصا
خوراک کیے دی جائے۔ ویسے یہاں خوراک کا اچھا خاصا
خوراک کیے دی جائے۔ ویسے یہاں خوراک کا اچھا خاصا
خوراک کیے دی جائے۔ ویسے یہاں خوراک کا اچھا خاصا
خوراک کیے دی جائے۔ ویسے یہاں خوراک کا اچھا خاصا
خوراک کیے دی جائے ہی جائے ہی ہے۔ کہا کہ وہ قید ہیں جس
تے معلوم کرے کہ کھانا کون بنا سکتا ہے۔ وہ تین آ دی باہر
نکالوجوسب کے لیے جو بنا کیں۔ ایرٹ چلا گیا۔
سے معلوم کرے کہ کھانا کون بنا سکتا ہے۔ وہ تین آ دی باہر
نکالوجوسب کے لیے جو بنا کیں۔ ایرٹ چلا گیا۔

میں رو بیر کے بارے میں سوج رہا تھا۔ اس اڑی نے
پہلے شامین کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھایا، اپنی عزت اور
زندگی دونوں داؤ پراگا دی۔ شامین نے اسے دھوکا دیا تو وہ
میری طرف آئی اور اب میری محبت میں اس نے ایک بار پھر
خود کو داؤ کر دیا ویا تھا۔ وہ خطرے کے منہ میں براہ راست

181

فرورى 2016ء

مرسله بهنيزه يأسمين \_رحيم يارخان

ماليتا ماسركرشت

ection

جلی می تقی سنم نظر کفی ہی ہے کہ اس بار بھی اسے ہم جمہیں ملنے والانتماج ہے وہ کا میاب واپس آتی ۔روبیر کی محبت کا جواب محبت سے وینا میرے بس میں تہیں تھا۔ تمر تی الحال میں اے در پیش خطرات کے بارے میں سوج رہاتھا۔سب سے برُ اخطرہ تو اس کا سابق محبوب شاہین تھا۔ وہ معبد ہیں موجود تھا اور آئی زور کے خاص آ ومیوں میں شامل ہو کیا تھا۔اس کے علاوہ رو بیر خاصے دن سے یہاں می اور اسے پہاے والے افراد کی تمی تہیں تھی۔ وہ پکڑی جاتی تو ممکن ہے اس ے یوں معبدآنے کی وجد ہو چی جاتی۔

بجار بوں سے بھے زیادہ جالا کی کی امید نہیں تھی مگر وہاں ڈیوڈ شاجیہا شاطر اور مکارموجود تھا جوایئے سائے ے بمر کنے والا آ دی تھا۔ جب اے یا چاتا کہ ردبیر اصل میں بھے ہے متعلق ہے تو و واصل بات اگلوانے کے کیے اس بركسي فسم كاتشد وكرسكتا تغاررو بيرببر حال ايك نازك لزكيمي دہ تکلیف ایک حد تک ہی برواشت کر عتی تھی۔اس کے بعد اس کے کیے زبان بندر کمنامشکل ہوجا تا۔ جیسے جیسے میں اس بارہے میں سوج رہا تھا۔میرے اندر اضطراب کی لہریں ی التف في مين اور بحص لك رما تفاكديس في الصمعيديس جانے کا کہہ کرفیلڈ فیصلہ کیا تھا۔ دیکھا جائے تو معبد میں ایک کوئی چیز جمیں بھی جس کے بارے میں میرا جانتا میروری ہوتا۔ میں جانتا تھا کہ وہاں و بود شاہے، اس کے سامی میں اور وہ کن ہتھیاروں ہے سکے جیں۔ان کے عزائم کیا ہیں میں سب چرجان چکا تھا۔

تمرمیں نے اس خیال کو جھنگ دیا۔ جاسوی کامسلمہ امول ہے کہ دھمن کے بارے ہیں وہ جاننے کی کوشش کروجو آپ مبیں جانتے اور یقینا میں ڈیوڈ شاائنڈ مینی کے بارے مں سب میں جانا تھا۔ان کی بہت ی باتیں جھ سے چھی ہوئی تعیں اور ممکن ہےرو بیرو ہال کوئی اسی بات جان لیتی جو ہارے کام آتی اور ڈیوڈ شاکو تکست ہو جاتی۔ میں نے دل ای دل میں دعا کی کہ ایسا ہی ہو۔روبیر کا میاب والی آئے تا کہ میں اینے ساتھیوں کے سامنے بھی سرخرو ہول جوسوج سکتے تھے کہ میں نے رو ہیر کوایئے مفاد کے کیے استعمال کیا مقا۔ اس دوران میں جب کدربیک اور ایمارری سیاہ کر رے تھے۔ارٹ نے چند فادم تلاش کر لیے تھے جو کھانا بتانے کے ماہر تھے اور اب وہ ہاور جی خانے میں سب کے لیے ناشآ تیار کررہے تھے۔ ناشتے اور کھانے کے بارے میں یمی فیصلہ ہوا تھا کہ وہ قید ہوں کوان کے مروں میں دیا

بیسب عام افراد تھے اس کے باد جود ہم محاط رہنا عاجے تھا کران میں ہے کوئی یہاں سے تھنے میں کامیاب موجاتا تو مارا منصوبه تو چوبث موتا بى مارى سلامتى بمى خطرے میں روجانی۔ میں سبح ہونے سے پہلے بی کھائی چکا تفا مرجب ناشاتیار ہواتو میں نے ناشا کر کینے میں بھی حرج تبیں سمجما۔ آرام اور کھانے کا ہرموقع عنیمت تھا کہ اس کے بعد حالات نه جانے کیا رخ اختیار کریں۔ میں سلسل کھڑ کی ہے معبد کی تمرائی کرر ہاتھا اور اس کے لیے بالکل تیار تھا کہ اگر اس طرف سے کوئی آیا تو ہم نائرس کو آھے کردیں مے يمرفى الحال اس طرف سے كوئى آتا نظر نبيس آر ہاتھا۔ بكهنهى تاتوهارك لياحجا تعا-

وو مھنے بعد میں نے تکرائی کے کیے ایے کو الكايا من في عارت كا چكر لكايا اور ربيك كى كاركزارى دیعی۔جس نے واش روم میں ایک برے سے مٹی کے ثب میں وہ محلول بنایا ہوا تھا جو یا لوں کوسیاہ کرتا ہے مگر اس وفیت بدری سیاه کرریا تھا۔اہمی تک رسی محلول بیں بھیگ رہی تھی میں نے اس کا معائنہ کیا تو بھے لگا کہ ری بالکل سیاہ ہوگئ می ۔ کچودر میں اسے خٹک کرنے کے لیے علمی سمت مجھا بنا كركسي ورخت ہے لئكا ديا جا تا تو چند تمنثوں بيں اس كا سارا ياني تكل جاتا\_

"البيس جورت اوكاء" رى ختك موكى تو ميسنے ربیک سے کہا اور ملی ری کا بنڈل بنانے لگا۔ جب میں نے بنڈل بنالیا توربیک نے دوسری ری کامرااس سے کرولگا کر جوڑ دیا اور میںنے اسے بھی بنڈل میں شامل کیا۔ تبسری ری جوڑنے کے بعد بنڈل خاصا بڑا اور وزنی ہو میا تھا۔ میں نے اے شانے پر لاولیا اور ربیک کے ساتھ اس ورخت کی طرف بردها جس سے رسی باعر منی تھی۔ کیکن مارت کے کنارے تک آکریں نے پہلے رہیک کوآ مے روانہ کیا کہ وہ ویکھے اگر کوئی معبد کے پہلو کی طرف آئے تو بحصے خردار کرے۔ ربیک نے ایس جکہ بوزیش سنجال لی جہاں وہ خود کو جمعیا کرآنے والوں کود کھیسکتا تھا پھراس نے بجصاشاره كياتومن درخت كي طرف بزها تغابه ميراخيال تغا كه شام كے يا يكى نام رہے تھے كيونكه شام كا سا وقت ہور ما تفاادرروشي من تيزي من موكي مي - جوجگهيس اعدريا سائ يستمين وبال بلكاساا ندميرا ميمار باتعابه

میں جھکا ہوا دوڑ کر درخت کے باس پہنچا اور اس کے قریب ہی ایک جمازی نما ہودے کی آڑ میں بیٹھ کیا۔ یماں سے معید کی طرف سے آنے والا راستہ دکھائی دے

182

Regilen.

فروري 2016ء

ر اہلے۔ اہرام کی عظیم الثان عمارت بہاں سے بہت طرف والنے تھی۔ بلکہ عین سر بر محسوس ہور ہی تھی حالانکہ اس مخالف ورخت سے اس کا فاصلہ کم سے کم سوگر تھا۔ آڑیں ہوکر درخت ہیں نے اشارے سے ربیک کو بلایا تو وہ واپس عمارت کی آڑیں ہوا اور پھر دوڑتا ہوا میری طرف آیا۔ بیس نے اسادر پھر دوڑتا ہوا میری طرف آیا۔ بیس نے کہا۔ ''ری کو درخت کی ایسی شاخ پر باندھنا جو بہال مضبوط ہو۔۔۔۔ کیونکہ ری کو ورخت کی ایسی شاخ پر باندھنا جو بہال مضبوط ہو۔۔۔۔ کیونکہ ری کو کلنے والا جھنکا بہت شدید ہو محال کی یا شاخ ہی توٹ کی توش کی توشاید ہوگا

ربیک نے سر ہلایا اور درخت پرچڑھ کیا۔ بیدرخت کم ہے کم جالیس پینتالیس فٹ اونجا تھا۔ہم ری کو جتنا بلند باندھتے طیارے کا اس ہے ظرانے کا اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا۔ اگر چہدوسری طرف اگر ہم ری کوھیل کے سرے بھی باندھتے تب بھی یہ بلندی تنب فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ دیواراتی تی بلند تھی۔ رہیک نے رس کا سرا مجھ ہے لے لیا تھاا وراہے تعینی اموااو پرچ حرباتھا۔کوئی تمیں فٹ پر جا کراس نے درخت کی شاخوں کا جائزہ لیا اور مزید اوپر جانے لگا۔ مزیدیا تج یا جھونٹ اوپر جا کراس نے ری ایک مضبوط شاخ پر باندهی۔ بدینے کانفسیم ہوجانے والاحصہ تما جو بدستور خاصا موٹا اورمضبوط تھا۔ پھراس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اشارے سے کہا کہ اس نے تھیک کام کیا ہے۔اس دوران میں تاری میرے اندازے سے زیادہ تیزی ہے جمانے کی تھی۔شایداد پرموسم احجمالیس تھا اور بادل مے جنبوں نے سورج کی روشی پہلے ہی روک دی تھی اور اس وجہ سے یعے واوی میں بھی دفت سے پہلے روشنی کم ہونے کی تھی۔

اتر نے دالے طیارے کونقصان نہ ہو۔''

میں سوج رہا تھا کہ اگر اور موسم خراب ہے تو شاید

اج طیاروں کی آند ممکن نہ ہو سکے۔ پروہلر انجن والے
طیارے جیٹ انجن والے طیاروں کے مقابلے موسم سے
زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پرواز زیادہ تر توازن
کے اصول پر ہوتی ہے۔ تیز ہوا میں اور کم یا زیادہ ہوتا ہوائی
وباؤ ایسے طیاروں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ فاص طور سے
کہاڑی علاقے میں جہاں او نجی چوٹیاں فاص طور سے
خطر ناک ہوتی ہیں۔ اگر طیارے آج رات نہ آتے تو ہمیں
میح کی روشنی ہونے سے پہلے ری ووہارہ اتار نی پڑتی ورنہ
ون کی روشنی میں یہ سیاہ ری صاف دکھائی دیتی ۔ ہبر صال یہ
اخر آنا تھا۔ اس نے بینچ آتے ہی ایک جھوٹے ورخت کی

طرف اشارہ کیا جواس درخت سے دائیں طرف فعیل کی خالف سمت کی دیوار سے ذرا ددر کھڑا تھا۔'' بیں اس درخت سے چڑھ کھیل تک جاسکتا ہوں۔'' ''ادراس کے بعد؟''

" ووسری طرف اتر کرری کوکہیں باند مینا ہوگا کیونکہ یہاں تو کوئی جگہ نظر نیس آرہی جہاں رسی با ندھی جاسکے۔" " دوسری طرف۔" میں فکر مند ہو گیا۔" بیخطرناک

باند مناہوگا۔' ''آپ مجھے ہے شنق ہیں؟'' ''ہاں کیکن دیوار کے پارتم نہیں میں جاؤں

گا۔ 'میں نے کہا تو اس نے جلدی سے تعی میں سر ہلایا۔
'' آپ کا جاتا تھیک نہیں ہوگا۔ آپ کا جسم ذرا وزنی ہے اور میں آپ کی نسبت تیزی سے رسی چڑھ سکتا ہوں اور خطرہ ہوا تو میں تیزی سے ہی واپس بھی آسکوں گا۔اس لیے خطرہ ہوا تو میں تیزی سے ہی واپس بھی آسکوں گا۔اس لیے میں ہی جاؤں گا۔''

"میں ہی تیزی سے چڑھ سکتا ہوں۔"
"میں ہی تیزی سے چڑھ سکتا ہوں۔"
"میں میں خیارہ تیز بنیں چڑھ سکتے۔" ربیک نے
امرار کیا۔" آپ جانتے ہیں میں ان کا موں کا ماہر ہوں۔"
"دربیک اس میں خطرہ ہے۔"

ورمیں اس خطرے کا زیادہ بہتر سامنا کر سکتا ہوں۔"ربیک نے کہا تو میں نے خود کو لاجواب محسوس کیا۔اس دوران میں اندھیرا تیزی سے چھار ہا تھاا ورابیا ساں ہور ہا تھا جیے سورج غروب ہونے کے وس منٹ بعد

فرورى 2016ء

183

رمابهنامه سركزشت

ہوتا ہے۔ میرے خیال میں مہر کت میں آئے کا وقت تھا۔ میں نے ربیک کے پاؤل میں ری باندھی۔

''تم زمین پرریکتے ہوئے جاد کے میں ری کھولتا رہوںگا.... جیب دیوار کے پاس کھنچ چاؤ تو ری کھنچا جب تک بیز مین سے اٹھنے ندلگ جائے۔''

ربیک نے سر ہلا یا اور چھکلی کی طرح رینکتا ہوائعیں کی طرف جانے گا۔ اس طرف کھاس تھی اور پودے تھے اسے ان کی آڑل رہی تھی۔ جیسے جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا ہیں رسی کے بل کھولتا جار ہا تھا ایسا کرنا ضروری تھا ور نہ رہا ہی میں الجھ کرمشکل ہیدا کرستی تھی۔ ابھی بنڈل کا مجمد حصہ باتی تھا کہ وہ دیوار تک بہتی کی اور اس نے درخت کی آڑ میں جیسے ہوئے رسی کھینچتا شروع کر دی۔ ذرای در میں اس نے مین آئی تھی کی کہا۔ وہ زمین پرتھی اور مزید کھینچتے پر ہوا میں معلق ہوجاتی ۔اب میں ای طرح رینگتا ہوا اس کے باس معلق ہوجاتی ۔اب میں ای طرح رینگتا ہوا اس کے باس معلق ہوجاتی ۔اب میں ای طرح رینگتا ہوا اس کے باس معلق ہوجاتی ۔اب میں ای طرح رینگتا ہوا اس کے باس معلق ہوجاتی ۔اب میں ای طرح رینگتا ہوا اس کے باس معلق ہوجاتی ۔اب میں ای طرح رینگتا ہوا اس کے باس معلق ہوجاتی از بی ای ہو بھی کہ دور کی چیز صاف نظر نہیں آر بی سے پہلے کہا ندھر اکمل ہو ہمیں سے کہا کہا نہ کہا ہو ہمیں سے کہا کہا نہ کا میں خوالے ۔ 'اس سے پہلے کہا ندھر اکمل ہو ہمیں سے کہا کہا کہا جو ایس سے کہا کہا ندھر اکمل ہو ہمیں سے کہا کہا کہا جو ایسے ۔'

ری اچی خاصی می ۔ جس نے اس کا جھوٹا گڑا نکال
دیا تب بھی اتن کی کہ کئی گزاشائی ہور ہی تھی۔ دبیک درخت
پر تھاد ہاں ہے دیوار پرچ ما گراس نے اٹھنے کی کوشش نہیں
گر تھی بلکہ لیٹار ہاتھا جس نے اس کی طرف ری اچھالی اور
اے مضوطی ہے چڑ لیا ربیک آ رام ہے دوسری طرف از
گیا۔ چند لیمے بعدری تھنچنے لی۔ ربیک نے کوئی اسکی جگہ اس کی کہ جہاں ری کومضوطی ہے با ندھا جا سکیا تھا۔
میں سورج رہاتھا کہ جھے یا کی کوفعیل پر ہوتا جا ہے تھا کہ
میں سورج رہاتھا کہ جھے یا کی کوفعیل پر ہوتا جا ہے تھا کہ
ربیک پرکوئی مشکل آئے تو ہم اس کی مدد کر سیس کر اب تو ہم اس کی مدد کر سیس کر اب تو ہم اس کی مدد کر سیس کر اب تو ہم اس کی مدد کر سیس کے تو ہم اس کے دی کو پوری طرف کو پوری طرف گئے لیا تھا اور وہ درخت ہے کہا اس نے ری کو پوری طرف گئے لیا تھا اور وہ درخت ہے کھیل تک اس طرح تن کے سیال تک اس طرح تن کے سیارے چڑھ کراو پر آیا اور درخت کے سہارے چڑھ کراو پر آیا اور درخت کے سیارے کے سیارے کی سیارے کے کہا تھا۔ درخت کے سیارے کی کو سیارے کے کہا تھا۔ درخت کے سیارے کے کہا تھا۔ درخت کے سیارے کے کہا تھا۔ درخت کے سیارے کی کو سیارے کی کو تو تو کی کو درخت کے سیارے کے کہا تھا۔ درخت کے سیارے کی کو تو تو کر گئی کر گئی کر کی کو درخت کے کہا تھا۔ درخت کے سیارے کی کو تو تو کر کی کو تو تو کر گئی کر کی کو تو تو کر کو تو تو کر گئی کر کی کی کر کی کو تو تو کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کی کر کر گئی کر کر گ

'' میں نے اتن منسبوطی سے باندھی ہے کہ بیاؤٹ سکتی ہے لیکن کمل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی جماڑی کا تنا ٹوٹ سکتا ہے۔''

سکتا ہے۔' تاریکی خاصی پڑھ چکی تھی اور سیاہ ری ای وقت نظر آتی جب وہ بالکل پاس آکر دیکتا یا مجر تیز روشنی والی مشعل میں خاص طور سے او پر دیکتا تو اسے ری نظر آتی ۔ میں اور ریک واپس ممارت کی طرف آئے تو یہاں مشعلیں روشن ہو

چی تیں۔ مرمعبد کے سامنے والے باغ میں تاریکی تی اور ابھی تک اندرے خاد مائیں برآ منہیں ہوئی تھی جومشعلیں جلاتیں۔ مارث ادر ایرث وفتر ولیے کمرے میں تھے اور کھڑک سے باہر جما تک رہے تھے۔ پکھ ویر ابعد مارث نے اطلاع ذک۔'' وہ باہر آئی ہیں۔''

سے سنتے ہی ہیں ہمی تیزی سے کھڑی کے پاس آیا۔
خاد ماؤں کا آیک مشعلیں روش کررہا تھا جس طرح وہ اجہا کی
محبوں سے لئی مشعلیں روش کررہا تھا جس طرح وہ اجہا کی
طور پر مشعلیں جلا رہی تعیس ای طرح انہوں نے آیک ساتھ
طور پر مشعلیں جلا رہی تعیس ای طرح انہوں نے آیک ساتھ
دو ورجن کے لگ بھگ تھی اور اتن عورتوں میں روبیر کو تلاش
دو ورجن کے لگ بھگ تھی اور اتن عورتوں میں روبیر کو تلاش
کرنا آسان کا منہیں تھا۔ ہم سب دھڑ کتے دل سے دکھ مرف آسان کا منہیں تھا۔ ہم سب دھڑ کتے دل سے دکھ مطرف والی عمارت کی طرف آنے گئیں اور میراخیال تھا کہ
طرف والی عمارت کی طرف آنے گئیں اور میراخیال تھا کہ
دوبیران سے ای وقت الگ ہوکہ ہماری طرف آئے گی گر
خاد ما میں آئیں اور انہوں نے اس طرف کی ماری مشغلیں
خاد ما میں آئیں اور انہوں نے اس طرف کی ماری مشغلیں
محم جلا دیں گران میں کوئی الگ نہیں ہوئی تھی اور پھروہ مڑ
معید کی طرف جانے لگیں۔

المرائی سوچوں کوربار باہر نہیں آئی۔ ارث نے کیا۔ ای المح اندر سے ایک لکڑی سے بنی ہاتھ گاڑی نکل جے ایک پہاری چلا رہا تھا ورگاڑی پر سفید لبادہ اور اس پر جا بہ جا سرخ رنگ نمایاں تھا۔ لبادے میں نسوائی وجود بھی آئی دور سے مماف نظر آرہا تھا اور وہ دجود بالکل ساکت تھا۔ میں ، مارث ، ربیک اور ایرٹ دم بہ خود سے بیاری ہاتھ گاڑی چلاتا ہوا نخالف سمت میں قید جانے والی مارٹ کی طرف جارہا تھا۔ ربیک نے وہ سے البح میں ماری سوچوں کوربان دی۔

" کیابیرو بیر….؟"

'' منبیں۔' میں نے کہااور مڑ کرارے کود کھنا جا ہا گر وہ کرے میں ہیں تھا۔ربیک جواب کمڑ کی ہے باہرد کیور ہا تھااس کے منہ ہے لکلا۔''ایرٹ۔''

میں جمپ کرآیا تو ارث جمعے باغ میں دکھائی دیاوہ معبد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اتنا آئے جا چکا تھا کہ ہم اسے آواز بھی ہیں دے سکتے۔ ابھی وہ باغ کے وسط میں تھا۔ اس لیے معبد سے چندا فراد برآ مہ ہوئے اور ہماری طرف آنے گئے۔ ان میں کرتل اور باسونمایاں تھے۔ حالات کی دم ہی تھے۔ ان میں کرتل اور باسونمایاں تھے۔ حالات کی دم ہی تھے۔ و

(جاری ہے)

فرورى2016ء

184

المسركز شت

Section



سيف الله ..... ملك دال زحی ہوئے جو ہونٹ تو محسوس سے ہوا چوہا تھا میں نے چھول کو دیوائل کے ساتھ (مسرت سلهمر کا جواب) بادسهايمان ماماليمان .....مارون آباد ا جان جهاں و صبح کیتی بھے سے تو یہ شب نہ کٹ سکے گی ب شب به اداسیون مجری شب بیہ شب بیہ دفا کی آخری شب نا ميدعباس .....على يور چتفه اکسیر کے آجاتے ہیں ادصاف بشر علی سو فائدے ہیں ایک محبت کے جزد میں (ئامىدسلطانەلاموركاجواب) عبدالكيم ثمر.....کراچي کمی کو حسن دیا متمی کو مال دیا غریب جان کے تو نے مجھی کو ٹال دما فرزانه توحيه .....ماهيوال مسی آواز کا جادو تعاقب کررہا ہے اجری سرزمین پر پھر کوئی سایہ اگا ہے ابرارانحن زیدی.....لتان کل جس کو محبوب نقا سامیہ قامت و حمیسو وہ دلیوانہ آج خریفِ دار و برس ہے (قبيم الدين مديقي كراحي كاجواب) مرزابادی بیک ....لطیف آباد لے دے کے اینے یاس فقط اک نظرتو ہے کوں ریکس زعری کو کسی کی نظر ہے ہم (حناغفار بهاولپورکاجواب) عبدالجارروي انساري ....الا مور نتش ای کے ہیں کیا بھے ہیں میری آکھیں بھی برانی تطعی

( محمر فیضان بخار کی ملتان کا جواب) نیاوفرشاهین.....اسلام آباد دامن په کوئی چینت نه مخبر په کوئی واغ تم نل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو نادىيە قىمىل.....جۇنگ د کول کے جنگ می جرتے مجرتے جیب گزریں گےون مارے اداس راتوں کی خامشی می تم اینے آنسو پیا کرو کے انور عمّانی .....حدر آباد دد بتالم میں جس کی سامی نہیں وہ مم ایک دل میں سا جائے ہے مرزاحمزه بيك .....عيدرآ باد ول کو تہارے نام کے آنو عزیز تھے ونیا کا کوئی درد سمونے نہیں دیا (نوشین اخریشادر کاجواب) مجمی رحمٰن .....برب لیٹ بوالیں اے روکتا تھا ناخدا تحشی کو طوفاں آھیا تم جہاں پر ہو بس اتی دور تھے ساحل سے ہم (روبینه مشاق کراچی کاجواب) عنایت سے .....کراچی جان اب کون لٹاتا ہے محبت کے لیے وه مری جان کوئی ادر زمانه ہو گا (سلیم ادر کیں ملمان کا جواب) الم عمران جومانی .....کراچی اس شرمی کتنے بہرے تھے کھ یادہیں سب بحول مے اک شخص کتابون حبیبا تما وه شخص زبانی یاد موا عبدالستار .....ساميوال اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو باب کو استاد کو دیکھے بڑھتا ہے آپ ہے، شاگرد کو اولاد کو (تعیم ایرارخان بور کاجواب) معراج محبوب عبای ......هری بور هزاره ی مید اور بات که عل جیور چکا ہوں کورہ کری الما ورند ترے جے تو مل پھر کے بنا مک ہول الم المحدد الماسركزشت

فرورى 2016ء

عارف آرائي .....فعل آياد یہ ابر ساہ مغت برسات میں شکشہ دلوں کو دلا جائے ہے (عبدالبيار وي لا مور كاجواب) من الأن وباري اس نے جب پھول کو جہوا ہو مج ہوش خوشبو کے اڑ گئے ہوں کے محمدا درلین حسن .....الا ژکانه آپ کی خاطر زمانے سے کنارہ کر ایا اب زمانے سے ملے ہیں آپ ای کے شوق میں نسرین حیدر مای .....مظفر کرده اگر لالہ و کل میں لطافتیں ہیں محر کسی کا حس شریکیو نگاہ ہوتا ہے (افروزحسن رحيم يارخان كاجواب) عَلَّا مُنتِهُ مِنْهَا ق.....لا هور اور دنیا سے محطائی کا صلہ کیا مان آئینہ ہم نے دکھایا تھا کہ پھر برے بادسايمان ما باايمان .....م بارون آباد بيه داغ داغ اجالا نيه شب مخزيده سمر کہ انظار تھا جس کا سے وہ سمر کو تہیں الفرخسين .....الا بهور یبیں تمہیں میں تمی شمیشہ و جہال میں تھا مر سخن ہوئے ہے کہلے میں ایسے حال میں تھا ( قائم على رضوى كرا چى كاجواب) اشرف تميم ...... يَكُ نَبِر 100 جنولي سولی راتوں میں میری یاد جو آئی ہو گی سر نہ کاعم ہے سیلی کے اٹھایا ہو گا حياا كرام .....مثمان سائي كيا بم ايد ارمان شكته ول كا اضانه نہایت میتی شے تھی جو ناوانوں کے اتھ آئی بیت بازی کاامول ہےجس وف رشعرمتم مور ہا ہے ای لفظ سے شروع ہونے والاشعر ارسال کریں۔ اكثر قارئين اس اصول كونظراعداز كرري بيل فيتجأان ك شعر تلف كرويد جائة بين -اس اصول كوتد نظر ركه كر

عبدالغفار.....جهلم نجانے دموب میں کول کر جلا ہے ساتھ مرے اکرچہ سایہ سنر سے کریز یا مجی تنا (منى عزيز سے للان كاجواب) فيغن الحسن ......کوث ادو جو پھر ہے آدی تھا بھی اس کو کہتے ہیں انظار میاں (المجم عماس پیثادر کاجواب). فلك شير .....دحيم يارخان وہ مجھ سے خفا عل سمی مجھے منظور ہے لیکن یارو اے سمجماؤ کہ میرا شہر نہ جھوڑے (نفرت جادید کاجواب) نىپ ريانى .....متان نه آیا ہوں نہ می لایا ممیا ہوں میں حرف کن ہوں فرمایا <sup>س</sup>میا ہوں عشریت محسین زیدی .....سایثاور نقد اہل ہوں رہا ہے ہم مرتوں خار و خس رہا ہے جم نبياتهيم........................ روح کو ہر روز سے پیغام دیتا ہے بدن ملتوى ركمو البحى شوق ربائي معذرت ( تجي رحمن پرٹ ليث امريکا کاجواب) نجمه إلياس.....اسلام آباد ر اور بات نین خود کو سنبال بھی نہ سکا بقدم قدم پر می اعد سے ٹوٹا مجی تھا عارفه شابين .....الكوث یہ کیسی موچ ہے کیا عمل ہے خطا کر کے سزا سے اور رہا ہوں عبدالسلام....ريوه ہوں چونک اٹھے وہ س کر میرا فکوہ جیسے انہیں بھی کوئی گلہ یاد آخمیا نوشین اقرار تبسم .....شخو پورہ یہ معجزہ بھی میت بھی دکھائے جھے ادر زخ آئے جھ پر کرے اور زخ آئے جھے

**دروری 2016ء** 

186

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ی شعرار سال کریں۔

# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عاس مرتنبددریا دنت کی می شخصیت کا نام                   | ر<br>مبرے خیال ہے  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| المحازمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | نام:<br>حا:        |
| بار در کا 2016 میں اور در در کا 2016 میں اور در کا | کی معورت میں بجنے جاسوی اسسپنس ایا کیزوں سرگزشت سے مجوا | انعام ما فته در نے |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2                | کسی ایک پر [م      |



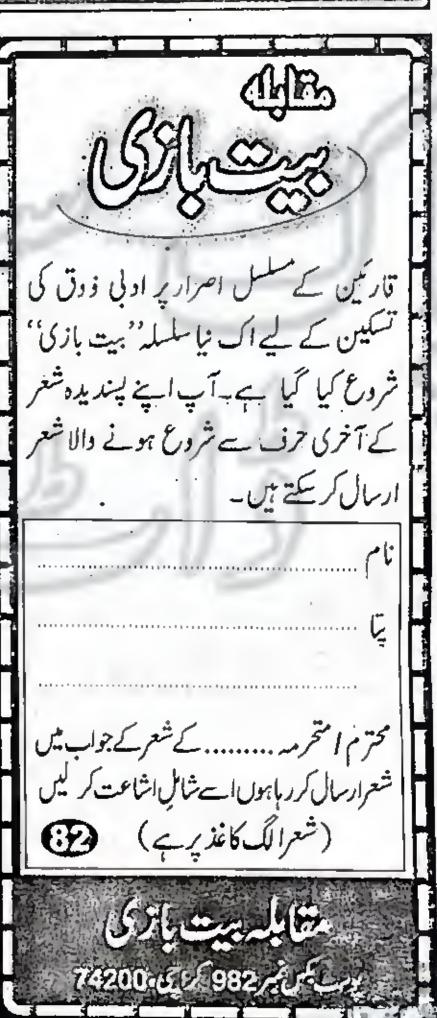

## 

#### بابناب سرگز ثث گاهنش دانساسی ملسا

علی آز مائش کے اس منفر دسلسلے کے ذریعے آپ کواپنی معلومات میں اضافے کے ساتھ انعام جیتنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ہر ماہ اس آ زمائش میں دیے سکتے سوال کا جواب تلاش کر کے ہمیں بھجوا ہے ۔ درست جواب بھیجنے دالے يا كارتين كوماهناما- سرگزشت، سسپنس ذائجست، جاسوسي أنجست اور ماھنامہ پاکیزہ میں سے ان کی پندکا کوئی ایک رسالہ ایک سال کے لیے جاری کیاجائے گا۔

ما منامد سر کزشت کے قاری ' کیک مطحی سر گزشت' کے عنوان تلے منفر دا نداز میں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام رکھنے والی کسی معروف شخصیت کا تعارف پڑھنے رہے ہیں۔ای طرز پرمرتب کی گئی اس آ زمائش میں دریافت کر دہ فردی شخصیت ادراس کی زندگی کا خاکه آلیه و یا گیا ہے۔اس کی مددے آپ اس شخصیت کو بوجھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے اور پھر موچے کہ اس خاکے کے چیچے کون جیمیا ہوا ہے۔اس کے بعد جوشخصیت آپ کے ذہمن میں ابھرےاسے اس آز مائش کے آخر میں دیے گئے کو بن پر درج کر کے اس طرح سپر د ڈاک سیجھے کہ آپ کا جواب جمیں 27 فروری 2016ء تک موصول ہوجائے۔ درست جواب دینے والے قارئین انعام کے سبحق قرار پائیں گے۔ تاہم پانچ سے زائد افراد کے جواب درست ہونے کی صورت میں بذریعہ قرعہ اندازی انعام یا فتگان کا نیملہ کیا جائے گا۔

اب يرهياس ماه كي شخصيت كالمخضرخا كه

1980 م کی دہائی میں اس کے تام کا ڈنکا بچنا تھا۔ جہاں جہاں بھی اردو بولی اور بھی جاتی بھی اس کے گانے سنے اور پیند کیے جاتے ہتے۔اس کی پیدائش کراجی میں ہوئی تھی لیکن شہرت غیر مما لک سے ٹی۔ایک بزنس مین سے شاوی ہوئی لیکن از دوا جی زندگی کا میاب نه هوشکی بنهایت کم عمری میں دءانقال کرگئی۔

ئى آ زمالش 120 كاجواب

ٹیوسلطان جنولی ہندوستان کے تخت پر باپ کے بعد جیٹا۔ انگریزوں نے اس کے اقتدار کوختم کرنے کے لیے کئی حیلے کیے۔ تاکام ہوجائے کے بعدایک انگریز کوصوفی درویش کے بھیس میں اس کی ریاست میں بھیجا۔ اس نے تبلیغ دین کے تام پرلوگوں کوحکومتی اہلکاروں کےخلاف بھڑ کا ناشروع کر دیا اور کئی اہم وزیروں کورشونیں دیے کر اس کیےخلاف کر دیا۔ جب بغادت کی زمین متیار ہوئی تو پڑ دس کی ریاستوں ہے چڑھائی کرا دی۔اس جنگ میں وہ شہید ہو کیالیکن آج بھی وہ عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔

انعام يافتگان

 انعمر حسن خان ، کوئید-2 توصیف احمد ، میر پورخاص 3- زاہر علی ، پشاور 4- اربازخان ،جہلم 5- فرقان حیدر ،مرکودها

ن قارئین کے علاوہ جن لوگوں کے جوایات درست تھے۔ کراچی ہے شبیہ کونز ،ایدادامام رضوی ،احمد حسن ،فرقان مجیدی ،احسن علی ،کامران تقوی ،صنوبر برجیس قز لباش ،رادُ عمران ، فیف البی شسی ،محد تق کاظمی ،را ناممتاز الدین ، منج مصطفی ،خلیق حسن ، تا میرحسین رضوی بنصیر سیالکوئی ،توصیف اخر توصیف ،

فرورى 2016ء

188

المسركزشت

انعام الله خان ، نعت کل - لا مور ہے بشیر مصطفی ، جاوید احمد ، اسد لیّ بٹ ، خصر حیات ، نوشین آرائمی ، سیدہ کنیز کبری ، بھر یا مین مبت، وقار احمد، واتق حسن تر مذی مکلوم بث، نیاز احسن زیدی مسلمان خاقان مثیر نواز ،ظغر حیات ، رفیق نازمعل، صنو برمىد يقى ، بابر حيات خان ، نياز ونو ، فاصل حسين ، محد صلاح الدين ، زايد حسن خان ، سراج الاسلام ، سرفراز ريتن ، كا ئنات جمال ـ ملتان ہے انبیں ضیائی ، حیات محمد ،شبر ملک ، زاہر علی ، اللہ بخش ،صدف اشر فی ،عزیز الدین ،لصرت ملک ، معراج ترمذي كاظم على سيد، اعجاز الدين معدمان احمر ، كاشف مرزا ، فبدالحن \_راوليندي \_ سراج خان ، و إكثر سعاد - على خان، عا نشه نیاز، در ده سلیم، فرتان حسن،نصیرالدین،مجاہدعلی،مهوش نیاز،استراج احمد،موبیٰعلی،انعام الحسن،نوراحمد، توصیف فاروقی ،نعمت کل ،عنایت حسین رزاقی ۔اسلام آبادے نیلوفرشا بین ،محمدریاض راحیل ، بشیراحمرشبیر (علی بلازه) ، رسول بخش کا دوانی ،عنایت جعفری سید ، رحیم داد ، طارق اساعیل ، تا ثیرعباس ،نبیل زبیری ، ذ والفقارحسن خان ، زابد واسطى ،عنايت على عنايت ،نويدالحق ، كاشف بيك، سلطان مماياني ، ذوالفقار اعوان ، جاويداسحاق بث\_ؤيره غازي خان ے رقیق احمد ناز ، نا بیدسلطان ، سلطان احمد خان ، ابرارظفر ، یکی شاه ۔ جامشور و سے منصور احمد نعمانی - کوٹھ غلام شاہ بدین ے سیدایس ڈی ساغر۔ حیدرآبا و سے نسرین سبین ، مرز احمز ہ بیگ ، ماہ رخ ، عاشق حسین انعباری ، نو بدظفر ، کا شف حسنین كاشف، سائي نورالله، اشفاق ميمن ، جنيد عباسي ، لعرالله بهنو، حسين على \_ساهيوال \_ محمد الصل ( فريد ثادّ ك) \_ رحيم يار خان ہے محمہ کا شف ملک (ساہ گڑھ)۔ واو کینٹ سے نور اصل خان ختک، نیاز حسن، نصیر عباس ممتاز الدین، عمران مصطفی ۔ نڈن وہاڑی ہے منتی عزیز مئے۔ لا ہور ہے: امروز اسلم ملک ٹا قب سجاد محمدعا قب جنید سیدمحمراحس نواز عبدالخالق چوہدری عبدالقاور یاسمین ملک فرزان مسلفی کا تنات مرزا شاہینداسلم چوہدری روایت خال کلوم شبزاد سرفراز اکرم خال عتبرین شاہد' محمد اسلم۔ لالہ موی ہے: بشری امغر' مغدر ملک ٰ ارشدمحمہ و کی صبیحہ نواز۔ کھاریاں ہے:شعیب اقبالی۔ ملاہر ہورہ ' إبهاوليور سے بشاہ رخ ہاشم۔ کونلی آزاو تشمیر ہے: لیافت علی۔ بمبر آزاد تشمیر ہے: پرونیسر خالد حاویہ۔ ڈڈیال مستج میر پورآ زاد کشمیرے: محمر ہارون ... خانوال ہے: کل لیافت اساتو حید کلک فیروز اعجاز حسین محمد آبال۔ ملتان ہے: سیدنیش الحسن شام كيلاني 'لبني ارشادُاما م بخش ملك' اويس سلمان محمعين چشق تارش فارو تي 'خواجه محمد هسين' محمد شفق بمثی - وْيره اساعيل خان ﴾ ہے: آ صف اقبال ڈاکٹرایس اے اختر ۔ سوئی ضلع ڈیرہ کمٹی ہے : محمد انگمل خان۔ تبشیرو فیروز ہے : نعمت الندسومرو۔ فرید ٹا ڈکڑ سامیوال ہے : محدافقل برانک ہے : محرنصیر مرکودهاہے علی اصغر کوج محرسعید قرینی کوٹ ادو سے محداحمد رضا الصاری ، اشفاق حسین \_میانوالی ہے عبرالخالق ( کالا باغ )، حیات اللہ، انس احمد، رفتق علی \_ بنول ہے معظم علی قریسی (حسمین اً با د ) \_سرگود ها \_= د نعت با نو (شوره نبکشری) ،سیدا متیا زخسین بخاری ( چک 36 ) ،نتر. الا آن احمر، نوشین شاه ، بیا داحر، يَّ شير كل خان \_منذى بها وُ الدين ہے سلونی، اور يس على خان، كشف احمر، سلطان احمر، ادر ايس على، يمين بحامر، شعيب على، ﴾ آناق احمد،عباس حدر۔ میانوالی ہے صائمہ بتکش، فریدالدین۔ چونیاں ہے ضیاء عباس، فرنٹین آرائمیں۔ لاڑ کا ندے اعتراز احمه، متازحس بعثو، نجمه عماس \_ بهاولنگر ہے شمیم کنول ، احسان علی خان ، شازیداختر ، میراالحسن \_ لیہ ہے محمد اشفاق ، منا بن عنبر بث \_ یاک پتن سے اربیہ حسن ،نعمان چشتی ، تنهت انتخار \_ حافظ آباد سے سیمانا یاب ،سران الحق ، اشغاق احمد ، ﴾ زویا احمه میریور آزاد تشمیر سے نیاز بجٹ ،عرفان علی رائے ، واحد الاسلام - میر پورخاص سے ضیاء الاسلام ، اشفاق علی ، اعتزاز خان، جونی لال اسرانی۔ بشاور ہے کشمالہ مختی، امام بخش، لیافت علی، ذکیہ احمر کل، عابدحسن۔ خانبوال سے ملک § فیر: ز\_ڈیرہ اساعیل خان ہے محمہ انصل ، مغیہ بلوچ ، واحد شاہ ،نعرت جاہ۔اٹک ہے نور دزعباس ، ملک اوریس ، فیخ محمہ قرقان، حسن قادری ۔ لالہ موئی ہے ارشدولی مجید۔ کھاریاں سے طالب علی ۔ راجن پور سے ظفر اللہ خان ۔ مظفر گڑھ سے ارشد علی، سلطان بشیر، فرحت اسلام خان، نیاز علی مظفر حسن شاہ، عباس حیدر، کرم اللہ واسطی ۔ مالا کنڈ سے عبد الاحد۔ کوئٹ سے نوشین فاطمہ کاظمی مصدیق بث ، کاظم چنگیزی۔ علم منگ سے فرقان عباس۔ ہری بور سے نیابت خان ۔ کوٹری سے نصیر احمد عماس معجرات سے خاقان بٹ شجاع آباد سے غلام پھبن ، نامرزیدی۔ صادق آباد سے عتبی احمہ ،عرفان علی خان۔ ﴾ مما لک غیرے: عنایت بعثو (شارجہ)، احمرعباس (عمان)، ناصررند (جرمنی)، زویاعلی شاہ (اور نٹو کینیڈا)، اساعیل حسن، عالما القادر المدورة، وك)-

فرورى 2016ء

189

مايىناممسركازشت



### وض مرض اور قرض

مكرم ومحترم السلام عليكم

مجھے نہیں معلوم کہ کہانی کیسے لکھی جاتی ہے ہاں اس بات کا بخوبی علم ہے که کہانی پڑھی کیسے جاتی ہے اس لیے که میں آٹھویں کلاس سے سرگزشت پڑھ رہا ہوں آمید ہے که میری کہانی بھی سرگڑشت کے معیار کی ہوگی۔ نديم قيمبر (کراچی)

> میں نے کی سانے کا قول پڑھا تھا کہ مرض، قرض اور فرض آسانی سے چھامبیں جموزتے ہیں۔اس وقت توجہ تہیں دی تھی تمر جب ان تیوں ہے داسلہ پڑا تو اس قول کی عمل تغییر بھی سمجھ میں آئی۔ا پنا تعارف کرادوں میرانام ندیم تیمر ہے۔ تعلق ایک متوسط اور مختمر سے خاندان سے ہے۔ خاندان میں مرف میں اور ایا تی تھے۔وور پرے کے پکھ رشتے دار تھے جوہمیں منہ میں لگاتے کیونکدان کے اور مارے اسلینس میں زمین آسان کا فرق آمیا تھا۔ بیفرق میری پیدائش کے وقت شروع موا اور جیسے جیسے میں برا موتا ملیا فرق بھی برمتا میا۔ نتیج میں ان لوگوں سے میل ملاقات محى كم موتى چلى كى - برائے تايا ابا كے بال دوسال پہلے کمیا تھا جب ان کی جیموئی بیٹی روحی کی شادی ہو کی تھی۔ امال کی خواہش تھی کہ میری شاوی روحی ہے ہولیکن امال کی ر خواہش امال کے ساتھ ہی قبن ہوگئی۔

مجموئے تایا ایا کے ہاں محتے ہوئے بھی سال ہے اور ہو گیا تھا۔ انہول نے جھے بلایا تھا کہ ایک نوکری کے سلیلے میں - جب میں نے ان کی مدو ماہی می میں خوش

خوش کیا کہ چیونے تایا ابانے شاید سفارش کا سومیا ہے اور ان کی جماز کھا کر واپس آیا۔ان کا کہنا تھا کہ اتی معمولی سی توکری کی سفارش کر کے اپنی بیروز تی تہیں کرائی تھی اس لیے مہر بانی کرکے آیندہ ایس کوئی فرمائش بنہ کروں۔ بوے تایا ابابرنس من تنے اور ڈیٹس میں رہائش تھی۔ چھوٹے تایا ابابزنس من تونبيس تقے تران كى دولت شايد كچوز ياد و بى تقى کیونکہ وہ انیں کریڈ کے بیوروکریٹ تنے۔ نتیوں بھائیوں میں ابا بی پیچیے رہ محے تھے۔ کیونکہ انہوں نے ندزیا دہ پڑھا اور نہ بی برنس کا سوجا۔ میٹرک کر کے کے ایم می میں جونیئر كلرك بمرتى ہوئے اور كلرك كى يوست سے ريٹائر ہوئے تے۔ان کی ساری جمع ہوئی میں ہی تھا کیونکہ جمھ پر ہی ان کی ساري جمع يوجي خرچ مو يي تعي

امال ابا جمع اليمع اسكول بس ير حايا جات مع مرجى اسکولوں کی فیس مجرنے کی استطاعت تبین متی اس لیے کوشش كركے جھے ايك سركاري اسكول ميں واخل كرا ديا جهال كا تعلیمی معیار تی اسکولوں کے برابر بی تھا۔ میں نے بہیں سے میٹرک کیا اور ائے اجھے کریڈے کیا کہ ایک اجھے سر کاری

فروري 2016ء

190

عالم الماري الماري المسرى شت Rection.



میکنیکل کائی میں داخلہ ل میا۔ کیونکہ ابا میں اتی استطاعت میں تھی کہ ججھے انجیسر گگ پڑھا گئے جھے اس لیے میں نے ڈبلوے کا انتخاب کیا۔ اگر بعد میں موقع ملیا تو میں اپنے بل بوتے پر آگے پڑھ سکیا تھا۔ تین سالہ ڈبلومہ کے بعد جھے ایک کارخانے میں جاب ل می۔

ے مطمئن تھے اور امال اس آمدنی ہے۔ گھر کووہ اس طرح چلاتی تغییں کہ ہم باپ بیٹے کومشکل سے کسی مشکل کا سامنا کرنا مونتا تھا۔

ضردر ہے۔ پھیر بھی کوشی میں رہتی تھیں۔وہ بھائی سے اور مجھ سے محبت کرتی تھیں مگر شو ہر سے مجبور تھیں جو ہم سے ملنا جلنا پہند نہیں کر نے تھے۔ وہ اپنے اسٹیٹس کا بہت خیال کریں بند

بھی بھی جی اتنا فرق ہوتا کہ خون کے رشتوں کے معارز ندگی جی بی جی اتنا فرق ہوتا ہے۔ جی نے تو دیکھا تھا کہ کھر کاکوئی ایک فرداد پر چلا جا تایا لمک سے باہرنکل جا تا تو دہ کوش کرکے دوسردل کو بھی اپنے پاس بلا لے جا تا۔ یہاں ایک بھائی کے لیے د دبرے بھائیوں نے بچھیں کیا تھا۔ شایداس جی تصورا یا کا تھا انہیں لینے کا سلقہ ہی نہیں آتا تھا۔ بہرحال ہم اپنی زندگی سے اتنے غیر مطمئن بھی نہیں تتے ۔ ہاں امال کی وفات ہارے لیے بہت بڑا دھیکا تھی۔ اس سنجلنے میں ہمیں بہت عرصہ لگا تھا۔ ایک سال بعد ابا فی اس سے سنجلنے میں ہمیں بہت عرصہ لگا تھا۔ ایک سال بعد ابا فی میں ہمیں بہت عرصہ لگا تھا۔ ایک سال بعد ابا فی میں ہمیں بہت عرصہ لگا تھا۔ ایک سال بعد ابا فی میں ہمیں بہت عرصہ لگا تھا۔ ایک سال بعد ابا فی میں ہمیں بہت عرصہ کی الحال اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس سوج رہا تھا کہ پہلے اپنے مکان کا کرلوں اس کے بعد شادی کا ڈول ڈالا جائے۔ جس نہیں جاہتا تھا کہ جس

فرورى 2016ء

طرح اماں ابائے در بدر زندگی گزاری تعی اور ہر تیسرے چوتھے سال سامان لے کر بھاگ رہے ہوتے تھے میں بھی اییا بی کروں۔ بچین ہے اب تک میں بلا مبالغہ کوئی سات آ تھ کمر اور محلے و تکھیے چکا تھا۔ بعض جگہوں پرتو سال ہے بھی كم ربهنا نعيب جوانها\_

ا با کوفطری طور پر مکان کا خیال نہیں تھا۔ ایک تو وہ اس کے عادی منے کہ کرائے کے مکان میں رہیں اور محران ک عمر میں انسان کو دنیا کے سامان کی برواہ زرائم رہ جاتی ہے۔ انہیں رمٹائر منٹ پر جورقم طی تھی وہ انہوں نے نی الحال اعم اسلیم میں ڈیرازٹ کر دی تھی میری شادی کے لیے کام آتی وایا کی پنش ، اسکیم کی آمدنی اورمیری تخواه طاکراتی رقم ہوجانی می کہاس کے نصف میں آرام سے ماراگر ارا ہو جاتا تھا اور آ دھی رقم نیج جاتی تھی۔ میں اس نی جانے والی رقم کوکسی مکان یا فلیك میں تبدیل كرانا جا ہتا تھا۔ تمریس بگنگ اور انسٹالمیوٹ کے چکر میں پڑتانہیں جا بتنا تھا میں نے ویکھا كهاس بين آ دى كوصرف خوارى نصيب موتى ہے۔ يس رقم جمع كرر بالتفااوراس چكريس تفاكهكوتي جكيل جائع مديابري رقم دے كر قيضه الون اور باقى رہتے ہوئے اداكر دول-ان ہی ونوں ابا اپنے ایک کوئیگ کے انقال پر اس کے جنازے میں گئے۔عرفان صاحب ابا کے ساتھ کام کرتے تھے اور ابھی ان کی جاب جاری تھی مگر اوپر سے بلاوا آ میا۔ابانے آ کر بتایا کہ ان کی بوی اور بینی بہت رور بی تھیں ۔ کیونکہان کا اب کوئی تہیں رہاہے۔ بیتی چھوٹی ہے اور حال ہی میں انٹر کیا ہے۔اب اس بے جاری کوروز گار کے لیے بھامنا بڑے گا۔ میں نے افسوس کیا۔ چند دن بعد ابا موئم ہے آئے تو سوچ میں تھے۔ میں نے بوچھا کہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو یو لے۔ "بیٹا میں سوچ رہا ہوں کے عرفان کی بٹی رضوانہ کوتمہارے لیے ما تک لوں۔ اٹھی پیاری بچی ہے اور يتم ہو كئ ہے ۔ اس كى مال اب رشتے كے ليے بحى پریشان ہے۔ اپنا کمرے مرکوئی آمدنی کاذر بعیمیں ہے سوائے پیش اور کر بچو ی کے۔''

"اہا ہماراتو اپنا کھر بھی نہیں ہے کیا وہ مان جا کیں مے؟"

ابانے میری طرف دیکھااور بولے۔" کیا کی ہے تم میں، اچھی شکل ہے اچھا کردار ہے اور ملازمت کررہے ہو۔اپنا گھرنہیں ہے کیکن ہوجائے گا۔"

میں نے سوجا اور کہا۔ 'اہا بھے کوئی اعتر اص قبیل ہے اور کہا۔ 'اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے اور کہا۔ 'اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے میں اور کہا۔ 'اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے میں اور کہا۔ ''اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے میں اور کہا۔ ''اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے میں اور کہا۔ ''اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے میں اور کہا۔ ''اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے میں اور کہا۔ ''اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے میں اور کہا۔ ''اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے میں اور کہا۔ ''اہا بھے کوئی اعتر اعلیٰ قبیل ہے کے ایک میں اعتراعیٰ آعلیٰ 192

کیکن جب تک اپنا کمرنبی*ں ہوجائے گا میں شادی نبیں کر*وں

"ابھی بات کرتے ہیں۔ رضوانہ شاید آمے بھی برصے کی۔ پھر باپ کا ابھی انتقال ہواہے۔ سبجدلوکہ دوسال تولک جائیں ہے۔''

" معیک ہے آپ بات کرلیں۔" ابانے بات کی اور رضوانہ کی ای مان تئیں۔عرفان صاحب کے انتقال کے دومہینے بعد ایک سادہ ی تقریب میں ہارارشتہ طے ہو کیا۔وہ لوگ بھی شادی دوسال بعد ہی کرنا عاجے تھے۔ ایک تو آئی عرفان صاحب کی طفے وال مریجویل کی مجدر م سے او پر کھر بنوار ہی تھیں کہ خود او پر نظل ہوجا تیں اور شیجے والا پورش کرائے پر دے دیں تو آمدنی کا ڈر ایعہ بن جائے۔ پھررضوانہ نے لی کام کے بعد کا لج میں واخلہ لے لیا تھا۔ ایٹے اخراجات بورے کرنے کے لیے اس نے ٹیوش پر ماتی شروع کر دی تھی۔ مطنی ہوتی تو میں نے بھی اپنی کوشش تیز کردی۔اباکے ماس کوئی یا مج لا کھ رویے سے اور میں نے بھی ایک لا کھ بچائے سے۔ ماری ر بانش سائت ایر باکنز دیک ایک متوسط آبادی میل محل ... ہم زیاوہ تر ای آبادی کے مختلف محلوں میں رہے تع۔ ثایدایک باریہاں سے کھوم مے کے لیے باہر کئے مكر دوبارہ ليبيل آ ميے اس وقت ميں چھوٹا تھا اس كيے مھیک سے یاد میں ہے۔ لیکن جب آبادی برمی تو و مکھتے ہی د میلیجے مکانوں کی او پری منزلیں برمعتی چلی تئیں اور جن کے

پاس بڑے پلاٹ تنے انہوں نے پرانے محر کرا کران پر میں ہے۔ بلزنگز کمڑی کر لیس اور فلیٹ بنا کر بیچنے کے۔الی بی ایک زرِ تعمیر بلڈنگ میں مجھے دو کمروں اور لاؤنج کا قلیث پیند آیا۔ بید دوسری منزل پر تھا اور ویسٹ اوین تھا اس کیے ہوا بھی خوب آتی۔ بلڈنگ اسر کھر کے کاظ سے آخری مر ملے میں تھی۔ بلڈر کا کہنا تھا کہ وہ ایک سال کے اندرینجے سے قصدد یناشروع کردے گا۔ زیادہ سے زیادہ ڈیڑھسال میں مجھے فلیٹ مل جاتا اور قیمت بھی وارے والی تھی۔ چھ لاکھ سلے دینے تھے اور باتی دولا کھ رہتے ہوئے فتطول میں دينے تھے۔ بلدر کو میں جاتا تھا ای علاقے میں اس نے کوئی ایک درجن عمارتنس بنا کرفروخت کی تعیس ۔ وہ وفت پراور

اجھا کام کرنے والا آ دی تھا۔ میں فلیٹ بک کرانے کاسوچ رہاتھا مگر بک کرانے کی نوبت نہیں آئی۔ایا کی طبیعت خراب تو مجھ عرصے ہے چل

فرورى **2016**ء

بکیریروں کا کینر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مزید کھے نمیٹ لکھ دیے جن سے یہ ہا چلتا کہ کینرکس درج کا ہے اوراس کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ یہ سارے نمیٹ کرانے پرکوئی چالیس ہزاررو پے خرج ہو گئے۔ جب نتیجہ سامنے آیا تو ہا چلا کہ ابا کے دونوں پھیپٹروں میں کچھ کچھ جھے کینرزوہ ہو رہے کہ ابا کے دونوں کھیپٹروں میں کچھ کچھ جھے کینرزوہ ہو رہے کے نکال دیا جاتا۔ جب ڈاکٹر نے جھے بتایا تو میں پریشان ہوگیا۔

رو تجلیب پڑوں کے ابنیرانسان زندہ کیے رہ سکتا ہے؟'' ''پورے تھیبیٹر ہے نہیں لکلیں مجے ان کا مرف کینسر زوہ حصہ نکالا جائے گا اس کے بعد آپ کے والد باقی ماندہ بھیبیٹروں پرزندہ اور صحت مندرہ سکیں مجے۔''

ب بہروں پر ریدہ،ور سب سکرہ سک سکارہ سک سکارہ سک سکون کا سائس کیا مگر فوراً ہی خیال آیا۔''ڈاکٹر صاحب خرج کتنا آئے گا؟''

" تقریباً چھے سات لا کھرو ہے۔" " بیتو بہت زیادہ ہے۔" میں نے کہا۔

دریادہ تو ہے لیکن اگر آپ سرکاری یا کسی خیراتی اسپتال ہے علاج کرائیں گےتو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپریشن کے بعد بھی مسئلہ علی نہ ہو۔ کینسر دوبارہ ہوسکا ہے۔ اگر کسی اچھی مسئلہ علی نہ ہو۔ کینسر دوبارہ ہوسکا ہے۔ اگر کسی اچھی جگہ ہے کرائیں گے تو شفا یالی کی اُمید نوسے فیصد ہے زیادہ ہوگی۔ آپ بیمت مجھیں کہ میں آپ کوکسی کے پاس جانے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ آپ خود دکھی لیں اور فیصلہ کرلیں۔''

''ڈاکٹر میاحب میں تو بیمی نہیں جا متا کہ کون ہے سرکاری یا خیراتی اسپتال علاج کرتے ہیں پرائیو بیٹ ڈ اکٹر ز کامیں کیاجانوںگا؟''

'' آپ و کیے لیں۔' ڈاکٹر نے ایک ٹسٹ میری طرف بڑھائی۔'' بے سرکاری اورٹرسٹ اسپتال اس نوعیت کے کینسر کوآ پر بھٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ ان سے بات کرلیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو میرے پاس آسٹے گا۔ میں مجھ پرائیو بٹ سرجنز کے بارے میں بتاؤں گا مگر ذہن میں رکھے گا کہ پھر خرج اس ہے بھی زیاوہ ہوگا۔''

میں پہنے اہا کی رپورٹس کے کرمرکاری استالوں میں کیا اور وہاں جو حال دیکھنے کو ملاتو میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا۔ زندگی وموت اللہ کے ہاتھ میں ہے ممکن ہے کسی احجی حکمہ ہے آپریشن کے باوجودوون کے نہ یا تے لیکن میں ان کواس فراری سے نہیں گزاروں گا جس سے یہاں موجود

فرورى 2016ء

ری تی ۔ انیں کھانی ائمتی تی اور برای مشکل ہے تھیں ہوتی تھی۔ دوبارہ تھی۔ دوا اور علاج کراتے ہے تھے مگر پھر عرصے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ اہانے برای سادہ زندگی گزاری تھی۔ شروع ہو جاتی تھی۔ اہانے برای سادہ زندگی گزاری تھی۔ اس سکریٹ انہوں نے جوانی میں چندایک بار پی ہوگی۔ اس لیے ان کی بیاری کوزیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ مگرایک دن میں کارخانے سے والی آیا تو ابازرد چرہ لیے بیٹھے تھے اور میں دیار کھا تھا۔ میں پریشان ہوگیا۔ ''کیا ہواایا؟''

" کونیس" انہوں نے بہت مشکل ہے کہا۔ 'سینے میں درد ہور ہاہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اندر کوئی نو کیلی چیز چھر ہی ہے۔ "

میں ابا کو محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کچھ دوائیں اور ہدایت دی۔''اگر ان سے فائدہ نہ ہوتو ان کوچیسٹ اسپیشلسٹ کے باس لے جانا۔''

دودن بعدیس نے جی کیا کیونکہ اباکو ذرا بھی افاقہ ابیل ہوا تھا۔ اسیشلسٹ نے چند شیٹ فوری کرانے کو کہا۔ یس بید کیوکر شکا کہ ایک شیٹ ایک محصوص استال سے کرانے کو کہا تھا جو کینم کے علاج کے مشہور تھا۔ یس اباکو لے کر وہاں گیا اور شیٹ کرایا پھر چیکے ہے وہیں کے ایک ڈاکٹر سے اس شیٹ کے بارے میں پوچھا تو وہیں کے ایک ڈاکٹر سے اس شیٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک ڈاکٹر سے اس شیٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہ ابیل کی کہ میٹ کرایا جا تا ہے۔ یہ ن کر میر سے ہوش اڑ گئے تھے گرابا کو میں نے بی بتایا کہ ابیل ٹی بی کا نمیٹ کرانے لایا ہوں میں نے بی بتایا کہ ابیل ٹی بی کا نمیٹ کرانے لایا ہوں کیونکہ ڈاکٹر کوشبہ ہے کہ انہیں ٹی بی ہو رہی ہے۔ ابا اپنی کیاری کے حوالے سے زیادہ فکر مند نہیں تھے۔ انہوں نے بیاری کے حوالے سے زیادہ فکر مند نہیں تھے۔ انہوں نے بیاری کے حوالے سے زیادہ فکر مند نہیں تھے۔ انہوں نے بیاری کی جانے تو کہا۔" اس عمر میں کیا ٹی بی اور کیا کینمرموت کی بہانے تو آئی ہے۔ بیجھے تیری فکر ہور ہی ہے۔ "

"میری فکر کیوں کرتے ہیں اہا؟"
"میری فکر کیوں کرتے ہیں اہا؟"
"میری فکر کی اسے بچائے گا تو تیرے کام آئے گا۔"
تیرے کام آئے گا۔"

"ابالیسی بات کررہے ہیں میرے لیے آپ اہم ہو بیمانیس\_"

''بیٹا آج کل چیے کی قدر ہے اور جھے آج نہیں تو کل مر جاتا ہے۔'' اہا مایوی ہے یو لے۔ شاید ان کی چھٹی حس نے انہیں بتا دیا تھا کہ انہیں کوئی بڑی بھاری ہے۔ محریس نے ان سے بچ کہا تھا۔ میرے لیے اہا ہے بڑھ کر پھر بھی نہیں تھا۔ اگران کے علاج کے لیے ضرورت بڑتی تو بی خودکو بھی گا۔ اگران کے علاج کے لیے ضرورت بڑتی تو بی خودکو بھی

مرین گزر رہے تھے۔ اس کے بعد ہیں نے شرست
استالوں کا رخ کیا۔ مگر وہاں نہ تو جمعے خاص انظامات نظر
آئے اور پھر دہ بھی لا کھوں ہیں بی اخراجات بتارے تھے۔
واکٹر نے کہا تھا کہ اباکود دمینے کے اعدرلازی آپریش کرالیہا
جا ہے در نہ کینسر مزید سمیلنے کا خدشہ تھا۔ ایک مہینا ان بی
چگردی میں گزر کیا ادر چھیجے میں نہیں آیا تو مجوراً ہیں نے
چگردی میں گزر کیا ادر چھیجے میں نہیں آیا تو مجوراً ہیں نے
واکٹر کارخ اور اس سے پرائویٹ سرجنوں کے بارے میں
وحما

'' بجھے معلوم تما کہ آپ میرے پال آئیں گے۔
ہمارے ہاں کینسرکا آپر ہے بھی زیادہ ترعام آپریشن کی طرح
کیا جاتا ہے ادراک سے ددبارہ کینسر ہونے کا بہت زیادہ
امکان ہوتا ہے۔ میں جن مین سرجنوں کے پال آپ کو بھیج
رہا ہوں سال شعبے میں جدید ترین تربیت لے کرآئے ہیں
اوران کے پال سیٹ اپ بھی اچھا ہے۔ مہلے ہیں محرآپ
کوشش کریں تو بچورعا ہت ہوسکے گی۔''

پھیپو نے نہیں کہاا ور تایا وی سے کہنے کا تو سوال ہی پیدا

ہیں ہوتا تھا۔ ہی نے ان نمن سرجوں کو ابا کی رپورٹس

دکھا کی اور انہوں نے کہا کہ ابا کا علاج ہوجائے گا اور وہ

ٹھیک بھی ہوجا کیں کے نمر جب بات اخراجات کی آئی تو

انہوں نے اس میں کی سے انکار کر دیا۔ تینوں نے بچھے جو

تخیینہ دیا تھا وہ تقریباً سات کے آس باس تھا۔ایک ڈاکٹر

احسان کرکے بیشکل بونے سات پر آیا۔اس نے کہا۔

احسان کرکے بیشکل بونے سات پر آیا۔اس نے کہا۔

وی سات پر آیا۔اس نے کہا۔

"اس میں سب شامل ہو گا۔ ایک مہینے تک کی ددائیں ہیں۔ یہت مہینے تک کی ددائیں ہیں۔ یہت مہینے تک کی ددائیں ہیں۔ یہت مہینی ہوئی ہیں ادرغریب لوگ آپر ہث تو کرالیتے ہیں مگر دواؤں کا کورس پورانہیں کراتے جس سے بعض اوقات کینسر دو بارہ آجا تا ہے یا کوئی ادر مسئلہ ہوجا تا ہے اور بدنای ساری سرجن کی ہوتی ہے۔''

میرے پاس اتی رقم نہیں تھی۔ بہمشکل چھالا کھتے۔
میں نے منت ساجت کر کے ڈاکٹر احسان کوای پرآ مادہ کرایا
ادر دعدہ کیا کہ باتی کے بعن لا کھا ہے ایک مہینے کے اندر
اگرکے دے دوں گا۔ رقم دینے کے ایک مہینے کا دوڑ
آپیشن تھا۔ میں نے باتی رقم کے لیے ابھی ہے بھاگ دوڑ
شروع کر دی تھی۔ سیٹھ ہے بات کی شراس نے پچاس ہزار
ابھی بھی کم تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں سے
ابھی بھی کم تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں سے
دوست احباب تھے گر میں نے بھی ان ہے قرض
ادھار نہیں کیا۔ اب ضرورت آن بڑی تھی اور میں کمر اہمت
کروں۔ دوست احباب تھے گر میں نے بھی ان سے قرض
ادھار نہیں کیا۔ اب ضرورت آن بڑی تھی اور میں کمر اہمت
ادھار نہیں کیا۔ اب ضرورت آن بڑی تھی اور میں کمر اہمت
ابا دونوں ہی جران رہ گئے تھے۔ میں منگنی کے بعد صرف دو
باراس کے گھر کیا تھا اور وہ میر سے سامنے ہیں آئی تھی۔ اس
لیاس کی آ مدغیر متوقع تھی۔ اس نے عبایا اور نقاب لیا ہوا
سلے اس کی آ مدغیر متوقع تھی۔ اس نے عبایا اور نقاب لیا ہوا
تھا۔ وہ کان ہے آئی تھی۔

مردين انكل كود يمينية كي مول-"

ابانے خوش ہو کراس کا استقبال کیا اور جمعے خاطر مدارات کا تھم دیا۔ ہس موسم کی مناسبت سے کولڈ ڈرنگ اور کی دیارات کا تھم دیا۔ ہس موسم کی مناسبت سے کولڈ ڈرنگ اور اباسے با تیں کرتی رہی چرجانے گئے تو دروازے پراس نے اپنے بیک سے ایک چھوٹا ساپیک پکٹ نکال کر جمعے دیا۔ 'یہ ہیں آپ کے لیے لائی ہوں۔ آپ کی سالگرہ کا گفٹ ہے۔'' کے لیے لائی ہوں۔ آپ کی سالگرہ کا گفٹ ہے۔'' میں جمعےکا۔ 'اس کی کیا منر ورت تھی ؟'' میں جمعےکا۔ 'اس کی کیا منر ورت تھی ؟'' میں جمعےکا۔ 'اس کی کیا منر ورت تھی ؟'' میں جمعےکا۔ 'اس نے سنجیدگی سے کہا۔'' جب آپ اسے کھول کردیکھیں مے تو آپ کو پاچل جائے گا۔''

194

فرورى2016ء

Section

میں نے سامنے سے رضوان کومٹلی بارسم دا لےون ہی و یکھا تھا نہ تو اس سے بات ہونی سی اور نہ بی میرے یاس اس کا موبائل مبر تھا۔ جھے تو سیمی مبیں معلوم تھا کہ اس کے یاس موباتل ہے یالہیں۔ دوسری بار میں آئی کی دیوت پر ممیا تغاادراس میں رضوانہ کی جھلک بھی نظر جیں آئی تھی۔ ویکھا جائے تو بہ آج کل کے رشتوں سے بالکل مختلف ہے جس میں معیتر ندمرف آپس میں رابطے میں رہتے ہیں بلکہ کھتے میں اور جوذرا آزاد خیال ہوں ان کے تو اطوار بی دوسرے ہوتے ہیں۔ مرایک تو ہمارے ممروں کا ماحول ایسانہیں تھا اور ودسرے ہم مال باب کے اکلوتے تھے۔جو نیچے اکلوتے ہوں دہ عام سینیکری سے ذرا مث کر بی ہوتے ہیں۔اس کے رضوانہ کا بول آنا اور پھر جاتے ہوئے جھے تخددے کر جانا مجمع بالكل مجمد من بيس آيا تما يمر جب اس كے جانے کے بعدیں نے اپنے کرے میں آکر اس کا گفٹ ہیر میں لیٹا ہوا تخد کھولا تو اس می خلاف تو تع کسی برفوم کے بجائے ہزارادریا چے سو کے نوٹوں کی ایک کپٹی ہوئی گڈی ادرایک جھوٹا سار قند تھا۔ میں نے رقعہ اٹھایا تو اس پرتحر نرتھا۔

"شایدات جھے آج کل کی عام الرکوں کی طرح ہجھ رہے ہوں جوس جو مگیتر سے فری ہوتی ہیں اور اس سے لمتی اللہ کواہ ہے ہیں ایسے کی مقصد سے نہیں آئی تھی ۔ مقصد آپ تک اپنا خلوص پہنچانا تھا۔ بیدہ وہ رقم ہے جو ہیں نے کئی سالوں ہیں جع کی ہے۔ ابود سے تھے۔ بھی ای وی تھے اور جھے ای وی ساری چیزیں ای ابولا دیتے تھے اور جھے فنول خرجی کی عادت نہیں ہے اس لیے یہ جمع ہوتی رہی اور جس خصول خرجی کی عادت نہیں ہے اس لیے یہ جمع ہوتی رہی اور جب بجھے الکل کا بتا چلاقو ہیں نے سوچا کہ شاید ہی چھوٹی کی جب آپ کے یہ جمع ہوتی رہی اور رقم آپ کے کہی کام آ کے جب آپ خود کو بہت اکیلا محسوں کریں تو آپ کو یا وولا نے کہ آپ اسلیم نہیں کوئی آپ کے ساتھ ہے۔ "

تحریا ہو ہے۔ اللہ احساس ہوا کہ میرا اور رضوانہ کارشہ اب مرف معیم والنہیں رہا ہے بلکہ اس میں معیم والنہیں رہا ہے بلکہ اس میں محبت بھی شامل ہوگئی ہے اس کے ایک ایک لفظ ہے میر کے لیے محبت فیک رہی تھی اور یہ عام محبت نہیں تھی بلکہ دل کی مہرائیوں ہے اٹھنے والی محبت تھی جوانسان کوالی سے فیمی متاع قربان کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ میری آٹھوں میں تے رقم و کھنا جا بی تو دھندلا ہٹ میں آنسو آھی ۔ جب میں نے رقم و کھنا جا بی تو دھندلا ہٹ میں آنسو آھی را۔ میں نے آئسو صاف کر کے رقم کی جوتمیں ہزار

کے لگ بھگ تھی۔ایک لیے کو جھے خیال آیا کہ بیں اسے داپس کردوں محرفوراً میرے دل نے جھے ڈائٹا کہ بیں ہوں اس کی محبت اور خلوص کی تذکیل کردں گا۔اس نے جھے رقم نہیں اپنا سب مجمودے دیا تھا۔اس کا جواب یہی ہوسکتا تھا کہ بیں اپنا سب مجمودے دیا تھا۔اس کا جواب یہی ہوسکتا تھا کہ بیں اپنا سب مجمودے دیا تھا۔اس کا جواب میں اس کا شکر میدا دا مجمع نہیں کرسکتا تھا۔ کیونکہ میرااس سے براہ راست رابطہ بی نہد ت

رقم کمل ہوئی تو ہیں نے آپیش سے پہلے ہی پوری
رقم جمع کرادی۔ آپیش ڈاکٹر احسان اپنے کلینک ہیں کر
رہے تھا اور شہر کے ایک پوش علاقے ہیں یہ چھوٹا سائیس
بہت جدیدا ور تمام تر سہولتوں سے آراست کلینک تھا۔ آپیش
بہت طویل تھا جو ساڑھے چار گھنے سے زیادہ وقت تک
جاری رہا اور اس دور ان ہیں، چھپدا در آئی دیڈنگ روم می
انظار کرتے رہے۔ تایا دُل نے اس بار بھی آنے کی زحمت
نیس کی تھی اور انہوں نے جھ سے کال کرکے پوچھ لیا
انظار کرتے رہے۔ تایا دُل نے اس بار بھی آنے کی زحمت
نیس کی تھی اور انہوں نے جھ سے کال کرکے پوچھ لیا
انٹد واسطے کر لی کہ اس وقت جھے صرف ابا کی فکر تھی ۔
اللہ واسطے کر لی کہ اس وقت جھے صرف ابا کی فکر تھی ۔
تقریباً پانچ گھٹے بعد اندر سے ڈاکٹر احسان بہت تھے ہوئے
شانہ تھیکا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ش نے اندر
شانہ تھیکا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ش نے اندر
یو چھا۔ اس نے بتایا۔
یو چھا۔ اس نے بتایا۔

''وہ ٹھیک ہیں۔ نی الحال انہیں بارہ سکھنے سخت اعثرر آبزرویشن رکھا جائے گا۔دہ بے ہوش رہیں سے اور کو کی ان سے لنہیں سکے گا۔''

"من و کليسکنا مول؟"

" ہاں کرے کے باہر سے کیونکہ اندر جانے کی اجازت بیں ہے۔"

یں نے اس پاوٹن اور جرم فری کمرے کے باہر شخصے

ے دوسری طرف ابا کو بستر پرساکت لینے دیکھا۔ان کے

منہ ہے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور وہ بہت کمزورلگ رہے

تھے۔لیکن سرجن اور اس کے عملے کا انداز بتا رہا تھا کہ

آپریشن کا میاب رہا تھا۔ابابارہ کھنے بعد ہوش میں آگئے کم

ان سے ملنے کی اجازت اب بھی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے

ایک دن بعد جمعے یوں کمرے میں جانے کی اجازت کی کہ

میں سرسے یا دُن تک ایک خاص لباس میں تھا اور میرے منہ

میں سرسے یا دُن تک ایک خاص لباس میں تھا اور میرے منہ

یر ماسک لگا ہوا تھا اندر جانے سے پہلے بجھے اور ون کیس

195

المحالية المحالية المحسر المحالية المح

فرورى2016ء

ے شاور دیا گیا جو جراثیم کش ہوتی ہے۔ ابا کو بولئے ہے منع کیا ہوا تھا کہ اس ہے بھی پہڑوں پرزور آتا اور ابھی زخم تازہ سے ۔ گر جھے دیکھ کر ابا کی آتھوں میں روشی آگئی تھی۔ میں صرف پانچ منٹ رک سکا کہ بس اتی ہی اجازت تھی۔ مگر وو دن بعد جب ابا کو عام کرے میں شفٹ کیا تھیا تو ان کی حالت بہت اچھی تھی۔ انہوں نے بات کی تھی اور اس روز حالت بہت انہوں نے بات کی تھی اور اس روز انہیں کھانے کو دیا جمیا تھا۔

ابا پانچ دن اس کلینک میں رہے مگر ان کی بہترین د مکیر بھال اور بہترین علاج کے باعث جب وہ کمر جارہے تصحيح لكتابئ تبيس تعاكدان كالتنامشكل اورخطرناك آيريشن ہوا ہے۔ ڈاکٹر احسان نے خود جھے سے س کر جھے تمام احتیاظی مدابیر زبانی بتا نیں اور ان کا جارٹ بھی بنا کر ویا۔حسب وعدہ انہوںنے ابا کے لیے بورے مہینے کی دوا تیں فراہم کیں اوران کے دینے کے اوقات کی بحق سے یا بندی کرنے کو کہا تھا۔ اس طرح ابا کی خوراک اور آرام کا عاری بھی بھا کہ کب آرام کرنا ہے اور کب چہل قدی کرتی ہے۔ سی بنگای صورت حال کے لیے آسیجن کی بوتلیں دی کئی تھیں جن کی نوزل پر ماسک لگا ہوتا ہے۔ کردمٹی ہے بچانے کے کیے ابا کومنہ پردو ہفتے تک ماسک پہنزا تھا۔ ایک ماسک چوہیں تھنٹے بعد بدل دیاجا تا اور نیا ماسک پہنزار تا۔ اب جمعے احساس ہوا کہ پرائویٹ علاج اور سرکاری علاج میں کیا فرق ہے۔ میں نے جو و یکھا پھا سرکاری استالوں میں مجھے الی کوئی چیز تظر مہیں آئی تھی۔ وہاں آ پریشن کے بعد مریض کو خاص ماخول میں رکھنے کے بجائے اسے دارڈ من جیج دیاجا تا تھاجہاں مفانی کا حال سب کو پا ہے۔ابا کو جو دوا میں دی جارہی معیں ان میں کینسر کے دوبارہ ہونے کے امکان کو حتم کرنے والی دوائیں بھی تھیں۔ دواؤں کا *کورس لم*ل ہونے کے بعدان کے دوبارہ لميث ہوتے جس من ديكماجاتا كەكىنىرختم ہوكىاہے يااس كالمحد حد باقى ب-ايك بغة تك ان ك حالت ميك رى ممی مکر پھران کو سینے میں وائیں طرف وروشروع ہو گیا۔ ڈاکٹرِاحیان نے کسی تھم کے دروکی صورت میں فوری کلینک

جھے ہے۔ ''شاید بیدھے نکا لئے ہے رہ کیا تھا۔'' میں پریشان ہوگیا'' ڈاکٹر صاحب کیا کینسر پھر ہے پھیل رہا ہے؟''

میں ایس کوئی علامت نہیں ہے بید حصد پہلے سے
کینسرزوہ تھا مکر نکالنے سے رہ گیا۔اب کلٹی نمایاں ہوئی
ہے۔اے نکالناہوگا۔'

ابا کی طرف سے اطمینا ن ہوا تو پریشانی کا رخ اخراجات کی طرف مر ممیا۔ ''ڈاکٹر صاحب اس کے اخراجات؟''

''میرے اور کلینک کے کوئی اخراجات نہیں ہیں کیونکہ سے میری ذیتے داری ہے۔ ہاں آپ کو وواؤں کا خرج برداشت کرنا پڑےگا۔''

"يةخرج كتناموكا؟"

'' دولا کھروپے ہوں گے۔' ڈاکٹر احسان نے آرام سے کہا۔'' اگرآپ جا ہیں تو میں منگوا دوں ورندآپ خودمنگوا لیں۔''

میں کہاں ہے منگوا تا۔ میں نے پہلے بھی مار کیٹ ہے ان دواؤں کی قیمت معلوم کی تھی تو ڈاکٹر احسان کی منگوائی دوائیاں ہی سستی پڑرہی تعییں۔ میں نے پوچھا۔'' آپریشن کب کرناہے؟''

" جلد از جلد اس سے پہلے کہ یہ کینسرمیجور ہو جائے اور بڑے جصے پر قبضہ کر لے۔" انہوں نے کہا۔" میرے اندازے کے مطابق پارٹج ون کے اندر ہوجانا چاہیے۔"

#### $\Delta \Delta \Delta$

من ایونگ شفت کرکے کا رخانے سے الکا تو سوابارہ نج رہے تنے۔شفٹ ہارہ بیج ختم ہوجاتی تھی۔ مگر دوسرے بندے کو چارج دے کر ہا ہر تکلتے تکلتے پندرہ ہیں منٹ ہو جاتے تنے۔

سر کوں پر آمد و رفت اور چہل پال جاری ہوتی

فروري 2016ء

196

ہوری ہے۔ڈاکٹر احمال نے ہنگائ آپریش کا فیصلہ کیا اور اسکان کی اسرگزشت کا اسکان کی اسکان شنگائی آپریش کا فیصلہ کیا اور

لانے کو کہا تھا۔ اس کیے میں ابا کو اس ون کلینک لے

میا۔ڈاکٹر احسان کے یاس جدیدترین ایم آئی آرک

مہولت تھی۔ انہوں نے اہا کا ایم آئی آر کیا اور اس سے بیہ

ہات سائے آئی کہ دائیں تھیلیٹرے میں ایک جگہ کلٹی تمووار

ہے۔ میں جیسے بی کارخانے سے باہر اکلا دو بائیکس پرسوار چارلاکوں نے بچھےروک لیا۔ میرادل ڈوب کمیا کہ وہ لوٹنے اور بائیک چینئے آئے ہیں۔ایک لڑکا اثر کر میرے پاس آیا۔

" تختي مار \_ عساته جلنا موكا-"

سوال کی ضرورت بین می کیونکہ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔وہ میرے بیچھے بیٹھ کیا اور پستول کی نال سے آگے بڑھے کا اشارہ کیا۔ میری حالت زیادہ خراب ہوگئ کہ نہ جانے ہیے جھے کیوں لے جارہے ہیں۔ بیآج سے گئ سال پہلے کی بات ہے جب شہر کے حالات کی خرابی عروج پر سے میں اور تقیاد را کشرا برھے میں اور تقیاد را کشرا ندھے میں اور کئی تا کہ بیا تھا کہ وہ کون تقیاور کئی تا کہ بیا تھا کہ وہ کون تقیاور کئی تا کہ بیا تھا کہ وہ کون تقیاور کئی ساتھ لے جا کہ بارا جا تا اور ان کی لاشیں کھینک دی جاتی میں اور بیا کہ بیا کہ بیا تھیں کھینک دی جاتی میں اور اس کی لاشیں کھینک دی جاتی میں اور اس کی لاشیں کھینک دی جاتی میں اس کے میرا پریشان ہونا لازی تھا ہیں نے گھیرا کر سے ہو۔''

" میوای ندکر۔ میرے بیٹھے بیٹھاڑے نے قراکر کہا۔" شرافت سے چل ورنہ بائیک کے بیٹھے باندہ کر کھیدے کر کے میں کے۔" کھیدے کر لے جا کیں گے۔"

وہ الیا کرجمی سکتے تھے۔ بجوراً بیل نے با نیک آگے

بوھائی۔ بچر دیر بعد ہم سائٹ کے ساتھ موجود ایک بی

آبادی بیں دافل ہوئے جس کے بارے بیں مشہور تھا کہ وہ

جرائم پیشرافراد اور قاکوں کی پناہ گاہ ہے۔ یہاں آگر میری

عالت مزید خراب ہوگئے۔ پائیس بیل با نیک کو کیے قابو کے

ہوئے تھا۔ تاریک اور گندی گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم

ایک بڑے احاطے میں دافل ہوئے۔ ایک با نیک والے

ایک بڑے احاطے میں دافل ہوئے۔ ایک با نیک والے

اخلے میں ایک دومنزلہ لکا مکان تھا۔ یہاں بکل نہیں تھی کم

بنتول کی نوک بر ہی دھیلتے ہوئے اندر لے میے۔ دوسری

پنتول کی نوک بر ہی دھیلتے ہوئے اندر لے میے۔ دوسری

مزل کے ایک فرخیش کرے میں ایک محض صرف نیکر میں

اوند ھے منہ لیٹا ہوا تھا اور احاطہ روش تھا۔ جمم کی تیل ہے

اوند ھے منہ لیٹا ہوا تھا اور ایک آدی اس کے جمم کی تیل ہے

الش کر رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے نے اس آوی ہے

مائش کر رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے نے اس آوی ہے

ہا۔ '' جاتی بھائی بندہ آگیا ہے۔'

یہ نام س کرمیرے چودہ طبق روش ہو گئے ۔ جاتی پیمائی ایک معروف جرائم پیشہ، مشیات فردش، بمتہ خور اور

جائزہ لیا۔ ''تو سیٹھ شفق دلدار کے کار خانے میں کام کرتا ہے؟'' ''جی جاجی بھائی۔''

" تیرے کارخانے میں مال بن کرکہاں جاتا ہے؟"

" کچھ کودام میں جاتا ہے کچھ آرڈر کا ہوتا ہے وہ کارخانے سے براوراست چلا جاتا ہے اور پچھ بیرونِ ملک کا ہوتا ہے جو بندرگاہ جاتا ہے۔" میں نے وضاحت سے بتایا۔اب میرا خوف اور کم ہو کیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ معاملہ میرانیس بلکہ سیٹھ شفیق کا ہے۔ جب جاجی بھائی نے اگلاسوال کیا۔

ٹار کٹ کلرز کی ٹیم کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ میں نے اس

کا نام بہت سنا تھا محرو یکھا مہلی بارتھا۔اس نے سرتھما کر

ميرى طرفيد ويكعالواس كاسرخ التحمول مس سفا كيت وييس

تیر رہی تھی۔وہ پچاس کے آس باس کا تومند مخص

تھا۔ نز دیک ہی دیوار کے ساتھ اسلحہ یول سجا ہوا تھا جیسے لوگ

مو پی سے اپنا ڈرائک روم سجاتے ہیں۔اس میں جدید

ترین خود کار اسلح بھی تھا۔میرا خوف کسی قدر کم ہوا تھا کہ وہ

مجھے بارنے تہیں لائے تنجے ورنہ یہاں لانے کی ضرورت ہی

تہیں تھی۔ایک کولی مار کر کہیں بھی مھینک دیتے۔ایسا لگ

ر ہاتھا کہ بچھے جاتی بھائی نے بلایا ہے۔وہ اٹھ بیٹا اور مرا

'' ہال ہفتے میں کتنے دن جاتا ہے؟'' '' عام طور ہے جمعے یا ہفتے کی شام کو لکلٹا ہے جمعی رات میں مجمی جاتا ہے۔''

ماجی بھائی نے اسلے میں سے ایک پستول اٹھالیا اور بولا۔ " مختم اٹن زعد کی گئن پیاری ہے؟"

میرادم خنگ ہو گیا اور میں نے ہونٹوں پر زبان پھیر کرکھا۔ ' جعنی سب کو بیاری ہوتی ہے۔''

'' تب زندہ رہنا جاہے گا۔''جاتی بھائی نے پہتول میری طرف کیا۔''اس کی ایک ہی صورت ہے۔اگلے ہفتے جب کارخانے سے مال نکلنے کیے تو مجھے بتائے گا۔''

جاتی بھائی کی انگی ٹر گیر برتھی اور ایبا لگ رہاتھا کہ میں نے انکار کیا تو وہ ٹر گیر دبا دے گا۔ تب اللہ نے میرے دئون میں ایک بات والی اور میں نے ہمت کرکے کہا۔ "جاتی بھائی اگرتم نے جمعے بارہا ہے تو بار دو الیکن میری ایک بات من لوتمہاری مہر بانی ہوگی۔ "

وه منجه در مجمع و مکمنا ربا مجر بسول نیج کر

<u>غروري 2016</u>ء

ماینامهسرگزشت (۱۹۵۵)

مں نے سکون کا سائس لیا تھا۔ شہ شہ شہ

میں نے دھڑ کتے دل کے ساتھ احاطے کا نولا دمی درواز ہ بجایا۔ چند کمیے بعد اندر سے کسی نے پوچھا۔'' کون ہے؟''

'' ''میں بی تریم ہوں۔ جاتی جمائی کے پاس آیا ہوں۔''

جواب میں دروازہ کھلا اور ایک مجرم صورت توجوان نے باہر جمانکا اور ناک سکیڑ کرمیرا جائزہ لیا۔'' کون ہے تو اور جانتاہے جاتی بھائی کون ہیں؟''

"میں ایک بار ملنے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر محصے ادھاری ضرورت ہوتو اس کے پاس آ جاؤں۔"

یہ سنتے بی اس کے تاثرات بدل کے اور وہ اندر
عائب ہوگیا۔ چندمنٹ بعد دروازہ کھلا اور اس نے جھے اندر
آنے کا اشارہ کیا۔ پہلے میں ایک کیمرے کے سامنے رکا اور
جب اس کے ساتھ لگا ہوا سبز بلب روش ہواتو وہ جھے لے کر
آگے بڑھا اور ایک منٹ سے بھی پہلے میں جاتی بھائی کے
سامنے ای نشست گاہ میں تعا۔ وہاں ویوار کے ساتھ ہجا ہوا
اسلحہ تک ویہا بی تعا۔ فرق صرف انتا تعاکم آج جاتی بھائی
اسلحہ تک ویہا بی تعا۔ فرق صرف انتا تعاکم آج جاتی بھائی
ممل لباس میں صوفے پر جیٹھا ہوا تعاا ور اس کے سامنے
ششتے کی میز پر شوشے کی بوتل اور گلاس میں ام النبائث موجود
میں۔ جمعے دیکھ کراس نے بہلے گلاس سے ایک محونٹ لیا اور
پیمر بولا۔ ''کوں آئے ہو؟''

"جاتی بھائی جھے کھرقم کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہاتھا.....

'''کنٹی رقم کی ضرورت ہے؟''اس نے بات کاٹ کر وجھا۔

"دولا ک*ورویے*۔"

اس نے جھے لانے والے کی طرف دیکھا تو وہ کیا اور چند منٹ بعد ہزار کے نوٹوں والی دوگڈیاں لاکر جابتی بھائی کے سامنے رکھ دیں۔ اس باریجی میں جیران رہ حمیا تھا۔ اس نے ایک بار کہنے پررقم میرے سامنے رکھ دی تھی۔ پھراشارہ کیا کہ میں رقم اٹھالوں۔ میں نے کا نیچے ہاتھوں سے گڈیاں اٹھا کیں تو اس نے کہا۔ '' چیک کر لے۔''

" میک ہے جاتی جمائی۔" میں نے خوش ہو کر کہا۔" میں نے خوش ہو کر کہا۔" میں جلد بیرتم واپس کردوں گا۔"

" تین مہینے میں۔" اس نے بے نیازی سے پہلا بم

"جاتی بھائی، ٹی بہت غریب کھر سے تعلق رکھنا ہوں۔ میرے باپ نے بچھے ہمیشہ رزق طال کھلایا ہے۔آج وہ کینسرے جنگ اڑر ہا ہے اور ٹیں اسے بچانے کی کوشش کرر ہا ہوں۔جاتی بھائی شفادینے والا اللہ ہے اور میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میر سے باپ کی زندگی کا مسلد نہ ہوتا تو میں یہ بات نہ کہتا اپنی جان بچانے کے لیے تہاری بات مان لیما مگرانی جان میں اپنے باپ کی جان کے بد لے نہیں بچاسکا۔"

'' بختے ہیںوں کی ضرورت ہوگی۔' جاجی بھائی کا سخت لہجہ ذرائرم ہوا تھا۔''اس کے بختے پیپے ملیں گے۔'' میں نے ہاتھ جوڑ دیئے۔'' جاجی بھائی خدا کے لیے،

سل سے ہا تھ بور دیے۔ جابی بھای خدائے ہے، اس کارخانے میں ڈیڑھ سوبندے کام کرتے ہیں۔ تم کسی کو بھی بلواسکتے ہووہ تمہارا کام کرےگا۔"

جاجی بھائی ہنا۔ ''اگراس کے باپ کے ساتھ بھی کوئی مسلم نکل آیا۔ اب کیا میں بندے بی پکڑواتا رہوں گا۔''

شل سرجها كركم ابوكيا۔ جمعے اس كے نصلے كا انظار فقا۔ اگروہ پھركہا تو مير ے ليے الكارمكن بيس فعامر اللہ نے اس كے دل ميں رحم ڈالا اور اس نے اپنے آ دى سے كہا۔ "اسے ہاہرتك پہنچاد كل كسى اوركولا نا۔"

" وچل - "اس في آدى نے بدمزه بوكر كہا- اسے جاتى بعائى كى رحم ولى پندنبيں آئى تعى - ہم باہر لكلنے كي تو عقب سے جاتى بعائى نے كہا-

''اگر چیوں کی خرورت ہولو ادھ آ جاتا۔'
میں جران تھا کہ ایک بدنام زمانہ جرائم پیشہ بھے پر
یوں مہریان ہوا تھا کہ پہلے تو اسنے میری بات مان کر جھے
جانے ویا اور پھر مدو کی چیکش بھی کررہا تھا۔ اس کے آدی
جھے آباوی کے باہر چھوڑ کھے اور جانے ہے پہلے وحمی دی
کہ اگر میں نے اس بات کا کی سے ذکر کیا تو وہ پھر آئیں
گے اور میری لاش کرا کرجا ئیں گے۔ میں نے بیتین ولایا کہ
میں اپنے باپ ہے بھی نہیں کہوں گا اور میں نے ایساتی کیا۔
میں رات دو ہے گھر پہنچا تو آبا جاگ رہے تھے جھے ہے پو چھا
تو میں نے بہانہ کر دیا کہ تا تک شفٹ کا پر وائز ردیر ہے آیا
تھے۔ اس کے بعد جاتی بھائی نے کسی اور کو بلایا یا نہیں بھے
تھے۔ اس کے بعد جاتی بھائی نے کسی اور کو بلایا یا نہیں بھے
آ جیا ہے کہ دو بارہ جاتی بھائی نے کسی اور کو بلایا یا نہیں بھے
آ جیا ہے کہ دو بارہ جاتی بھائی نے کسی اور کو بلایا یا نہیں بھے
آ جیا ہے کہ دو بارہ جاتی بھائی کے آدی نظر نہیں آ ہے تو

ورورى 2016ء

المالية المالية المسركزشت المالية الم

مرای<u>ا</u>\_

مِن مَمراميا - 'جابى بِمانى اتى جلدى مِن بِين كرسكماً اكورسية '

''وائی چار لا کھ کرنے ہیں۔''اس نے ووسرا بم گرایا۔'' تین مہینے کے اندر چارلا کھوائیں کرنے ہیں۔'' ''جاجی بھائی میں کہاں سے کروں گا۔'' میں نے کہا اور گڈیاں وائیس رکھویں۔

''رقم میں دے چکا ہوں اگر واپس کرنے ہیں تو رو کھا در دو۔''

ال سے پہلے میں کھے کہتا۔اس نے اپنے آوی سے
کہا۔'' ایک منٹ بعدا سے ہا ہر کردیتا۔ جا کراس کا گھر دیکھ لینا۔ابھی میرتم نہیں لے جا تاتو تین مہینے بعداس سے وو لاکھ لینے ہیں درنہ جارلا کھ۔''

منٹ ہے تیرے یاس۔'' جمعے لانے والے آدی نے کہا۔'' ایک منٹ ہے تیرے یاس۔''

میں نے ایک سندے پہلے فیصلہ کر لیا۔ میں نے ملدیاں اٹھا فی تعیں کونکہ ان سے میرے باب کی زعری وابستھی۔جاتی بھائی کا آدی میرے ساتھ میرے کمرتک آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ پس جا نیا تھا کہ وہ تھر نہ بھی دیکیتا تب بھی با آسانی میرا یا جلاسکا تھا۔ کارخانے می وسیوں ميرے جاننے والے تھے اور بيرسارا علاقد ہى مجھے جات تھا۔ جھے تلاش کرنا بہت آ سان تھا۔اب جھے لگا کہ جاتی بمانی نے اس طرح بھے انتام لیا تھا کہ میں نے اس کا كام كرنے سے الكاركيے كيا؟ ووشند سے دماغ كا آوى تفا اوراے معلوم تھا کہ میرے باپ کوالی باری ہے کہ مجھے قرض کی ضرورت پر جائے کی تب بی اس نے فراغ دلی ہے چین کش کی میں۔اے امید می کہ میں اس کے جال ين ضرورا ون كار جب من رقم كروبال على رباتما تو جاتی بھائی نے کہا تھا۔ "ایک بات یاور کمنا تین مینے بعد مجھے جارلا کورویے یا تیری جان دونوں میں ہے کوئی ایک چز چاہے ہوگ۔

ان ونوں میں ڈیل شغٹ میں کام کررہا تھا۔ قیکٹری منجر طاہر صاحب نیک فطرت آوی سے جب آئیں میرے مسئے کا پہا چلا اور وہ و کھورے سے کہ تخواہ سے ہر مینئے چار ہزاررو پے کٹ رہے ہیں تو انہوں نے میری شغٹ ڈیل کر وی تھی۔ اب میں منج آٹھ ہے سے رات بارہ ہے تک کارفانے میں ہوتا تھا اور صرف اس دن ایک شغٹ کرتا

جب ابا کو ڈ اکٹر کے پاس لے جاتا ہوتا تھا۔ یوں جار برار

رقم ملنے کے دوون بعد ابا کا دوبارہ آپریشن ہوا اور بھی بھی پڑے کا کینروالا باقی حصہ بھی نکال ویا گیا۔ اس بار بھی ابا پانچ ون کلینک میں داخل رہے اور تمام احتیاطوں سے گزرنا پڑا۔ ڈاکٹر احسان نے ان کی دوا کیں معکوا دی تھی اور ان کابیہ بھی احسان تھا کہ دوبارہ آپریٹ کے چیے نہیں نے ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر اور خاص طور سے سرجن فیس نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک مینے بعد ابا تھیک ہوگئے تھے فیس نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک مینے بعد ابا تھیک ہوگئے تھے کہ ذکہ اس باران کے نمیٹ کیئر آئے تھے اور کینر کھیل طور پر ختم ہوگیا تھا کر ڈاکٹر احسان نے جھے اور کینر کھیل طور پر ختم ہوگیا تھا کر ڈاکٹر احسان نے جھے اور کینر کھیل چومینے بعد ان کا دوبارہ چیک آپ کرا تار ہوں۔ گر جب ابا بعد ان کا دوبارہ چیک آپ کرا تار ہوں۔ گر جب ابا نے سات و صاف انکار کرویا ہوئے ہیں۔ لاکھوں لے کر بھی اس کا دل نہیں بھرا۔ "

ابا کو میں نے اضافی دو لاکھ کا بتایا نہیں تھا در نہ دو مینیشن میں آ جاتے اور یہ چیزان کی صحت کے لیے تھیکہ بین کھی گرا عرب فرجے کھائے جارتی تھی کہ میں دو مینیے میں جارتی تھی کہ میں دو مینیے میں بیری ہوتا تھا۔ جاتی بھائی کہہ چیکا تھا کہ اسے رقم یا میری جاتی میں گئی کہہ چیز چاہیے ہوگی۔ کی سے چار لاکھ ماناس سے بھی زیادہ محال تھا۔ میری فراتی برقمی کہ میں بیار ماناس سے بھی زیادہ محال تھا۔ میری فراتی برقمی کہ میں بیار نظر آنے لگا۔ اباجن کی صحت میں ہوئی ہی کہ وہ بھی مناس سے بھی زیادہ میں کی صحت میں ہوئی ہی دو بھی اور میں اتنا کمرور کیوں ہور ہاہوں۔ مرمی انہیں ٹال کیا اور کمزوری کی دو بھی دو بہوں۔ مرمی انہیں ٹال کیا اور کمزوری کی دو بہوں میں ہوئی ہی کام کرنے کے دو بہوں کی زیادتی کو قرار دیا۔ دوشفٹوں میں کام کرنے کے دو بہو کے میں ہوئی ہی کام کرنے کے موقع کم ملتا تھا۔ ایک میں بعد بہارے سوداوغیر دلا تا۔ موقع کم ملتا تھا۔ ایک میں بعد بابر سے سوداوغیر دلا تا۔ موقع کم ملتا تھا۔ ایک میں خاریاں کم ہوئی تھی محر جاتی بھائی دالا کھا تھی کرکی ذیتے داریاں کم ہوئی تھی محر جاتی بھائی دالا

199

فرورى 2016ء

ماينامسركزشت

معاملہ موت کے فرشتے کی طرح میرے سر پرسوار تھا۔ میں دو باراس کی منت ساجت کرنے اس کے ٹھکانے پر کمیا عمراس کے کرگوں نے جھے وہاں سے بھٹا دیا۔میری سمجھ میں ہیں آرہا تھا کہ اس آفت سے کیے چھکارا حاصل کروں۔ان دنویں کارخانے میں کام بڑھ رہا تھا۔ پہھنگ معینیں کی تھیں جونگر ری گاڑیوں کے پرزے بناستی تھیں۔ بیرجد بدمتینیں ہاہرے آئی تھیں اور ان کے لیے تربیت یا فتہ الر کے رکھے گئے تھے۔ان کے سپر وائز رجھی دوسرے آئے تے مشینیں لکتے ہی ان پر دھر ادھر کام شروع ہو گیا اور برز سے بن بن كرمينى كے كودام ميں جانے كے \_ بيال مين شفنوں میں کام ہور ہاتھا۔ میں اسنے کام سے کام رکھنے والا آ دمی ہوں اس کیے میں نے مجس مبیں کیا کہ نے برزے كيال جارہے ہيں اور ان كے مقاى آرؤر كيول تبين، آرہے۔ مقامی آرڈر کارخانے سے پیک ہوکر براہ راست جاتے تھے ای طرح بیرون ملک جانے والے پرزے مجی سبیل سے پیک ہوکر جاتے تھے۔صرف کودام بیل کھلا مال جاتا تھا اور حسب ضرورت وہیں سے پیک ہوکرآ کے جاتا

دوسرا میینا بھی ختم ہونے والا ہو گیا تو میری قکر بھی سوا
ہوگئ تھی اب میرے پاس صرف ایک مہینارہ گیا تھا۔ اب
کیا ہوگا۔ میری موت کا صدمہ تو الگ ہوگا مگر جب میری
سنا ہوگا۔ میری موت کا صدمہ تو الگ ہوگا مگر جب میری
شنخواہ نہیں ہوگی تو وہ گزارا کیے کریں ہے۔ صرف پنشن میں
گزارا ہونا تو ممکن نہیں تھا اس میں تو ایک آ دمی تین وقت
ستا ترین کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکیا تھا۔ ابا کے
ستا ترین کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکیا تھا۔ ابا کے
ہوائیوں سے قطعی آمید نہیں تھی جوان کی صحت یائی پر بھی آئیں
موہر کی وجہ ہے مجبور تھیں اوران سے بھی بیتو تع نہیں تھی کروہ اپ
مائی کا خیال رکھیں گی۔ ابابالکل اسکیے دہ جاتے ان کی و کھ
بھالی کا خیال رکھیں گی۔ ابابالکل اسکیے دہ جاتے ان کی و کھ
بھالی کا خیال رکھیں گی۔ ابابالکل اسکیے دہ جاتے ان کی و کھ
بھالی کا خیال رکھیں گی۔ ابابالکل اسکیے دہ جسے ہی دندہ مہیے بھی زندہ نہ دہ
امکان تھا کہ میری موت کا صدمہ ہی ان کے لیے جان لیوا
امکان تھا کہ میری موت کا صدمہ ہی ان کے لیے جان لیوا
ہوگا۔

دوسرا خیال مجھے رضوانہ کا آرہا تھا۔ جب سے وہ ہمارے ہاں سے ہوکر گئی تھی اوراس نے انو کھے انداز میں اسی میا ہت و خلوص کا اظہار کیا تھا تب سے میرے اندراس میں حبت ون بدون بڑھتی جارہی تھی۔ میرااس سے رابطہیں ۔ کی محبت ون بدون بڑھتی جارہی تھی۔ میرااس سے رابطہیں

تھا تراس کا خیال و بن سے جا تا ہیں تھا۔ کی بار جھے خیال آیا کہ اس سے ملوں تمر ہمت نہیں ہوئی تھی۔ تمراب میرے یاس ایک ہی مہینا رہ کمیا تھاا در میں سوچ رہا تھا کہ اس ہے مل لوں اور ایسے بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوسکتا ہے۔ شاید جارا رشته بهی شادی کی منزل تک بنه کافی سکے۔ مجھے معلوم تھا کہاس کے دل پر کیا گزرے کی لیکن میں اے بے خبر بھی رکھنا مہیں عابتا تھاریاس کے ساتھ زیادہ براطلم ہوتا۔ اس لیے میں اس سے ملنے کے لیے این اندر ہمت جمع كرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا كہوہ كس كالج ميں پر معتى ہے۔ رضوانه كا كمرياك كالولى ميس تعا اوراس كا كالح بمى زياده دور مبیں تھا۔ ایک دن میری ایوننگ شفٹ تھی لیعنی اس روز اوور ٹائم مہیں تھا۔ میں دو پہر کے قریب کھرے لکلا اور رضوانہ کے کالج پہنچ عمیا۔ جیمٹی ہوئی تو لڑ کیوں کاغول لکلا اور ان میں بے شارعیا یا بوش تھیں جنہوں نے نقاب بھی کیا ہوا تھا۔ میں چکرا کمیا کہ ان میں رضوا نیدکو کہاں تناش کروں۔ مگر قدرت مدد برآبادہ محی۔ اچا تک سی لڑکی نے زور سے کہا۔''رضوانہ کل آؤگی؟''

" الله من الله الركل في مركم جواب ويا \_" أول

وہ رضوانہ تھی جو پیدل ہی بس اسٹاپ کی طرف جا
رہی تھی۔اس کے ساتھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ پھودین بیس جا
رہی تھیں اور پھر پیدل ہی تھیں۔ بیس با نیک ذرا آ سے لے
میا اور ایک جگدرک کیا۔ جب رضوانہ نزد یک آئی تو بیس
نے اسے آ ہتہ سے آ واز وی۔ اس نے چونک کر میری
طرف دیکھا اور پھر آس پاس کا جا نزہ لیا محرکوئی لڑکی اس کی
طرف متوجہ بیس تھی۔ بیس ایک بڑے سے والے درخت
طرف متوجہ بیس تھا۔وہ مجمی اس کے عقب بیس
ہمی مقا۔وہ مجمی اس کے عقب بیس

''رضوانہ بھے تم سے بہت ضروری بات کرنی اسے ۔ بلیز صرف چند منٹ کی بات ہے پھر میں تہبیں کھر کے پاس چھوڑ دوں گا۔ تم زیادہ دیر سے کم تہیں ہنچوگی۔'
خود رضوانہ بھی محسوں کر رہی تھی کہ کالے کے پاس کھڑے ہوگر بات کرنا مناسب نہیں تھا وہ بائیک پرمیر سے پیچھے بیٹھ گئی اور میں اسے ایک عام سے لیکن فیلی ریستوران میں لے آیا۔ کری تھی اور جلدی تھی اس لیے میں نے کولڈ میں اے آیا۔ کری تھی اور جلدی تھی اس لیے میں نے کولڈ ڈریک متکوالی۔ویٹر کے جاتے ہی وہ یوئی۔'' تدیم کیا بات ہے جلدی کہیں ، مجھے ڈریگ رہا ہے انگل کی طبیعت تو ٹھیک

فرورى **2016ء** 

200

المسركزشت المسركزشت المحافظات اپنا رومال دیا۔ اس نے آنسو صاف کے اور رومال بھے واپس کرنے کے بجائے ہاتھ میں ہی رکھا اور پھر دیر بعد اسے اپنے بیک میں ڈال لیا۔ میں نے کوئی رقبل نہیں دیا تھا۔ شاید وہ اسے میری نشانی کے طور پر رکھنا جا ہی تھی۔ نشانی پر بھے خیال آیا کہ میرے پاس زیاوہ وفت نہیں تھا۔ رضوانہ نے گھڑی دیگھی اور بولی۔ "اب تک میں کھر پہنے واتی ہوں۔ "

'' میں دس منٹ میں پہنچا دوں گا۔'' میں نے ایک نوٹ نکال کر بل کے لیے رکھا اور رضوانہ نقاب درست کرنے لگی جواس نے یہاں آنے کے بعد ہٹاویا تھا۔ہم ہاہر آئے اور میں نے اسے دس منٹ سے بھی پہلے اس کی گلی کے پاس آنا ددیا تھا۔اس نے جانے سے پہلے کہا۔

''اپنا خیال رکھے کا میں آپ کے لیے بہت دعا اسکی ''

''شایرتمهاری دعا ئیں میرے کام آئیں۔''میں نے کہا اور بائیک آئے برص دی۔ میں شام کے وقت کارخانے پہنچا تو ویاں پھر ہٹگای صورت حال تی ۔ لیکن یہ کوئی نئی بات بہنی تھی جہاں ایک وقت میں ساٹھ سے او پر لوگ نئی بات بہن تھی جہاں ایک وقت میں ساٹھ سے او پر لوگ کام کرتے ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ افعنا رہتا ہوگ کام کرتے ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ افعنا رہتا ہوگ کام کرتے ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ افعنا رہتا میں اسے سیکش کی طرف جا رہا تھا کہ انجینئر فرخ صاحب نے بچھے بلالیا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا

''یارایک مسئله ہوگیا ہے نئی مشینوں کا سپروائز ریبار پڑگیا ہے ہم اس کی جگہ کام دیکھ لو۔'' دولیک محمد ہیں میٹوں سے کہ تنہ نف

'' ایکن سر جھے تو ان مشینوں کا کوئی تجربہ بیں ہے۔'' '' یارمینول و مکے لواور کوئی مسئلہ ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو میرے یاس آجانا ۔ کام کرو کے توسیکھو مے ۔''

جسے اس کی ہے بات انہی کی گر میرے پاس وقت
کہال تھا جو میں کچھ نیا سیکھتا۔ بہرحال تھم حاکم تھا۔ بجوراً
میں نی مشینوں والے سیشن میں آیا۔ یہاں کل چی مشینیں کی
تھے اور ساتواں میں سپر واکز رتھا۔ میں نے مینول و یکھا اور
بھے بالکل آسان لگا تھا۔ ظاہر ہے میں الی ہی مشین پر
یرسوں سے کام کر رہا تھا۔ یہ جسینیں فو غرری سے و حلے
ہوئے پرزول کوفش کرتی تھیں۔کام جاری تھا میں بنے
والے پرزول کو چیک کر رہا تھا۔ بد ظاہر سے الی در سے کے
والے پرزول کو چیک کر رہا تھا۔ بد ظاہر سے الی در سے کے
میٹریل سے اعلی درجے کے قتش کے ہوئے پرزے تھے جو

ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ "میں نے کہا۔ اس دوران میں ویٹر کولڈ ڈرنگ کی بوتلیں لے آیا۔ اس کے جانے ہیں دیٹر کولڈ ڈرنگ کی بوتلیں لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اسے مختصراً اس چکر کا بتایا جس میں میں میں چکا تھا اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آری تھی۔ اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے نگیس۔ جب میں نے بات ختم کی تو وہ رونے جیسی ہور ہی تھی۔ بات ختم کی تو وہ رونے جیسی ہور ہی تھی۔

میں نے منہری سانس لی۔ 'میں نہیں جاتا لیکن رضوانہ میں تہیں کی دھوکے میں بھی رکھنانہیں جاہتا۔میری زندگی کاکوئی مجردسانہیں ہے۔''

'' پلٹیز ایسامت کہیں'۔' وہ رونے لگی۔ '' دختہیں حوصلے سے کام لیٹا ہوگا۔شاید اللّٰد کوئی سبیل ال دے در نہ :....''

'' میں ای سے بات کرتی ہوں انہوں نے میرے لیے کھوزیور بنا کررکھا ہے اور پھرمکان .....'' '' رضوانہ پلیز۔'' میں نے اس کی بات کاٹ کر

ر والم بای است اس کے اس فی بات وات اس کی است وات اس کہا۔" مم سے میں نے میرسباس کے شیر تہیں کیا ہے۔"
اس نے اس خوال میں اپنے اس کام آتے ہیں۔"اس نے

ن میں بہتے ہیں ہو ہو ہے۔ ہیں۔ ہی سے تڑپ کرکھا۔'' آپ جھے شع مت کریں۔'' ''دہمتھیں قسم ہے تم الی کوئی بات نہیں کردگی۔

مین میں جا ہتا کہ بات آئی تک پنچے اور وہ مشکل میں پڑ جائیں۔''

'' و کیموہ ہلے تہاری ماں ہں اور کوئی ماں ہی بٹی کا رشتہ ایسے آدمی ہے کیسے برقر ارر کھ سکتی ہے جس کے اسکلے بل کا بہا نہ ہو۔اگر انہوں نے رشتہ تو ڑدیا اور یہاں میرے مسلے کا کوئی حل نکل آیا تو تم سوچ سکتی ہوکہ ہارا ملاپ پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔''

201

فروری 2016ء

शिवनशिका

پائش کے بعد جاندی کی طرح چک رہے تھے۔اتنے عرصے کام کر کے جھے کسی قدر ہا چل کیا تھا کہ کون ساپرزہ کس کام آتا ہے اور اس کی مالیت کیا ہو سکتی ہے۔ جھے لگا کہ یہ برزے بہت مہتلی گاڑیوں کے تھے۔

مراس می کا دیوں میں ہمیشہ جنیوین پرزے لکتے

ہیں اور یہ پرزے گا دیاں بنانے والی کمپنیاں خود تیار کرکے
اپنے تخصوص ڈیلرز کے ذریعے فروخت کرتی ہیں۔ کیونکہ
کمپنیاں ان سے بہت کماتی ہیں اس لیے ووان کی تیاری کا
ملیکا کسی دوسری کمپنی کو بھی نہیں دیتی ہیں۔ میں جیران تھا کہ
امارے کا رخانے میں اس قسم کے پرزے کیے بن رہے ہیں
اور ان کا خریدار کون ہوگا۔ ایک بار ایک بردی ورکشاپ کا
افغاق سے میں ہی اس کے ساتھ تھا۔ اسے پکھ پرزے
انفاق سے میں ہی اس کے ساتھ تھا۔ اسے پکھ پرزے
جوانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ری کنڈیشن لگروی کا ڈیاں
بنوانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ری کنڈیشن لگروی کا ڈیاں
انفاق سے منگوائے جاتے تو بہت مبتلے پڑتے اس لیے وہ
باہر سے منگوائے جاتے تو بہت مبتلے پڑتے اس لیے وہ
باہر سے منگوائے جاتے تو بہت مبتلے پڑتے اس لیے وہ
باہر سے منگوائے جاتے تو بہت مبتلے پڑتے اس لیے وہ
باہر سے منگوائے جاتے تو بہت مبتلے پڑتے اس لیے وہ
باہر سے منگوائے جاتے تو بہت مبتلے پڑتے اس لیے وہ
باہر سے منگوائے جاتے تو بہت مبتلے پڑتے اس لیے وہ

اس سے جمعے اس بارے میں بہت مجمعلوم ہوا تھا۔ ہم نے اسے پرزے بنا کردسیئے میں جوامی کوالی کے تنظیم ان کی فنشنگ زیادہ انجھی نہیں تھی۔کیکن اس وقت يهال جو برزے بن رہے تنے وہ بين الاقوا ي كوالى كے حال تنے۔ ماتی اندر کا مال مجھے جیس معلوم تھا کہ وہ کیسا تھا کوتکداہمی تک میں نے ویکھائیس تھا۔ایک کھیپ تمثانے کے بعد جب وصلے ہوئے پرزوں کی ووسری کھیے آئی او من نے دیکھا کہ بیام سے میٹریل کے بتھے یعن مرف فنشنك بن محى ورنه اندر سے كوائش مقامى بن محى - كويا يهال دو تمبر کام ہورہا تھاا ور ایسا میں نے پہلی بار ہوتے ویکھا تما۔ورنہ یہاں جس کوالٹی کی چیز بنائی جاتی تھی فنشنگ بھی ای کوائٹی کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے مستقل کا ہوں کو دھو کانہیں دیا جاسکا تھااس لیے جووہ قیت دے رہے تھے ای قیت کی فنشک کرے چیز ان کو دی جارہی سمی اڑے خاموثی سے اپنا کام کررہے تھے اور دوسرے لڑکول کی طرح وہ آپس مل بلسي خراق يا باليس تبيس كرر ب عف شفث رات باره بح ختم ہوئی اور اس دوران میں اس شغٹ کا سپر وائزر اور دور الرائد كالميمة منه جان سے يہلے محصالجينر فرخ

صاحب نے بلایا اور آہتہ سے کہا۔ 'کہاں جو بن رہا ہے اس کے ہارے میں کی سے بات مت کرنا۔'' ''جی سر۔''

"اس شُغث کے جمہیں دوسوروپے اضانی وسیم

جالیں گے۔' ''جی سر۔'' جس نے بے دلی سے کہا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو جس خوش ہوجا تالیکن اس وقت ووسور و پے جھے بے وقعت لگ رہے تھے۔ کیونکہ جھے چار لا کھر و پے اداکر نے تھے اور میرے پاس ایک مہینے کا وقت رہ کیا تھا۔ جس جانے لگا تو انجینئر میا حب نے روکا۔

''اتن جلدی کیا ہے، بوری بات تو سنتے جاؤ۔ انجی یہ شفٹ تنہیں ہی دیمنی ہے کیونکہ اس کا سپر وائز ربیار ہے جب تک وہ نہیں آتاتم اس کی جگہ کام کرو گے۔''

''یس سے تیسری بارکہااور کارفانے سے نکل آیا۔ اگر چہ بیخاصی انو کی بات کی اور اگر جاتی بھائی کا مسئلہ نہ ہوتا تو جس اس جس بہت دل چھی لیتا۔ اگلے دن جس نے ایک شفٹ جس بہال جس نے ایک شفٹ جس بہال کی اور پھر ایوننگ شفٹ جس بہال آگیا۔ اس روز بھی خاموثی ہے کام ہوتار ہا۔ جس نے ایک دو بارلڑکوں سے بات کرنے کی کوشش کی گر انہوں نے خاص روِ بارلڑکوں سے بات کرنے کی کوشش کی گر انہوں نے خاص روِ بل بیس منع کیا گیا تھا کہ کوئی نہیں تھا گر انجین ما جب بات نہ کریں۔ اگر چہ وہال و کیمنے والا کوئی نہیں تھا گر انجینئر صاحب و تفے و قفے سے اس جے کا گیا تھا کہ چکر لگار ہے تھے اور کام و کھور ہے تھے۔ فنش ہونے والے چکر لگار ہے تھے اور کام و کھور ہے تھے۔ فنش ہونے والے پر زے ساوہ پیکنگ جس کووام بھی جا زے تھے اس لیے پر زے ساوہ پیکنگ جس کووام بھی جا زے تھے اس لیے برزے ساوہ پیکنگ جس کووام بھی جا زے تھے اس لیے برزے ساوہ پیکنگ جس کووام بھی جا زے تھے اس لیے برزے سے تھے اس لیے بیار ہو برے تھے۔

کی دن جس ای جگدگار ہا پھر اس شغث کا میر وائزر فعل ہوکر آگیا اور جس اپنی جگد واپس آگیا۔ دفت آہت آہت آہت گرررہا تھا۔ دس دن رہ گئے تھے۔ ابھی جاتی بھائی کے کسی کر کے نے نہ تو جھ سے رابطہ کیا تھا اور نہ ہی ان جس سے کسی کی صورت دکھائی دی تھی۔ لیمن جس جاتا تھا کہ آخری دن وہ آگیں گے اور جھے لے جا کیس جے ۔ اگر جس کہیں جہیں جاوں تو گئے دن چھیار ہوں گا۔ پھر اہا کو کے کر کہاں جاتا۔ اگر اہیس جھوڑ جاتا تو میری جگہ جاتی ہمائی کے آدی ابا کو لے جاتے۔ وہ لوگ رضوا نہ اور اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی اب کی ذات کے بھائی کے آدی ابا کو لے جاتے۔ وہ لوگ رضوا نہ اور اس کی اس میں ہوئے سے تھے اور جس ایک اپنی ذات کے لیے اسے لوگوں کو مشکل جس نہیں ڈال سکتا تھا۔ جس سوج رہا

تھا کہ آخری دن خود ہی جاتی بھائی کے سامنے پیش ہو جات ۔ اپنی تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ تبول کرلوں۔ بہی سوچنا ہوا ایسلہ تبول کرلوں۔ بہی سوچنا ہوا ایسلہ تبول کرلوں۔ بہی سوچنا تھا۔ ہنا ہے دن کارخانے پہنچا تو وہاں پھر ہنگامہ ہو رہا تھا۔ ہنا چلا کہ گودام ہے آنے وانے سپر وائزر نے طاہر صاحب سے بدتمیزی کی تھی اور ما مان توکری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گاڑی تیار کھڑی تھی اور سامان گودام تک پہنچانا تھا کرا ہے سرف ڈرائیور تھاا ورگاڑی اس کے سپر دنہیں کی جاسکتی تھی۔ ہیں اندر پہنچا تو طاہر صاحب کی نظر بھے یہ یہ یہ کی اور انہوں نے بلالیا۔

''ندیم تم گاڑی کے ساتھ جاد اور سامان کودام کے انچارج کے سپر دکر کے آئے۔'' ''میں سر؟''

"ماں یارسپروائزرنے جاب چھوڑ دی ہے۔ "انہوں نے گالی وی حالا تکہ وہ بہت کم گالی دیتے تنے مگراس وقت غصے میں ستھے۔"اسے مجمی انجمی جاب چھوڑنی تھی۔"

میں نے سامان کی لسف کی جو چھوٹی ہی فائل کی صورت میں تھی اور گاڑی میں بیٹے کیا۔ بیشتر ور تھی۔ عقب میں کاڑی کی میں بیٹے کیا۔ بیشتر ور تھے۔ کودام سائٹ ایریا میں ہی تھا۔ کودام سائٹ ایریا میں ہی تھا۔ کودام سائٹ ایریا میں ہی تھا۔ کودد سے قائل کی اور بولا۔ "میری مدد کروا ج دو بندے شارے ہیں۔"

'' جھےوالیں جاتا ہے۔'' '' کیسے جاؤ مے؟''اس نے منہ بنا کر کہا۔'' کبی گاڑی لے جائے گی اور جب تک گاڑی خالی نہیں ہو گی کسے جاؤ ہے۔''

مرتاکیانہ کرتا اس کے ساتھ لگ گیا۔ مزدورسامان اتار رہے ہتے اور وہ میری مدد ہے اس کو دیری فالی کررہا تھا۔ میسارا وہی دونمبر پرزوں پرمشمل مال تھا جو کووام کے ایک خاص جھے جس پہنچایا جارہا تھا۔ مجھے خیال آیا اور جس نے سرسری ہے انداز جس ریکارڈ کیپر سے کہا۔'' کیا ہے مال مجمی باہر جائے گا؟''

میں نے تکا مارا تھااگرید مال واقعی باہر جانا تھا تو وہ سیمت کہ جھے علم ہے اور وہ جھے اس کے بارے میں بتاتا۔ریکارڈ کیپر نے چونک کر جھے دیکھا اور سر ہلاکر بولا۔"ہاں یہ باہر جاتا ہے۔"

بولا۔"ہاں یہ باہر جائے .....سارای ہاہر جاتا ہے۔"

" فرا ایست؟ "میں نے محر کا ماراتو وہ بیزاری

'' کیوں پوچھ رہے ہویار ، سارا وہیں تو جاتا ہے۔''
اس کا وہاں کیا کام ہوسکا تھا۔ کیونکہ وہ مارکیٹ تو ساری ہی

لگر رق گاڑیوں والی تھی اور وہاں کے لوگ اپنی گاڑیوں ہی

دونمبر پرزے کیوں لگاتے اور جو لگاتے وہ پکڑے جانے

دونمبر پرزے کیوں لگاتے اور جو لگاتے وہ پکڑے جانے

ہوئے ہوئے تھے کیونکہ قانون وہاں بہت خت ہے۔

پچھ در یعدر یکارڈ کیپر نے خو وہی راز دارا ندا نداز ہیں جھے

ہتایا کہ یہ پرزے اصل ہیں ان ری کنڈیشن گاڑیوں ہیں

ہتایا کہ یہ پرزے اصل ہیں ان ری کنڈیشن گاڑیوں ہیں

ہتایا کہ یہ پرزے اصل ہیں ان ری کنڈیشن گاڑیوں ہیں

ہیں اور پھر آئیس ری کنڈیشن کر کے برصغیرا ورآس پاس کے

ہیں اور پھر آئیس ری کنڈیشن کر کے برصغیرا ورآس پاس کے

ممالک بھیجا جاتا ہے۔ اصل پرزے بہت مہتلے ہوتے ہیں

مرف ہمارا کارخانہ ہی نیس اور بھی بہت سے کارخانے یہ

مرف ہمارا کارخانہ ہی نیس اور بھی بہت سے کارخانے یہ

پرزے تیار کررہے ہیں۔ریکارڈ کیپر جھے راز دار بچھ رہا تھا

اس لیے کھل کر بات کر ہا تھا اور اس نے تقریباً سب پھھ ہی

جہاں مزدور پیٹیاں اتارکررکھ رہے ہے دہاں پہلے سے مزید پٹیاں موجود ہے۔ ریکارڈ کیرنے بتایا کہ دو ہفتے بعد بیسارا سامان ایک کنٹینر ہیں بیک کرکے بندرگاہ پٹیج گا۔ جہاں سے کسی جہاز پر بارکر کے اسے ٹرل ایسٹ کے ایک ملک بھیجا جائے گا۔ ایک کھنٹے بعد شہرور کے ڈرائیور نے جھے کارخانے پر اتار دیا۔ ہیں دو شفیس بھکا کر کمر پہنچا تو جھکن کارخانے پر اتار دیا۔ ہیں دو شفیس بھکا کر کمر پہنچا تو جھکن سے چور تھا۔ ابا جاگ رہے ہتے انہوں نے میرے لیے جائی تھی کیونکہ دو پہر اور دات کا کھانا ہیں کارخانے ہیں کھاتا تھا۔ آبا نے اس کھاتا کر کے جاتا تھا۔ آبا نے کہا۔ ''کیوں اتن جان مار رہا ہے۔ اب ہیں ٹھیک ہوں۔ و کھی تو نے اپنی حالت کیا کر لی ہے۔ اب ہیں ٹھیک ہوں۔ و کھی تو نے اپنی حالت کیا کر لی ہے۔ ''

میں اما ہے کیا کہتا کہ میں سیج بیجی جان ہے جانے والا تھا۔ز بردی مسکرایا اور ایا ہے کہا۔''بس اس مینیئے کی حد تک مسلسل اوور ٹائم ہے اس کے بعد آرام ہوگا۔''

بیں نے ول میں کہا تھا کہ آرام ہمیشہ کا ہوگا۔اباخوش ہو گئے۔ 'اچھاہے، میں توسوچ رہا ہوں کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام تلاش کرلوں سارادن کمر میں فارغ جیشار ہتا ہوں۔'' درنہیں ایا آپ کام نہیں کرس سے ابھی میں ذعرہ

" در تبیں آبا آپ کام نبیں کریں سے اہمی میں زعدہ موں۔" میں نے جائے کا کپ خالی کیا۔" میں ندر موں پھر د کھے لیتا۔"

د کیرلینا۔'' ''اللہ نہ کرے ۔''ایا محبرا کر پولے۔''الی یا تیں

فرورى 2016ء

شادی کرسکتا تھا کہ رضوانہ کو دو کپڑوں میں لے آتے اور وہ
اپنا نصیب ساتھ لاتی ۔ مگر سیسب ای صورت میں ہوتا جب
جھے چار لا کھل جاتے ۔ کارخانے آتے ہی میں نے طاہر
صاحب کو درخواست بھیج دی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ۔
مگران کی طرف سے جواب آیا کہ آج وہ بہت مصروف ہیں
میں کل ان سے ملول ۔ اسکلے دن کا بہتا ہی ہے انتظار کیا اور
میں کس ان کے باس ماہر صاحب آئے میں ان کے پاس
میں جہنے سویر سے جھیے ہی طاہر صاحب آئے میں ان کے پاس
میں جہنے میں۔

''کہوکیابات ہے؟''

''طاہر صاحب میں بہت مشکل میں پڑھیا ہوں آپ میری باتِ بن کیں۔''

'' کہو۔' انہوں نے کہا تو میں نے مختفر الفاظ میں انہیں سب بتا دیا۔ رہ بھی کہ میں جاتی بھائی جیسے خطرناک آدمی سے چنگل میں بھن کیا ہوں۔ طاہر صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا۔'' یہ تو بہت برا ہوا ہے اور بالکان تہماری کوئی بردنہیں کریں سے بلکہ بات ان تک تی تو تہمیں کمڑ ہے قدموں جاب سے نکال دیں سے۔''

من رو بانسا مو گیا۔ ' تب میں کیا کروں؟''

ووندیم بجھے تم سے ہدردی ہے کیونکہ تم ایک اجھے انسان ہولیکن میں تمہاری کوئی مددنہیں کرسکتا ہوں۔ اگر میں خود کرنا جا ہوں توڈیڈھلا کھ تک کا بندوبست کرسکتا ہوں محرتم باقی ڈ حالی لا کھ کہاں ہے کرد مے ؟''

''لہیں ہے جمیری بھے کوئی ڈھائی روئے جی دےگا۔'' ''ایک مشورہ ہے تم پولیس سے تحفظ ماعو۔'' ''پولیس۔' بین نے مشتدی سانس لی۔'' آپ جانتے ہیں کہ میں صرف خوار ہوں گا اور اس کے بعد زیادہ اذبت ناک موت میرامقدر ہے گی۔''

" بھاگ جاؤزندگی ہے بڑھ کر کھینں ہے۔"

" میرے ابا اور میری مقیتر میرے لیے زندگی ہے بڑھ کر ہیں۔" میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔" میں اپنی جان بچان بچان بچان ہے ابیس قاتلوں کے رحم وکرم پرنہیں چیوڑ سکا۔ آپ کا بہت شکر بیطا ہر صاحب آپ نے میرے لیے فلوس ہے بات کی اس کا اجرآپ کواو پر والا بی دے گا۔"

" اگر میں تہارے کی کام آسکا تو بچھے بہت خوشی ہو منہیں ایک کھٹے کوئس پر دے سکتا ہوں۔"

میریں ایک کھٹے کوئس پر دے سکتا ہوں۔"

" شاید اس کی ضرورت نہ پڑے اور شاید پڑ

فرورى 2016ء

کیوں نکالیا ہے منہ ہے؟'' ''اہا موت تو آئی ہے۔'' '' تیری بجائے مجھے آجائے۔'' ''اہا موت سب کوآئی ہے ایک دن کے بچے کو بھی ، نو جوان کو بھی اور بوڑھے کو بھی۔''

"کام کرکے تیرا دماغ چل گیا ہے اس کیے ایس باتیں کررہاہے جاکرسوجا۔"

میں سویا مرخواب میں بھی جاتی بھائی اور اس کے محمے ڈراتے رہے۔ بھی وہ مجھے کولی مارر ہے ہوتے سے اور بھی مگوار سے میرا سرقلم کررہے ہوتے۔ مسج ابانے جھنجموڑ کرا تھایا۔ ''کیا ہے کیوں چلار ہاہے۔''

اس وقت جاتی بھائی کے گرمٹے مجھے گاڑی ہے باندھ کرز مین پر تھین رہے تھے اور میں چیخ چیخ کران سے رخم کی بھیک ما تک رہا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ' خواب د کی رہا تھا۔''

> ''خواب توخواب ہوتا ہے۔'' لیک سم نی جہتہ پر

ادر بیابی خواب حقیقت کا روپ بھی دھار لیتے ہیں اور بیابی خواب لگ رہا تھا۔خواب کے مناظر بہت واضح سے اور پی بات ہے کہ بیرا دل دال گیا تھا۔ جس خوف کو میں اب تک محسوں کر رہا تھا اس خواب نے اسے بھر پور کرکے میر سے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ ناشتا کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں کہیں سے چار لا کھرو پہیں کر سکا۔ ابا کے علاج کے کارخانے سے جو قرض لیا تھا وہ ابھی نصف بھی اوا نہیں ہوا تھا۔ پیاس ہزار کا قرض ملا تھا۔ وہ بھی منت ساجت کے بعد۔ چار لا کھرو پے کہاں سے طحے؟ بچھے طاہر صاحب کا خیال آیا وہ ہمدرد انسان سے میں نے سوچا کہ ایک کوشش کرکے دیکھ لوں۔ شاید مجھے چار لا کھٹل جا تیک کوشش کرکے دیکھ لوں۔ شاید موں ۔ اور رٹائم سمیت بھے چوہیں ہزار لی جا تھے۔ اس میں سے چار ہزار قبط میں کوا میں سے چار ہزار قبط میں کرنے کہ باق میں ملتے تھے۔ اس میں سے چار ہزار قبط میں کیٹ کر باق میں ملتے تھے۔ اس میں سائے سے دار ہزار قبط میں کیٹ کر باق میں ملتے تھے۔ کوئی سائے میں مائے تھے۔ کوئی

ساڑھے چار ہزارا ہا کی پیشن تھی۔
مکان کا کرایہ پانچ ہزارتھا۔ بکل اور کیس کی مدیمل
کوئی دو ہزارلکل جاتے تھے۔ باتی سترہ ہزاریمی بجھے اورا ہا
کوگزارا کرنا ہوتا تھا۔ اگر بجھے چارلا کھیل بھی جاتے تو یمل
کہاں ہے اتارتا اور پھر اپنا گزارا کیسے ہوتا۔ رضوانہ کی ای
نے دو سال کا کہا تھا جس میں ہے ایک تقریباً گزر کیا
تھا۔ قربی لینے کی صورت میں میں مرف شری طریقے سے
تھا۔ قربی لینے کی صورت میں میں مرف شری طریقے سے
تھا۔ قربی لینے کی صورت میں میں مرف شری طریقے سے

جائے۔ 'میں نے کہا اور کرے سے نکل آیا۔ کارخانے کے وہ ای تیم کے لوگ تھے۔ اگر طاہر صاحب نہ ہوتے تو وہ پیاس ہزار بھی نہ دیتے ، مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ بیرٹم انہوں نے طاہر صاحب کی منانت پردی تھی۔ ایک واحد اُمید بہا تھی کر اب وہ بھی ہیں رہی تھی۔ طاہر صاحب نے وائی طور پر مگر اب وہ بھی ہیں رہی تھی۔ طاہر صاحب نے وائی طور پر مگر اس سے میرا مسلہ کہاں حل فور پر موتا؟ جاتی بھائی کو پورے چار لاکھ درکار تھے۔ ایسا ہوتا کہ میں اسے ڈیٹرھ لاکھ وے کرمہلت مانگی تو رقم لے کر پھر جھے میں اسے ڈیٹرھ لاکھ وے کرمہلت مانگی تو رقم لے کر پھر جھے میں مینے کی مہلت اور ڈیل رقم کا کہد دیتا تو پھر میں پانچ لاکھ دو ہے کہاں سے لاتا۔ اگر مقدر میں مرنا ہی تھا تو ڈیڑھ لاکھ خرج کرنے کہاں سے اور آخری ون آگیا۔ اس ون میں نے نکلے خرج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ون ایک ایک کرکے گری کرنے کے بہلے ایا کولیٹ کر پیار کیا تو وہ جران رہ گئے۔

" الما المولما المجينا؟ آج باپ برزياده مى بيار آر باب؟ "
" الما مجمع آب سے دنيا ميں ہر فرد سے زياده محبت سے الم الم الم الم الم الم الم الم اللہ مير كى الم خرى دن ہو۔ "
زير كى كا آخرى دن ہو۔ "

" مری بر براس کی "ابائے ڈائا۔" جھ میں میری زندگی ہے تھے کھے ہواتو میں بھی زندہ کہاں رہوں گا۔ اس روز میں بالیک لے کرنہیں کیا تھا کہ اگر میں نہ آسكاتو بالككتواباك باس رب-ايسانه موميرك ساتھ بالكيك بمي جائے۔ابا سے بہانا كيا كداس كا الجن مسلمكرر با ہے۔ میں پیدل لکلا اور کارخانے جانے کے بجائے رضوانہ کے کالج کی طرف چل پڑا۔ حالاتکہ ابھی اس کی چھٹی میں بہت وقت تھا۔میرے پاس موبائل تھا مکرندرضواند کے پاس اور بنداس کی ای کے پاس موبائل تعااس کیے وہ رابطہ میں کر سکی تقی مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک ایک سانس میں مجھے یا د کر رہی ہوگی۔ میں کالج سے ذراد درایک جائے ہوگ میں بیٹا ر ہا۔ پھر چھٹی کا ونت آیا۔ میں اٹھ کر کالج کے نز ویک آیا اور میں سوچ رہا تھا کہ آج رضوانہ کو کیسے پہچانوں گا۔اس لیے میں نے بیکیا کہ خود ہوں نمایاں ہوکر کمڑا ہوگیا کہ کالج سے نكلنے والى الركياں مجمعے ديكھ ليس۔ من ظاہر كرر ہاتھا جيسے من كى لاكى كولينية يا بول ومال بهت بالوكة ع موسة تے اس لیے میں الگ ہے بھی نہیں لگ رہاتھا۔ اجا تک ایک عبایا یوش الاک میرے یاس سے گزرتی ہوئی بولی۔" تدیم

میں اس کے پیچھے چل پڑااور پچھ دور جا کروہ ایک گلی کی طرف مزگئی جوعام آباوی کی طرف جارہی تھی اور یہاں کالج کی کڑکیاں نہیں تھیں۔ میں اس کے پاس آمگیا۔''رضوانہ کیسی ہو؟''

" دوکیسی ہو شکتی ہول۔''اس نے بھیکی آواز میں کہا۔''جوروز بل بل مرتا ہووہ کیسا ہوسکتا ہے؟''

" کی میرا حال ہے آج آخری دن ہے۔ یس نے سوچا کہتم سے ال اول۔''

اس نے ترب کرمیراباز وتھام لیا۔ "پلیز ایسانہ کہیں۔"
ہم ای ریستوران میں آئے۔ اس نے چہرے سے
نقاب ہٹا دیا تھا۔ آئمیں پہلے ہی بھی تعین اب چہرہ بھی
بھیلنے نگا۔ دیئر آیا تو اس نے چہرہ نے کولڈ
ڈرنک اور پھے ریفر یشمنٹ منگوائی۔ رضوانہ نے منع کیا اور
میرا بھی موڈ نہیں تھا گر یہاں بیٹنے کا پھی تو بہانہ چاہیے
تقا۔ وہ روتی رہی اور میں اسے خاموش زبان میں کی ویتا
رہا۔ کولڈ ڈورنک اور چیزی آئیں اور ایسے ہی پڑی رہیں۔
پھر رضوانہ نے کہا۔ " بھے جاتی بھائی کے پاس لے چلیں
پٹر رضوانہ نے کہا۔" بھے جاتی بھائی کے پاس لے چلیں
پٹر اس کی منت کرلوں گی۔"

یں نے دونوک انکار کردیا۔''دہ جگدائی نہیں ہے کہتم دہاں جاسکواگر جھے نیقین ہوتا کہ جاتی بھائی تمہارے کہنے پر جھے معاف کردے گاتب بھی نہیں لے جاتا۔'' ''نمریم کوئی راونو ہوگی۔آپ اس سے بات کرلیں اسے کوئی پیکش کردیں۔اسے کہددیں کہ آپ قسطوں میں اس کا قرض اتاردیں گے۔''

''اس نے بیجھے جان بوجھ کر پیانسا ہے۔وہ کہاں مانے گا۔''میرے لہجے میں مایوی تھی۔

'' جان کا کوئی بدلہ ہیں ہوتا ہے روپے کے تو وس بدل ہو بکتے ہیں۔''

رضوانہ کی ہات نے مجھے سوچنے پرمجبور کر دیا۔ میں نے اس سے کہا۔'' کولٹرڈرنگ پرواہمی تنہیں کمر مجمی چپوڑ نا ہے۔'' ''میں چلی جاؤں گی۔''

دونہیں ہیں وین میں اور دریہ و جائے گی۔ "میں نے کہا۔ ہم کولڈ ڈرنگ فتم کرکے باہر آئے اور میں نے ایک رکشار وکا اور اسے اس کے گھر کے پاس اتار دیا اور خودای رکشار وکا اور اندہ واگر میرارخ کار خانے کی طرف نہیں تھا۔ رضوانہ کی بات نے جھے ایک خیال دیا تھا اور میں اس رحمل کرنے جارہا تھا۔ جب ہم پھی آبادی کے پاس پنجے تو رکھے کرنے جارہا تھا۔ جب ہم پھی آبادی کے پاس پنجے تو رکھے

فرورى 2016ء

#### جام درک Jam Durrak

الفار ہویں صدی کا بلو تی شاعر۔ ڈومنی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرنصیر خان اعظم والی قلات (1750ر \_1795ر ) كا ملك الشعراتها - اس نے منہ صرف عوای کہانیوں کومنظوم کیا بلکہ بلوچی شاعری میں تغزل کومعراج تک پہنچایا۔اس کی زبان ،تشبیہات اور استعارات خالعتاً بلوچی ہیں۔ اس نے عرب اور ایران کی رو مانی داستانوں ،لیلی مجنوں اورشیریں فرہاد کو بلوچی نظم میں ایسے لکھا کہ بیر کردار بلوچی معلوم ہونے کے۔اس کی مشہور ترین تقمیں بمبور کی پریاں اور حسل کرئی عورتش ہیں۔ مرسله: نازش نیاز - کراچی

> ادرتمباري طرف سے اطمینان چاہتا ہوں۔ ''اب جاجاردن بعدد پیکمین مے۔''

میں جاتی بھائی کے ٹھکانے سے لکلا تو بہت وہر تک مجمع يفين ميس آيا كه جن زنده سلامت نكل آيا مون ورنه اندرجاتے ہوئے مجمع دس فصد الميد بھی نبيل مل - پہلے مل كمر كميا ادرابات ليث كمياده بحرجران بوع تق بحريل ان سے اجازت ادرائی ہائیک لے کررضوانہ کے محر میا۔ ملاقات تو آئی سے ہوئی مر من نے باتوں باتوں میں بردے کے چھے موجودر صوالہ کو بتا دیا کہ آفت عارضی طور یرنل کی ہے اور امید ہے کہ ستقل مل جائے گی۔ وہاں سے لکلاتو ہونے جار ہے کارخانے کا جا کیونکہ میری شفث کا آغاز ہونے والا تھا۔ منع کی شفٹ سے میں نے پہلے ہی چمئی ما تک لیمی ما شام کی شغث میں ندآتا تو جلد کار خانے دالوں کو پتا چل جاتا۔ مرمیرا وفت جیس آیا تھا اس لیے میں خودا میا۔ دوون بعد ہا تیک پر ہیلمٹ پہنے ہوئے کمپنی کے كودام كے باہرموجود تھا۔ بارہ بج كے قريب كودام سے ایک کنٹیز بردارٹرک لکلا۔ جیسے ہی وہ بندرگاہ جانے وال سؤک کی طرف مزامیں نے موبائل پر کہا۔ " یہی ہے؟" فوراً بی ایک بوی جیب نے ٹرک کا یراستدروک لیا اور پھراس سے دو سکے افراد از کرٹرک میں مس مجھے اور

انہوں نے ڈرائیور کو نیچے مھینک دیا۔ جب تک وہ کیڑے

والے نے الدرجائے سے الکار کردیا۔ اس نے بھے مشکوک نظروں ہے ویکھتے ہوئے وہیں اتر نے اور کر امیاد ہے کو کہا۔ میں نے کراید دیا اور پیدل روانہ ہو گیا۔ جاتی بھائی کا ٹھکانہ زیادہ دور محی منیس تھا۔ میں نے کیٹ بجایاتو اندر سے ای مجرم صورت آدی نے جما نکا۔ مجھے دیکھ کراس نے دانت نکا لے۔ وونو خود أحميا، احما موا درنه جميل لانا برتا-آج آخرى دن ہے قرض كاما تيرا-''

ایک منٹ بعدیس جاتی بھائی کے سامنے تھا۔وہ ٹی وی پرایک وابیات سی قلم دیکیرر با تعا۔ بدکوئی پیاس انج ہے بڑاامل ی ڈی تھا۔ جاجی بھائی میری طرف دیکھے بغیر بولا۔'' کیالایاہے؟''

"ایتی جان۔" میں نے کہا تو جاتی ممائی نے ریموٹ سے ملم پوز کردی اور میری طرف متوجہ ہو گیا۔ "فودمرنے الملياسي؟"

" ال آدى موت سے بحاك كركھاں عاسكا ہے۔" '' يہ تونے تھيك كہا ہے۔''جاتى بھائى نے پستول الما لیا۔ ' اس کیے میں جا ہوں گا تھے تکلیف نہ ہوبس ایک کو ل كے اور توحم ہوجائے۔"

و و بوری سجیدگی سے کہدر یا تھا اور س ارتکیا۔ "حاتی بمائی مہیں میری جان ملے کی محررتم نہیں ملے گی-میرے پاس رم میں ہے مراکب چیز ہے وواکرنے کے لیے۔"

دوهن بتاتا ہوں لیکن پہلے تم وعدہ کرد کیہ اگر دہ تہارے کام کی ہوئی تو مجھے معاف کردو مے ادر پر بھی مجھے تبیں چھیڑد سے۔"

جاتی ممائی آئے جما اور سرد کیج میں بولا۔ "منظور ہے پر کوئی جالا کی ہوئی تو ایک کوئی والی سر انہیں ملے گی۔ کم ہے کم دس کولیاں ماروں گا اور تو چر بھی فوری نہیں مرے گا۔ بہت اذیت سے مرے گا۔"

من نے سر بلایا اورا ہے بتانے لگا۔ وہ غورے س را تھا۔ جب میں نے بات ختم کی تو اس نے دل چھی سے کہا۔'' تختمے یقین ہےوہ مان جا تمیں مے؟''

" بالكل مانے كا من البين جانبا موں " من في كها\_ "اكرندمان توظا بربيتم بحص يكروك-" وه کھے ورسوچتار ہااور پھرسر ہلایا۔" تھیک ہے۔....اگر

مجھے دس لا کیل گئے تو اس میں سے دو تیرے ہوں گے۔ و " عالى بعائى بجمر م تبين عابي-بس الى زعرى

فروري 2016ء

ساتھ ہے بڑھ کی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پر .....'' ''مرکما؟''

'' بچھے کر بجویش تو مکمل کرنے دیں گے تا۔آج جھے دوخوش خبریاں ملی ہیں۔''

" دوسری کون ی؟"

''میرانی کام بارے ون کارزلٹ آعمیا ہے اور میری سیونٹی سیون پر شکتے آئی ہے۔''

ی بیرس پیرس میں مصائی والا کیس ہے۔'' مرارک ہو ریومشائی والا کیس ہے۔''

مبارت ہوئیا ہے تو کھلاؤں گی۔'اس نے پہلی بار محبوبانہ شوخی ہے کہا تھا۔ محبوبانہ شوخی ہے کہا تھا۔

ایک سال بعد وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آئی۔ میں نے شادی کے دوسال بعدائی جگہ سے ملاز مت جھوڑ دی کیونکہ جھے کوریا میں جاب بل گئی تھی۔ ووسال کا کشریکٹ تھا مرشخواہ اتن اچھی تھی کہ میں نے دوسال میں اپنا گھر بنالیا تھا۔ رضوا نہ اور ابا کا ول بہلانے کو ایک عدد کڑیا آئی تھی۔ جھے چھر دوسال کا کشریکٹ ملا اور اس کے ممل ہونے پر جھے دالی آٹا پڑا کیونکہ ابا کی طبیعت بہت خراب محقی۔ وہ بس میرا ہی انظار کررہے تھے جھے و یکھا اورسکون سے وہا ہے گزر مجھے مگر جاتے جاتے میرے حوالے سے ساری خوشیاں دکھے گئے تھے۔ رضوانہ نے بینی کی طرح ان کی خدمت کی تھی تو ابائے سائبان بن کرمیری عدم موجووگ میں اس کی حفاظت کی تھی۔ ورند آج کل اکبلی عورت کا بچوں میں اس کی حفاظت کی تھی۔ ورند آج کل اکبلی عورت کا بچوں میں اس کی حفاظت کی تھی۔ ورند آج کل اکبلی عورت کا بچوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔

بینی کے بعد ایک بیٹا ہوا اور ابا کے بعد ایک بیٹا اور ہوا
تو جی نے ابا کے نام پراس کا نام قیمر رکھا۔ کوریا ہے مجھے
کی ورکشاپ کھول لی۔ ورکشاپ ڈینس کے علاقے جی
ہے اور اللہ کا نصل ہے۔ چندون پہلے ٹی وی اور اخبار جی
جاجی بھائی کے حوالے ہے خبریں آئیں کہ وہ قانون نافذ
مرنے والے اداروں کے ساتھ مقابلے جیں چھ ساتھیوں
سیت مارا گیا۔ جس اے بعولا بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے
ساتھ اچھانہیں کیا تھا۔ مگر آخر اپنا وعدہ ضرور پورا کیا تھا۔
شاید ای لیے جب اس کی موت کی خبر سی تو جی وکھوں
ساتھ اے بیٹر ندرہ سکا۔ تب جس نے سوچا کہ اب بیکھائی و نیا کے
سامنے لے آؤں جاجی بھائی تو رہا نہیں تو راز رکھنے کی
ضرورت بھی نہیں ہے۔

جماڑ کر اٹھتا ٹرک جا چکا تھا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی میں نے بائیک تھمائی اور خالف سمت میں روانہ ہو گیا۔ میں نے آج بھی مارنگ شفٹ میں کی تھی۔ شام کی شفٹ میں کیا تھا۔ اگلی رات شفٹ کر کے لکلا تھا کہ جاجی بھائی کے اس کر مے نے روک لیا۔ جو پہلی مرتبہ جھے لے کیا تھا کر آج وہ اکملا تھا۔ اس نے کہا۔'' جاجی بھائی نے بلایا ہے ابھی۔''

میں اس کے پیچھے روانہ ہوگیا۔ بیس منٹ بعد جاتی بھائی کے سامنے تھا جو حسب معمول مالش کروار ہاتھا ہے وقت شاید مالش کے لیے خصوص تھا۔ برابر میں تیائی پرایک کھلے بریف کیس میں نوٹوں کی گڑیاں تہدور تہدر کھی تھیں اور بیافاصی رقم تھی۔ دس لا کھ سے زیادہ تھی۔ جاجی بھائی نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا۔" دس نہیں لیے بیٹمیں لا کھ ہیں۔ ہجاس مائے دیکھا اور بولا۔" دس نہیں لیے بیٹمیں لا کھ ہیں۔ ہجاس مائے

یں نے اطمینان کا سانس لیا۔ 'ولیخی میں اب آزاد ہوں۔' '' ہاں اور اس میں سے جتنی جا ہے رقم لے لے۔' میں نے ایک نظر کھلے بریف کیس کو دیکھا اور پھر بولا۔'' جاجی بھائی تنہاراشکر بیاور مہریانی کہتم نے جھے آزاد کردیا ہے۔رقم کے لیے بھی معانی دو۔''

" ٹھیک ہے۔ 'اس نے سر ہلایا۔'' دفع ہو جا اور زبان بندر کھے گالوسٹ ٹھیک رہے گاور نہ .....''

"میں جمتا ہوں جاتی ہمائی۔" میں نے کہاا ور دہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ قار میں شاید جیران ہوں کہ جب میں نے پہلے جاتی بھائی کوا نکار کیا تھا تو اب خوداہے کیوں پیشکش کی۔ اس کی دو دجو ہات ہیں ایک تو ہیری زندگی پر بنی ہوئی تھی اور جب جان خطرے میں ہوتو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ دوسرے جب میرے کار فانے کے مالکان دوسروں کو دھوکا دینا برا دوسروں کو دھوکا دینا برا جیران تھے کہ میہ میں کون می نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگلے ون نہیں سے جا کہ میں کون می نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگلے ون جیران تھے کہ میہ میں کون می نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگلے ون میں پہلے وہ بچھ تی کا جا ہم موجود تھا۔ میرے بتانے میں پہلے وہ بچھ تی کا جب ہم ریستوران میں بیٹھ تھے تھ تو ہی جب ہم ریستوران میں بیٹھ تھے تو تو اس باراس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے اس جا ہات ہوں۔ ایکن میرا مکان کرائے کا ہے اور میری تخواہ بھی جا ہتا ہوں۔ ایکن میرا مکان کرائے کا ہے اور میری تخواہ بھی خواہ بھی

زیادہ نیں ہے۔'' وہ شر مائی۔'' بیاتو امی سے کرنے والی بات ہے۔ جہال تک دوسری بات کا تعلق ہے تو میرے لیے آ یہ کے

208

فرورى 2016ء

المانة المسركزشت

Neglion



آداب عرض

ایك اور سنج بیائی ارسال كررہا ہوں۔ یه میں واقف كار كے ہیار كی داستان ہے. بہت ہی سادہ ہے۔ اس کی زندگی میں پیار نے کس طرح چپنب دکهایا آپ بنی ملاحظه کریں۔ ناظم بخارى (لودهران)

> اس دن میں نے ای نیس بک آئی ڈی آن کی تو تمیں عدد نوٹیفکشن کے ساتھ دو عدد سیج اور ایک عدد فرینڈ ریکویسٹ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے سیج دیکھے۔ان میں سے ایک میسج ایک شاگرد نے عروض کے حوالے ہے کیا تھا اور ایک کسی فیک آئی ڈی ہے اس کی ای ميل آئى ڈى يردانط كرنے كے ليے كيا كيا تھا۔ يس نے اس مینج کونظر انداز کیا اور شاگرد کے سوال کا جواب دیے کے بعدنومیفکیشنز د کھنے لگا۔ان میں سے کھینوشفکیشن دوستوں کی

نرورى **2016**ء



بوسٹ کے حوالے سے ستھے جوانبوں نے مجھے نیک کی تعین اور مکھ يمرے كروب كے حوالے سے تھے۔ آكے برجے ے بہلے میں آپ کو بدینا تا جلوں کہ عن ایک جھوٹا موٹا سا شاعرادرافسانه نكارمول افسانه نكارتو خيرآب بجصمعمولي سا کہہ سکتے ہیں مکر شاعری پر میری کردنت، بقول میرے احباب کے بہت مضبوط تھی۔ وہ جمعے بہت اچھاشاعر کہتے اور مانے منصے اور میری پوسٹ کی گئی ہر غزل پر کیے مجے ، دوسو سے تمن سوتک منس ،میرے لیے بیربات مجھنے کے لیے كافى موت سے كماحباب من ميراكلام كس درجه مغبول ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ قیس بک ووستوں کے اسنے زیادہ منس ، اتن محبت ، ميرے ليے وجهُ انتخار تھی۔اتنے زيادہ سس، ای عبت، بیرے ہے۔ یہ ممکنس کی وجہ بینین تعمی کہ فیس تک پرصرف میں ہی ایک استان کی دیمہ بینین تعمی کہ فیس کے برجمہر احچااور بردا شاعرتها.....تبیس ،ایباتهیں تھا\_فیس بک پر بچھ ے بھی بڑے اور اعظم شاعر موجود تھے۔ مرمری ہر پوسٹ پراتنے زیادہ متعس کی وجہشاید ریقی کہ میں معلم عروض' کا استاد تقام مير ها بيارشا كرديت اور " أوعروض سيكيس" کے نام سے بیل نے اپنا ایک مروب بنایا ہوا تھا، جہاں میں نے اور برانے شعراء کو، جنہیں عروض سکھنے کی ضرورت ہوتی ، بغیر کسی لا م اورمعا وضے کے بیملم سکھا تا تھا۔ بیملم وص س چیز کا نام ہے،اس سے شاید کوئی عام فرد بالکل جمی واقف نه ہو مرشاعری کرنے اور سیمنے والاتقریباً ہر فردہی اس

ہے واقت ہے۔ آپ کی معلومات لیے بتاتا چلوں کے علم عروض ایک السي علم كا نام ب حي سيد آب يا وزن اور با وزان شعروں میں با آسانی تمیز کر کتے ہیں۔ وزن ، شاعری کی بنیا دی شرا نظ میں ہے پہلی شرط ہے۔ آپ کے کلام میں اور کوئی خوبی ہویا تا ہومکراس میں وزن کی پابندی ضرور ہولی عاہے۔آگرآپ کا کلام وزن سے بی خارج موگا تو اس کی اساتذہ اور پڑھنے والوں کے ہاں کوئی اہمیت اور وقعت تہیں ہوگی۔جس طرح حرفوں ہے مل کرلفظ بنتے ہیں اور انفظوں سے مل کر جملے بنتے ہیں اس طرح سرجمہ 'اسباب' ے ارکان منے ہیں اور ارکان ہے بحریں بتی ہیں۔وزن کا آیک مطلب میجمی ہوتا ہے کہ آپ کا کلام ایس کسی ندمسی مانوس اورمستعمل بحريس مونا جاسي جوكداسا تذه كے بال مغرول ہیں۔ کسی بھی بحر میں لکھا تھیا کلام اینا ایک مخصوص آسك اور روهم ركتاب، جے مطلع سے لے كرمقطع ك بوری عرف من تذاخر رکھ جاتا ہے۔ بعنی جو وزن سلے

مصرع كا موكا وبى وزن بورى غزل كا موناجا ي- اكثر نے لکھنے والے ای پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں ارکان، بحر، وزن کسی مے کا بیانہیں ہوتا۔وہ اینے ول کی بات کولفظوں کاروپ تو دے دیتے ہیں ممروہ صرف ایک نثر بن کررہ جاتی ہے شائری کا روپ اختیار تہیں کریاتی۔ بھی میں بھی انہی مشکلات ہے گزراتھا جن ہے اکثر نے شعرا گزرتے ہیں۔ پھر میں نے محنت کی ایک اور استاد سے دل لكاكرعروض سيكها \_اور پھرا تناسيكها كەميراشارىھى ماہرعروض میں ہونے لگا۔ مجھے لوگوں کی مشکلات کا انداز ہ تھا،سوال کی مشکلات کودور کرنے کے لیے میں نے ایے گروپ کو تفکیل دیا تھا جس کا نام میں نے آؤعروض سیکھیں رکھا۔ اس کروپ کواحباب نے پیندیدگی کی سند بخشی اور بہت ے عروض کے طالب علم وہاں عروض سیکھنے اور مجھے اپنی محبتوں سے نواز نے لگے۔ مجھے گروپ کو بنائے جے ماہ کا عرصه موچکا تفا۔ وہاں میں وزن کےعلاوہ دوسرے معائب سنحن (سخن کے عیب) کے بارے میں بھی دوستوں کو بنا تا رِ بِتَا تِعَا۔اس کےعلاو ،عروض سے متعلق کسی بھی تشم کا سوال ياكسى بمعى لفظ كاوزن معلوم كياجاتا توميس اس كالجمعي تسلي بخش جواب دیا۔اس دن میں سارے نوٹیفکیشن و مکھنے کے بعد این گروپ میں پہنچا ہی تھا کہ اجا تک کسی صدف تا می لڑکی كالتيح آيا

> '' وعلیم السلام ۔''مین نے ٹائپ کیا۔ '' وعلیم السلام ۔''مین نے ٹائپ کیا۔ دو بہا

' مراکل ستایس کوفرناڈر یکولیست سینڈی ہوئی ہے۔ اگرا بکسید کرلیس تو نوازش ہوگی۔''

جمع اجا تک بی آئی ہوئی فرینڈریکویسٹ کاخیال آیا۔ ارادہ تھا کہ نوٹینگیشن و مکھنے کے بعد اسے دیکھوں گا تمریحریہ خیال میرے ذہن سے نگل کیا تھ'۔ بیس نے اسے فرینڈنسٹ بیس شامل کرنے کے بعد اباؤٹ میں اس کے متعلق جانتا چاہاتو دہاں جمیے پچھے خاص معلو ہات نہیں ملیں۔

پہرزیں بھی صرف دو ہی فوٹو تنے جو کہ گلاب کے
پیولوں کے تنے۔اس کی وال پر بھی جمیے پروخاص دیکھنے وہیں
ملا۔ میں فیس بک پر پیچھلے تین سال سے تعااوراس عرصے میں،
میں فیس بک کی دنیا کو اچھی طرح سے جان گیا تھا۔ یہاں
ان جس سے کی دنیا کو اچھی طرح سے جان گیا تھا۔ یہاں
ان جس سے کس کی جمی آئی ڈی میں جا کر سرسری ساجا کزہ لینے
ان جس سے کس کی بھی آئی ڈی میں جا کر سرسری ساجا کزہ لینے
سے اندازہ ہوجا تا تعاکہ وہ فیک ہے یارئیل۔اس کے بارے

فرورى **201**6ء

210

ال المام الم

میں بھی مجھے یہی مگان ہوا کہ وہ فیک ہے۔ ور نہ رینل آئی ڈی والے خود کو بول جمیا کر تہیں رکھتے۔است دوستوں کی اسٹ میں شال کرتے ہی اس کا اگلائے آیا۔

میں نے مرف مسکرانے پراکتفا کیا۔ لیعن اے مسکرا تا ہواایک اعیکر سینڈ کرویا۔

"سرا بھے شاعری پڑھنے کا جنون ہے۔ میں نے بہت ے شاعروں کو برد حامی ہے اور ان کو بردے بردے کر چھلے کھے عرصے سے بھے بھی شاعری کا شوق ہوا ہے مگر جب میں نے كجوشعر لكه كرايق وإل يربوست كيتوبتا جلا كدميرا سارا كلام بی بے وزن ہے۔ کیے بے وزن ہے؟ میں خوداس بات کو مبیں جھی کی۔بس مجماحباب نے ان بائس سیج کر کے بتایا کہ آپ کا کلام بے وزن ہے۔ آپ پہلے وزن سکھ لیں۔ اگر آب اس سلسلے میں میری کھے مدو کریں سے تو ممنون رہوں

پائمیں کیول جمعے یقین ہو چلا کہ بیفیک آئی ڈی ہے، جولا کی کے نام کا سہارا لے کرعروض سکھنے کی کوشش کر رہا

" ویکھیں ، اس طرح إن بکس میں کسی کوسکھانا میرے کے ممکن جیس ہے اور نہ ہی میں کسی کو بہال سکھا سکتا ہوں۔ ميرے ياس وقت كى مهت كى رہتى ہے۔ البترآپ ميرے كروب ميں شامل ہوسكتى ہيں جو ميں نے عروض سكھانے كے کے بی بتایا ہے۔ وہاں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہاں اور بھی بہت سے دوست سکھر ہے جیں آپ بھی سکھ سکتی جیں

پانہیں اس نے میرے کروپ کا کتنا وزٹ کیا تھا۔ وہاں پر شے سکھنے والوں کے لیے بہت مجمور تھا۔

اس بات کواہمی ووون ہی ہوئے تنے کدا محلے دن اس كان كى مى مرتيج أحميا-وعاسلام كے بعداس في الى ایک غزل مینڈ کردی۔

٬٬سر،اگراس کی اصلاح کردیں تو آپ کی بہت نوازش ہوگ\_امل میں، آپ جانے تو ہیں کہ جھے شاعری کی..... یعنی وزن کی آئی تھے بوچھ ہیں ہے۔''

اس كاكلام امرمرى نظر سے و يكھنے سے عى مجھے انداز ہ ہو گیا کہ ندمرف وہ بے وزن ہے بلکہ اس میں خیالات کی پختلی بھی ہیں ہیں جیالات کی پختلی بھی ہیں ہیں خیالات کی پختلی بھی ہیں ہیں ہے۔ بہت سے شعرا کی طرح اس نے بھی مسے مضامن مں لکھنے کی کوشش کی تھی۔ مس نے کہا۔ و المعیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح

انباكس مي اصلاح كرنا ميرے ليمكن تبين ہے اورآب کے کلام کواصلاح کی تبیں بلکہ آب کو وزن سیمنے کی ضرورت ہے۔آپ میرے کروپ میں جاتیں۔وہاں ہر پوسٹ کوسلی سے دیکھیں جمعیں اور اگر کوئی بات مجھ نہ آئے تو بلا جھک ہوجھ

جواب میں اس نے ایک مند مجلایا ہوا اسٹیکر سینڈ کیا اور اس کے کھور بعد لکھا۔

" و چھلے دو دنوں سے میں آپ کے گروپ میں ہی ہول مكر وہاں ہر بوسٹ اللي طرح برجے كے بعد بھى جھے كى شے کی سمجھ نہیں گی۔ اور پھرمر عام، سب کے سامنے کھ بوجهت موئ مجهاجها بحي تبيس لكنارا كرآب يبيل سكعادي تو منون رہول کی۔''

''سوری میں پہلے ہی اس بارے میں عرص کر چکا

"اجماآب ایک کام کریں۔آپ معادضہ یا میں لے کر مجھے پہیں سکھانا شروع کرویں۔آپ جوتیں یا معاوضہ ہیں گے۔وہ می آپ کودینے کو تیار ہول۔

اور تو مجر میں مراس کی اس بات نے جمعے بیرسو ہے ہر مرور مجور كروياتها كهوه اور كحمر مويانا موءكم سيم فيك مبيس ہے۔اگر دہ فیک ہوتی تو جھےاس طرح میں وینے کی بات نہ کرلی۔ میں نے جوایا کہا۔

'' ویکھیں علم بیجا تہیں جا تااور ووسرا میں قیس لے کرسکھانے کے حق میں بھی ہمیں ہوں۔جس ون میں نے پیلم سیکما تماای ون من نے ول من اراوہ باعرصالیا تما کہ میں جے بھی میلم سکماؤں گا بغیر کسی لا پچے اور پیسے کے سکماؤں گا اور ش آج تک این اس بات برهل بیرا مون .....

ال نے مجھے بچھے ہوئے چہرے مبیا ایک ادراعیکر

"اس كامطلب عيآب يهال نيس سكما تيس محي" \* مسایل مجبوری بتا چکا مول\_ "احیما تو ایک اور کام کر دیں، پلیز ۔ اپنا موبائل تمبر

میں اس کی بات برسوج میں برد کیا۔ پھر پھے سوچ کر

"اگرائے عروض کے حوالے سے دابلہ کرنا جا ہتی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ جیس ہے۔ میری عروض کی دنیا صرف فیس بک تك على محدود ب\_معذرت خواه مول من آپ كواينا مبرميس

فرورى 2016ء

"قی، بالکل ہور ہا ہے۔آپ اپی جگہ تھے۔اب تو آپ کاشک دور ہو گیانا؟" "جی بالکل، ای لیے تو آپ سے دل کی بات کہہ

دی۔ ''تو پھرآپ عرض کھارہے ہیں تا مجھے؟ دیکھیں، پلیز اس بارا نکارنہیں شیجے گا، پلیز .....'اس کے لیجے میں ایک التجا کی تھی۔

یں۔
"جی ضرور سکھا دُن گااگر آپ کودافعی شوق ہوا تو۔"
"دیس .....یہ ہوئی تا بات۔ آپ نے میرا دل خوش کر
دیا۔ شوق تو مجھے بہت زیادہ ہے اس کیے تو میرسب کر رہی ہوں۔ اچھا اب بی فیس بھی بتادیں۔"

''دیکھیں، ہیںنے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ ہیں نہ کسی کوفیس لے کرسکھا تا ہوں اور نہ ہی سکھا سکتا ہوں۔ ہیں بغیرفیس کے آپ کوسکھا دوں گا۔''

'' تھینگ ہوسر۔'اس کے لیج میں ممنونیت تھی۔ ''تو پھر کب اسٹارٹ کریں؟ آج سے؟'' میں نے ٹائم دیکھا۔'' آج تو ٹائم نہیں ہے، کل سے شردع کریس مے۔''

" فیس بک برسکمائیں سے یا موبائل پر؟"
"جو با تیں سمجھانے کی ہیں وہ میں آپ کوفون پر
سمجھاؤں کا، باتی سبق فیس بک پرسینڈ کردیا کروں گا۔وہ آپ
حل کر کے فیس بک پراان باکس کر دیا سیجئے میں دیکھ لیا کروں
گا۔اس میں جو کی بینٹی ہوگی اس پر بعد میں بات کر کیں سے

''اوکےسرتھینک ہود سری بچے۔'' ''احچھا، اب اجازت دیں مجھے تعوڑ ابزی ہوں ۔کل تفصیل سے بات ہوگی آپ سے ۔۔۔۔۔اللّٰہ حافظ ۔'' ''اوکے سر،اللّٰہ حافظ''۔

ال سے بات کرنے کے بعد میری کچھ جیب ی کیفیت تھی۔ جھے اچھا لگا تھا۔ پچھ ہلکا بھلکا،خوبصورت سا احساس ہوا تھا۔ بیل اس کیفیت پرخود ہی مسکرادیا۔ ایک بات تو طرح تھی کہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ معلوم نہیں وہ خود کی کہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ معلوم نہیں وہ خود کی کہ اور پانہیں کس شہر میں رہتی تھی۔ اس کی عمر کا بھی جھے پانہیں تھا۔ میر سے انداز سے کے مطابق وہ چوبیں ، پھیس کی جھے پانہیں تھا۔ میر سے انداز سے کے مطابق وہ چوبیں ، پھیس کی ہوگی۔ اس کی کال آئی تو ہم دونوں کو ایک درمرے کے بارے میں کافی پھھ پاچھا۔ اس نے دوران کال درمرے کے بارے میں کافی پھھ پاچھا۔ اس نے دوران کال

فرورى 2016ء

212

رہے سا۔ اس نے بجھے ہوئے چہرے جیسے دو چاراسٹیکر مزید سینڈ کیےاور پھرفیس بک ہے آف ہوگئ۔ میں اپنے گروپ میں چلا گیا۔ تمن دن بعد مجھے اپنے موبائل پر کسی اجنبی نمبر سے کال آئی۔

"السلام عليكم سر!"مير كانون سايك كلنكى مولى آواز كرائى \_

''وَعَلَيْكُمُ السلام'' ''سر! پېچانا آپ نے جھے؟''

میں کے آسیے فرائن پرزور دیا۔''سوری، جھے یادہیں آ ہا۔''

دومری طرف ہے اسی کی آ داز سنائی دی۔
"پیچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہم موبائل پرایک دومرے
ہیں بار مخاطب ہورہے ہیں۔" میں صدف بات کر رہی
ہوں۔ وہی صدف جس نے قیس بک پر آپ کا سر کھایا ہوا
ہے۔آپ نے تواینا نمبر ہیں دیا محرد کھے لیں، آخر ڈھونڈ ھ تکالا

میرے دل میں اس کے فیک ہونے کا جورہا مہاشک تھا اس دن دہ بھی ختم ہوگیا۔ بیس اپنی سوچ پرمسکرا کررہ کیا۔ میں ایک اصل نام اور شخصیت کوفیک سمجھتا رہا تھا۔ اصل میں ایسے ان باکس عروض نہ سکھانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ جھے و شک ہی نہیں، یقین تھا کہ وہ فیک ہے اور ای لیے میں نے اسے ٹال دیا تھا۔

اب اس کی سیائی کا پتا جلالو میں ریسوچنے کے کیے مجبور ہوگیا کہ اسے عردض سکھایا جائے یانہیں۔ ''مری کہ وازی ہی میں ''اس کی آواز مجمعے خیالات کی

"سرآدازآری ہے؟"اس کی آداز جھے خیالات کی دنیاہے مینے لائی۔

"جی ... جی آر بی ہے۔" "سر پلیز جمعے وض شکھادیں، بیں آپ کی بہت ممنون رہوں گی۔ پلیز پلیز بلیز سر....آپ ہیں تو میں آپ کوفیس مجمی دینے کو تیار ہوں....."

میری ساعتوں سے اس کی آواز ظراتی رہی۔ ہیں نے ایک ممری سانس لیتے ہوئے اسے عروض نہ سکمانے کی وجہ بتا دی۔ میری بات بن کروہ بہت زور سے بنی۔

''اوہ مائی گاڈ ۔۔۔۔ آپ جمعے فیک سجھتے تھے اور ای لیے نہیں سکھار ہے تھے جمعے؟''

المانين بوريا؟" عالمانين بوريا؟"

میں نے بمشکل اپنے جذبات چھیائے۔ '' آپ ہاؤس وا گف ہیں؟'' میری اس بات پروه زور ہے ملی۔ " آپ کا دل کیا کہتا ''ميرِادل....ا<u>\_</u> عليموڙي، د ه تو پاڪل ہے۔'' '' پھر بھی ،آپ کھانداز ہ لگا کمیں۔'' '' آپ ہا وُس وا نَف لَكُتَى جِس ۔'' میں نے جان ہو جھ کر جھوٹ بولا۔ وہ میرے کہج کی شرارت کو بھانے گی۔ ورجى نبيس..... سات كااندازه غلط ب\_ابعى توبرى آلى ک شادی نہیں ہوئی ،میری کہاں ہے ہوئی ہوگی؟'' مِين ہنا۔ میں نداق کررہاتھا۔' و دمیں سمجھ کی تھی۔'' ''اجھا آی کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟''میں نے ایک اور سوال ہو چھا۔ ''وه ایک بینک میں منبجر ہیں ''' و ماشاء الله .....الله البيس اور عروج دے \_ "سراآپ کیا کرتے ہیں؟" اس باراس نے سوال کیا۔ ''میں ایک پرائیوٹ اسکول میں نیچر ہوں۔'' '' دہری گڈ .....یتو بہت اچھااور سلجھا ہوا کام ہے۔' میں نے صرف مسکرانے پراکتفا کیا۔ ''اچھا ہمر! اب عروض اسٹارٹ کریں؟'' کافی با توں کے بعدوہ اصل بات پرآئٹی۔ مجھے بھی احساس ہوا کہ ہم نے فضول میں کافی وقت کنوا دیا ہے۔جس متعمد کے تحت اس نے جھے سے رابطہ کیا تھا،اس کی تو انجمی ہم نے ابتدا بھی نہیں کی تھی۔ "جي بالكل\_" "توبتا من سر-" "ديكيس، سب ہے بہلے تو آپ كوتمام لفظول ميں متحرک اور ساکن حروف کی پہلان کرنا ہوگی۔ آپ اس میں کامیاب ہو کئیں تو ہم اس کے بعدا کے بردھیں مے "مثلا....کیےسر؟" "دیکھیں، مثال کے طور پر،ہم ایک تین حرفی لفظ شام ليت بي -اس من شين متحرك باورالف اورميم ساكن

''سراگر برا نه ما نیں تو میں آپ کی ات کا بوچھ عتی ہوں؟'' البيائي في الله الله المائيل المائيلي المائيلي ؟ " '' دیکھی ہے، پر اس میں تو لکھا ہے کہ آپ صرف چوہیں سال کے ہیں۔ میں اس بات پر یفتین نہیں کریائی کہ آپ سے میں چوہیں برس کے ہیں۔ جھے ڈاؤٹ ہے اس و میں اب کیا کہ سکتا ہوں۔ یہی سے ہے کہ میں چوہیں "\_UD 8 19U\_ ''' جھے اِب بھی یقین نہیں ہور ہا۔ آپ علم عروض کے استادیں۔اتن کم عربیں آب نے بیلم کیسے حاصل کرلیا؟" '' اگر انسان محنت کرے تو سیجہ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ویسے سیملم اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے اسے سمجھا ہوا ہے۔ میں نے صرف تین ماہ میں سیساراعلم سیکھا تھا۔'' ''صرف تین ماہ میں؟''اس کے لیجے میں حیرت تھی۔ ''آیپ کمال ہیں سرایج میں کمال ہیں۔''اس کے کہج میں ستائش می۔ ' سر! ویسے میں کتنے عرصے تک رہے میں سکتے یاؤں کی؟''اس کے کہے میں بچوں کا سااشتیاق تھا۔ '' زیادہ عرصہ بیں کھے گا ، دو سے تین ماہ میں آ پ سیکھ ''جي بالكل'' وہ خوش ہو گئے۔ میں نے کہا۔ "اب من آپ سے مجھ بوج سکتا ہوں؟" " جي ضرور پوچيس -" "آپکان کی کئی ہے؟" "إنيس سال عمر!" " مسشريس دېتى بىل؟" وہ ایک مِل کو جیب ہوئی اور پھر کہا۔''میں .....آپ کے ہی شہر کی ہوں۔ مجھےاس کی ہات کا یقین ندآیا۔ " آپ پنڈی میں رہتی ہیں؟" نه جانے کیوں اس بات پرمیرادل خوش ہو کیا تھا۔

فرورى 2016ء

پھرمسکرا تا ہوا۔ جواباً میں نے بھی اسے ای جبیہامسکرا تا ہوا اشیکرسینڈکر دیا۔ ''تھ تھوڑا کر ہے کہم ہوقت دیں۔ایں کی پوسٹوں

" " آپ تعورُ اگروپ کوبھی وقت دیں۔اس کی پوسٹول کو پڑھیں ۔ آپ کو کانی فائدہ ہوگا۔''

" " بنی مفرورس و سے آپ کے کیے بغیر بھی میں آپ کے گروپ میں جاتی رہتی ہوں اور وہاں پوسٹ کیا گیام بڑھے پر متی ہوں اور وہاں پوسٹ کیا گیام بڑھے پر متی رہتی ہوں۔ فاص کر آپ کا اصلاح کیا ہوا کلام بچھے بہت اچھا لگتا ہے۔کیسی باریک سے باریک غلطی بھی ڈھونڈھ لیتے ہیں آپ کا اصلاحی تبعرہ پڑھ کر قیم سے مزہ آجاتا ہے۔''

میں نے صرف مشکرانے پراکتفا کیا۔ ''اگراآپ نے محنت جاری رکھی توالیک دن مجھ سے بھی کار میں معربہ میں میں میں میں اور ایک دن مجھ سے بھی

آمےنکل جائیں گی آپ۔'' ''اف۔۔۔۔کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ بیس آپ کے قدموں تکب پہنچ جاؤں،اتنا کا فی ہے۔''

'' دیکھیں، ایسی ہاتیں کر شے آپ جھے شرمسار مت کریں۔آپ میں وہ چیز موجود ہے جومیں ویکھناچا ہتا تھا۔بس ای طرح شوق اور لگن سے سیمنٹی رہیں۔آپ بہت آ مھے تک خاتیں گی۔''

جائیں گی۔' ''بہت شکریہ سر! اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشا اللہ ضرور آگے تک جاؤں گی۔اچھا سر، کل موبائل پر بات کرتے ہیں ابھی امی بلا رہی ہیں، نیس بک آف کرنی پڑے گی ..... اللہ حافۃ ''

"التُرحافظ \_''

ا مطلے دن وہ اس بحرمیں ایک غرب کا کھے کہ ان واس میں مرف ایک معرعہ بی بے درن تھا۔ اس نے لفظ اجر کی جیم کو متحرک باندھا تھا جب کہ ریہ بہا کن تھی۔

میں نے اس کی علقی کی نشاندہی کی اور اسے
کہا۔ 'ویکھیں درست لفظ اس طرح باندھتا جاہے۔ جس
طرح اس کی اصل ہے جیسے وہ پڑھا جاتا ہے۔ باتی آپ نے
خوب لکھا ہے اس کے لیے بہت ی واو .....وزن کے حوالے
سے آپ کا کلام تھیا۔ ہے البتہ اس کے علاوہ آپ کے کلام
میں پھواور خامیاں ضرور موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو
بعد میں بتا کیں مے جب آپ ساری بحروں کا وزن سکھ
جا کیں گی۔''

"جی بهتر سر-"

میں نے اس سے، اس بحر میں ایک وو اور غزلیں

فرورى 2016ء

''اب ایک اور لفظ لیتے ہیں۔مثلا ،قلم .....اس میں قاف اور لام تحرک ہیں اور میم ساکن ہے۔'' ''جی آپ کی بات اچھی طرح سمجھ آر ہی ہے جمعے۔''

''یہاں....اب مزید کی آپ کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوگا۔ میں ایسا کرتا ہوں ، آپ کوفیس بک پر پہلاسبق سینڈ کرتا ہوں۔ آپ اے ایک دو ہارتی سے پڑھیں اور پھراسے عل کر کے جمعے دکھا ئیں۔ جب تک ہم پہلاسبق عل نہیں کر لیں مے ، تب تک دوسر اسبق نہیں پڑھیں ہے۔''

'' بی سر بالکل، آگر ہو سکے تو آپ بیسبق انجمی سینڈ کر دیں نیس بک پر، میں اسے حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔'' ''میں انجمی سینڈ کرتا ہوں۔''

میں نے نیس بک آن کی اور اپنے موبائل میں سیو کے ہوئے اسباق میں سے پہلاسبق اسے سینڈ کر دیا۔وہ بھی ای وقت آن لائن ہو گئی تھی۔ میں نے سبق سینڈ کرنے کے بعد نوٹینکیشن دیکھے اور پھراپے کروپ میں چلا گیا۔ پندرہ سنٹ بعد جھے صدف کا مینے موصول ہوا۔

"سرمیں نے اپنی طرف سے درست سبق حل کرنے کی ا کوشش کی ہے۔ دیکھیں، اس میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہوں۔"

اس نے میری توقع سے پہلے بی سبق طل کرایا تھا۔ بچھے جیرت ہوئی اس کاسبق نتا نوے فیصد درست تھا۔ بچھے یعین ہو گیا کہ دوہ بہت جلد عروض سیکھ جائے گی۔اس نے کامیابی سے کامیابی سے کامیابی کی طرف پہلا قدم برد حالیا تھا۔

'' بھے خوتی ہور ہی ہے کہ آپ کے تمام جواب درست ہیں۔ مسرف دید کی کوآپ نے متحرک کھاہے یہ تحرک نہیں ، ساکن ہے۔''

''اووسوری، شاید جلدی میں غلطی ہوگئے۔'' ''کوئی بات نہیں۔ آپ مجموعی طور پر اس سیق میں کامیاب رہی ہیں۔''

''تو ووسر اسبق اسٹارٹ کریں؟'' اس کے کہیج میں بے تائی تھی۔ میں اس کی بے تائی پر

" ویکھیں، ہم روزانہ ایک سبق پردھیں مے اور طل کریں مے۔آپ نے پہلاسبق عل کرلیا بہت اچھا کیا، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دوسراسبق کل ملے گا آپ کو۔ہم دھیرے دھیرے آگے بردھیں ہے۔''

واب من اس نے ملے تو مندسوجا ہوا اسكرسيندكيا،

FEADING LINE

214

**Recitor** 

لکھوا کم جو اس نے ٹھیک لکھیں۔ اسکے دن میں اے ''بح متدارک'' کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔اس بحر میں بھی اس نے شروع میں ایک دوغلطیاں کیں اور پھراس بحر کا آ ہنگ اور وزن بھی اس کی سمجھ میں آم کیا اور وہ اس بحر میں بھی مُرِ وزن

عروض کے حوالے سے میدو مرک کامیالی تھی جواس نے حاصل کی تھی۔ میں اسے اسکلے دن '' بحر رال'' کے بارے میں

سكعااور مجمار بإتعابه

مد برممی وہ سکھ تی تو میں نے اسے ایک اور بر ہے آشنا کیا۔وہ جیسے جیسے نئ بحریں سیمعتی جارہی تھی ادران میں تھتی جا ربی تھی ویسے ویسے میرا دل خوش ہوتا جار ہاتھا۔اور مجھے یفین ساہوچلا تھا کہ ایک دن وہ تغریباً تمام مانوس اور مستعمل بحروں من لكمناسيكه جائے كي\_

محرمیرے اس یقین کی دیوار میں دراڑ اس ون بردی جس دن وو حارآ سان بحرول کے بعد مشکل بحروں کی باری آئی اور میں نے اسے اس بارے میں سمجھایا۔ اس دن میں اسے اس تی بچرکے بارے میں برطرح سمجما سمجما کر تھک کیا تما مکرایک وه محی که اس بحر کا آن شک کسی طور سمجمدی نبیس پار بی تھی۔ جب آ دھے کھنٹے تک سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس بح كا آنتك تبين مجمع كاوراس بحريس ايك بعي درست معرع تبين ینا بھی تو اچا تک بی جھے عمر آمیا۔ میں نے ای دفت موبائل تكالا اوراس كالمبرد ائل كرويا\_

کال رسیو ہوتے ہی میں تھے ہے اس پر پہٹ پڑا۔ '' آپ کا د ماغ کہاں غائب ہے؟ میں آپ کو تجھا تا م کھے ہوں ، آپ کی سجھ میں مجھ آتا ہے۔ جتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجمایا ہے اگر آپ کی جگد کوئی عقل سے پیدل انسان بھی ہوتا تو وہ بھی اس بحرے آ ہنگ کو سمجھ کر اس وزن من معرع لكوليتا اورايك آپ بين كه.....

مرا میں دینی طور پر بہت ڈسٹرب ہوں شایداس لیے ال بحركا آمنك مجونيس ياري"

اس نے رنجیدہ کہے میں کہااور پھر سسک سسک کر رونے کی۔اس کے بول رونے سے میں ممبرامی

مجمع اجا تک بی احساس ہوا کہ بیں اس کے ساتھ کھ زیاده بی تحق کر بدینهٔ مول به پیانبیس وه این کن پر بیمانیول میں سى اور بس تما كه .....

''ارے ارے ....ایم سوری جمئی ، ایم ویری سوری \_ ملیز بیارونا بند کریں۔ جمعے معلوم نہیں تھا کہ آب دہنی طور بر

215

پریشان ہیں۔ورندیس آپ سے اس طرح بات میں کرتا۔ "قصورآپ کانبیں ہے سرمیراہے۔اگرآپ کی جگہ کوئی ادر ہوتا تو وہ بھی یک کرتا۔ بیس آج کل وینی طور پر اتنی ریشان ہوں کہ آپ کو بتا مجی ہیں عتی۔ "اس نے جمیلی ہوئی آواز بیں کہا۔

" كيار يشانى بآب كو؟ مجمع بنائيس، بس شايرآب کی کوئی مدد کرسکوں۔'

" يني تو بريشاني ہے سركه ميں آپ كو يجونبيس بتا عتى-"اسك لهمس شديدب جارى كى-

'' بجھے ایک دو دن کی رخصت ویں سر جب دجنی طور پر نٹ ہوجا وُل کی تو پھر ہی چھے سیکھ یا وُل کی ورندا*س طرح بہت* مشکل ہوجائے گی۔''

" محک ہے آپ ایک دوون آرام کریں جب آپ کا ذ أن يرسكون موجائة تب سيلميه كا."

° حي انشاالله سر..... تعينك بو..... الله حافظ ـ ''الله حافظ ب''

وودن کی بجائے جارون کر رم کئے۔ نه بن معرف ان جار دنول میں قیس بک برآئی تھی اور ت على اس في موبائل برجه الماليكي المااورايك بين تماكه جو مجیلے کچھ دنوں سے معدف کا اس کی آواز کا اور اس کی کال کا عادى موكياتما\_

اجا مك بحصابك ايساخيال آياكس اين استحيال يرجنجا ا مُعا۔ ایک سوچ نے لاشتور کا سہارا لے کرسر کوئتی کی۔

" میں صدف کو جا ہے لگا ہوں ، جھے اس سے محبت ہو

بجهے نبیں معلوم کہ میری اس سوچ میں میدافت سمی یانہیں تمریس اپنی اس سوچ پرجمنجلامنر دراغیا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنی اس سوج کو جبٹلا دوں اور اگر میرے دل میں سے میں کوئی ایسا جذبہ ہے اور وہ پہنپ رہا ہے تو اسے اپنے دل سے کمرج مجینکوں، تمر.....تین جار دن تو من الى اس موج سے الاتار ما۔ جب من كامياب تہیں ہوسکا تو میں نے فکست مان کراس سوچ کے آھے ہتھیارڈال دیے۔ بیرمات حملیم کرے گزرے ہوئے شب و روز من كسى ون وه محكى مولى آواز والى الركى جيكے سے ميرك دل مين الرحمي بها اور جمع بالجمي نبين جلا-اس سچائی کا احساس اور ادراک ہوتے ہی میں اور بے چین ہو ملیا تھا۔آٹھ دن ہونے کوآئے تتے اور صدف کا مجفے سے

فرورى 2016ء

المارة الماركونية

Section.

رابطہ منقطع تھا اور میرا دل تھا کہ اس کی آواز سننے کو بگل رہا تھا۔ بیس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اپنے دل کو سمجھا لوں محر بیس اس میس زیادہ دیر تک کا میاب ندہوسکا۔ اس دن میں نے اپنامو بائل نکالا اور صدف کانمبر ڈائل

کال رسیو ہوتے ہی مجھے اس کی بھی بی آواز سائی دی۔ یوں ، جیسے اس کی آواز کی دکھٹی کسی نے چھین لی ہو۔ ''السلام علیم میر۔''

" و عليكم السلام ، كيسي موصدف؟"

"جي الحلي مول\_"

''مگر مجھے تو ایسانہیں لگ رہا۔''میں نے اس کے لیج سے اندازہ نگاتے ہوئے کہا۔

دوسری طرف خاموش جھاگئ۔ میں انظار کرتارہا کہ وہ پہلے ہوئے کو بعد بھی وہ چپ رہی تو کی میں انظار کرتارہا کہ وہ پہلے ہوئے ہوئے ہوئے اسے کا طب کیا۔''کیا بات ہے صدف! خاموش کیوں ہوگئی ہو؟''

''جب کہنے کو چھونہ ہوتو خاموش ہی ہونا پڑتا ہے۔'' ''کیامطلب؟''

'' سیختمبیں۔'ا جا تکاس کی آواز بھیگ گئی۔

" آپروربی بین؟" دونبد

بچھےصاف پتا چل گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے لیجے میں تی کااحساس ہوتے ہی میرا دل بے م

چین ہوکیا۔ یقینا اسے کوئی پریشانی تقی۔ کوئی بردی پریشانی تھی جے وہ پوری کوشش کر کے جمیانے کی کوشش کرری تھی۔

میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی پریشانی کوفورا دورکر دیتا۔''دیکھیں صدف! مجھے صاف محسوں ہور ہاہے کہ آپ کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہے۔اگریج میں اسی کوئی بات ہے اور آپ مجھے اپنا بھی جی تو پلیز بتا کیں مجھے۔ میں آپ کی پریشانی حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔'

وہ کچھ دریے خاموش رہی اور پھر بولی۔''اچھاسر، موبائل کی بیٹری لوہے پھر بات ہوگی آپ ہے۔آج میں فیس بک پر آپ کے لیے ایک منیج حجموڑ وں گی۔ شاید میں اس میں اپنی پریشانیوں کاذکر کرسکوں،خدا حافظ۔''

اس کے ساتھ ہی اس کی کال منقطع ہوگئی۔ میری بے چینی میں مزید اضافہ ہو حمیا۔اس وقت دن کے دو بج

تے، یں ایک کھنے بعد فیس بک پر گیا تو وہاں صدف کا کوئی ہیج نہیں آیا تھا۔ میں پھرا یک کھنے بعد گیا تو وہاں نہ ہی صدف تھی نہ ہی اس کا میں۔ اس کا موبائل بھی آف جا رہا تھا۔ میں وقا فو قا، ایک ایک کھنے بعد فیس بک پر جا تار ہا تھا۔ میں وقا یہاں تک کدرات کے وس نے تھے۔ میر سونے کا وقت ہوگیا تھا۔ میں مایوس ہو کر فیس بک آف کر ہی رہا تھا کہ بچھے ہوگیا تھا۔ میں مایوس ہو کر فیس بک آف کر ہی رہا تھا کہ بچھے ای وقت صدف کا ایک طویل میں جموصول ہوا تھا۔ اس نے دعا سام کے بعد لکھا تھا۔

" بیجھے لگا ہے سر، شاید ہاری جدائی کے دن قریب آ گئے ہیں۔ آپ شاید میری بات کا لیقین نہ کریں اور میں جا ہی بھی نہیں کہ آپ یقین کریں گر حقیقت بھی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جب سے میں نے آپ سے عردض سکھنا شروع کیا ہے آپ ہا نہیں کس چیکے سے میرے دل میں آکر بیٹھ گئے۔ میں اپنی اس پہندیدگی کواحز ام سے منسوب کرتی رہی گریہ میری خوش نہی تھی۔ ہرلڑ کی یا عورت کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا میری خوش نہی تھی۔ ہرلڑ کی یا عورت کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا میری خوش نہی تھی۔ ہرلڑ کی یا عورت کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہیں اٹنی اس آئیڈیل آئیڈیل سے جیت کو ہوتا تھا۔ معلوم میں اٹنی اس آئیڈیل شخصیت سے محبت کرنے گئی ہوں اسے عاسے گئی ہوں اسے

میں نے اس جائی کوئی بار جمثلانا چاہا مگر جمثلانیں پائی۔ بالآخر بھے یہ بات سلیم کرنا ہی پڑی کہ میرے دل کوآپ کی سحرانگیز شخصیت نے سنچیر کرلیا ہے۔معلوم نہیں آپ جھے کوئی گری پڑی لڑی سمجھیں یا کچھ اور مگر حقیقت یہی ہے جو میں آپ کو بتارہی ہوں۔

میں نے پچھلے کے دنوں میں بہت کوشش کی کہاہنے دل۔
کی اس بات کوخود تک ہی محدودر کھوں کر بچھے آپ کے شفقت
ادر محبت بھرے رویے نے یہ بات کہنے کے لیے مجبور کر دیا
ہے۔اب کم سے کم بچھے اس بات کا افسوس نہیں رہےگا کہ میں
آپ تک اپنے ول کی بات نہیں پہنچا سکی ۔

این دل کی بات خود تک محدودر کھنے میں میں کتناالجھ منی تقی اور ذبنی طور پر کس قدر ڈسٹر ب ہوگئی تھی اس بات کے آپ خود شاہد ہیں۔

آپخودشاہد ہیں۔ صرف بہی وجہ تھی جومیرا ذہن ڈسٹرب تھا اور آپ کی پوری کوششوں کے باد جود بھی میں عروض میں آ مے نہیں بڑھ مائی تھی۔

یائی تھی۔ آپ کے اتنا مجبور کرنے پر بی میں اپنے دل کی بات کو

فروری 2018ء

216

المسركزشت المسركزشت

لفظوں کا مستقدے یا گی ہوں۔اب آپ کی مرضی ہے کہاس سچائی کوشلیم کر تیں یا اٹکار کردیں۔

بس بجیمای تکی یاشیری جواب سے ضرور آگاہ کیجیے گاتا کہ میری خوش نہمیوں کا سلسلہ تھم سکے۔درنہ بجھے یقین ہے آپ اتنا بھی نہیں کریں گے۔

رم ہمارے درمیان جوعروض کاسلسلہ چلاتھا جھے یقین ہے اس کے اختیام کا وقت قریب آگیا ہے۔ اس دوران آگر میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو معانی جائی ہول ہول ۔ خداکے لیے معاف کرد یجیےگا۔''

میں اس کا مینے پڑھ کے گم ضم سا ہو کررہ گیا تھا۔ مجھے اندازہ تو تھا کہوہ پریشان ہے گراسے میہ پریشانی لاحق ہے اس کا مجھے بانکل اندازہ نہیں تھا۔ صدف نے ایپنے دل کی بات کہدی تو اچا تک بجھے احساس ہوا کہ میں بھی بیانہیں کب ہے اسے دل ہی دل میں چا ہے لگا تھا۔

بھے اکثر اس کا ، اس کی کال کا بیتا بی سے انتظار رہتا
تھا۔ میر ہے دل نے کئی بار جھے احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں مگر میں نے ہر باراپنے دل کی اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی۔ شاید بختے میہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر میں نے اپنے دل کی بیہ بات درست مان کی اور صدف سے اپنے دل کی بات کہہ دی تو ہو گیا گا کہ ایک معروف شاعر ، اور عروش کا استاد ، وہ الی سوپ کی کہ ایک معروف شاعر ، اور عروش کا دل کی بات کہہ دیتا تو شاید اس کی نظر وں سے بھی گرجا تا اور کی بات کہہ دیتا تو شاید اس کی نظر وں سے بھی گرجا تا اور اس کے ساتھ اس سے وہ نظر کی بات کہ دیتا ہو اتھا ہم اور اس کے ساتھ اس سے وہ خود محبت کا اظہار کیا تو بھے بچھ نہ آیا کہ میں اس کی اس بات خود محبت کا اظہار کیا تو بھے بچھ نہ آیا کہ میں اس کی اس بات کو دیا ہوا ہو اس کی اس بات کو دیا ہوا ہو اس کی اس بات

مواس کامینی پڑھ کرمیرادل باغ باغ ہوگیا تھا مگریس جلدبازی میں کوئی الی بات یا حرکت بیں کرتا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میں اس کی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا۔ جھے اس کی محبت کے بدلے محبت سے ہی جواب دینا تھا مگر جھے سوچ سمجھ کر لفظوں کا انتقاب کرنا تھا۔ جھے الی کوئی بات نہیں کرنی تھی جس سے عامیانہ بن جھلکا ہو۔ بالآخر بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک چھوٹا سامعمون لکھا۔ جس میں، میں نے دوسری با تیں لکھتے ہوئے اپنے دل کی بات بھی کہددی ۔۔۔۔۔اوروہ میں مدف کومینڈکردیا۔

• قصم مختصر، اس دن سے ہم دونوں ایک دوسرے کے

عاد الماري معالى معسركن شت

Section

217

بہت قریب آ گئے اور ہمارے در میان تکلف کا جو پردہ تنا ہوا تھا دہ کسی صد تک جا ک ہوگیا۔

ہماری ہرضی کا آغاز ایک دوسرے کے گذیار نگ کے میں جو سے ہمارے دن میں جو سے ہمارے دن میں جو سے ہمارے دن سے ہمارے دن سے ایک سے اور را تیل رنگین ۔ زندگی اچا تک بہت ہی خوبصورت ہوگئی ہے۔

وہ عروض جوہم دونوں کو ملانے کا سبب بنا تھا ہم دونوں سے بہت دور چلا گیا اور اس کی ہمارے نز دیک کوئی وقعت نہ رہی۔

ہمیں جب جب فرصت ملتی، ہم ایک دوسرے سے بہت ساری بیار بحری باتیں کرتے اور ایک دوسرے کواپی اپنی بہنداور مشاغل کے بارے میں بتاتے۔

ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کافی حد تک جان گئے تھے۔اس نے مجھے اپنے بارے میں کافی کھے بتایا تھا اور میں نے اسے اپنے بارے میں۔ میرے اصرار پر اس نے مجھے ان باکس میں اپنی دو جارا چھی اٹھی تھوریں مجھی سینڈ کیس جنہیں دیکھ کرمیری محبت میں مزیداضا فدہو کیا تھا۔وہ خوبصورت تھی ، حسین تھی ، سی میں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔

جس دن اس نے جھے اپی تصویریں سینڈ کی تھیں اس دن میں نے اس کی خوبصورتی پر لفظ چن چن کر ایک بہترین غز ل تخلیق کی تھی اور اسے اس کے تام کر کے ان باکس میں سینڈ کردی تھی۔

ای ایسی تعریف پروه شر ماگئی تھی۔ ''کیامیں سچ مچھاٹی حسین ہوں؟'' اس نے پوچھا۔

"آئینہ توروز دیکھتی ہوں، پرخودکو حسین تو نہیں دکھتی۔"
جھے باختیار عدم کا ایک شعریاد آگیا۔
"بیہ آئینے تربے حسن کی کیا دید کریں ہے
تو دیکھ مری آئھ سے تو کتنا حسیس ہے"
اس نے شرماجانے دالا ایک اوراشیکر مینڈ کیا۔
"ہماراوہ عروض کا سلسلہ کہاں تک پہنچاتھا؟"
اسے اچا تک ہی اس دن عروض یاد آگیا۔
"کیوں؟ ہوا جا تک پھرعروض کا شوق کیوں جوانے لگا
تہہیں؟ اس طرح سکون سے تھیک نہیں ہو کیا؟"

مہیں؟اس طرح سکون ہے تھیک ہیں ہوکیا؟" ''اگر عروض سیکھوں کی تو وزن میں شاعری کرنا آئے گی ناں۔ورنہ تو تمام عمر بے وزن شعرہی کہتی رہوں گی۔"

فروري 2016ء

''وه میں کرلوں کی ۔''

''مِيں روز انہ دوووہ تين تين غزليں لکھا کروں گی…'' میںا ہے چھوتھی نہ کہہ سکا کہ نہیں وہ پرانیہ آن جائے۔ اس کے بعدوہ روز انہ دودوہ تین تین غزلیں لکھنے لگی تھی ادراس سے زیادہ لکھنے کیے چکر میں وہ بہت تھے سیٹے مضامین كولفظول من و حالنے كى تقى ان غراوں كى اصلاح سے بہتر تقاكيم ضخودا سے اپن طرف سے نئ غرال لكه كرد سے ديتا جو كم ے کم کی قابل تو ہوتی۔

میں نے اس سے اس دن بیہ بات کی تو اس نے كہا۔" من كيا كروں، جمھ سے جوہو ياتا ہے، لكھ كر بينج ويتى ہوں۔اس سے بہتر میں تہیں لکھ عتی۔ ویسے آپ کی بہ بات میرے ول کو تھی ہے کہ ان ہے بہتر ہے آپ جھے نئ غزل لکھ کر وے دیا کریں ہے بہتررہے گا۔

مجھے اس کی بات تھوڑی عجیب لگی۔ میں نے تو یونمی مثال دینے کے لیے بیہ بات کی می اوراس نے کہدویا کہ ..... ویسے بھے اس کے لیے کلام تخلیق کرنے میں کوئی اعتراض یا سی سم کا تعال ہیں تھا۔ کیوں کہ شاعری سی کوویتی ہی کیا ہے ہ وہ ایکی ہویا بری۔ اور دیسے بھی شاعری میرے لیے صرف بائیں ہاتھ کا تھیل تھی۔ دو کتابوں کی اشاعت کے سطح تجربے سے گزرنے کے بعدہ میرا ول اور کوئی کتاب شائع کرانے ے بحر میا تھا بلکہ شاعری کرنے ہے ہی بحر میا تھا۔ بس بھی تجهار کوئی غزل ہوگئی تو ہوگئی ، ور نہ میر از بیا دہ تر وفتت ووسروں کو عروض سکھانے میں ہی بسر ہوتا تھا۔اس دن سے میں روزاندایک غزل مدف کولکھ کروینے نگا۔ جےوہ قیس بک پر بھی نگا دیا کرتی تھی جہاں اے بھر بور پذیرائی ملتی اور وہ اس پذیرانی پرخوش موجاتی میری خوشی اس کی خوشی میں تھی۔ ميرى بيجي ہوئي غزل پڙھ کروہ ميري اتني تعريف کريي

كەمىرادل خۇش ہوجا تا\_ الحلے دن میں اس سے بہتر غزل تخلیق کرنے کی کوشش

الطے دوماہ میں اتنا کلام جمع ہوگیا کہ اس کی کتاب شائع ہوسکتی تھی۔میراارادہ تھا کہ میں جلد ہی اس ہے اس سلسلے میں بات کروں گا مرمیرے بات کرنے سے پہلے بی ایک دن اس نے بیہ بات چمیٹر دی تھی۔ ''ای غزلیں ہو گئی ہیں میرے یاس، اب تو کماب

شائع ہوسکتی ہے تا؟''

"اس کی ایب ضرورت تبیں ہے۔ بس جو كلام كلمنا تجمع سينذكر دياكرنابس اس كى اصلاح کردیا کردن گا۔''

''لینی اب عروض میں مغز ماری کرنے کی ضرورت ہیں

ر م الكل نهيس-"

''چلوجان چيوتی۔''

میں اس کی بات پر مسکرا دیا۔

'' سچ بوچھیں تو عروض مجھے عذاب لکتا تھا۔ دو حیار بحریں مجھی، میں پائیس کیے سیکھ فی تھی۔اب آپ کے ہوتے ہوئے بحصے کوئی پریشانی تہیں ہوگی۔''

اس کے بعد وہ مجھے اپنی ٹوٹی پھوٹی غزلیں اور شعر روزانہ سینڈ کرنے تکی تھی۔جس کی بیں اصلاح کر کے اسے يهلي نے كئ كنا بہتر كر دينا تھا۔ وہ ميرى اصلاح و كي كرخوش ہو حِالَى اور يس اس كى خوشى يس خوش موجاتا\_

م کھ ون بعد اس نے ایک نی بات کی۔ دمیں انی كتاب چيوانا جا هتي مول'

> مجصاس كابات يرجرت موتى\_ " كيون اس كى كياضرورت ٢٠٠٠

وہ ممری بات برخفا ہوگئ۔ "ضرورت کیول نہیں ہے؟ میں اتنا اچھامھتی ہوں میرا کلام دنیا کے سامنے آنا جاہیے اور د دمرا، صاحب کماب ہونا ایک اعزاز کی بات ہے کیا مجھے سے اعز از حاصل بیں کرنا جاہے؟''

"منروركرناجاي محر....."

میں اسے حقیقت بتا کراس کی خوشی اور اس کا ول تو ڑتا تہیں جا ہتا تھا۔

میں اے بین متاسکا کہ صاحب کتاب ہو کر جھی انسان کوئی آسان کے تاریے تو زنبیں لاتا ، نہ ہی دنیا اسے سرآ تھموں بربٹھائی ہے۔

میں خود دو کتابوں کا مصنف تھا۔ دونوں کتابیں اینے ذاتی خریج برشائع کرانی تعین، مکر کیا ملاتھا بچھے؟ مرف آس یاس کی سٹی شہرت اور فیس بک کی دیا۔ میں نے اس کا ول لوڑنے کی بجائے کہا۔'' کتی غزلیں ہو کئیں ہیں تمعاری؟'' '' ہیں ہوگئ ہیں۔''

" كتاب كے ليے كم سے كم بحى يجاس ساٹھ غزليس المولى جا إس"

218

فرورى 2016ء

یا گیج چھ ہزار میں نے اپنی یا کمشمنی سے بچا بچا کرسید ٠٠ اچياکتني پاکٽ مني لتي ہے تهميں؟" "بس پچاس رب روزانہ کے ملتے ہیں۔"اس نے بجم ہوئے کیج مل کہا۔

"احِما ول حِمونا مت كرو كرت بن اس سليلے میں۔اپنا بینک اکا ؤنٹ نمبر بتاؤ اور بیابھی کیمس بینک میں

تمہاراا کاؤنٹ ہے؟''

"كون .....وه كيا كرنايج؟" "بس کھرناہے۔ کیا جھ پراعتبارتیں؟" و رسیس السی بات میس ہے۔ ''توبتاؤ بجھے۔''

اس نے جھے اپنا بینک ا کاؤنٹ تمبر بتا دیا جو میں نے

ا من بیں نے اپنے اس پہلشر ووست سے بات کی وہ بچاس کی بجائے جالیس میں کتاب شائع کرنے پر

کتاب کی اشاعت کے بعدوہ سوکتا ہیں ہمیں دیتا ہاتی خودسیل کرتا۔مدف ہے ہو چھنے کے بعد ایک دن میں نے صدف کی ممی کا تفرنس کال ملاکر،اس سے بات کرا دی۔ ہم كافى ديرتك اسموضوع بربات كرتے رہے۔اس في كها كه سے ملتے ہی بندرہ دنوں میں کتاب مارکیٹ میں آجائے گی۔ ا کھے ون میں نے معرف کو کال کی تو اس نے کھا۔''وسیم صاحب تو کہ رہے تھے کہ کتاب جالیس ہزار میں شائع ہوجائے کی اور آپ بھی کہدرہے تھے کہ ہم دوون میں یسے دے ویں مے مرمیرے پاس تو فی الحال اسے بیسے تبین

" میں آج ہی تمہارے بینک اکا وُنٹ میں تمیں ہزار جمع كراديما بون مارامئلمل بوجائك"

"إرك سين ليس من آب سالك عيها مى مبیں اوں کی۔ "اس کے لیج میں احتجاج تھا۔ '' كيون، كياتم مجھے اپنائېيں جھُتی۔'' '' ''نیں الی بات نیں ہے۔''

" تو بس جیسے میں کہتا ہوں، ویسا کرو۔ میں آج ہی تمبارے اکاؤنٹ میں رقم جع کراتا ہوں۔ تم اسلے یا کسی کے ساته جا كروسيم صاحب يل لوتا كه جوتمور أبهت ابتدائي كام ہے وہ ممل ہو جائے۔ میں خود تمہارے ساتھ جاتا مر میں ر

'' ہاں ہوعتی ہے۔'' "لين..... جمع پاتھا۔" اس کی جبکتی ہوئی آواز آئی۔ " پرتم نے بیسے کتے جمع کر لیے ہیں کتاب کی اشاعت ۔ "

"کیا... کتاب شائع کرانے کے بھی پیسے لگتے ہیں؟"

میرا دل جا با که بین اس کی سادگی بر کمل کر بنسون محر میں نے مرف مسکرانے پر کیا۔"جی ہاں اور اجھے خاصے لگتے

''حاہے شاعری معیاری ہو یاغیر معیاری؟'' معیرمعیاری شاعری، اکر کسی قابل ہوتو چل جاتی ہے اورا کرزیادہ غیرمعیاری ہوتو پبلشراے شائع بی تبیں کرتے اور جو کلام اشاعت کے قابل ہواور معنف کی پہلی کتاب ہوتو اس کے تمام اخراجات ای کوہی اوا کرنے پڑتے ہیں۔ "مثلًا ، كتناخر على آجاتا ہے ایک بک پر؟ " ریادہ بیس تو کم سے کم بیاس ہزارتو آبی جا تاہے " "پچاس ہزار!"

اس کے کہج میں بے پناہ جمرت می "يى ہاں، پچاس ہزار كے لك بھاك خرجا ہو جاتا

اجا تك اس كى بجنى بحقى ى آوازسنائى وى \_ '' ٹھر تو ریخواب جواب ہی رہ جائے گا۔ بیس نے کیسے كىيے، كتاب كى اشاعت كے خواب بن ر كھے تھے كر ..... یا جیس کیوں ، اے افسر دہ محسو*ں کر کے میر*ے دل کو

"اجهابم مي من كتاب شائع كرانا جا من مو؟" "اراده توليمي تقار لكتاب اب بيخواب بمي پورائيس مو

" کچھ یانے کے لیے کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ کتاب شائع كرانے كے ليے بسية لكيس محرى۔

ويدميرى ايك ببلشرے وعاسلام ہے ميں اس بات کروں گاشایدوہ یا یکی دس ہزار چھوڑ دے۔ویسے تہمارے یاں کتے ہیے ہیں؟''

مرے یاس زیادہ سے زیادہ دس بارہ ہوں گے۔" اس کی مری مری سی آواز سنانی دی۔'' جب پایا نے میرا بینک ا كا وَنتُ كُعلوا مِا تَعَالَةُ مِرف مِن كَمْ بِزار يَقِياس مِن -

عالم المسركز شت Section

219

فروری 2016ء

پرسوں کسی کام سے شیر سے باہر جا رہا ہوں آٹھ دی ون لگ جا کیں سے دالیسی میں۔'' جا کیں سے دالیسی میں۔''

میرے بینک اکاؤٹٹ ٹی پھی کھ رقم موجود تھی۔ میں نے اس میں سے میں ہزار نکال کر صدف کے بینک اکاؤٹٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ شام کوصدف نے بتایا کہ وہ اپنی ایک سیملی کے ساتھ دیم صاحب سے بھی ل آئی ہے اوران سے بات بھی کر آئی ہے۔ اب صرف مسودہ اور رقم دینے کی دیر ہے انہیں۔ پھر بولی۔ ''کیاغز لول کا مسووہ اور رقم دیے آئی انہیں حاکر؟''

اچانک میرے دل میں ایک عجیب ی خواہش نے کردٹ لی۔ ''تمہاری ساری غزلیں کہاں ہیں اس وفت؟''
''میرے یاس ایک ڈائری میں محفوظ ہیں۔''
میں ایک کی کورکا۔ ''صور فی امری ایک سازی بانوگی ؟''

''صدف امیری ایک بات مانوگی؟'' ''جی کہیں۔''

''میں تم ہے ایک ملاقات کرنا جاہتا ہوں۔ کسی پارک میں ،کسی ہول میں ،کسی کھلی ادر پر رونق جگہ پر ، جہاں تم مناسب مجھو۔اپنے ساتھ اپنی ڈائری بھی لیتی آنا۔ میں دوبارہ سے ایک نظر سب غزلوں کو دیکھے اوں گا۔جہاں ترمیم داضانے کی ضرورت ہوگی ،وہاں دہ بھی کرلیں ہے۔''

وہ ایک کیے کو چپ ہوگئی۔ ش سمجھا کہ وہ تھوڑی دیر ش جواب دے گی۔ محر جب خاموثی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو میں ہی اسے تاطب کرنے پرمجبور ہوگیا۔

''کیا ہوا؟ چپ کیوں ہوگئ ہو؟'' جھے یوں لگا، جیسے اس نے ایک گہری سانس لی ہو۔ '' سر زمین بس ویسے ہی۔ چلیس ٹھیک ہے آپ جہاں

کہیں میں آ جا وُں گی۔'' ''دنہیں، جہاں تنہیں سہولت ہومیں آ جا وُں گا۔'' ''دیاں کے بیم بیر سے

'' ملنے کی بات آپ نے کی ہے جگہ بھی آپ بتا دیں میں آ جا دُل گی۔ جھے آپ سے کوئی خوف نہیں ہے۔'' میرادل خوثی سے بھر گیا۔

میں نے اسے ایک معروف ہوگل میں شام چھ بجے آنے کا کہا۔

'' تعیک ہے، میں کل وفت سے پہلے بی وہاں آجاؤں کی مر میں آپ کو پیچانوں کی کیسے؟''اس نے اپنی اجمعن کا اظہار کیا۔

وہ ابن جگہ ہجاتھی۔ ہماری لیعنی میری اور اس کی نیس بک آئی ڈیز پر، ہماری اصل تصویریں نہیں تھیں۔ میں نے جب سے اپنافیس بک اکا ویٹ بنایا تھا۔ تب سے اس پر ایک مخصوص تصویر ہی لگائی ہوئی تھی جسے میں نے جمعی تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔

میرے کہنے پر صدف نے تو جھے اپنی پچھ تصویریں مینڈ کردی تھیں گراس کے لاکھ کہنے کے باوجود میں نے اسے اپنی ایک تصویر بھی نہیں جمیع تکی ۔ وہ زیادہ اصرار کرتی تو میں کہتا۔ ''میں بہت بدصورت ہول ۔ تمہیں اپنی تصویر دکھا کر کھونانہیں جا ہتا۔''

میری بات پروہ خفا ہو جاتی ۔ معلوم نہیں اس نے میری بات کو شجیدگی سے لیا تھایا نداتی سمجھا تھا البتہ ایک دو باراصرار کے بعداس نے دوبارہ مجھ سے یہ بات نہیں کی تھی۔ میں نے کہا۔ ' ہمارے پاس موبائل فون ہیں ، یہی ہماری بیجان بنیں ہے۔'

'' چلیں ، یہ بی تعلیہ ہے۔' مزید کچھ دیم بات کرنے کے بعد میں نے کال منقطع کر دی۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ صدف، جس کی عبت نے پچھلے کچھ عرصے سے میرے دل کوائی منمی میں جکڑ رکھا تھا، میں کل اس ماہ جبیں سے ملنے والا تھا، اسے دیکھنے والا تھا۔ نجانے ہماری عبت میں آگے کیا ہونے والا تھا۔ ہماری عبت کا کیا انجام ہونا تھا۔ گرمیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کل میں صدف۔ سے ملنے اس سے بہت کی باتھی کرنے والا تھا۔

میراندتو مدف کی جاسوی کرنے کا ارادہ تھا اور نہ بی طب نے اسی کوئی کوشش کی تھی۔ البتہ میرابیاراوہ ضرور تھا کہ میں اپنی شناخت کو چمپائے کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے اسے بہت دیر تک و کھنا ضرور چاہتا تھا۔ میں نے صدف کو جہاں بلایا تھا وہ بڑا خوبصورت اور تھوڑا مہنگا ہوئی تھا۔ تھوڑا مہنگا کا مطلب کچھ زیادہ ہی مہنگا تھا۔ وہاں متوسط طبقے کے لوگ کی مانے کا جی مطلب کچھ زیادہ ہی مہنگا تھا۔ وہاں متوسط طبقے کے لوگ کی جانے وہاں آناجا تاتھا۔

میں نے مدف کواہے بارے میں یوں تو سب کھے ہی بتایا تھا گراس ہے ایک دویا تی چمپائی بھی تھیں۔ وہ یہ کہ میں بہلے ہی میں ایک پرائیوٹ اسکول میں نیچرتھا گر تخواہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے بچھ اسکول میں نیچرتھا گر تخواہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے بچھ اسکول میں دونوکری چموڑ کراس ہوئی میں ویٹر کی نوکری میں ویٹر کی نوکری میں ویٹر کی نوکری

فرورى 2016ء

¥ p₁

حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس کے لیے جھے کہیں دور سے سفارش کرانا پڑی تھی۔ میں نے صدف کواس ہوٹل میں بلایا تھا۔ میں وہاں پہلے ہے ہی موجود تھا اور میرا انگ انگ آسکھیں بنا صدف کا راستہ تک رہا تھا۔ وہ چھ بجے سے پندرہ منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ می ۔

میں نے اسے دیکھاتو تج بچ میراسائس سینے میں تھے۔ لگا۔اس نے مجھےان باکس جوتصوریں سینڈ کی تھیں وہ ان سے کئی گنازیا دہ حسین تھی یا پھر مجھ سے ملنے کے لیے دہ خاص طور پر تیار ہوکر آئی تھی ۔ نیلے قرکے لباس میں اس کا دد دھ جیسا سفید چہرہ دل میں کھب رہا تھا۔ وہ ایسی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس سے نگاہیں ہٹانے کودل نہیں جا ہتا تھا۔

میں جو ہر بل لفظوں سے کمیآ رہتا تھا،اس وقت ان لفظوں نے،اس کی فیصورتی کی سے تعریف کے لیے بچھ سے بعاوت کردی۔

صدف کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی، غالبا اس کی کوئی دوست تھی۔ دہ ہوئل میں داخل ہوئی اور ٹری بھی تھی، غالبا اس کی کوئی اور ست تھی۔ دہ ہوئل میں داخل ہوئی اور تین تمبر میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس ہوئل میں کچھ فاصلے پر ایک فیٹلی کے دو ممبر موجود ہتھے یا پھر صدف اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوئی آور تھی۔ باتی سارا ہوئل خالی تھا۔ پورے بال میں خاموثی اور سنا نے کا راج تھا۔ دہ دونوں باتوں میں مصروف ہوئیس تو میں بھر کئیں ہوئی اور میں بھر کئیں تھیا۔

میرے ہونٹوں پر پیشددارا کھیکرا ہے تھی۔ ''گڈآ فٹرنون میم!'' ''گڈآ فٹرنون۔''

میدف نے جواب دیا۔ میں نے لبٹ مینو اس کے سامنے کرنا جا بی تواس نے ہاتھ اٹھا کرمنع کردیا۔ سامنے کرنا جا بی سے میں میں اس

''ہمارے ایک گیسٹ آنے والے ہیں ، ان کے ساتھ ہی پچولیں ہے۔'' ''جی میم۔''

میں نے احترا ای کہا اور دھیرے سے واپس بلاا۔ ابھی میں نے ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ میرے کا نوں سے صدف کی آ واز نگرائی۔

" بھے کہا تھا یار ، فیس بک پر ایک سے بڑھ کر ایک ہے ۔ وقوف پڑا ہے۔''

وقوف پڑاہے۔' اس کے لفظوں نے میر نے قدموں میں زنجیری ڈال دی۔ چانبیں وہ کس کی بات کررہی تھی مگر میں اس کی پوری باٹ تیننے کے لیے بے چین ہوگیا۔

المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت

مر میں وہاں رک کر انہیں کسی قتم کے شک میں جتلا کرنا نہیں جا ہتا تھا۔ میں نے وہاں سے قدم اٹھائے اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کران کے بالکل قریب آ کر جیڑھ گیا۔

میرے اور ان کے درمیان پردے کی ایک د بوار حاکل تھی۔۔ وہ دونوں پردے کے دوسری طرف تعیں اور میں اس ط

رست و بهی میں تو استاد مان گئی ہوں تنہیں۔ اگر اس دن تم جھےدِ ہ شورہ نہ دیتیں تو آج شایداییا کچھییں ہوتا۔'' جھے صدف کی آ داز سنائی دی۔ ''تہ کو مشالی کھاا زائیں اوس ک

'' تو پھرمٹھائی کھلا دَاس بات ہر۔' صدف کی ساتھ دالی لڑکی نے کہا۔

''مشائی بھی کھلا دیں ہے، بس ذرا وہ میرے بدھو عاشق صاحب آ جا کمیں،سب اس کے خرجے پر ہوگا۔'' اس بات بروہ دونوں کھل کر ہنسیں۔

نجانے کیوں،میراسانس سینے میں رکنے لگا۔وہ دونوں غالبًامیراہی ذکر کررہی تھیں۔

''ویسے میں ایک بات اب بھی کہوں گی۔' صدف کے ساتھ آئی لڑی کی آداز سائی دی۔''اس شاعری وائری میں ہجھے میں ہمائی دی۔ معانبیں بڑا، میسب وقت کی بربادی ہے ادر پچھ نہیں۔'' میہ بات اس نے درست کہی تھی۔۔'' میہ بات اس نے درست کہی تھی۔۔

" بجصة تهارى بات عاقفاق نبيس "مدف كي آواز

ساں دل۔ ''بس ایک ہارمیر کی کتاب شائع ہوجائے پھر ہرطرف دیکھناء ار دوشاعری میں میرا بھی ایک نام ہوگا۔میری شہرت ہوگی ۔لوگ دیوانے ہوجا کیں مجے میرے۔''

"صرف كماب شائع مونے سے شہرت ميں مل جاتی اس ميں كي دم بھى مونا جاہے۔"

''دم تو بہت ہے شاعری میں۔ دم کیے نہیں ہوگا؟ ساری شاعری بی ای کی کعمی ہوئی ہے۔ بیری تو صرف دو جار غزلیں ہوں گی۔ سی میں، بہت کمال کی شاعری ہے، پر بچارہ۔۔۔۔''

اس بات پر پھرایک ملکا ساقہتہد پڑا۔ "ویسے ایک بات ہے۔"معدف کی ساتھ والی لڑکی

نے کہا۔ ''تم اچھی شاعرہ ہو یانہیں، مگرانچھی ادا کارہ منر در ہو۔ کیے محبت کا ڈھونگ رچا کراس سید معے سادے بندے کواپنے

فروری **2016**ء

جال میں پھنسالیا جواب نہیں تمہارا۔'' ''اور میمشورہ دیا کس نے تھا ہتم نے ۔'' اس بات پر پھر قبقہد سا پڑا۔

''یار! میں شاید اسانہ کرتی ، پریہ جوع وض کی بلاتھی نا،
اس نے میرا د ماغ چاہ لیا تھا۔ اتنا الف علم تو کالج یو نیورٹی میں بھی نہیں ہوتا ہوگا سبب، وقد، ہجائے کوتاہ، ہجائے بلند سنجانے کن کن بیاریوں کے نام سے میرے بلی بلند سینجانے کن کن بیاریوں کے نام سے میرے بلی تو بہتر پڑاتھا۔ پھرار کان، وزن ... پانہیں کسے کسے عذاب سے ہے۔ جب میں سے میں سکتے تم جب میں نے تم جب میں نے تم جب میں نے تم دو چار بحروں کے بعدع وض میں اتنی مشکل آگی تھی کہ تھا۔ دو چار بحروں کے بعدع وض میں اتنی مشکل آگی تھی کہ بحصے مجبوراً تمہارے مشورے پر ممل کرتا پڑا تھا اور اس دن کے بعد عروش میں اتنی مشکل آگی تھی کہ بعد میری عروش سے جان چھوٹ گئی گی

موسوف نے کہ دیا تھا کہ بس استعمی عروش کیے کی ضرورت بیل ہے۔ میں ہوں نا، میں اصلاح کر دیا کروں گا۔ کوئی اس سے بوجھے۔ الو کے پٹھے! بیاصلاح محبت کے ذرائے سے پہلے کیوں بہیں کی؟ اس وقت تو جناب کافر مانا تھا جب تک آپ عروش بیلے میں شاعری جب تک آپ عروش بیلے عروش بیلے عروش سیکھیں، پھر شاعری سیھے موسوف خود ہی سادی غریس کی ضرورت ہے نہ شاعری کی۔ موسوف خود ہی سادی غریس کی ضرورت ہے نہ شاعری کی۔ موسوف خود ہی سادی غریس کی کے کہا کہا کی اشاعت کے لیے بھی تمیں ہزار میرے بینک میں جم کرائے ہیں۔ کی اشاعت کے لیے بھی تمیں ہزار میرے بینک میں جم کرائے ہیں۔ کی اشاعت کے لیے بھی تمیں ہزار میرے بینک میں جم کرائے ہیں۔ کی میں، ونیا میں ایسا ہے وقوف انسان میں نے آئے ہیں۔ کی میں، ونیا میں ایسا ہے وقوف انسان میں نے آئے ہیں۔ کی میں، ونیا میں ایسا ہے وقوف انسان میں نے آئے ہیں۔ کی میں دیکھا۔''

صدف این بیل ہے کے جاری کی اوراس کے الفاظ سیسہ بن کریر کانوں میں اور ہے جارے ہے۔ میراؤی و دل اچا تک ایک ایک آندمی کی زومی آگیا تھا کہ میراؤی و دل اچا تک ایک ایک آندمی کی زومی آگیا تھا کہ میراا پنے ہوتی وجواس میں رہنامشکل ہوگیا۔ میں نے جس کے لفظوں کا اعتبار کر کے جس کے لیے اتنا کی کی اتنا اس نے جھے بے دو بنا کرمیری ساوگی کا میراؤی و دل اس وقت کیسی اذبت تھا۔ میں بنائیس سکتا کہ میراؤی و دل اس وقت کیسی اذبت سے دو چار تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے رووں، اپناسرد بواروں سے کراؤی، مگر میں خوو پر جر کے بہتکل ان باتوں بھل کرنے سے بازرہا۔ اچا تک جھے مدن کی میمل کی آواز سائی۔

" تتمهارا به دُراما كامياب تو موكميا پر مجھے به بتاؤ، اس دُرا ہے كوچارى ركھنے كااراد وكب تك ہے؟"

ا ماسنامهسگاشت

''بس میہ کتاب شائع ہو جائے اس کے بعد ایک اور کتاب آجائے ، پھراس ڈرامے کاوی اینڈ کر دیں ہے۔''
د' گذر ۔ اچھا یار ، اتنی دیر ہوگئی ہے، وہ ابھی تک آیا نہیں؟ اس نے چھوکا کہا تھا، سواجھ ہونے والے ہیں ، اس کا معلوم تو کرو، کہاں مرکمیا؟ ایک وو تھٹے تو وہ آکر سر کھائے گا۔ معلوم تو کرو، کہاں مرکمیا؟ ایک وو تھٹے تو وہ آکر سر کھائے گا۔ معلوم تو کرو، کہاں مرکمیا؟ ایک وو تھٹے تو وہ آکر سر کھائے گا۔ معلوم تو کرو، کہاں مرکمیا؟ ایک وو تھٹے تو وہ آکر سر کھائے گا۔ معلوم تو کرو، کہاں مرکمیا؟ ایک وی تھٹے تو وہ آکر سر کھائے گا۔ معلوم تو کرو، کہاں مرکمیا؟ ایک وی تھٹے تو وہ آکر سر کھائے گا۔ معلوم تو کرو، کہاں مرکمیا؟ ایک وی تھٹے تو وہ آکر سر کھائے گا۔ معلوم تو کرو، کہاں مرکمیا ویکھٹے ہوں اس نے ۔ کپ شب بھی ہوگی، کہیں ویر نہ ہوجائے''

''میں کا اُل کر سے معلوم کرتی ہوں۔' اچا تک میرے موبائل کی اسکرین جلنے بجھنے گئی۔ محر دہاں سے کوئی آ واز برآ مدند ہوسکی۔ ان کے آنے سے پہلے ہی میں نے اپنا موبائل سائی لنٹ پر کر لیا تھا۔ ''یار تیل توجار ہی ہے، پروہ اٹھانہیں رہا۔'' ''شاید با ٹیک پر ہواور داستے میں ہو۔''

ال کی کال آنابند ہوئی تو میں نے اپنا موبائل آف کیا اوروبال سے اٹھ کرائی جگہ پر چلا آیا۔ میری آنکھوں میں رہ رہ کر کوئی چیز چینی رہی گر میں اپنے آپ پر جبر کیے رہا۔ میر بے آٹسواندر ہی اندر کہیں کرتے رہے۔ میں وقا نو قاایک اچئتی کی نظران پر ڈال لیتا اور پھر اپنے کام میں معروف ہوجا تا۔ ایک دو بار میں نے دیکھا، صدف اپنا موبائل نون کان سے ایک دو بار میں نے دیکھا، صدف اپنا موبائل نون کان سے لیک دو بار میں نے دیکھا، صدف اپنا موبائل نون کان سے لیک دو بار میں نے ایک گھنے تک میر ان ظار کیا اور پھر مایوں آف آف آف تھا۔ انہوں نے ایک گھنے تک میر ان ظار کیا اور پھر مایوں ہوگر وہاں سے چلی کئیں۔

ال رات یل فیم بک پر گیا تو صدف کی مینی ان باکس میں آئے ہوئے سے جے میں نے دیکھنا ہی گوار انہیں کیا۔

اس دن میں نے اپنے کروپ کا ایڈین ایک اور دوست کو بنایا، جو کائی حد تک عروض جانا تھا۔ گروپ اس کے حوالے کیا اور اپنے فیم بک اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ذی ایکٹیوکر دیا۔ اس دن سے میں نے شاعری، عروض اور افران اموبائل نمبر بھی تبدیل کر افسانہ نگاری ترک کر دی اور اپنا موبائل نمبر بھی تبدیل کر افسانہ نگاری ترک کر دی اور اپنا موبائل نمبر بھی تبدیل کر دوست اپنی محبت اور محبوب کا ذکر کر ہواور کوئی دوست اپنی محبت اور محبوب کا ذکر کر ہواور کوئی افسانہ ہوا بیشعر بے دوست اپنی محبت اور محبوب کا ذکر کر سے تو میر سے لبوں پر افسانہ ہوا بیشعر بے افسانہ مراہٹ کی آ جاتی ہے اور کسی کا لکھا ہوا بیشعر بے افسان میں بر گئی جی ایسے مقام سے افسار میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نفرت میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نفرت میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نفرت میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نفرت میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نفرت میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نفرت میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نفرت میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نفرت میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نفرت میں ہو گئی ہے محبت کے نام سے نام سے نام سے نام سے نوی ہو گئی ہے محبت کے نام سے نام سے نام سے نام سے نام سے نوی ہو گئی ہے محبت کے نام سے نام سے نام سے نوی ہو گئی ہے محبت کے نام سے نام سے نوی ہو گئی ہے محبت کے نام سے نام سے نام سے نام سے نوی ہو گئی ہے محبت کے نام سے نام سے نام سے نوی ہو گئی ہیں ہو گئی ہو گئی ہوں کی نام سے نام

فرورى 2016ء



جناب معراج رسول السلام عليكم

میں نے پہلی بار کہانی لکئی ہے جو میری اپنی ہے اگر اس میں کوئی خامی نظر آئے یعنی صحیح طور پر الفاظ کا استعمال نه بوا بو تو پلیز اسے کسی اجہے رائٹر سے دوبارہ لکھوا لیجیے گا لیکن اسے ردی کی نوکری کی نذر نه کریں. وقارالحسن

(کراچی)

## DownloadedFrom Paksociety.com

ميري عمران دنول به مشكل دس سال رہي ہو گي\_ تب تارته ناظم آباد نا نيا آباد مور ما تفالميراتي كام جاري تھا۔ کافی دور دو مکانات تعمیر ہور ہے تھے۔ درمیانی جگہیں غالی بلاث تھے جن پرخودرو کھاس اُگ آئی تھی۔ ہارے بلاك ميں خاصے مكان آباد ہو مجئے تھے۔ بيار غرل كلاس آبادی تھی۔اے آپ خوش حال اور کھاتے یہتے افراو کی آبادی سمجھ سکتے ہیں۔ یہال جارسواور تھسومربع کر کے يلاث يتحار

فرورى 2016ء

223





FOR PAKISTAN

مين ميرا باتحولتفر حميا\_

وہ مسکرا کر بولے۔"ارے میاں آم، مضائی اور پائے کھانے کا مزہ ہی جب آتاہے جب ہاتھ اور مند گندے ہوں۔"

میں میہ موج کر مشمائی کھانے لگا کہ کہیں میرا کوئی دوست بچھے اس حال میں نہ دیکھ لے۔ خاص طور پر بچھے صفدر سے خطرہ تھا۔ وہ تو الی الی با تیں بناتا کہ میرا با ہر نگانا دو تجر ہو جاتا۔ وہاں مکان بن رہا تھا۔ مشمائی بنتی و بکھر ہمارے وقار صاحب بھی حجمت وہاں پہنچ کر قطار میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مارے ہوں کے دونوں ہاتھ پھیلا و لیے ۔ صفدر کے میہ جملے تیا از دفت میرے کانوں میں کوئے رہے دوناں میں کوئے دیے۔ مفدر کے میہ جملے تی از دفت میرے کانوں میں کوئے دے۔ دواس طرح بات کا بیٹھ و بنایا کرتا تھا۔

میروی ہوا۔ صفدرا جا تک ہی وہاں آمیا اور جیرت سے مجھے و کیلھنے لگا۔ مجھے اور تو کچھ ندسوجھا میں نے جلدی سے کہا۔ ' صفدرادھرآ ؤ۔''

شیر دانی صاحب کی نظر اس پر پڑی ہو انہوں نے اے بھی بلالیا اور مشائی کے دو ککڑے اس کے ہاتھوں پر بھی رکھ دیے۔

''بیٹا نام کیا ہے تمہارا؟'' شیروانی والے صاحب نے مجھ سے یو جھا۔

سے پر پات ''میرا نام وقار ہے، وقار الحن'' میں نے جلدی ماں

ے کہا۔ ''اور تمبارا نام تو مجھے معلوم ہو ہی گیا ہے۔'' انہوں نے صغدر کی طرف د کیچر کہا۔'' وقار نے ابھی تمہیں صفدر کہہ کرآ واز دی تھی نا!''

'' بی ہاں۔'' صندر نے کہا اور وہ بارہ مشائی کھانے میں معردف، ہوگیا۔

"میرا نام حمان الدین بیک ہے۔" وہ بولے۔
"میں ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اسلام آباد سے
یہال آیا ہول۔" انہول نے خود ہی ایٹا تعارف کرایا۔
یہال آیا ہول۔" انہول نے خود ہی ایٹا تعارف کرایا۔
یہ بیک صاحب سے ہماری پہلی ملاقات تھی۔
کو صورت کے دور میں میں ایک سے میں کو میں میں میں کا میں کو میں کا میں کو میں کا میں میں کا میں میں کا میں کو میں کا میں میں کا میں کیا ہے۔

پھروو مینے کے اندرائدراس خالی پلاٹ پرعمارت کا ڈھانچا کمڑ اہوگیا۔

بیک معاحب ہفتے عشرے میں ایک وفعہ چکر لگاتے سے۔ان کا بنگلاتو کو کی شمکے دار بنار ہاتھا۔

مزيدووما وبعداس خالي يلاث يرايك شائدار بثكلاتيار

فرورى 2016ء

خالی پلاٹ ہمارے کے میدان کا کام ویتے تھے۔
ہم سے بڑے لڑکوں نے تو یہاں کرکٹ کھلنے کی پنج بنائی
ہوئی تعی۔ ہراتوار کو یہاں کرکٹ بہنچ ہوتا سنجیدہ حضرات بھی
ان میچوں کوشوق سے ویکھتے تھے اور حسب استطاعت کرکٹ
نیموں کی سر پرتی بھی کرتے تھے۔ یعنی کسی شیم کو نئے ہیں،
پیڈ اور بالز ولوادیں یا بہنچ کے روز لنج کا انظار کرویا۔

غرض ہے کہ وہ دور میری زغر کی کا سنہری دور تھا۔
ہم جس کلی میں رہتے ہے اس کی طرف والا وسیع و
عریض پلاٹ غالی تھا۔ اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات
تھیں۔ لہذا سوائے کھیلئے، کھانے اور نت نئ شرار میں کرنے
کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کا منہیں تھا۔ ایک ون میں ناشتا
کر کے گھر سے باہر لکلا تو کا رز والے پلاٹ پر جھے کچھ
مزوور نظر آئے جو پلاٹ کے ایک کونے کو ہموار کررہے
شخصہ باوقار سم کے ایک صاحب شیروانی میں ملبوس ان
لوگوں کو چھے ہدایات دے رہے ہے۔

پھران مزودروں اور مستریوں نے دعاکے لیے ہاتھ الفاوی ہے۔ ہل مجھ کیا کہ یہاں بھی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ وعاشم کر کے شیر وائی والے صاحب ایک گاڑی تک وعاشم کر کے شیر وائی والے صاحب ایک گاڑی تک محے اس میں سے بڑا سامشمائی کا ایک ڈیا نکالا اور وائی آکر مزووروں اور معمار دل میں مشمائی یا نشتے گئے۔اجا تک ان کی نظر مجھ پر بڑی تو انہوں نے بہت اپنائیت سے مجھے نزوی آئے ان اشارہ کیا۔

میں کی شرمندہ ہو گیا کہ میسوچ رہے ہوں سے کہ کیسا ندیدہ لڑکا ہے۔ مشائی پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا رہا ہے۔ میں نے جھک کرا نکار میں سر ہلا دیا۔

"ارے آجاؤ بیٹا!" وہ بلند آواز میں بولے۔ "ہماری خوشی میں تم مجی شریک ہوجاؤ۔" پھر وہ مسکراتے ہوئے خود ہی میری طرف آنے لگے۔

میرا ول عام کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ نہ جائے کیوں بچھے ایسامحسوس ہور ہاتھا جیسے وہال موجو و ہر تف بخصے تفخیک آمیز انداز میں دیکھیر ہاہے۔

جمعے تفخیک آمیزاندازیمی دیکی دہاہے۔ شیروانی والے صاحب میرے نزویک آگئے اور بولے۔'' بیٹا ووسروں کی خوشی میں ہمیشہ خوش ہونا چاہے۔ لو اس میں سے اپنی پیند کی مشائی نکال لو۔ شر ماؤ مت۔'' پھر انہوں نے خودہی قلا قند کا ایک بڑا سائلزالیا اور میرے ہاتھ میں رکھ ویا۔ ابھی میں کچھ فیصلہ بھی نہیں کرسکا تھا کہ انہوں انہوں ے دوسرے ہاتھ پر چم چم رکھ دی۔ اس کے شیرے

224

ہوچکا تھا۔

المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت

پھروہ وقت ہمی آیا کہ بیک صاحب ...وہاں منتقل ہو گئے ۔ بجھے بہ جان کر بہت جیرت ہوئی کہ وہ یالکل تنہا ہیں۔ شادی انہوں نے کی ہی نہیں تھی اور دور ونز ویک کا کوئی رشتے دار مجی نہیں تھا۔

بیک صاحب خاصے زندہ دل آ دی تھے۔ وہاں آتے ہی انہوں نے ہماری کر کٹ ٹیم کی سر پرتی شروع کر دی۔وہ کہتے تھے کہ ایک ہی محلے میں کر کٹ کی دو تمن ٹیموں کا کیا جواز ہے۔ کر کٹ کی ایک مضبوط ٹیم بناؤ اور شہر کی دوسری ٹیموں سے پیچ کھیاد۔

بیک صاحب بچوں اور نوجوانوں میں بہت مقبول اور ہردلعزیز تھے۔انہوں نے اپنے گھر کے سامنے خاصا بڑا لان ہر ہردلعزیز تھے۔انہوں نے اور نوجوان ان کے لان میں اکٹھے ہو جاتے۔ وہ کھیل ہی کھیل اور غماق ہی خاص میں اسی نصیحت آ موزیا تھی بتاتے کہ ہمارے دل میں اتر جاتھی۔

محلے کے بزرگ بھی بیک صاحب کا حرام کرتے ہے۔ وہ برفرو کے کام آنے کو ہمہ وقت تیار ہے تھے۔ اس وقت تیار ہے تھے۔ اس وقت تک کراچی الیکٹرک سیلائی کار بور پیش نے ہمارے گھروں میں بحل کی میٹرنہیں لگائے تھے۔ تھے نے ہمارے گھروں میں بحل کی میٹرنہیں لگائے تھے۔ تھے نے مارے گھروں تھا۔ ایک کنڈا فراہم کردیا تھا۔ الیکٹرک کہنی کا ایک المکار ہر ماہ کی وس تاریخ کو آتا اور ہر کھر

ے ایک مقرر کی رقم کے کررسید دے جاتا۔
اچا تک ایک روز وہاں الیکٹر کمپنی کے پچھ بڑے
افسران آسے ان کے ساتھ پولیس بھی تی۔ پھر الیکٹرک کمپنی
کی گاڑی آئی اور پہلے تو اس نے ہر کھر کے کنڈے تکالے
پھر کھر جس موجود کی نہ کسی لڑے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
سب بڑے تو اس وقت دفتروں جس یا اپنے کام دھندے پر مجے ہوئے ہے ۔ کھر جس مرف ای اور میری چھوٹی بہن
روئی تھی۔ پولیس کے ایک سپاہی نے بچھے بھی پکڑ کر گاڑی
میں بڑھا ویا اور بولا۔ " بھی چوری کرتے ہو، اب معلوم ہوگا

میری آنکھوں میں آنوآ مجے۔ میں نے بھی تعانے کی شکل تو نہیں ویکھی تھی لیکن وہاں کے بارے میں واقعات بہت سنے تھے کہ پولیس والے الثالثکادیج ہیں اور ایسی مار لگاتے ہیں کہ مار کھانے والامہینوں اپنے ہیروں پر چلنے کے قابل نہیں رہتا۔

بچوں کو پولیس کی تحویل میں دیکی کرخواتین محرول

ے نکل آئی تعیں اور وہ سب جی جی کر کہدر ہی تھیں کہ جور تو تم لوگ ہو، تمہار اایک افسر ہر مبینے ہم سے پیسے لیتار ہاہے۔ '' ہمیں ایسے کسی افسر کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔''ایک افسرنے جواب دیا۔

انجی میے ہنگا ممہ جاری تھا کہ اچا تک بیک صاحب دہاں آگئے۔ اس وقت وہ تھری چیں سوٹ میں تھے۔ آنکھوں پرنفیس فریم کا چشمہ اور ہاتھ میں سلکتا ہوا سکار، ان کی شخصیت کو مزید ہاوقار بنار ہاتھا۔

''کیابات ہے آفیر؟''انہوں نے پولیس کے سب انسپکڑکو مخاطب کیا۔''ان بچوں کو کیوں پکڑا ہے؟'' ''الیکٹرک ممپنی کی رپورٹ پر۔'' سب السپکٹر نے

''کیا مطلب ہے تمہارا؟'' بیک صاحب ورشت کیج میں بولے۔

''تم جائے ہو کہ یا کتان پیٹل کوڈ کی فلاں دفعہ کے تحت کسی نابالغ کوشیے میں بھی گرفقار کرنا جرم ہے۔'' ''جمیں قانون مت پڑھائیں بڑے صاحب۔'' سے انسکٹرنے کہا۔

''وہاٹ ڈو او مین انسکٹر۔'' بیک صاحب چیخ۔ ''چلوتم بی بتا دو کہ ان بچوں کؤئٹ جرم کی کس دفعہ کے تحت کرفتار کیا ہے۔ تم تو بچھے نہیں جانے ہولیکن تمہارے آئی بی صاحب ضرور جانے ہیں۔ میں امھی ان سے بات کرتا ہوں۔'' بخرالیکٹرک کمپنی کے افسر کی طرف کھو ہے۔'' سب سے بڑے چورتو تم ہو۔ یہ تمہارے ہی آ دمی کی وی ہوئی رسیدے تا؟''

''اس متم کی رسیدیں تو کوئی بھی بناسکتا ہے۔'' ''اس کا مطلب ہے کہ سیداحمد نام کا کوئی آوی نہیں ہے تمہاے دفتر میں؟''

وہ سب انسکٹر سے مخاطب ہوئے۔'' انسکٹر! بچوں کے بجائے تم ان چوروں کو گرفتار کر دادر یہ بغیر کسی آرڈر کے یہاں آئے کیے؟''

''بچوں!'' وہ ہم لوگوں سے بولے۔''ان لوگوں کو پکڑ کر پہلے تو اچھی غرح دھنائی کرد پھر انہیں پولیس کے حوالے کرد۔''

بیک صاحب کی وجہ سے ہمارے حوصلے بلند ہو مجے تے۔سب سے پہلے صغدر پولیس کی گاڑی سے کودا پھر تو محلے کا ہراڑ کا کود کر گاڑی سے باہر آھیا۔ پولیس والے "مغہرو

فروري 2016ء

225

**Section** 

رک جاؤ۔'' کہتے رہ میئے۔ لڑکوں نے اجا تک الیکٹرک والوں بردهاوابول دیا۔

بیک معاحب خواتین سے بولے۔'' آپ لوگ تماشا کیا دیکھ رہی ہیں گھروں سے بیلن، جھاڑوں اور ڈیڑ ہے لے کرآئیں اور ان لوگوں کی ایسی خاطر کریں کہ بیدووہارہ یہاں نیآئیں۔''

جلدی کرو۔'' ''دنگادوککشن۔''سوٹ پوش بےبی سے بولا۔ ''ان لوگوں کو یہال سے جانے مت دینا۔ ہیں ان کے آئی جی سے بات کر کے آتا ہوں۔'' بیک صاحب نے کہا۔

' سب السيكر مجد كياكه بيك مها حب نے دهم كي نہيں دى تھى بلكه وہ واقعی آئى جى سے بات كرنے جارہے ہیں۔

'' میری تو بیس کہ رہا ہوں کہ مداخلت کیوں نہیں گی۔
ان کا ایک آ دی چوری پر آمادہ کرتا ہے اور اس چوری کو
قانونی بناتا ہے، دوسرے صاحب آتے ہیں اور لوگوں کو
ہراساں کرنے لگتے ہیں۔ تم نے اس قانون شکنی پر مداخلت
کیوں نہیں کی ؟''

وس منٹ کے اعدر اندر پورے محلے کی بیلی بحال ہو گ۔

"اب ان لوگوں کو گرفتار کرو، تفانے لے جاؤ اور رشید کو بھی تفانے لے آؤ۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ اس رسید پراس کے دستخط میں یانہیں؟"

الیکٹرک کارپوریش کے انسرنے معانی مانلی توبیک ماحب معاملہ رفع دفع کرنے پر آمادہ ہوئے۔

اس واقعے کے بعد تو مخلے کے تمام بڑوں نے انہیں اپنالیڈرنشلیم کرلیا۔ پھرایک ہفتے کے اندراندر محلے کے ہرگھر میں الیکٹرک میٹرنگ مجئے۔

بیک صاحب میں بہت ی خوبیاں تعیں ۔ بس ان کی ایک خامی تھی کہ وہ مطلے کی نژکیوں کو دیکھ کرکوئی نہ کوئی شعر منرور پڑھتے تھے۔ لڑکیاں بھی ان کی عادت سمجھ کی تعیس اس الم عادت سمجھ کی تعیس اس الم عادت سمجھ کی تعیس اس الم عادت سمجھ کی تعیس ۔ بید کو یا ان کا غدات تھا۔ ہم

میں سے اگر کوئی کسی اڑکی پر ایک کے بعد دوسری نظر بھی ڈ ال تو بیک معاحب اس سے خفا ہوجائے۔

وہ انتہائی پڑھے لکھے آدمی تنے اور ہر موضوع پر بے کان بولتے تنے۔معلومات عامد، سیاست اور تاریخ پر ان کی مجری نظرتھی۔امتخان کے دنوں میں اکثر لڑکے ان سے پڑھے بھی آتے تنے۔

وہ تو جوانوں کے ساتھ نو جوان ، بجوں کے ساتھ بچے اور بزرگوں کے ساتھ بزرگ ہے رہتے تھے۔غرض بیدکہ ان کے آنے سے آئے والوں کے بہت سے مسائل عل ہو مکئے متنہ

وہ جے گھرے نکلتے اورا کھر کھروں کے سوداسلف ہمی الا دیا کرتے تھے۔ صدیقی صاحب کی بینک میں معمولی ملازم تھے۔ ان کی بینی کی شادی کے موقع پر بیک صاحب نے سارا انظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس دور میں میں کا این بیان کا فیش نہیں تھا۔ شادیاں عموا کسی میں گا کری جاتی تھیں۔ بیک مصاحب نے ڈ کھوریشن کا ایسا بہترین انظام کیا تھا کہ ہر صاحب نے ڈ کھوریشن کا ایسا بہترین انظام کیا تھا کہ ہر صاحب نے ڈ کھوریشن کا ایسا بہترین انظام کیا تھا کہ ہر صاحب نے ڈ کھوریشن کا ایسا بہترین انظام کیا تھا کہ ہر صدیقی صاحب ہے گئی جیک پیسانجی نہیں لیا۔

قارغ اوقات میں انہوں نے محلے کے بچوں کواب با قاعدہ پڑھانا شروع کردیا تھا۔ لڑکے صبح کی شفٹ میں اسکول جاتے ہے۔ انہیں وہ سہ پہر کے وقت پڑھایا کرتے شخے الڑکیوں کوئیج کے اوقات میں پڑھایا کرتے ہتھے۔

ایک دن اچا نک میرا ایک دوست نامر تم ہو گیا۔ لوگ اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ بیک صاحب تو یوں پریشان تنے جیسے ناصرا نمی کا بیٹا ہو۔

سب لوگوں نے رات تک اسے تلاش کیا۔ پھر محلے والوں نے بیک صاحب کے ساتھ جاکر پولیس میں رپورٹ درج کرادی۔

میں نے نامر کوآخری بارگلی کے کڑیر دیکھا تھا۔ شاید وہ کھر کا کوئی سودا لے کرآر ہا تھا۔ پھراس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ نامبر کی والدہ کی حالت میدے سے خراب تھی۔ بہت صاحب بھی خالہ کوتسلی دیتے ، بھی نامبر کے والد کو، نہمی بولیس کو ٹیلی فون کر کے نامبر کے بارے میں معلوم کرتے کیکن نامبر کا کوئی سراغ نہ ملا۔

مجر دن مفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو مجئے۔ناصر کے کمروالوں کو بھی مبرآ حمیا۔

فرورى2018ء

226

المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت

# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



منی تنی یا آسان کھا گیا تھا۔

بیک صاحب اینے بدول ہوئے کہ انہوں نے اعلان کردیا اب میں بچوں کوئیس پڑھاؤں گا۔ان بچوں کود کھے کر مجھے کم شدہ بچے یا دائے ہیں۔

محلے والوں کے مجبور کرنے پر وہ بہت مشکل سے بچوں کو دوبارہ پر مانے برراضی ہوسئے۔

میں اب بارہ سال کا ہو گیا تھا اور بچھے ایجھے برے میں تمیز کا فرق بھی معلوم ہو گیا تھا۔

میں پر ہار ہے مطلے کی بہت شرارتی لڑکی تھی۔ وہ جتنی فوب صورت تھی اتن ہی ذہین مجملے کی بہت شرارتی لڑکی تھی۔ وہ جتنی خوب صورت تھی اتن ہی ذہین مجمل تھی۔ وہ مرے ہے میں نہ جائے کہ تعلق پیدا ہوا۔ دونوں ایک ووسرے ہے حجیب حجیب کر ملنے گئے۔ میں سب جانیا تھا لیکن خاموش تھا۔

بھائی جان ان دنوں این ای ڈی کالج میں پڑھ رہے تھے۔ کالج سے آتے ہی وہ خالی پلاٹوں کی طرف نکل حاتے۔ان پلاٹوں میں خود روجہاڑیوں اور درختوں کا ایک جنگل سااگ آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فاخرہ وہاں پہلے سے موجود ہوگی یا پھروہ اکثر بھائی جان کے جانے کے بعد چیتی چھیاتی اس طرف جاتی تھی۔

میں جانتا تھا کہ ریکھیل خطرناک ہے نیکن بھائی جان کے ذبین برعشق کا ایسا بھوت سوار تھا کہ آئیں فاخرہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔

فاخرہ آکٹر ہمارے کمر بھی آجاتی تھی۔ باتی سے اس کی دوئی تھی کیکن باتی کواس کی آزاد خیاتی اور بے باکی اچھی نہیں گئی تھی۔ وہ جب بھی آتی اپنے ساتھ کوئی فلمی رسالہ لے کر آتی اور باجی کو بتاتی کہ آج کل کون سا ہیرو یا ہیروئن شاوی کے چکر میں ہے یا کس کی فلم نے زیادہ کا میابی حاصل کی ہے۔اباجی کو آہتہ آہتہ اس سے چڑ ہوگی۔ بھائی جان المتداس کی آ مدے بہت خوش ہوتے تھے۔

ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے کہا۔" میں فاخرہ سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔"

ای متھے ہے اکو شکیں۔ "عرفان تمہارا و ماغ لو تمک ہے۔ فاخرہ اچھی اوکی نہیں ہے، انتہائی محور اور بدمزاج ہے۔ صرف خوب صورتی سے کیا ہوتا ہے؟"

بھائی جان اپنی ہات پراڑے رہے۔ درختوں کے جمنڈ میں ان کی ملاقا میں اب بھی جاری تعمیں۔ایک دن میں نے بھائی جان کے پیچھے فاخرہ کوجاتے۔ پھر اچا تک ہمارے محلے میں ہلچل کے ممی ۔ راشد صاحب کی بینی سلمی اسکول سے آتے ہوئے غایب ہوئی۔ وہ محلے کی ایک اور لڑکی صالحہ کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی۔ اسکول جایا کرتی تھی۔ اسکول کی لڑکیوں تھی۔ اسکول کی لڑکیوں اور فیجرز کا کہنا تھا کہ صالحہ چھٹی کے بعد کھر چلی می تھی لیکن وہ محر نہیں پہنچی ۔

محلے والے ایک مرتبہ پھرسلمیٰ کی تلاش میں نکل پڑے۔ بیک صاحب کواس کا بہت صدمہ تعاروہ کہتے تھے سرسے۔ بیک صاحب کواس کا بہت صدمہ تعاروہ کہتے تھے سرسلمٰی میری اسٹوڈ نٹ تھی اور انتہائی ذہین بی تھی۔

ایک مرتبہ پھر پولیس میں رپورٹ ورج کرائی گئی۔ اس مرتبہ تو بیک صاحب تھانے کے عملے پر بہت کر ہے اور انہیں وسمکی دی کہ اگر بارہ کھنٹے کے اندرا ندراڑکی نہ ملی تو تم سب کو عطل کرا دوں گا۔

سب کومنظل کرادوں گا۔ سلمی کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تقی ۔ بوں بھی وہ مجھی ہوئی طبیعت کی خوب صورت لڑکی تھی ۔ محلے کا ہر فرد اے بہند کرتا تھا۔

اس واقعے پر بھی وقت کی گرد پڑھی۔ ناصر کی طرح سلمی کے والدین نے بھی صبر کرلیا۔ زندگی پھراہے معمول پر آئی لیکن ریسکون زیادہ دن پر قرار ندرہ سکا۔ اس مرتبہ عابدصاحب کی جوان بٹی صائمہ عائب ہوگی۔ صائمہ میٹرک کی طالب تھی اور بہت شوخ اور چپل تھی۔ اس کی گشدگی کا قلق اس کے والدین کو تھا ہی ان لڑکوں کو بھی تھا جو صائمہ کے یک طرفہ عشق میں جتلا تھے۔

رصہ میں ہیں ہے۔ اس مرتبہ بیک صاحب کے چینے چَلاَّنے پر پولیس والوں نے بہت سرکروگی وکھائی۔انہوں نے محلے میں آکر تفتیش کی اور کئی او باش لڑکوں کواٹھالیا جوصائمہ کی محبت کا دم مجرتے ہتے۔

ان لڑکوں کے والدین روتے پیٹیے بیک معاجب کے پاس کنچے اور ان سے کہا۔" آپ تو جانئے ہیں کہ بیچے می عمر کے تھے لیکن وہ اتنا ہوا کا منہیں کر سکتے۔"

مطے کے ہر فرد کا میں خیال تھا کہ وہ لڑ کے کسی جوان لڑکی کواغوانہیں کر سکتے۔

بیک صاحب کے کہنے پر پولیس والوں نے ان اللہ ہی رات ایک ہی رات میں تاہ ہوگئی میں۔ اب واروں کی حالت ایک ہی رات میں تاہ ہوگئی می۔ اب تو ان لوگوں نے لا کیاں تو ور کنار محلے میں کام کرنے والی اسیوں کی طرف و کیکنا بھی چیوڑ دیا تھا۔ میں کام کرنے والی اسیوں کی طرف و کیکنا بھی چیوڑ دیا تھا۔ میں کام کرنے والی اسیوں کی طرف و کیکنا بھی چیوڑ دیا تھا۔

فرورى 2016ء

دیکھالیکن میں کیا کہدسکتا تھا۔ وہ جھے سے بڑے تھے۔ ا جا تک میری نظر فاخرہ کے ابا پر پڑی۔ وہ کسی فیکٹری میں نور میں ہتھ۔ غصے کے بھی بہت تیز تھے۔ میں نے انہیں بھی اس طرف جاتے دیکھا جدھر فاخرہ اور بھائی جان سمجے

میرادل انجانے خدشات سے وھڑ کنے لگا۔ ا جا تک ورختوں کے حجمنڈ کی طرف سے جیخ بکار اور ہنگاہے کی آ وازیں آئیں۔وہ آ وازیں من کرمیں بھی ووڑا۔ میرے ساتھ کلے کے ٹی اور لوگ بھی تھے۔

دِ ہاں کا منظر ہی عجیب تھا۔ بھائی جان اور سلمٰی کے والدلقتم كُمَّة تقاور فاخره ايك طرف كمرى محق\_

لوگول نے ان دونوں کو الگ کیا اور لڑنے کی دجہ

'ا جی صاحب!'' فاخرہ کے والدنے کہا۔''اس کینے نے تو وہ محشیا حرکت کی ہے کہ جمعے تو بتاتے ہوئے بھی شرم

میں نے کوئی منسیاحر کت نہیں کی ہے۔ ' بھائی جان

'' بید فاخره کو ورغلا کراس طرف لے آیا اور اگر میں کچمه دیرا در زر آتا تو میری بچی کی زندگی تباه بهو جاتی۔''

''تم ہتاؤ۔ کیابات ہے؟'' بیک صاحب وہاں پہنچ أوبرتص يتحييه مث كيا-

"عرفان بحصے بہال وحوے سے لایا تھا۔ کہدر ہاتھا كەلمىمىيں موركے ييچے دكھاؤں گا۔'' فاخرہ نے ڈھٹائی سے

''اورتم اس کی باتوں میں آگئیں؟'' بیک صاحب نا گواری ہے بولے۔ مجمروہ فاخرہ کے والدے بولے۔ "ارشاد صاحب! اس معاملے کو پہیں حتم کردیں۔ زیاوہ کریدیں گے تو آپ بی کی رسوائی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ عرفان ایبالز کانتیں ہے۔''

سب لوگ اسینے اسینے ممرول کو چلے مجھے لیکن محلے والول کے ہاتھوں ایک موضوع آھمیا۔ بھائی جان الگ شرمنده شرمنده سے رہنے کیے۔ انہیں فاخرہ سے اس جموث اور ڈ ھٹائی کی تو قع نہیں تھی۔ پھروہ سب پچھ بھول بھال کر این بر مائی میں لگ مجے۔ میں نے مجی اطمینان کی سانس

· ایک دن پر محلے میں بمونیال آمیا۔ فاخرہ منع کالج

کے لیے گھر سے نکلی تھی کیکن وہاں پیچی نہیں تھی۔اس نے نیانیا کالج میں ایڈ میشن لیا تھا۔ میں نے اکثر اسے دوسرے کلے کے لڑکوں کے ساتھ ملسی نداق کرتے اور بات چیت کرتے د یکھا تھا۔ بھائی جان تو اس واقعے کے بعد فاخرہ کے نام ہے بھی چڑنے کے تھے۔ محلے کے ہر فرد کی زبان پر مہی بات می کہ فاخرہ گھرے بھاگ گئے۔

اس کے باپ نے فوراً پولیس میں رپورٹ درج کرا دی کہاس کی بنی کواغوا کیا گیا ہے اور اس می*ں عر*فان کا ہاتھ ہے۔وہ کا لی عرصے سے میری کی کے بیچھے لگا ہوا تھا۔

بمانی جان اس وقت کالج میں تھے۔ انجینئر تک کا آخری سال تھا۔اس کیے وہ کچھ زیادہ ہی معیروف رہے تھے۔ رات کو دریا تک پڑھتے رہتے یا چراسے کسی دوست کے یاس پڑھنے کے لیے چلے واتے۔

شام کا وقت تھا جب پولیس ہارے گھر پہنچی ۔ اس وفت تک ابوجمی آنس ہے آ چکے تھے۔ دروازے پروہی کئے

بولیس کے اے ایس آئی نے اکٹر کہتے میں بوجھا۔ ''عرفان کمریرے؟''

ا و مبیں وہ تو کا لج ملیا ہواہے۔ ' ابونے جواب دیا۔ "عرفان صكياكام بأب و؟"

''اُس نے ارشاد صاحب کی بنی کو اغوا کیا ہے۔'اے ایس آئی نے بدتمیزی ہے کہا۔''میں جاناتھا کہ وه مرينيس موكا \_وه تو فاخره كو لے كركس اور جلا كيا ہوكا \_ "" آپ کیسی با تیس کردہے ہیں؟" ابو نے تا کواری ے کہا۔'' وہ کالج حمیا ہے اور ابھی تعوزی دیریش آ جائے

'' جب تک وہ نہآئے ، آپ ہمارے ساتھ چلو'' اسالیں آئی نے کہا۔

''تم ہوش میں تو ہو؟''ابوکوایک دم غصه آئیا۔'' میں کو تی خربوزے بیچئے والا یا پنواڑی نہیں ہوں کہتم کہواور میں تمہارے ساتھ چل دول گا۔ میں اٹھارہ کریڈ کاسر کاری افسر ہول۔میرے ماتھ تمیز سے بات کر د۔''

''بزرگو! بيه بي تميز اين بچول کومجي تو سکماؤ۔ اس نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا ہے۔ایک لڑکی اغوا کی ہے۔' اس وقت بعائی جان کالج ہے آ مجئے۔وہ یولیس کے اے ایس آئی کو دروازے پر دیکھ کر جیران رہ مگئے۔انہوں نے ابوے بوجھا۔'' کیابات ہے ابو؟''

فرورى **2016**ء

228

See Hon

''اوئے تو عرفان ہے؟''اے الیں آئی نے یو جھا۔ '' ہاں میں ہی عرفان ہوں۔'' بھائی جان نے کہا۔ " چل مجم انچارج ساحب نے تفانے میں بلایا

''تم چلومیں انجی آتا ہوں۔''جمائی جان نے کہا۔ ''اوے ہمارے ساتھ چل ، نواب کی اولا د، تو ہمیں ا تنابے د توف مجھتا ہے۔ میں تجمع چھوڑ کر جاؤں اور تو فرار

بھائی جان نے اپنی کتابیں اور فائل میرے ہاتھوں میں دے دیں اور بولے۔ وچلوکہاں چلناہے۔ "بیٹاتم کھبرانا مت، میں بھی آرہا ہوں۔" ابونے

بھائی جان کے جانے کے بعد ابوتو بیک صاحب کے کر کی طرف چلے گئے۔ میں نے بھائی جان کی کتابیں رهیں اور تھانے کی طرف بھا گا۔ تھاند ہمارے کھرے زیادہ دور ہیں تھا۔

اے ایس آئی نے بھائی جان کولاک اپ میں بند کردیا اور بولا۔'' ابھی انجارج صاحب بیں ۔وہ آئیں کے لوبات ہوگی ۔''

فاخرہ کا باب تو پہلے سے وہاں بیٹما ہوا تھا۔ تعور ی در بعد بیک صاحب ،ابواور تھانے کا انبیارج آ گئے۔ انجارج نے بھائی جان کو بلایا اوران سے یو جھا کہ

وو کب ہے چکر چل رہا تھا؟''

" ایک سال بہلے اس نے مجھ سے اظہار عشق کیا تھا۔ میں بھی اس کی باتوں میں آئیا۔ چرجب اس نے بب لوگوں کے سامنے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا تو میں نے اس ے ملنا چھوڑ ویا۔ "بھائی جان نے کہا۔

پھر انجارج نے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ جس وقت فاخرہ عائب ہوئی ہے بھائی کالج میں تھے۔ پھر بیک صاحب اور ابو کی کوششوں ہے بھائی جان کواس کیس ہے ر ہائی ملی۔ یولیس کو ان کے خلاف ثبوت نہیں مل سکا تھا۔ ظاہر ہے کہ فاخرہ عائب سی تو بھائی جان کو بھی عائب ہونا حابيءتما\_

اس وافعے کے بعد سے تو جمائی جان بالکل عمصم ہو مکئے۔ وہ خود کوتصور دار سمجھتے ہتے کہان کی چیوٹی سی مجلول کی وجہ سے پورے کمر کی بدتا ی ہوئی۔ آ ہتے آ ہتے استداس واقعے پر بھی وقت کی کر و پڑگئی۔

کائے سے فارغ ہوکر بھائی نے ایک ملی جسل فرم میں جاب كرلى \_سب كي معمول كے مطابق چل رہا تھا كد محلے میں کشید کی چیل کی ۔اس مرتبہ جیعہ جا جا کی بین کلثوم کمرے غائب تھی۔وہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ان سب واقعات میں موائے ایک واقعے کے بیہ بات مشترک می کدعا تب ہونے والی ہرلڑ کی بہت خوب صورت تھی۔ صرف نا صرلز کا تھا ور نہ لژ کیاں بی اغوا ہوئی تھیں ۔

کلٹوم شام کوائی خالہ کے کھرے آر بی تھی کہ رائے ہے غائب ہوگئی۔ ایک مرتبہ پھر محلے میں باہا کار چے کئی۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی۔کلٹوم کو ہرطرف ڈھونڈا تعمیالیکن دوسری *لڑ* کیوں کی طرح وہ بھی نہلی۔

محطے والوں نے اپنی بیٹیوں کے تنہا باہر نکلنے پریابندی

یا جی کی شادی ہو چی تھی۔ ویسے آئی کوزیادہ قلرمہیں تھی ۔البتہ وہ میری طرف ہے فکرمند رہتی تھیں ۔لڑ کیوں کو اسکول اور کالج چھوڑنے کی ذیتے داری بیک میاحب نے اہنے ذیتے لے ل ۔ وہ محلے کی تمام لڑکیوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں اسکول اور کالج حجوز نے کے بعد اوٹ آتے مجردہ محمثی کے دنت انہیں لینے بھی جاتے تھے۔ مطے دالے بھی چھمطمئن ہو گئے۔

ان بی دنوں ہمارے محلے میں ایک فیملی کرائے پر آ کررینے لئی۔اس کھرانے میں دو جزواں لڑ کیاں افشاں ادر مائزه میں ۔ایک میرا ہم عمراز کا آصف تعااور ایک بین تعی جس کی شادی ہونے والی تھی۔

جس ون اس لڑ کی کی شادی تھی ای شام وہ کمر ہے غائب ہوگئ۔اس مرتبہ لوگوں میں خوف و ہراس تھیل گیا۔ محلے کے چھ لوگ تو اے جن اور بھوتوں کی کارستانی قرار ویے گئے۔آخروہ لڑ کیاں کیے عائب ہوئی تعیں اور کہاں منیں کہان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ لوگ استے بددل ہوئے كهوه محلّه بى جيمور كيّے ـ

بیک صاحب نے اب بجوں کو پرد حانا چھوڑ دیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے محریس کیرم ، شطر بچے ، لوڈ و غیرہ رکھ لیے تتے۔شام کوان کے کمریس محلے کے نوجوان جمع ہوجاتے تے۔ کو گیرم کیلے میں معردف ہو جاتے کو شطر نج تھیاتے۔ بیک صاحب مجی خصوصی طور پر وکھیں کہتے۔وہ کہتے تھے کہ بجوں کواس قسم کی سر کرمیوں میں معروف رکھا جائے توان کے مرنے کے امکانات کم ہوجاتے ہیں۔ ویکھتے ہی ویکھتے

<u> فروری 2016ء</u>

" ال صاحب! " موثل كے مالك في كہا۔ " بيار كى دن میں دو دفعہ ادھرے گزرتا تھا۔اس کے ساتھ ایک بجہ جى موتا تعا-"

''تم نے آخری باراہے کب دیکھا تھا خان۔''انسپکٹر نے بوجھا۔

خان نے ما دواشت پر زور دیا اور چونک کر بولا۔ "اے ہم نے کل دیکھا تھا۔ پھر ایک گاڑی آیا ہم جیران تھا كه بيارى تو بميشه بيدل جاتا تھا بيركا زى والا كون ہے؟ وہ اس لڑی ہے کچھ بات کررہا تھا۔ ہمارے یاس رش تما اس لیے ہم گاڑی والے کاشکل نہیں و مکھ سکا۔ پھر دہ لڑی گاڑی میں بیٹھ کیا اور گاڑی چلی گئی۔' خان نے سوچ سوچ کر بتایا۔'' پھر ہم نے اس بچے کوا کیلا ادھر جاتے دیکھا تو ہم حران رہ کیا کہ دہ لاکی کہاں کیا۔ ہم نے ایک مزدور سے کہا كراس بي كواس كم كمرتك چيور آئے-"

'' دہ گاڑی کون ک تھی ؟''انسیکٹرنے ہو چھا۔ ''وہ نے ماڈل کا ہنڈا تھا صاحب۔'' خان نے جواب دیا۔ گاڑیوں کے معافے میں بھی ان کی معلومات عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکداس علاقے کے زیادہ لوگ ڈرائیورن، ہوتے تھے یا مجر مردوری کرتے تھے۔ '' کاڑی کانمبرد یکھاتھا؟''انسپکٹرنے پوچھا۔

و و مبیں ماحب! ' خان نے جواب دیا۔ دیسے ہارا عادت ہے کہ ہم گاڑی کا تمبر بھی دیکھتا ہے سیکن اس وقت دو تین کرا بک ( گا بک ) آخمیاا در ہم ادھر مصروف ہو گیا۔ '' کا ری کارنگ <sub>-''انسیکٹر نے بوجیا۔</sub>

'' کا ڑی کارنگ سبز تھا صاحب کانی کی جیسا سبز۔'' وہاں سے السيكثر اور دكانوں بركميا وہاں بھى اس نے کنیز کی تصویر دکھائی اوراس کے بارے میں معلوم کیا۔ وہ دکان دار بھی اے فوراً پیجان عمیا اور بولا۔ ''صاحب بیلزگی اکثراہے بھائی کے ساتھ میری دکان ہے ٹافیاں اور پاپڑوغیرہ خریدا کرتی تھی۔اے میدیا دہیں تھا کہ ار کی کوآخری بار کب دیکھا تھا۔

ان دنوں کراچی میں اتن گاڑیاں نہیں تھیں جتنی آج ایں ۔اس کے باور حود گاڑیوں کی تعداد لا کھوں مس محی ۔ انسکٹر دافعی اپنی دھن کا لکا تھا۔اس نے رجاریش آفس ہے تمام کاروں کی ایک ہسٹری حاصل کی۔ متعلقہ کلرک نے دو دن میں انسپکٹر کووہ لیٹرٹائپ کر کے دیا۔ انکیٹرنے اس اسٹ میں صرف ہنڈا کے تمبر نوت

فروري 2016ء

230

كلے كے بہت سے لائے كيرم ميں طاق ہو گئے۔ باتھ بي جو ذراذ بن تقدوہ شطر کی میں بروں کی برابری کرنے لکے۔ محلے میں امن وسکون تھا کہ ایک دن پھر کہرام میج عمیا۔اس مرتبہ ما جد حاجا کا بیٹا ما جد غائب ہو گیا۔ ما جد کی عمر مشكل سے آئھ برس ہوكى ۔ لوكوں ميں ايك مرتبه كمرخوف و ہراس مجیل میا۔ پولیس دا لے جھی عجیب سش و پہنچ میں ہتھے کہ اس محلے کے لڑے اور لڑکیاں کیوں عائب ہوتے ہیں۔

ان دنوں پولیس تھانے کا انجارج ایک نوجوان افسر تھا۔ وہ بہت فرض شناس اور دیانت دارتھا۔اس کے آنے ے علاقے میں جرائم بھی كم موسحة تھے۔

اس نے جارج سنبالا ہی تھا کہ مطے کی ایک جوان لڑی کنیز غائب ہوگئی۔وہ میٹرک کرکے یو معالی چھوڑ چکی تھی اور کھر میں ہی رہتی تھی۔ غائب ہونے والی دوسری او کیوں کی طرح کنیز بھی بہت خوب صورت تھی۔ یہ ہ اپنے حجو نے بِعالَى كواسكول لين كي تقى تكن و إلى تبيي تنبين تعيي بها أي خود يمي سی نہ سی طرح کمر چیج میا۔

محلے میں ایک دفعہ پھر کبرام بچ حمیا۔ بولیس میں ر بورٹ درج کرائی گئی اس مرتبہ نئے انجارج نے خوداس كالفتيش كافيمله كيا\_

اس نے پہلے تو کنیز کے کھر والوں سے بوچھ کچھ کی۔ ان سے کنیز کے معمولات کے بارے میں معلوم کیا۔وہ بے جاری تو سوائے بھائی کو اسکول لانے اور لے جانے کے لہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ اسکول بھی کمرے زیادہ دورنہیں تما\_مشكل ہے ايك كلوميٹر كا فاصلہ ہوگا۔

بولیس اسکٹر نے ماہر سراع رسانوں کی طرح پہلے اس راہتے کا جائزہ لیا۔ کنیزعموماً سڑک کے راہتے اسکول جایا کرتی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک مکان میں وو د کا نیس نکال می تعیں۔اس سے کھے فاصلے پرایک جمونیروی ہوئی تما جووہاں تغیراتی کام کرنے والوں مزودروں کی وجہ سے بتایا ميا تماروه مول بمي عارضي تما ادرايك خالى بلاث يربنايا میا تھا۔ جہال تعبیراتی کام ہوتا ہے دہال عموماً مزدورول کے لیے ایسے جمونیرای ہوئل بن جاتے ہیں۔

پولیس انسکٹر اس ہوئل پر پہنچا ادر اس کے مالک سے یو چیر کردگی۔ دو پیٹا درکار ہے والا تھا۔انسپکٹرنے اے کنیز کی تصویر دکھائی تو وہ اسے پیچان کیا۔کوئی خویب صورت اور مرکشش از کی اگرردزاندایک عی رائے سے گزرے تو لوگ ا ہے ہوان می لیے ہیں۔

> المسركزشت المسركزشت Section.

PAKSOCIETY 15 PAKSOCIETY

کر لیے پھر مزید کی کی اور صرف ان کاروں کے نمبر نوٹ کیے جن کارٹک سیزتھا۔

اب لسٹ بہت محدود ہوئی تھی۔ انسیکٹر نے علاقے کے ہر تھانے میں اطلاع دی کہ سنر رنگ کی ہنڈ اجہاں بھی نظر آئے اسے اطلاع وی جائے۔

وہ ایک مرتبہ اس جمونپر ٹی ہوٹل کے نز دیک ہے گزر رہاتھا کہ ہوٹل کی جائے چینے رک میا اس نے ہوٹل کے ما لک سے بوجھا۔''خان ہم ہمیں دوبارہ تو وہ گاڑی نظر نہیں آئی ؟''

خان نے تقی میں سر ہلا دیا چر چونک کر بولا۔
''صاحب ہمیں ایک اور بات یاد آیا ہے۔ اس گاڑی کا
بائیں طرف والا ایک لائٹ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہم نے سوجا تھا کہ
کیسا بد بحت آدی ہے نیا گاڑی ہے اور اس کا بیک لائٹ
ٹوٹ گیا تو اے لگوا تا ہیں ہے۔''

انسپکٹر جوش میں کھڑ اہو گیا۔اس نے اس دورسارے تھا نوں کوا درخاص طور پرٹر بھک پولیس کواطلاع دے دی کہ اس سبز گاڑی پرنظرر کھیں جس کی بائیس طرف کی بیک لائٹ ٹوٹی ہوئی ہے۔

اس نے بھی مسئلہ طل نہیں ہوا۔ لگتا تھا کہ گاڑی کئی دوسرے شہر کی تھی یا چراس کے مالک نے بیک لائٹ لگوالی ہے۔ سبزر تک کی کاریں تو بہت ی تعیں۔

پیراس نے محلے میں تفتیش شروع کی۔اس نے بیک صاحب کے گھر کا بھی جائزہ لیا اور ان سے کہا۔ ''جناب آپ اپنا پیکلب کچھون کے لیے بند کردیں۔''

'''کیوں؟'' بیک صاحب غرائے۔''کیا بہاں جوا ہوتا ہے یا کوئی اور غیر قانونی کام؟''

روہ ہے یہ رہی موری کر ہاری ہے۔ ''یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ سے درخواست کرر ہاہوں کہاس کلب کو بند کر دیں۔''

"انسکار صاحب!" بیک صاحب عصینے کہ میں بولے۔"ایک تو آپ میرے کھر کوبار بارکلب کہ کراس کی تو بین کررہے ہیں چرجو کچے ہوتا ہے میرے کھرے اندر ہوتا ہے یہ معاملہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے۔"

" النيكن موسكائے۔" انتيكر نے بھی غصے میں كہا۔ "اگر عیمال سے بچھ برآ مد ہو جائے تو آپ كے ساتھ ساتھ محلے کے بچے بھی پریشان ہوسکتے ہیں۔"

سے ہے ہیں ہوئیں اوسے بیں۔ ''آپ جمھے دھمکی دے رہے ہیں؟'' بیک معاجب پینکارے۔''آپ شاید مجھے جانتے نہیں ہیں۔ میں ابھی

اللي في ما حب سے بات كرتا مول-"

سابستامه سرگزشت مابستامه سرگزشت

"میرے سامنے ہی کرلیں۔" اسکٹر نے کہا۔" تاکہ
آئی بی صاحب جو تھم دیں بی ای کے مطابق کام کروں۔"
پھراس نے ٹیلی فون سیٹ اپی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔
"میلیے میں خود ہی آئی بی صاحب بات کر لیتا ہوں۔"
بیک صاحب نے ٹیلی فون سیٹ انسکٹر سے لیا
اور بولے۔" انسکٹر صاحب یہ آپ کے تھانے کا ٹیلی فون
شہیں ہے۔ رہی بات اس کلب کی تو میں اسے آئ ہی بند
کردیا ہوں، محلے والے آپ سے خود نمٹ لیس مے۔"
بھائی جان نے انسکٹر سے سوال کیا۔" آپ نے وہ

کلب کیوں بند کرادیا؟''

'' وہاں دن رات کو گوں کا مجمع رہتا تھا۔'' انسپکٹر۔ نے

کہا۔'' وہاں محلے ہی کے نہیں بلکہ ودسرے محلوں کے لڑکے

بھی آنے گئے تھے۔کیا آپ نے میہ بات نوٹ نہیں گی؟''

'' جی ہاں۔ یہ بات تو درست ہے۔'' بھائی جان نے

کہا۔'' بلکہ ان میں کئ لڑکے تو او باش بھی ہیں۔''

آپ سوئ رہے ہوں گے کہ مجھے ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا؟ اصل بات تو ہہ ہے کہ انسکٹر صاحب نے خود مطلح کیسے ہوا؟ اصل بات تو ہہ ہے کہ انسکٹر صاحب نے خود مطلح کے تمام سمجھ وار بچوں کو بلا کر میہ کہا تھا کہ ہم اس سبز کار پر نظر رکھیں جس کی بائیس بیک لائٹ ٹوٹی ہوئی ہے۔ انہوں نظر رکھیں یہ تفصیل بھی بتائی تھی کہ انہوں اس کا ڈی کاعلم کیسے ہوا؟ دوسری بات میں کہ وہ انسکٹر صاحب ابو کے کزن تھے اس میں ہر بات معلوم ہوتی رہتی تھی۔

یک صاحب نے پہلے تو محلے والوں کو ساتھ ملاکر کر بلوکلب کو لئے کے لیے درخواست دینا چاہی لیکن محلے کے لوگ واقعی ال آلڑکوں سے پریشان سے۔ جینے لڑکے گھر کے اندر ہوتے سے اسنے ہی گھر کے باہر چبور سے پر بیٹھے رہتے سے اور ہرگزر نے والی لڑکی کو گھورتے سے اب بیک صاحب خود بھی چبور سے پرنہیں ہوتے سے اس لیے ان لڑکوں کوروکئے ٹو کنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔

ایک دن بیک صاحب نے جھے ہے کہا۔ 'وقار بھائی! میں نے اپنے کمرکوکلب بنانے کے لیے با قاعدہ درخواست وی ہے۔ میں حکومت کے اجازت نامے کے ساتھ کلب کھولوں گا اور اب کمرشل بنیا دوں پر کھولوں گا۔ وہاں آنے والوں کے لیے ممبرشپ لازی ہوگی۔ پھر دیکھوں گا یہ انسپکڑ کسے جھے روکتا ہے۔''

''انکل! کیا آپ پھر ہے ممبر شپ فیس لیں سے؟'' میں نے یو جھا۔

فرورى **2016**ءَ

''میان کاروبار تو کاروبار ہے۔'' پھر وہ ہس کر بولے۔ ''لین محلے کے بچوں کے ساتھ بدرعایت ہوگی کہ وہ فری بھی ممبرشپ حاصل کرسٹیں سے۔'

من نے میہ بات انسکٹر صاحب کو بتائی تو وہ کہنے کھے۔ ''میں نے محلے والوں سے پہلے ہی ایک درخواست تعموا كرمجوا دى ہے كەعلاقە كمينوں كواس كلب كى وجەس بہت وقت ہوتی ہے۔ محلے کی لڑ کیاں اس رائے سے گزر نہیں سکتیں لہذا وہاں کلب نہ کھولا جائے۔ پھر بیہ کوئی کمرشل علاقه تو بيس -اس لي كلب بمي نبيس كل سك كا-"

جمع كيرم تعيلنه كا چمكا لك چكا تعا- من اس تعيل مي

کالی ماہر بھی ہو گیا تھا۔ دہاں سے پچھے فاصلے پر کیرم کا ایک کلب تھا۔کلب کیا ایک دکان میں دو تین کیرم بورڈ رکھ کر کلب بنا ویا حمیا تھا۔ میں وہاں جانے لگالیکن جو مزہ مجھے میک صاحب کی جائے یہنے میں آتا تھاوہ وہال ہیں آتا تھا۔ میں ان دنوں آٹھویں میں تھا۔ امتحانات ہو چکے تھے۔اسکول میں حرمیوں کی چھٹیاں تھیں اس لیے ہم لوگ سارادن فارغ رہتے ہتھ۔سہ بہرے ہی <u>محلے کے لڑ</u>کے گلی میں نکل آتے اور کر کث شروع ہو جاتی۔اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ کر مج کی بال استعال کرتے تھے کیوں کہ اکثر کمروں کے شیشے ٹوٹ کیے تھے اور کی لوگوں کو تخت کیندے چوٹیں ہمی لکی تعیں۔

بیک صاحب اب دوبارہ چبوترے پر بیٹھنے کھے تے۔ان کے میاتھ محلے کے لڑکے ہوتے سے لیکن صرف اس محلے کے ۔۔ وہ سی دوسر ےعلاقے کے بچوں کوو ہال مہیں بنجنے دیتے تھے۔

ہم ایک مرتبہ پھر چبورے پر بیٹھنے کیے اور بیک صاحب کی علیت سے فیض اٹھانے کے ۔ وہ سیاست برتو یوں ہات کرتے تھے جیسے وہ سیاست پر اتھار تی ہوں۔

ہم لوگ اکثر بڑے بڑے بلب لگا کرنائٹ بھی بھی تھیلنے کئے تنے۔ جن لوگوں نے نارتھ ناظم آباد دیکھا ہے البیس اندازہ ہوگا کہ وہاں کی گلیاں تننی چوڑی ہیں۔ پھر ہماری کلی تو کچھزیا دہ ہی چوڑی تھی۔وہاں سے سڑک نکالنے

ویکھیے بات کہاں سے کہاں چانے گئی۔ میں بات کررہا تفاكركث كي\_

اس دن شام کوہم کرکٹ کمیل رہے ہتھے۔ میں نے ندروست بث لگائی تو بال ایل کر ملی کے کونے پر کھے

ہوئے بیل کے درخت کی شاخوں میں الجھ کی۔اب بداس لڑ کے کی ذکتہ داری ہوئی تھی کہ یا تو وہ گیندوہاں سے لے کر آئے یا بھرنی گیندخر بد کر لائے۔اس دن کھیل ختم ہونے کے بعد لڑکوں نے جھ سے کہدویا تھا کہ کل جمیں گیند جا ہے۔ مغرب ہونے والی تھی اس کیے سب لڑکے ایے اینے گھروں کو چلے مجئے۔ پیپل کا وہ درخت میرے لیے نیا مہیں تھا میں بحبین میں اکثر اس پر چڑھا کرتا تھاا درشرط لگا کر چڑھتا تھا کہ بچھ ہے اوپر کوئی جا کر دکھائے۔ ابھی تک میرا ريكارژ كوئى تېيىن تو ژسكاتھا۔

رات کوا کثر ہم میں ہے کوئی اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا تھا اور وہاں سے گزرنے والوں کو ڈراؤنی آوازیں تكال كرورايا كرتا تفاريس نے محلے كے ایسے ایسے لوكوں كو خوف زوہ ہو کروہاں سے بھا کتے دیکھا تھا جوائی تہادری کے واقعات سنا کرہمیں بورکرتے رہتے ہتھے۔

میں اس درخت تک چہجا۔ جمعے معلوم تھا کہ میں کس طرف سے اور جرحوں۔ بن آستہ آستہ ادر جرح کیا کیکن گیند بھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں مزیداوپر چڑھ کر کیند وْحُونِرْنِے لِگا۔

ا جا تک میری نظر بیک صاحب کے گھر کی طرف اٹھ محی۔ان کی جارد بواری کے اندر کا منظرصا ف نظر آر ہا تھا۔ پھر مجھے خبرت کا شدید جھٹکالگا۔ مجھے وہ دونوں جڑواں بہنیں وہاں دکھائی وس جو پہلے ہارے محلے میں آسرر ہی تھیں اور جن کی ایک بہن شادی والے دن غائب موٹئی تھی۔ میں گیند کوتؤ بھول گیا اوران لڑ کیوں کود میسے لگا تھوڑی دیر بعد جیمے بیک صاحب دکھائی دیئے۔ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں رنگا رنگ مضائیاں تھیں۔ انہوں نے خود مجی جِعانث كربر في كاائيك لكژاا فعايا ادران لڙ كيوں كوبھي اصرار تر کے مٹھائی کھلانے لگے۔ دونوں لڑ کیاں مزے لے لے كرمٹھانی کھا تئیں۔ میں پھر گیند تلاش كرنے والا تھا كہ پھر چونک اٹھا ان میں ہے ایک اڑی بے ہوش ہو کراڑ مل کئ محی۔ چرووسری از کی جمی کڑھک گئے۔

بیک صاحب اندر کمرے میں گئے اور دو جا دریں لے آئے۔ انہوں نے ایک جا در میں ایک لڑکی کو کیپیٹا تو میں چونک انھا۔اب تماشاد کھنے کا دفت نہیں تھا۔ میرے پاس اگر اس وفت موبائل موتا تو میں بھاگ دوڑ ہے نی جاتا۔ میں جلدی سے ورخت سے نیچ اترا اور تعانے کی طرف ووڑ لگادی\_انسکٹراس وقت تو کہیں جانے کی تیاری کررہے تھے۔

فرورى 2016ء

232

المالي المالية المسركزشت Rection

بھے بدخواس میں دیکھا تو جاتے جاتے رک سکتے۔ میں نے جلدی ہے اتہیں ساراوا قعہ بتا ویا۔

وہ فوراً دو سیاہنوں کو لیے کر جلنے کو تیار ہو مجھے۔اس ز مانے میں پولیس والول کے ماس پولیس کی موہائل وغیرہ بھی بہت کم تھیں۔ پرانے زمانے کی ڈیزل جیبیں ہوا کرتی تھیں وہ بھی شہر کے بڑے تھا نوں میں۔انسپکٹر صاحب کے یاس موٹر سائنکل تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ماتحت کوایتے ساتھ بھایا اور بقیہ دو کوسائیکلول برآنے کی ہدایت کی۔ان میں سے ایک کے ساتھ میں بھی بیٹھ گیا۔

جب بولیس والے وہاں پہنے سکے تو انہوں نے دو پولیس والوں کو مکان کے عقب میں جینج دیا مکان کا ایک دردازہ چیجیے کی طرف بھی تھا۔ پھرانہوں نے مین کیٹ پر لگی ہوئی اطلاعی کھنٹی بجائی۔

م کھے در بعد بیک صاحب اندر سے برآ مد ہوئے۔ پولیس کو دیکھ کروہ بری طرح چونک اٹھے۔ پھر سعجل کر بولے۔''زے نعیب! انسکٹر صاحب آج کینے زحمت فرمائی۔کیااب میرا کھر بھی سے کرنا جائے ہیں؟ '' ہم آپ کوسیل کرنا جاہتے ہیں۔''انسپکٹر نے ہنس كركها\_" ذراا ندربوجليے \_"

"معاف كيجيے كا ميں اس وفت آپ كو ائدر كيس بلا سكا ميرے كھورشتے دارآئے ہوئے ہیں۔ان میں کھ یردہ دارخوا تین بھی ہیں۔" بیک صاحب نے بہت متانت

' ' ہم پردہ دارخواتین کی طرف وی<mark>نکھے بھی نہیں۔''</mark> السيكثرنے كہا۔" آپ اندرتو چليں۔"

'''آپ میری مرضی اور اجازت کے بغیر میرے گھر من داخل مبين موسكتے۔" بيك صاحب كالهجه بدل كيا۔ ''تو آپ ہے اجازت مانگ کون رہا ہے؟'' انسپکٹر نے کہا۔ چر درشت کیج میں بولا۔" اندر چلو۔"اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیک صاحب کودھکا بھی دیا۔ " بيا اللي زبروى ہے۔" بيك صاحب نے كہا\_ " لوليس خود عى غيرقانونى حركات كرے تو عوام كو كيے

''اندرچل عوام کا بچہ۔''پولیس والے نے اس مرتبہ ان کی گردن پکڑ کرا ندر دھکیلا۔

ہم اندرواخل ہوئے تو میں دھک سےرہ کیا۔وہاں تو کھی جی جیس تھا۔ سامیوں نے دوسرے کروں میں بھی المالم المالية المسركر شت

233

ڈھونڈلیا۔وہلڑ کیاں تو کیاان کا سامیر بھی ٹہیں تھا۔ ''یار وقار!'' انسپکڑ صاحب نے کہا۔''تم نے مروا دیا، اب بد مارے کے مشکل کھڑی کردے گا۔ جوتم نے ا بن آنگھول ہے دیکھی تعیں وہ لڑ کیاں؟''

"جی ہال میں نے اپنی آتھوں سے دیکھی تھیں۔" میں نے جواب دیا۔

اجا تک انسکٹر صاحب کی نظر پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی پر پڑی۔ بیک صاحب نے اس پر کپڑا ڈال رکھا تھا۔ '' ذرا اس گاڑی کا کپڑا ہٹا تیں۔'' انسپکٹر صاحب نے کہا۔ میں نے ویکھا کہ بیر سنتے ہی بیک صاحب کا چہرہ دھوال دھواں ہو گیا۔

<u>پھرایک ساجی آ کے بڑھا اور گاڑی کا کور ہٹا دیا۔اس</u> کی عقبی سیٹ پر دونو ل از کیال جا دروں میں لیٹی پڑی محس '' حرفآر کرلواہے۔''انسکٹر صاحب میخ کر ہولے۔ سابی نے جھکڑی نکال کربیک صاحب کے ہاتھوں يس ۋال دى۔

☆.....☆

بعد میں بہت ہے انکشافات ہوئے۔ بیک صاحب اصل میں بردہ فردش تھے۔ان کا اصل مقصدتو لڑ کیاں ہی تھیں۔لڑکوں کو وہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اغوا کرتے تھے۔انہیں کی برگاریمی کو چے ویے تھے۔الو کیوں کو پہنچ کی ر ماستول من بھیج دیتے تھے۔ اس حوالے سے ماکتانی لر کوں کی بردہ فروشی عام تھی۔

ہاری اطلاع کے بعد بیک صاحب نے نہ جانے کس وفت کے جاکر گاڑی کا رنگ مجمی بدلوایا اور اس کی بیک لائٹ بدلوائی تھی۔

بیک صاحب اب نہ جانے زئدہ بھی ہوں کے یا ہیں۔ الله الہم معاف كرے۔ ان دولر كيوں كے بارے ميں تو آب کو بتایا بی تبین ان میں ہے ایک لڑکی آج میری بیوی ہے اوراب دولز کی تبیں بلکہ تی بچوں کی ماں ہے۔ میں ابھی تک ای مکان میں رہتا ہوں۔ بیک صاحب کا مکان بعد میں کسی نے خریدلیا تھالیکن میں آج ہمی اس مکان کے سامنے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ منظر یا وآجا تا ہے جب انہوں نے میری بيوى كومتفائي كملائي مى اور جادر مي ليينا تعا\_اس واقع مي سارا کام اس پیمیل کے درخت اور کمیند کا تھا اگر میں درخت پر نه چرهمتانو آج افشال ميري يوي نه بولي ..

فروري 2016ء



محترم ايذيثر آداب ی نیاز

انسان کتنا ہی کچہ کر لے لیکن وہ قسمت کے آگے مجبور ہوتا ہے جس انسان کی موت نه ہو اسے چاہ کر بھی کوئی مار نہیں سکتا۔ زیرِ نظر روداد بھی ایك ایسے ہی شخص كى ہے. پتا نہیں شرحیل كہاں ہوگا لیکن اس کی کہانی میں بھولنے کی کوشش کروں بھی تو بھول نہیں صداقت حسين ساجد

(شورکوت.جهنگ)

جلسے جیسے من خط کی عبارت پر متا گیا، میرے دل کی دھڑکن بڑھتی کئی۔ میرے سامنے بیٹے کا شف کا چہرہ بھی زرد تما، جيسے اس كا سارا خون نجوڑ لياميا مور خط كامضمون مجھاس طرح کا تھا۔

پارے کاشف!

عصامیرے کم جریت سے ہوگے۔ تم نے اس سال بھی پہلے کی طرح مرعابیوں کے شکار كامنعوب بناركما بوكا-اس بارجى تم مجمع ابيخ ساتھ ياؤ مے۔ تہارے کے ایک خوش کی باٹ سے کے اس سال مرغابیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اجرت کر کے جھیل پر آئی ہے اور بال! منعور کو اینے ساتھ لانا مت مجولنا، میں تم دونوں کا انتظار کردں گا۔

> فغظ والسلام تمها را دوست شرجيل

خط کے پنچ لکھا ہوا تام پڑھ کر من حمرت سے کاشف

آپ کو یقیناً حمرت موری موکی کمایک دوست کی طرف سے شکار کی دعوت ملنے پر ہم استے خوف زوہ کیوں میں؟ توسنیں۔ میں اور کا شف بحین کے دوست ہیں اور ہم نے بہت ہے ایسے خطرناک کام کیے ہیں کہ مرف ان کا ذکر س كرعام آوى كولسينا آجائے - مربي خط پڑھ كرخود مارى طالت بری می وجد بیمی کدوہ خط مارے اس دوست شرجیل نے لکھا تھا جے ایک سال پہلے ہم اسینے ہاتھوں ۔ شرجیل نے لکھا تھا جے ایک سال پہلے ہم اسینے ہاتھوں ۔

ہم نے اسے جمیل کے نم ولد لی جنگ ہی جس وقن کرویا تھا۔ ہرسال مرعایوں کا شکار کرنے کے لیے جمیل جانا، ہم میوں کامیمول تما۔

234

شرجیل کراچی کے ایک تی ادارے میں اکاؤنٹینٹ کے طور برکام کرتا تھا۔ کاشف ایک اشتباری مینی کا مالک تحار جب كهض أيك الجيئر تماا درايك بهت احتصا وارب مِن طازمت كرر با تعار اكر جدهار ب شعبي الك الك شم لیکن شکاراورمبم جو کی کے شوق نے ہمیں اکٹھا کر دیا تھا۔ای شوق کوبورا کرنے مجے تھے کہ وہ حادثہ ہو کیا تھا۔ تب سے یس اس طرف کیا ی جیس تعاراس بار پروگرام میه بنا تعا که میه خطآ گيا۔

"بانداز قررتوای کا ہے۔" میں نے خط میز پر

ر کھتے ہوئے کہا۔ ''لل ....لل ....لل ....لن نین .... یہ کیے ممکن ہے؟'' كاشف لرز تى بوئى آ داز من بولا \_ " بجصة و بدكوئى اور چكرلك

'' ہمیں اتنا خوف ز دو ہونے کی ضر دریت ہیں ہے۔'' میں تے خط برزے پرزے کر کے ردی کی ٹوکری میں ميكت موس كما ي في فداق كيا ہے۔" ويد بحى مم من دن بعد جميل جارے بين اگر كوئي شك ہے، تو ايناوه شك بم

شرجیل کی قبر کھود کر دور کر لیس سے۔"

" تم نے سامان کا بندویست تو کر لیا ہے تاں؟" كاشف نے چند لیے سوچے کے بعد ہو جمار

" سارا انظام ممل ہے۔" میں نے جواب دیا۔ مور خبارات مجی اس وار وات کو بحول یکے ہیں۔ مجھے یعنین ہے کہ پولیس مجی اتنا وقت اپنا و ماغ کمیانے کے بعد اپنی ہار شرجیل کی موت ایک مادشتی جے جمیانے کے لیے ، مان چکی ہے۔ایک سال کی مدت پچر کم جمی تونیس ہوئی۔ ميرى بات س كركاشف كوحوصله ملاتو مي اسيخ وفتر واليس آميا۔ من نے اپني طرف سے تو اس كا خوف دور كرنے كى بہت كوشش كى تحلى حكى ميرا اينا ذہن ابھى تك

فرورى 2**01**6ء

المالي المسركزشت

Section

عبس زوه کھی ۔ رات کوخطر ما ک کیٹر ول اور پچھروں کی مجر مار ن لو کول کواس طرف کارخ ندکرنے برمجور کردیا تھا۔اب میملاقه ویران تھا۔ پیچیلے سال تو یہاں چندلوگ ہی شکار کے لیے آتے تھے۔ وہ مجی ایکیاہٹ کا شکار تھے۔ یہ بات ہمارے کیے فائدہ مندھی۔ہم تو اس جگہ جاتے ہی اس کیے تھے کہ شہر کی ہنگا مول سے جر بورزندگی سے مجھون کا چھٹکارا ال جائے۔ جب سے بہال شکاریوں نے آنا جھوڑا تھا، تب سے بہال مختلف مسم کے پرندوں نے اپنا ڈیرا ڈال ویا تھا۔ بول مارے شکاری جذبے کی تسکین کا خاطر خواہ ا تظام قدرت كى طرف سے خود بخو د ہو كيا تھا۔

كاشف في ايك يرانا كانتي خريدركما تفا- يول وبال رے کا مسلمل ہوگیا تھا۔مرغا بول کی طرح کے بے ضرر پر مندول کے شکار کے لیے ملکے تھلکے انتھیار موجود تھے۔ شِرجیل اوراس کے میراسرارخط میں البھا ہوا تھا کہ بیہ نداق کہا

ایک سال پہلے رونما ہونے والے واقعات آج مجی میرے ذائن میں اس طرح تازہ تھے، جیسے کل پین آئے

اس دن ہم می سورے کراچی سے روانہ ہوئے۔ بارشوں نے راستے کو بہت خراب کر دیا تھا۔اوپر سے پیسفر طویل بھی تھا۔اس راستے پر بیچڑ اور پھسلن اس قدر کھی کہ ہم بری مفکل سے سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں او راسته اتنا تنك بوجاتا تفاكمي اور كازى كوياس كرنامشكل موجاتا تھا۔ بیراستہ آخر کارولد کی جنگلات تک جا کہنچا تھا۔ وہال سے میچھ ہی فاصلے برحیمیل تھی۔ بیالی زبردست ی تفر كى جكم الدلى علاقه مونے كى وجدے يہال كى انا



جنگل کی طرف ہے آئے والے خطر ناک ورندوں کے استقیال کے لیے دور مارراتفکیں بھی ساتھ میں ۔

تین مھنٹے کے تھا دینے والے سفر کے بعد ہم لکڑی ہے ہے ہوئے اس کا تیج تک بھٹے گئے۔اس میں دو کمرے تقے۔ ایک کو ہم سونے کے لیے استعال کرتے تھے اور د دسرے میں اپنا سامان وغیر ورکھتے تھے۔ وہاں وینجتے ہی ہم نے مختلف کام اپنے ذیتے لے لیے تھے۔ کاشف کے ذیتے مغالی کا کام تمااوروه بالکل کسی ماہر خاتون کی مانندیہ کام کرتا تھا۔ شرجیل کے ذیعے گاڑی ادر سامان کی و کھے بھال تھی۔رہ محمیا میں ،تو میرے ذہے بادر جی خانہ تھا۔

اس دن تعکادت کی وجہ ہے ہم نے وہ کھانا استعال كرنا تما جوجم اين ساته لائد تقيه جنتي درين من مم چھوٹے مونے کامول سے فارغ ہوئے ، مورج غروب ہو چکا تھانے ہمنے کھانا کھایا ادر کے شب لگانے لیے۔ پھر نیند آنے لکی تو ہم مونے کی تیاری کرنے کھے۔ مارے پاس زب سے بند ہونے والے خصوصی بستر موجود تھے۔ان کی وجہ سے ہم چھمروں اور کیڑے مکوڑوں سے بالکل خوف زوہ

بہت زیادہ تمکاوٹ کی وجہ سے اسکلے دن کوئی بھی جلدی ندا تھ سکا۔ دی جے کے قریب میری آ تھے سب سے یہلے ملی ۔ان دونوں کو جگانے کے بعد میں نے تولیہ اور ٹوتھ برش لیا ادر جمیل کی طرف چل دیا۔ یا برتموڑی می دیعند جماتی ہوئی می۔ ہوا سردمی مگرید سردی تھے اچھی لگ رہی تھی۔ جیل ۔ کا یائی بہت شنڈا تھا کین میں نے ہمت سے کام لیا اور برداشت کرتے ہوئے مخندے یالی سے منہ ہاتھ دھویا اور والس آكر چوسلے يرجائے كاياني ركاديا۔

وه دونول جاك تو مح تق ميكن لين بوئ تقي " بمنى المحر تيار بوجا ك-" من في الحس بارى باری جنبور کر کہا۔ " ہم یہاں سونے کے لیے دیں آئے ہیں بكة تغريج كے ليے آئے بيں۔"

'' دات کو پس نے ایک بہت خوف ناک خواب د کھا ہے۔" کاشف نے آجمیں کمنے ہوئے کہا۔ " بيكون ى شى بات ب، تم جب بمى كوكى خواب د میمتے ہووہ خوف تاک ہی ہوتا ہے۔ جمی تم نے اچھاادر سہانا خواب مجی دیکھاہے۔ "شرجیل نے جملہ کسا۔

"امن من موت بوئ جمع تماراج و دكماني ديا القاه الركيخوف تاك خواب توآنا بى تقار" كاشف نے

مجى پە كەركرحىاب برابرگرديا\_

ان دونوں کے درمیان اکثر ایسا مٰداق چلتار ہتا تھا۔ میں خاموتی ہے ان کی باتیں سنتار ہتا تھا۔ اب بھی میں شاید خاموش رہتا لیکن در ہور ہی تھی ۔اس کیے بول پڑا۔" اب اٹھ جاؤ کھر ہاتیں کرتے رہنا۔''

وہ دونوں اٹھ تو گئے کیکن ان کی با تمی ختم نہ ہوئیں۔ وہ تیار ہو سکتے اور میرے ساتھ بیٹھ کر جائے پینے لگے۔ جارے ماس بی ایک اسٹول پر ایک چھوٹا سار یڈیو پڑا ہوا تھا۔ بدرید بوشرجیل کا تھا اور وہ اسینے ساتھ لایا تھا۔اس وقت این پرکرکٹ میج آرہا تھا۔ ہمیں کرکیٹ سے مجری ول چھی کھی اس کیے ہم بری توجہ سے کمنٹری سن رہے ہے۔کنٹری ختم ہوئی اور خبریں شروع ہوئیس ہم پوری توجہ ے خبریں سننے کیے۔ ' آج صبح چند نامعلوم افراد نے مقای بینک کی بکتر بندگاڑی برحملہ کر کے اس کے ڈرائیور اور محافظوں کوئل کر دیا اور گاڑی چین کرنے گئے گاڑی کی تجوری میں کی لا کھرو بے موجود ہے۔ گاڑی اور مجرموں کا الجمي تك سراغ ميس ال سكام لوكول سے درخواست ہے كم وه اگر ڈاکوؤں یا گاڑی کا کوئی سراغ یا تیں ۔ تو توراً مقای پولیس استیشن کواطلاع دیں، اطلاع دینے دانے کومعقول انعام بھی دیاجائے گا۔''

خبرس حتم ہوئیں تو پچھ دریے لیے فضا میں خاموشی ی جما گئے۔اس خاموثی کو کا شبنہ کی آواز نے تو ڑا۔

" كاش! جمع يدركم لل جائے. تو ميرے سارے او مورے خواب بورے او سکتے میں۔" اس نے اینے ہونٹوں کو کول کر کے سٹی مارتے ہوئے کہا۔

" بمنى! مجمع تو اتنى برسى دولت كالمجمع حصه بمي بل جائے · تو میرے دن تبدیل ہو سکتے ہیں۔''میرے منہ سے ب اختيار لكلاب

ور ملی توبات سے کہ جن لوگوں نے سیکام کیاہے وہ وقم بھی تممارے حوالے نہیں کریں ہے۔" شرجیل مارے خوابول کے کل گراتے ہوئے بولا۔

" مچوڑو مجمئ !" من نے جائے کی پیالی ایک طرف رکتے ہوئے کہا۔"جو چے ہارے مقدر بی میں ہیں ہے اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ بیں ہے۔"

ان دونول نے ایک ساتھ قبتہدلگایا اور پھر ہم میول اسين اسين المتعيار سنعال كرجميل كي طرف جل د ب-اب ہوا میں پہلے کی نسبت زیادہ شنڈک تھی جبیل کی سکتے سے ملکا

فروري 2016ء

236

FOR PAKISTIAN

ل طرف بھیل رہا تھا۔ یہ ماحول آئی جیسے کوئی جانور جمیل میں سے پانی پی رہاہو۔ سب تھا، کیوں کہ دھند کی دجہ ہے '' مجھے تو خوف محسوں ہور ہاہے۔'' کاشف کی خوف کے کام بیس کرر ہی تھی۔اب ہمیں زدہ آ واز انجری۔' چلو! یہاں ہے۔۔۔۔۔'' سورج اونچا ہو، کیوں کہ سورج انجی اس کی بات بوری نہیں ہوئی تھی کہ در ند سرکی

ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ در ندے کی د فی دندے کی د فی دندے کی درمیان ایک بار پھر کسی آ دمی کا قبقبہ میں خوف میں خوف شال نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مجیب و غریب مورت حال کوکیا نام دول۔

ا تناعر مرکزرنے کے باوجود آج بھی وہ وقت جب یا دا تا ہے ، تو مارے خوف کے میراجسم پینے میں بھیک جاتا

ہم مینوں سانس رو کے کھڑ ہے رہے۔ اگر بات مرف در ندوں کی ہوئی ، تو ہم بیسوج کر مطمئن ہو جائے کہ شاید جنگی بھیڑ ہے وغیرہ جمیل پر پانی پنے آئے ہوں کے لیکن ایک آ دی کی وہاں موجودگی اس معالطے کو ٹر اسرار بنار ہی تھی۔ پھریہ بات بھی تھی کہ ہم کانی وقت جنگوں میں گزار کھے تھے، اس لیے ہم مختلف جنگی جانوروں کی آ واڑیں پہوان لیتے تھے۔ وہ آ واڑی جنگی جنگل میں اورکوئی بڑاور ندہ بھی نہیں پایاجا تا تھا۔ جنگل میں اورکوئی بڑاور ندہ بھی نہیں پایاجا تا تھا۔

آ ہستہ آ ہستہ غراہتیں غائب ہولئیں ، تو ہم سمجھ مجھے کہ وہ یہاں ہے چلے مجھے ہیں ۔

شرجیل نے ممبری سائس لی اور کینے لگا۔ '' اف میرے خدایا! مجھے تو یہ کو کی خوف ناک خواب انگ رہاہے۔''

''الله تعالیٰ جائے کیا معاملہ تھا۔'' بیں نے کہا۔'' آؤ! واپس چلیں ۔۔۔۔کہیں وہ دویارہ ادھرندا تکلیں ۔''

دونوں نے میری تائید کی اور ہم واپس کا میچ کی طرف چل پڑے۔ تعوری دیر بعدسورج بھی نکل آیا اور اس کی گری نے دیکھا کہ کی گری نے دھند دور کر دی۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ سس پاس کے دلدلی میدان کو مبزے نے اپنے تھیرے میں لدیکھا ہے۔

ہے۔ اگر چہ بجھے اور شرجیل کو پچھ نہیں سنائی دیا تھا محر ہمیں بتا تھا کہ کاشف کی سننے کی حس بہت تیز ہے۔ وہ میاروں الكا سا دهوال المحد كر چاروں طرف ميميل رہا تھا۔ يہ ماحول شكار كے ليے بہت نا مناسب تھا، كيوں كه دهند كى وجہ ہے انسانی نظر چندفٹ ہے آ مے كام نيس كررہى تھى۔اب ہميں انسانی نظر چندفٹ ہے آ مے كام نيس كررہى تھى۔اب ہميں اس وقت كا انتظار تھا جب سورج او نيا ہو، كيوں كہ سورج جوں ہى اس وقت كے جوں ہى او نيا ہوتا، دھند حمیث جاتی ۔ہم اس وقت كے انتظار میں جمیل كے كنار ہے ہمود ایک او نجی جگہ پر بیٹھ مے۔

اہمی ہمیں وہاں بیٹے ہوئے تھوڑی ہی درگزری تھی کہاچا تک پاس ہی ہے اسی آ واز آئی ..... جیسے سی ہماری جانور کے پیردن نے آ کرسو تھی جماڑیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ میں نے بہت تیزی ہے اپنی رائفل اٹھائی۔ ریاتی طاقت ور رائفل تھی کہاس کی ایک ہی کوئی شیر کوہمی ہلاک کرسکتی تھی۔ کاشف اور شرجیل کے پاس جھرے والی عام رائفلیس تھیں۔ کاشف اور شرجیل کے پاس جھرے والی عام رائفلیس تھیں۔ انھیں بھی اگر قریب ہے استعمال کیا جاتا تو ہے بھی مہلک

"احتیاط ہے ....." میں نے آسمیں بھاڑ بھاڑ کر دحند کی دوسری طرف دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کہا۔

" ہمارے علاوہ بہال اور کون ہوسکتا ہے، سب ہماری طرح پاگل تعوری ہیں!" کا شف بر برایا۔" مجمعے تو کوئی جانور لگتا ہے؟"

ان دونوں ہے پوچھا۔ ''کسی آ دی کی آ واز تھی۔''

شرجیل نے میری تائید کی۔ پھروہ ہمیں منع کرتے ویے بولا۔

دو کوئی قائر شہرے، شاید ہمارے علاوہ بہال کوئی اور بھی موجود ہے۔''

اس سے ملے کہ ہم میں سے کوئی کھے کہنا، ایس آواز

فرورى2016ء

237

ماران المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت

بدین کر می پریشان موکیا۔ صورت حال اما یک خوف ناک رخ اختیار کر کی تھی۔ تموزی در پہلے ہم نے ریدیورداک کی خبری می اوجم می سے سی نے جی بیوں سوما تھا کداتی جلدی اس خوتی ڈراھے میں ہم ہی شامل ہو ما تیں ہے۔اس میں تو کوئی فلے میں تھا کہ میں مل کرناان ے کے کون سامشکل کام تھایا انموں نے پہلی ہاراتو کسی کومل میں کرنا تھا۔ ووبیکا م او موائے کب سے کرد ہے ہول کے۔ · · لل ....ل ..... تين ..... هم نورا كهان چيمير ؟ · · شرجیل کے منہ سے بے ما خند لکلا۔ "بيدونت سويخ كالكل ي-" کاشف سے کہد کر جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا اور اے کا بیج کے چھیے اگ ہوئی جماڑیوں میں یوں کھڑا کرویا کرسامنے ہے وہ وکھائی کیس ویل ۔ '' اب ہم کہاں جا تیں مے ؟'' میں نے اس سے " ہم اپنے ہتھیار سنبال کر سامنے والی مجمازیوں " یں جیب جاتے ہیں۔" کاشف نے کاراؤسول کی بیٹی کر ے ہا تھ مے ہوئے کہا۔ اس کے سوااور کوئی عل بھی تو تھیں تھا۔ ہم جمازیوں من جھے ای منے کہ تعوری در بعد اکتر بند کا وی کا مج کے دروازے برآ کررک تی۔ عن افراد المحل کریا برآ ہے۔ وہ خود کارراکنلوں سے سلم تھے اور شکل سے بی سفاک بحرم لگ رے تھے۔ ہم سے وہ مشکل سے پندرہ ہیں گزے فاصلے ہے " توبیہ ہے وہ جکہ۔ "ان میں سے ایک نے کا پیج پر تقيدي تظروالت موسة كها-دوسرے کے لیے من فر تھا۔ شاید ای نے ماری اس دانی تغری کا وکا چانگایا تھا۔ "اس كم الكساراسال فاعبديد ين " دولیکن اگروہ ہماری موجود تی کے دوران میں <u>س</u>مال ا ما كل آ كے ، ﴿ ....؟ " يملے في وائت جي كركما \_ " تو کیا ہوا بیارے!" ووسرا کرو الی جنے ہوئے

طرف تھوم رہا تھا۔ آخر کار اس نے مشرق کی طرف رخ كرتے ہوئے كما۔ "كوئى كائرى ادھرے آرى ہے۔ ہم نے اوجہ سے سننے کی کوشش کی او ہمیں بھی کسی کا وی کے الجن کی ہلی ی کمر کمر سنائی دیے گی۔ شرجيل في جها- "بيكون موسكما في " "شاید کوئی دوسرا شکاری کروه بو-" می نے رائے برہم تیوں ہاک کر اپنے کا کی جس بھی مگے۔ كاشف إعدر مع دورين افعالايا -اس في عيت برج والمر دور بنان أعمول سالكالى-''اف میرے خدایا!''اس کے منہ سے سے ساخت لكلاء اليسسيسية بيك كالاريء " كك ..... كك .... كما مطلب؟" من اورشر جيل "اس يرنشان صاف دكما كى د سدر باسے -" بدین کرایک معے کے لیے ہمیں سانب سوتھ کیا۔ ہم ترت سے ایک دوسرے کا منہ تھنے گھے۔ ' ' بتت ..... تت ..... تمعارا مطلب ہے۔ بیروہی کا ڈی ہے جے ڈاکوافواکر کے لیے تھے؟" خرجیل نے كاشف نے دور بين تظرول سے مناكر كندھ اچاے اور پارجواب دیا۔ ''شایدوی ہے اور اس کارخ ہمارے کا بھے کی فرف ''اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ قانون ہے بیجتے کے سلے ادھرآرہے میں۔"شرجیل xxاایا۔ المتم یہ لیے کہ سکتے ہو؟ " کاشف نے وور بان وو ہار وا محمول سے لگا کر ہو جما۔ بولا-"اسكامى آسان سامل ہے۔"

" بھی اسیمی ک بات ہے۔" شرجیل نے جواب دیا۔" ہمارا کا بیج بوراسال خال رہنا ہے، اس لیے بحرموں في است انها في الاستان كاليملدكيا موكار" " محراق ماری مانول کو جی ان سے بہت خطرہ ہے " اتنا كدكركاشف مهت عار آيا-" بميں نور أاسيخ آب كوكا زى سميت جمهاليما جا ہے ... ورندا وه نوک اینا راز جمیانے کے لیے ہمیں مل بھی کر سکتے ہیں۔"

238

" مم ان كاقصه ياك كروي محية

مین کر مارے جسموں میں سنٹی می دور میں۔ شاید

فروري 2018ء

کاشف کوڈ اکوکی میہ ہات بہت بری گی ، اس لیے اس نے فوراً لیٹے لیٹے اپنی راکفل سے اس کا نشانہ لے لیا تکر میں نے اس کی راکفل جھکا دی۔

ی راسی ہماوں۔
'' بے وتوف نہ ہو۔'' میں نے سرگوشی کی۔'' ان مینوں کے پاس خود کاررائفلیں ہیں، جینے وفت میں ہم اپنی رائفلیں تیار کریں کے وہ ایک بی برسٹ میں ہمارا خاتمہ کر دیں مے۔''

یاں کر کا شف نے کھوڑے پرے انگل ہٹالی گراس کی آگھوں میں سے شعلے پھر بھی لکل رہے ہے۔ شرجیل میری تائید کرتے ہوئے بولا۔

''ہم نے میہ تھیار شکار کرنے کے لیے خریدے ہیں، انسانوں کے میتھڑے اڑانے کے لیے ہیں۔''

''تم دولوں شاید بھول رہے ہو کہ وہ عادی جمرم اور سقاک قاتل ہیں۔''کاشف نے کہا۔

''اورا گرانہوں نے ہمارا شکار کرلیا تو؟'' ''کوئی کسی کو ایسے ہی کو لی نیس مار دیتا قبل کرنے کی کوئی شیوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔''

سمی ان میں ہے ایک ڈاکوای مماڑی کی طرف دیکتا ہوا ہو ماڑی کی طرف دیکتا ہوا ہو ماڑی کی طرف دیکتا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے ایک ڈاکو کے ایک خرا کر ٹریکر دیا دیا۔ دھا کے سے فضا کو نج ایشی۔ ڈاکو کے سینے ہے خون کا فوارہ ایل پڑااوروہ ووسری سائس مجمی نہ لے سکا۔

اس کے بعد ایک تھے کے لیے نشائر سکون رای۔ پھر اسکلے ہی تھے ڈاکوؤں نے جمازیوں کی مکرف کولیوں کی بارش کردی۔

'' یہاں سے نکلو۔''شرجیل نے زین سے چیک کر پید

یکھے بنتے ہوئے کہا۔

الر الر الی تھیں۔ اس وقت کاشف نے ڈاکووں کی طرف دوسرا فائر کیا۔ اس سے ڈاکووں کا تو کھے نہ گڑا، لیکن اتنا فائد و مرور ہوا کہ چند محول کے لیے ان کے ہتھیار خاموش فائد و مرور ہوا کہ چند محول کے لیے ان کے ہتھیار خاموش ہوگئے۔ ہمارے لیے بیر مہلت بہت تی۔ ہم ایک لو مناکع کے بغیر مبعاڈ یوں سے کیل کر چند قدم دور موجود جو ذی کے ترب ہی اگی ہوئی گھاس کے میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ قریب ہی اگی ہوئی گھاس کے میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ اس دور ان جس شاید ڈاکووں نے ہمیں دیکھ لیا تھا کیوں کہ ان جس سے ایک کو جس نے جلاتے ہوئے سا۔

اس دور ان جس شاید ڈاکووں نے ہمیں دیکھ لیا تھا کیوں کہ ان جس سے ایک کو جس دور ہوئے سا۔

اس کے ساتھ ہی فضالگا تار گولیوں کے دھاکوں سے کونے اسے مونے اگر ہم تیزی سے زمین پر نہ لیث جاتے ، تو ہمارے مروں پر سے گزرنے والی کولیاں باتینا ہمارے جسموں کوچکٹی کرڈ التیں۔

ا جائک فائر مگ رک گی ۔ ہم سائس رو کے وہیں لیٹے رے۔ وہ میدان کانشی حصد تھا۔ اس لیے ہم کولیوں کی ... بوچھاڑ ہے تو ج کئے تھے لیکن ....اب ڈاکوہمیں وکھائی فیس وے رہے تھے۔ امیں ویکھنے کے لیے کھاس میں سے سرافھا کرویکینا ہمارے لیے خطرناک ٹابت ہوسکتا تھا۔

و کہاں ہے کی ندکی طرح سے لکاو۔ " میں نے خوف زوہ فرگوش کی طرح إدهر اُدهر دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کہیں وہ جمیں ڈھونڈ ندلیں۔ "

و ممر ما تمن کہاں؟'' شرجیل کی آواز آئی۔'' سر اضائے ہی ان کی تولیاں ہمیں شتم کرڈ الیس کی ۔'' ووقعیک ہی کہ در ہاتھا۔

''جنوب کی طرف ورشوں کا محنفر ہے۔'' بیس نے جواب ویا۔''اگر ہم وہاں تک کھیکتے ہوئے کالی جا کیں او پھر جنگل میں جعینا ہمارے لیے آسان ہوگا۔''

'' میں جنگل میں ہر گرنہیں ماؤں گا۔'' کاشف نے محمرا کر کہا۔'' کاشف نے محمرا کر کہا۔'' کیا تم لوگ جمیل پر آنے والی بلاؤں کو بھول محمرا کر کہا۔''کیا تم لوگ جمیل پر آنے والی بلاؤں کو بھول مجھے ہو؟''

ڈاکووں کے ملے کی وجہ ہے جی جیل والے مراول محالے کو جراول محالے کو جراول اللہ محالے کی وجہ اللہ اللہ میں اول ایک کو جراول ایک کر دافعا۔ جس نے سوجا جس کی اللہ میں کہ مثار کی یہ ہماری چیونی می مہم اس قدر خطرناک ہوجائے گی۔ میرا ذہن البحی الن بی سوچوں جس محمل کہ اپنے چیچے بالی می آ ہدے میں دھک ہے اور الفل سمیت چیچے کی جانب مر کیا۔
میں دھک ہے دہ میا۔ ایک کر خت شکل والا ڈاکورانفل میں دھک ہے دہ میا۔ ایک کر خت شکل والا ڈاکورانفل میں دھک ہے کہ موسے ہوئے سفا کا نہ اعمال ہی مسکرا رہا تھا۔

اس کی انگی کی صرف ایک حرکت ہم تنوں کی دیر میں درا تھا کہ زیر میں گزرا تھا کہ فاصوش نصا دھا کے سے کوئی ایک لو بھی جیس گزرا تھا کہ فاصوش نصا دھا کے سے کوئی ایمی ۔ ڈاکو جیرت سے ایپ سے جون بھل کر سے داکھ میں بنے والاسوراخ و کھنے لگا جس سے خون بھل کم کی کے اس کے ہاتھ سے راکھل کی اور وہ دنہ کے گئی اور وہ دنہ کے گئی کی طرف کر کیا۔ یہ کام

239

فروزي 2018ء

المسركزشت المسركزشت

Section

ہیں میں مرعدہ ہے۔ اس سے قاسف وہمایا۔ ''مگراس کا بچنا مشکل ہے۔''اس نے میزے پاس ہوئے کما۔

" الموشش كرنے ميں تو كوئى حرج نبيں ہے۔" ميں في قدرے تيز ليج ميں كہا۔" اگر ہم اسے استال لے جائے ميں كامياب ہوجا ئيں توشايد بدرج جائے۔"

''لیکن .....اس طرح ہم گاڑی میں رکمی رقم سے تحردم ہوجائیں مے۔'اس نے آہتہ ہے کہا۔ ''تمعاراد ماغ تو خراب نہیں ہوگیا۔''میں نے اسے کندھے سے پکڑ کرجمنجوڑتے ہوئے کہا۔''ہمارے دوست کن زندگی خطرے میں ہے اورتم پرلائے کا بھوت ہوارہے''

"مرا داغ بالكل درست ہے۔" وہ برتی ہے میرا ہاتھ جھنگ كر بولا۔" بيرتم ہماری قسمت بدل سكتى ہے اگر ہم شرجيل كواستال لے محے تو ہميں پورا واقعہ بتانا پڑے گا يوں بيموض ہمارے ہاتھ ہے لكل جائے گا۔ جمعے ليتین ہے كراس دیرانے میں ہونے والے ان خونی واقعات كے گواہ مرف ہم ہی ہیں ہراستال لے جانے كے با وجود شرجیل كی جان بہت ہی ہم ہیں ہی امكانات بہت ہی ہم ہیں۔ وُاكودَل شرجیل كی جان بہت ہی ہم ہیں۔ وُاكودَل ہے۔ مقابلہ كر كے ہم نے اپنی جانمی خطرے میں وُالی این جانمی کودائیں کردی تو سواتے كاغذی انعامات کے ہمیں کچھاورنیں ملے گا۔"

الشفى يا تيس ت كريس نے مان كى كے عالم ميں علاق كے عالم ميں على اللہ اللہ على اللہ على اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

مبتلاشرجیل پرنظر ڈالی اور اپناسر آ ہستہ ہے اثبات میں ہلا کر رہ گیا۔اس کے ولائل استے کمزور بھی نہیں تھے۔ ''ممراب ہم کیا کریں؟''میرے منہ سے بے افتیار کیں

''ہم شرجیل کی لاش یہیں دن کر دیتے ہیں۔''اس نے بھے قائل ہوتے دیکھ کر جوشنے لیجے میں جواب دیا۔ '' ڈاکوؤں کی لاشیں ان کے اسلح سمیت بکتر بندگاڑی کے اسکلے حصے میں بند کر کے جمیل میں غرق کر دیتے ہیں پھر تھیک ایک سال بعد جمیل سے سونا نکال کیں گے۔ تب تک یہ معالمہ شنڈ اہو چکا ہوگا۔''

در کمالیکن.....؟''

''لیکن .....اگرشرجیل کے بارے میں ہم سے پوچھا میا، تو کیا وضاحت پیش کریں مے؟'' میں نے اس کے منصوبے پرغور کرتے ہوئے کہا۔

" ہمیں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت ہیں ہے دوست!" وہ بہلی بار مسکرا کر بولا۔ "شرجیل اکیلا تھااور ہمیں بتا ہے کہ ہمارے سوائی کاشہر میں کوئی اور دوست نہیں تھا۔ رہائی کا ادارہ ، تو اسے ہم یہ جواب دیں کے کہ شرجیل شہر کے ہنگاموں سے اکتا کراہے آبائی قصبہ چلا گیا ہے چوں کہ وہ کوئی مالی میں تو کرے گیا نہیں ، اس لیے چوم مرمدس کہ وہ کوئی مالی میں تو کرے گیا نہیں ، اس لیے چوم مرمدس کھیانے کے بعدادارہ بھی اسے بمول جائے گا۔"

میں نے کے بعدادارہ بھی ہے ہیں کہ گاٹری میں رقم کماں رکھا ہوئی ہے ؟" بجھے سوچتے ہوئے و کی کرکاشف نے کہا۔

ہوئی ہے؟" بجھے سوچتے ہوئے و کی کرکاشف نے کہا۔

پر ہم اپنے دوست کوخون میں اس بیت چھوڑ کراٹھ

بہتر بندگاڑی کے پیچلے جصے میں ایک آپنی صندوق نصب تھا۔ یہ مخصوص نبرول سے کھلنے والی جوری تھی کین سے۔

میں ڈاکواسے کھولنے کا پورا پورا بندو بست کرکے آئے تھے۔
عقبی جصے میں کیس ویلڈ تک کا سلنڈر اور ٹارچ رکھی ہوئی تھی۔ میں میں میں کرنے کے با وجود بھی کاشف نے وہاں رکھا ہوائخصوص ہیلمٹ بہن کرویلڈ تک ٹارچ روشن کی اور اس کا شعلہ صندوق کے تالے پرمرکوز کرکے دائرے میں محمنانے لگا۔ کی سوڈ کری درج جرارت والے شعلے نے چند بی کھوں میں صندوق کی جا در کائے ڈائی۔ تالا ٹو نے بی ہم نے اس کا معدوق کی چا در کائے ڈائی۔ تالا ٹو نے بی ہم نے الی کھوں میں صندوق کی چا در کائے ڈائی۔ تالا ٹو نے بی ہم نے الی کھوں میں صندوق کی ڈوٹوں کی گڈیاں رکھنے دو الاتھیلانظر آیا۔ یہ ایک محصوص میں کا واٹر پردف تھیلا ہوتا ہے والاتھیلانظر آیا۔ یہ ایک محصوص میں کا واٹر پردف تھیلا ہوتا ہے والاتھیلانظر آیا۔ یہ ایک محصوص میں کا واٹر پردف تھیلا ہوتا ہے والاتھیلانظر آیا۔ یہ ایک محصوص میں کا واٹر پردف تھیلا ہوتا ہے

240

فروري 2018ء

Seeffor

اورسیلڈ بھی ہوتا ہے۔ سِل تو ڑتے ہی ہماری آسمیس خیرہ ہو

''اوه....ميرے خداي<u>ا</u>!''

ہم دونوں کے منہ ہے ہے اختیار لکلا۔ مس کھ ور پہلے شرجیل کی بری حالت کے بارے مں فکر مند تھا۔ اب میرے وہن ہے اس کا خیال نکل چکا تھا۔اب بچھے مرف دہ گڈیاں یا در وکٹیں جے دیکھتے ہوئے ہرایک بحرز دہ ساہوجا تاہے۔

" سے دولت اب ہاری ہے۔" کاشف نے سحرز دہ حالت من تقلے رہاتھ مجسرتے ہوئے کہا۔" حمراے اہمی ہم ہاتھ ہیں لگا تیں کے۔معاملہ شندا ہوجائے گا تب اے نكاليس مے - " كي تو قف كے بعد بولا - " من نے بيتالا اس لے کاٹا ہے کہ بعد میں جب غوطہ خوری کا سامان لا کر جمیل ے بیک نکالیں تو ہمیں تا لے کو کانے والا کام نہ کرتا پڑے .....آ وَاابِ شَرِجِلَ كَابِندُوبِست كُردِي \_''

ہم نے مند دق کا ڈھکنا ووبارہ اپنی جکہ پر لگا دیا اور مرجیل کے ماس بھنے کئے ۔اس بے جارے کی حالیت زیادہ خراب ہو گئے تھی نبض ہلی ہلی چل رہی تھی ادر بھی بھی اس کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ترکت کرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔

''اے اس خراب حالت میں بھی وٹن کرنا ظلم ہوگا۔'' مں نے کہا، تو میری آواز برا کی تھی۔

'' میکن اس کے علادہ اور کوئی جارہ بھی تو نہیں ہے بارے!" کاشف بے نیازی سے بولا۔

مجروه كالميج من سے بطيرا شالا يا اور جمع سے كہنے لگا۔ ورم م ورا مجاڑیوں کے باس ایک قبر کھودو ..... میں ۋاكوۇل كابند دېست كرلول-'

مس نے جمازیوں کے یاس ایک کر حاکمود دیا۔اس دوران میں کاشف نے ڈاکوؤں کوان کے اسلحہ سمیت مکتر بندگاڑی کے ایکے صفیمی بند کردیا۔

"اب من كا رى جميل من غرق كرنے لكا موں \_" ا تنا که کراس نے گاڑی چلائی اور جیسل کی طرف چل ویا۔ جمل سے چھ کز کے قاصلے یر اس نے گاڑی ایک ڈ حلوان جگہ یر کھڑی کی اوراجی کو چاتا جھوڑ کرینچے اتر آیا۔ مرایک بلاک کوری کی مدو سے اعد ایکسلار ررک کر بھے بث كيا \_ كارى ودر تى موئى جميل من ماكرى \_ كارى تعورى وریم رکھلونے کی طرح بھولے کھاتی رہی اور پھروہ ہماری انظروں سے ادممل ہوئی۔ اس گاڑی میں ہی رقم کا تعمیلا

تجوري من بندتما\_

'' میں ایک زیمہ انسان کو دفن نبی*س کرسکتا۔'' جو*ں ہی كاشف كارى فرق كرك آيا من في مارامني سيكها-"ي كام بحى تم خودى كراو-"

''اس میں پریشانی والی کیابات ہے۔''اس نے اپنی رائقل جمعدت موئے كها۔

" بات وه بيس ہے۔"

''جھے میں اتن ہمت میں ہے۔''

"ا ا استای خوف محسوس مور ہاہے تو تم اندر علے جاؤ مس الجمی اسے دمن کر دیتا ہوں۔"

میں بوجمل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل ویا۔ آ دہ ہے کھنٹے بعد کاشف مٹی میں لت بت اندر واخل ہو کر کری برگرسا گیا۔

'''اگر ہولیس بکتر بندگاڑی کے تعاقب میں یہاں تک النج من الوسيد؟ "چند محول بعد من نے اس سے پو تھا۔ یہ بات ابھی کچھ در پہلے تی میرے ذہن میں اط مك آئي مي \_

" قدرت نے ہارے راستے کی ہر رکادث جم کرنے کا ہندوبست خود بخو و کرویا ہے۔'' وہ سکریٹ سلکاتے ہوئے بڑے مطمئن انداز بیں بولا۔

''شایدتم نے محکمہ موسمیات کی ریورٹ جیس سی ۔'' " بہیں ، کول کہ حالات ہی کھاس طرح کے تع كهميرا دهيان كاورطرف جايئ تبين سكايأ "اس رپورٹ کے مطابق آج رات اس مصے میں

طوفان اور تیز بارش کاامکان ہے۔''

اس نے بالکل سی کہا تھا کیوں کہ ای رات مارے وہال سےروانہ ہونے کے ود کھنے بی بعد طوفانی یارش شروع ہو تی۔اس تک دنیز بارش نے جمیل کے کنارے ہونے والی مارى بركارروانى كانام ونشان تك مناؤالا\_

اب ایک سال بعد ہم رقم تکا لئے کے لیے ہرمکن تاری کر مجے تے کہ میں اپ مرحوم دوست کی طرف ہے وہ عجیب وغریب خلا ملا۔جس میں اس نے پچھلے سالوں کی طرح اس بار بھی شکار کھیلنے کی دعوت دی تھی۔ اگر جہ میں نے كاشف كو ہر طرح سے یعین ولانے كى كوشش كى تمي كہ شرجیل

241

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

مرچکا ہے اور بد بھا اس کا ہو بی نہیں سکتا۔ سی نے قداق کیا ے اور بیکوئی ایسامنس ہے جو جاتا ہے کہ ہرسال ہم مینونال کر جائے تھے لیکن اس ہارے میں ہارے ساتھ شرجیل مہیں

كاشف كومطمئن كرنے كے يا وجود ميرا اپنا ذہن مشکوک و شہبات میں منظ تھا۔ دفتر سے والیس تک میں ای ہات پرغور کرتار ہا کہ اگروہ خط شرجیل نے تبیس لکھا ہے، تو اس کے انداز تحریر کی اتن کا میاب عل کون کرسکتا ہے؟

دوسری طرف گذشته واقعات بادات بر بخص ممل بر بین آنے والائر اسرار واقعہ بھی یا دا ممیا تھا جس کے ساتھ ہی میرے جسم میں سلسنی می دوڑ گئی۔ چیتوں کی غراہوں کے درمیان و تف و تف سے کو نجنے والی النی کی وہ آواز ایک سال کزرنے کے ہا وجود بھی میری یا دوں میں ایسے تازہ تھی جسے سیکل ہی کی بات ہو۔ان بالوں کے با دجوورم حاصل كرنامير ب ليے بہت ضروري تعار

مقرره دن ہم غوطہ خوری کا سامان گاڑی بیس ر کھ کر ہیج سوم ہے جمیل کی طرف چل پڑے۔ آگر جداس بار حاراارادہ شکار کالمیں تھا ....اس کے باوجود ہم نے اپنی حفاظت کے کیے اسلحیمی ساتھ رکھ لیا۔ پورے سفر کے دوران میں رقم ہی مارى معتلوكا موضوع رىى-

''اتی بوی رقم کو کھر لے جانا۔ ایک مسئلہ ہوگا۔'' میں نے کاشف سے کہا، جو بڑی ول چھی سے او کچے یکچےرستوں پرگا ڑی دوڑار ہاتھا۔

'' نیس نے اس کا مجی بندوبست کرلیا ہے۔'' وہ پھنے

میں نے چھے نہ بچھتے ہوئے اس کی طرف ویکھا۔وہ میرے انداز ہے جو کیا کہ جھے جھیں آنی ہے۔ بید مکیوکر

''تم نے لول ماسٹر کا نام سنا ہے؟'' ''لول ماسٹر .....؟ تم پاکستان کے مشہورز ماند بلے ہاز طیف محری او میں بات کردہے ہو .... امیں لال ماسر کہا

جاتا ہے۔ ''بھی ایدو دہیں ہے۔'

''لؤ چرکون ہے؟'' ''تم نے دا دو کے اسمگرشیروکا نام س رکھا ہے۔'' " بال، من لو ركما ہے ليكن تم لو مجھے لال ماسر كے بارے میں بتارہ سے میشیروکہاں ہے فیک پڑا؟''

242

"بيكل ك يون بكاء"

'' پھر بید کہ زہر زبین دنیا بیں اس کا نام لفل ماسٹر

" کک .... کک .... کیا مطلب؟ تم اسے کیے جائے ہو؟''

وو تم انے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اس کے ساتھ جان پہچان اس وقت سے ہے جب وہ ایک سوک حِماب عنزاتما۔"

" لو کیاتم اس راز بس اے بھی شریک کرد مے ، ایک جرم كو؟ " بيل نے جرت سے يو جما۔ " حميل جمد سے معور و لو كرنا جا يعقاء"

"ارے اتم لوناراض ہو مجھے دوست امیں نے اسے حقيقت تبين بتاكي-"

" مجر کیا ہتا یا ہے؟"

میں نے اس سے صرف غیر قالونی طور پر حاصل کنے محصے او توں کو دبی منتقل کرنے کی بات کی ہے کروڑوں کی کرئی تو ہم یہاں استعال نہیں کر سکتے اس کیے سوچا ہے کہ ہم دونوں ممی وہیں منتقل ہوجا کیں ہے۔

ميراذنهن يهلي خطوال ليميرامرارمعا ملي مين الجعا ہوا تھا کہاباس کی بیے وقو فی والی ہات س کراورا جھ کیا۔ مجمل پر سینی کے بعد ہم اس وفت تک کا ڑی میں بیٹے رہے جب تک کہ ہمیں یقین مہیں ہو حمیا کہ وہاں مارے علاوہ کوئی اور جیس ہے۔ ماحول کواسی میراسرار وصند نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جواب اس جمیل کا ایک حصہ بی معلوم ہوئی ممی ۔ کاشف نے گاڑی کے عقبی جھے ے آسیجن سلنڈر اور ماسک وغیرہ نکال کر جھے وے

ميرے خيال ميں پہلے ہم اس مكدكود كيديس جال ہم نے شرچیل کووٹن کیا تھا۔'' میں لے آ ہت ہے کہا۔''اس طرح بميں اطمينان ہوجائے كا اور ہم درست طور پراپنا كام

" آخرتم اس قدر وہی کب سے ہو می ہو؟" كاشف كے الجويس إكا ساغدرتا-" ببرمال تم اينابيشوق مجى بوراكرلوم يس يبيل كا زى كے ياس انظاركرتا موں -شرجيل كى قبريرا كيلي جانے كاخيال اي خوف ناك تما ممراس کے سواکوئی جارہ بھی ہیں تھا۔ جمعے پیخوف تھا کہ اگر

فرورى **2016**ء

وبالسنامه سركزشت

یں نے کاشف کوساتھ چلنے پر مجبور کیا تو وہ جھے بھی روک
دے گاجب کہ بیں جاہتا تھا کہ بی دیکھوں کہ اصل ہاجرا کیا
ہے۔نہ جائے ہوئے بھی بیل نہا جال پڑا۔ بیل نے بلواٹھا
لیا تھا۔ وہ جگہ جیل سے بہاس ساٹھ کر دورتھی۔ وہاں تک
کنچنے کنچنے میرے قدم من من کے وزنی ہو گئے تھے۔مٹی
ہٹانے سے پہلے بیل نے بیجھے پلیٹ کر دیکھا، تو کاشف
گاڑی کے ڈگارڈ پر پاؤں رکھے بیل کی طرف و کھر ہاتھا۔

میں ۔۔۔ ایک کبی سائس لے کر بیلیے کی مرد سے مٹی
ہٹانے لگا۔ بیس نے کاشف کواس لیے نہ بلایا کہ وہ کہیں میرا
مزاق نہ اڑا تا شروع کر دیے۔ جوں جوں لاش سے مٹی ہٹی،
مزاق نہ اڑا تا شروع کر دیے۔ جوں جوں لاش سے مٹی ہٹی،
مزاق نہ اڑا تا شروع کر دیے۔ جوں جوں لاش سے مٹی ہٹی،
مزاق نہ اڑا تا شروع کر دیے۔ جوں جوں لاش سے مٹی ہٹی،
مزا واز میرے طاف میں جس کر رہ گئی۔ میں چلاتا جا ہتا تھا۔
مزا واز میرے طاف میں جس کر رہ گئی۔ میں جاتا تھا۔

کوئی جواب ہیں دیا تھا۔ میں نے سراٹھا کردیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ وہاں میر سے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں آئکھیں بھاڑ بھاڑ کرادھرادھرادھرد کھنے لگا۔ وہ شایدہ ہاں تھا بی نہیں اور میں نے جلد ہازی میں غور بھی نہیں کیا۔ میر سے جو حواس ہاتی تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ نے گئے۔ میر سے دل کی دھر کنیں آئی تیز ہو چکی تھیں کہان کی دھک دھک بھے اپنے دھرک میں ساقی میں کانوں میں صاف سنائی دینے گئی۔ دل اچھل کرھلتی میں آئی مانتھا۔

میں نے جلدی سے گاڑی کا ورواز و کھولنے کی کوشش کی تو وہ بند تھااور چاہیاں بھی غائب تھیں۔ میں اس منحوں جگہ پر پھنس چکا تھا۔ نا جانے کیوں جھے یفین ہونے لگا کہ شرجیل زندہ ہے اور ہم سے بدر بن انتقام لیے رہا ہے۔ اللہ تعالی جانے اس نے کاشف کے ساتھ کیاسلوک کیا

ا چا مک جھے اپ جھے آ ہٹ محسوں ہوئی۔ بی نے مرکز بیتھے دیکھا، تو الحل پڑا۔ بیرے بیتھے کاشف تھا لیکن میں۔ وہ اس حال بیل تھا۔ اسے جارا فرادنے اپنے اسلو کی ذر پر لے رکھا تھا۔ وہ چاروں شکل آئی سے جھٹے ہوئے بد معاش لگ رہے تھے۔ کاشف کوزندہ د کھے کر جتنا الحمینان ہوا تھا، اس سے بڑھ کراس کے بیتھے جاروں بدمعاشوں کود کھے کر براحال ہوگیا تھا۔

ان برمعاشوں میں ہے ایک کاشل جھے کچھ جانی پہانی می موس ہوئی۔ اسے دیکہ کر جانے کیوں میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اپنی یا دواشت پرزوردیا، تو جھے اچھانا پڑا، کین ..... ہیا چھانا خوف کا تھا کیوں کہ یہ شیر وقعا۔ وہی شیر وجوز برزمین ونیا کا ہے تاج ہا دشاہ تھا۔ اس کی جی ایک ایسے لفل ماسٹر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کی جی ایک وجہی نے کے وہ اکثر بید کہا کرتا تھا کہ میں جننا زمین کے اور ہوں، اس سے کہیں بردھ کرمیں زمین سے بنے ہوں۔ اگر کوئی بات سے کہیں بردھ کرمیں زمین سے بیچ ہوں۔ اگر کوئی بات میں بھی جیسے تو بھی وہ جھے سے نے نہیں سکتا۔ بات میں بھی جیسے جائے تو بھی وہ جھے ہوں۔ اگر کوئی میں بی تھی ہی ہی۔ آج تھی وہ بھی ہے نے نہیں سکتا۔ باتھ نہیں سکتا۔ باتھ نہیں کا ال

ا بھی ہیں انھیں دیکہ ہی رہاتھا کہ اس کے دوساتھیوں نے مجھ پر بھی اسلحہ تان لیا۔

'' تو بیہ ہے تمعالاا دوست؟''لعل ماسٹر شیرونے میرا جائزہ لیتے ہوئے سرد کہج میں کاشف سے کہا۔''اس ہے کہو کہ غوطہ خوری کا لباس پھن کر جمیل میں اثر جائے ..... ورنہ ہم تمعاری کھو پڑی میں سوراخ کردیں گے۔''

میں نے کاشف کو طامت ہمری نظروں سے کھورا۔ یہ
سب اس کی حماقت کا کھل تھا۔ کاشف کے منہ سے ہماری
رم کا ذکر سن کرلفل ماسر بھینا چو تک اٹھا ہوگا۔ وہ اس میدان
کا پرانا کھلاڑی تھا۔ بینک ڈیٹی کی وار وات اور پھر بکتر بند
گاڑی کی ٹر اسرار کم شدگی پہلے ہی ہے اسے پتا ہوگی۔ لفل
ماسر کا تعلق جس و نیا ہے تھا وہاں پولیس سے پہلے خبر یں پہلی
جاتی ہیں۔ کاشف کی ہات کا تعلق اس نے اس وار وات
سے جوڑ لیا ہوگا۔ اس کے بعداس نے لازی طور پر ہماری
گرانی ہمی کرائی ہوگی۔ یہ تمرانی الی خفید ہوگی کہ جمیں پا
گرانی ہمی کرائی ہوگی۔ یہ تمرانی الی خفید ہوگی کہ جمیں پا
ہمین میں چلا۔ ہمارا تعاقب کر نے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ

" تم اليخ آ دميول سے بيكام كيول نبيل كراتے؟"

243

المركز المستوالية المستوادية المستودية المستوادية المستوادية المستوادية المستوادية المستوادية المس

میں نے ہمت کرتے ہوئے کو کڑا کر کہا۔ '' میرے آ دی غوطہ خوری نہیں جانے۔'' وہ غرایا۔ '' ار جب کہتم نے اس بارے میں ممل اور با قاعد و تربیت حاصل للل ماسٹرنے کہا۔ کی ہے ..... پر شمیں میجی یا ہے کہ گاڑی کہاں ووفی محی اور بان! ایک بات خاص طور بریا در کمنا-"

> " بھے وحو کا وینے کی بالکل کوشش نہ کرنا کیوں کہ جھے کٹر بوں کی اصل تعداد معلوم ہے اگر کوئی جالا کی د کھانے کی کوشش کی تو الیلی او بیت ناک موت دوں کا کہ حمماری روصين قيامت تك بلبلاتي رجين كي-"

اس وفت ہم اس کے رتم و کرم پریتھے۔ وہ جو کہدر ہا تھا۔ اس بیمل کرنے کی ہمت بھی رکھتا تھا، اس کیے اس کی بات مانے بغیر جارہ مجمی تو نہیں تھا۔ میں نے فیملہ کن کہج

جيهاتم كهدرب مو ..... ويها بي

ووليكن .....كيا؟"

'''کین …… ہے کہ میں جمیل کی تہ میں جانے ہے پہلے ايك راز مسيس بنانا حابهنا ہوں۔'' "راز.....کون ساراز؟"

میں نے مخصر طور پراہے بتایا کہ کس طرح ہم نے اہے زجی ساتھی شرجیل کوزعرہ وفن کیا تھا اور اب وہ مس طرح فی کرہم ہے بھیا تک انقام لےرہا ہے۔ اس نے اس خدا کا بھی ذکر کیا جوہمیں چندون پہلے ملاتھا۔

اس ووران میں وہ بڑی کمری نظروں سے میرا جائز ہ لیتا ر ہاتھا۔جوں ہی بیں خاموش ہوا، اس کا ایک آ وی بول اٹھا۔ '' ماسٹر ایرجموٹ یک رہاہے، آپ اے جلدی سے حبيل ميں بعيجين تاكہ ميں رقم مل جائے۔

للل ماسترنے آھے بڑھ کرمیرا کریبان پکڑااوررا تفل ی نال میرے منہ میں مفونس دی۔ پھر وہ ناک کی طرح بهنگار کربولا- " میں بہائ تمماری بکواس سفے بیس آیا۔

يه كهدكراس في اين ايك آدى كواشاره كيا تواس نے موطہ خوری کا سامان میری طرف مینک ویا۔

میں ہر کھاتا ہے مجبور تھا اس لیے میں نے غوطہ خوری کا سامان پهن ليا اور پهرآسيجن سلندُر تمريه با غدها يمل تياري مع بعد میں ممل کی طرف برحا۔اس سے بہلے کہ میں ممل المارة المارة الماريخول نے ميري كمركروايك ري باعده

وی۔اس ری کا ایک سراان می سے ایک نے پکولیا۔ حميل كاچيد چيد مارى وور ماررائغلول كےنشانے ير ہے۔

میں نے اثبات میں سر ہلا ویا اور جمیل میں اتر ممیا۔ مجھے یقین تھا کہ رقم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ جمیں قل کر ویں کے۔ بھلاوہ کیسے اتن بڑی رقم کے کواہ زیرہ رہنے ویتے لیکن میں ان کی بات مانے پر مجبور تھا۔ فی الحال تو مجھے بیاؤ کا کوئی راسته و کھائی تہیں وے رہا تھا۔

پانی کے نیج ارتے ہی مجمع میل کے شفاف یانی کی تہ میں موجود گاڑی کا سابدو کھائی دینے لگا۔ میں اس کے كطيهوع دروازے سے اندرداخل ہؤكيا۔مندوق موجود تفاليكن اس كاادير والأحصها لك يرا اتعابه بيد مكيوكر مين تمكك میا۔اس کا مطلب میتھا کہ جھ سے پہلے کوئی اس صندوق تك آيا تفااوراس بس مرقم كي تعلى في ازار بس تيزي ے آھے بڑھالیکن صندوق میں بیچڑاور یائی کے سوا مجھ اور میں تھا۔اس میں موجود کائی بیہ بتا رہی تھی کہ بیا کا فی عرمه يهل مواهد يس سوح لكا كداب كيا كرول ميرى مجموين بحيين آرباتما.

مر کھے سوچ کر میں نے اپنی کرے بندی ہوئی ری کھولی۔ بخصے اٹھی طرح پاتھا کہ اگر میں نے اور جا کرلفل ماسٹر کوخالی صندوق کے بارے میں بتایا تو وہ اسے میری جال ہی سمجے گا۔ یوں میرے جھے بیں سیسے کی کولی آئے کی۔ میرخیال ذہن میں آتے ہی میں بنے بڑی تیزی و **کھا**ئی ... اورا پی کمر کے کرد بندی ہوئی ری کو کھول کرمندوق کے ساتھ بائدھ دیا۔ مجر تیز ہاتھ ہیر چلاتا ہواجسیل کے اعدر سے دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ میں میسوچ رہا تما كرزندكى بيانے كے ليا خرى كوشش تو كراول-

مر عن ور من مع معمل کے دوسرے کنارے بر المجانع ميام من نے سر با ہر نكالا اور إدهرا دهر و يكھا۔ و بال مجھ بھی نہیں تھا۔ میں بڑے اظمینان سے باہرتکل آیا۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں آئی کھاس اور جماڑیوں کے جمنڈ بہت ہے۔ان میں خود کو چھیا کر میں آسانی ہے دہاں ہے ہماگ سکتا تھا۔ میں نے ایبا بی کیا لیکن میں نے جول بی جماریوں سے نکل کر صاف زمین پر یاؤں رکھا تو میرے اعصاب بربیل سی کر می اور بین این مجمد بر منجد سا موکر كمزے كاكمزار وكما۔

فروري **201**6ء

لعل ماسٹر اور اس کے کر کوں نے بچھے ح**یاروں طر**ف سے اسے تمیرے میں لے رکھا تھا۔ ان کی رائغلوں کے د ہانے میری طرف اٹھے ہوئے <del>تھے</del>۔

" مجمع يهلي بن سے بنا تھا كہتم منرور بير كمينى حركت كرو مے\_" الول ماسٹر دانت چيں كر بولا۔" اى ليے بيں تماری موت بن کر بہلے سے بہال آ میا۔

اتنا كه كراس نے ائى رائقل كارخ تمرتمركا نيخ كاشف كى طرف كيا- اوير تلے دو دھا كے ہوئے اور كاشف ک کھورٹ ی کے تکڑے تکڑے ہو گئے۔اس بدنصیب کو چینے کا بھی موقع تہیں ملا تھا۔ اس کے لا کچ نے آخر اس کی جان لے بی لی تھی۔

ايني اين جهيار كينيك دو-" احاكك لاؤدُ التبيكرول كي آواز كوجي - " تم سب اس وقت حارون طرف ے ہارے کھرے میں ہو۔"

ال کے ساتھ بی جاروں طرف سے بولیس اور اولیس کے جوان نمودار ہو مجے۔ وہ سب کلافتکوف ہماری طرف تانے ہوئے آئے بڑھے۔

لعل ماسٹر کا ریک فق ہو کیا۔اے اپی موت سائیے بن د کھائی دے رہی تھی کیوں کہ ریہ پہلا اور شاید آخری موقع تما كه وه رقع بأتمول بكرا كما تمار بجها اندازه تماكه وه آسانی ہے ہتھیار نہیں ڈالیس محتے بلکہ بیجنے کی بوری بوری كوشش كريس ك\_و و جمع ير خمال بنا كرومال سے نكلنے كى کوشش کر سکتے ہتے۔اگروہ ایک باریولیس کے کمیرے سے نكل جاتے تو يوليس بھي ان كا چھ بيس بكار عتى تھي۔اس ہے بہلے کہ وہ کوئی الی حرکت کرتے ، میں نے اسیے جسم کی تمام تر طافت ٹانگوں میں محل کی اور اٹھل کر جنیل میں چھلاتک نگا دی۔ کسی کی را تعل ہے ایک شعلہ سا لکلا ۔ لحہ بحر كے ليے تو مجھے يوں لكا جسے ميرے دائيں شانے ميں انگارے سے بمر مجے ہوں۔اتے میں مجھے شنڈے یالی نے ائی آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جھے مکھ پا تہیں۔مرف اتنا احساس ہاقی تھا کہ میراجسم کسی ہے جان چزی طرح بہت شندی تاریکیوں میں اتر تا جار ہاہے۔

جب مجمع موش آیا تو میں نے خود کو بالکل برلے ہوئے ماحول میں پایا۔ وہ ایک صاف ستمرا کمرا تھاجس کے السليمة رام ووبسر يربس ليناموا تعاميرا وايال شانه بنيول میں لیٹا ہوا تھا۔ تعوڑے تھوڑے ہے وقعے ہے شانے ہے ائتے والی وروکی تیسیں سارے جسم میں پھیلتی ہوئی محسوس ہو

رہی تھیں۔میرا ذہن آ ہتہ آ ہتہ معمول پر آنے لگا۔ جوں عی میں معمول پر آیا، مجھے پھیلے تمام واقعات باد آ مے اور ا یک بار پھرمیرے ذہن میں میہ واقعات ایک فلم کی طرح ملنے ککے۔

ميرا ذبن ان واقعات من الجدر ما تعاكد من وروازه تھلنے کی آوازس کر چونک پڑا۔ کمرے کا وروازہ کھلا اور ایک زی کرے میں داخل ہوئی۔اس کے ہاتھ میں ایک ثرے مى-اس كے يہ يہ ايك ليا رونكا سانوجوان تعا- محم ہوش میں دیکھ کرنزس مسکرائی۔ بیمسکراہٹ اس کی و متدواری کا ایک حصرتی ۔ پھراس نے میری نبض دیکھی اور ایک ٹیکامیرے بازويس نكاديا - تموزى بى دىر بعددردى يسيب ختم موسي -''مم .....م ..... میں کہاں ہوں؟''میرے مندے

" بے فکرر ہو دوست! خطرے کا وقت کی چکا ہے۔ ایک مانوس ی آواز میرے کانوں سے عمرانی۔''اب تم ہر لحاظے محفوظ ہو۔''

ب الفاظ تو بمدردی ہے کہ مئے سے، لیکن .... ميرے ليے تو وہ بم كے دهائے سے كم نديتے وہ آواز مس پہان کیا تھا۔ووآ واز ہارےاس دوست کی تھی جے ہمنے ایک سال بہلے سونے کے لائج میں زندہ دفن کرویا تھا۔ میں اچھلا۔وہ کمرے میں ابھی ابھی داخل ہوا تھا۔

" و تت ..... تت ..... تم لو ..... ا اس نے آگے بڑھ کرنری سے جھے دوبار ولٹا دیا۔وہ شرجيل بي تعاب

'' تهبارے زخم انجی تازہ ہیں۔ جھے کا شف کی موت کا بے حدافسوں ہے، سین وہ اپنی حماقتوں اور اندھے لا کچ کی وجہ سے مارا میا۔

كاشف كى دردناك موت كے بارے ميں سفتے ہى میرے دل میں ایک ہوک ی اتفی ۔ آوالا کچ نے آخراس کی جان لے بی لی می \_ دولت کا تو یک کام ہے۔ یہ کی کے صے میں ایسے تبیں آئی بلکہ بہاتو خون کی بیای ہوئی ہے۔خون ے اپنی بیاس بھانے کے باوجود بھی سیسی کے ہاتھ تہیں لگتی۔ بھلادولت بھی بھی کسی کی ہوئی ہے۔

میں نے مہلی ہارغور سے شرجیل کود یکھا۔وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔اس کے ہا وجودوہ اس حالت ہے لہیں زياده بهتر حالت من تعارجس حالت مي جم في السازنده دفن کیا تھا۔ قبراینا مروہ کہاں واپس کرتی ہے، تو یہ کیسے نیج

فروري 2016ء

245

المسركزشت المسركزشت Section.

میا۔ شرجیل نے شاید میرے چرے کے تاثرات سے پھے اندازہ لگالیا تھا اس لیے وہ بولا۔ شایدتم بیسوچ رہے ہو کہ میں اتناشد بدرخی ہونے اور زندہ قبر میں دنن ہونے کے باوجود کیے تہارے سامنے زندہ کھڑا ہوں۔'

بیں نے ہونفوں کی طرح اثبات میں سر ہلا دیا۔ "اصل میں سب اس فرشتہ صفت تو جوان کی وجہ سے ہوا ہے ادر اب میں شمعیں میرے ساتھ ہونے والے واقعات کے ہارے میں بتائے گا۔"

ا تنا كهدكراس نے اس ليے ترکي نو جوان كواشاره كيا، جوزس كے پيچيے كرے ميں وافق ہوا تعا۔

"آپ تو جھے ویے ہی شرم سار کررہ ہیں ورندیں نے تو ایک انسانی فرض میمایا تھا، اللہ تعالیٰ کوآپ کی زندگی بھانا مقصود تھی ،سو بھالی۔"

الله تعالى في مسين و إل وسيله به الربيج القار "

ان دولوں کی زبانی جو پجیمعلوم ہوا وہ بہت ہی جمران کن تھا۔ اس لوجوان کا نام طلحہ تھا۔ وہ محکمہ تحفظ جنگی حیات می طاقہ تھا۔ وہ محکمہ تحفظ جنگی حیات میں طاقہ تھا۔ یہ محکمہ ایسے جالوروں پر محقیق کرتا ہے جن کی آسل کو انسان کی خفلت یا زیانے کی تہدیلی کی وجہ سے ختم ہونے کا ڈر ہو۔ ایک سال پہلے جب ہم تیوں ہیل کے کتار ہونے والے فونی ڈراھے کا حصہ ہے او طلح اپنے ادار سے کی طرف سے چینوں پر محقیق کرر ہاتھا۔ اس تحقیق ادار سے کی طرف سے چینوں پر محقیق کرر ہاتھا۔ اس تحقیق کے لیے اس جنگل کو متحقیق کی اور اس تحقیق کے لیے اس جنگل کو متحقیق کی اور اس تحقیق کے لیے اس جنگل کو متحقیق کی اور اس تحقیق کے لیے اس جنگل کو متحقیق کی اور اس تحقیق کی اس جنگل کو متحقیق کی اور اس تحقیق کی اور اس جنگل کو متحقیق کی اور اس تحقیق کی اور اس جنگل کو متحقیق کی اور اس تحقیق کی اور اس جنگل کو متحقیق کی اور اس کی اور اس جنگل کو متحقیق کی اور اس جنگل کو متحقیق کی اور اس کو کو کا حصر جنگل کو متحقیق کی اور اس کی حصر جنگ کی متحقیق کی متحقیق کی اور اس کی حصر جنگل کی متحقیق کی کو کا حصر کی طرف کی کھی کی متحقیق کی کی متحقیق کی کا حصر کی کو کی حصر جنگ کی کو کی کا حصر کی کو کا حصر کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو

سمیت بلایا۔ پھران دونوں نے مل کرشرجیل کو ہا ہر نکالا اور اسے تحقیق مرکز لے مجئے۔ تھنے جنگل میں واقع اس مرکز میں بنگای کمبی امداد کا شعبہ می قائم تھا۔ کول دو ہزیوں کے درمیان مسی مونی می جے با سان اکال لیا میا محرے کہ وه بهمل كا فائر تما أكر كلافتكوف كي كول مولى تو جانبر مونا مشكل تقارير وانت ملبي امراد المنه سي شرجيل كي جان او في معنی لیکن اے ایک طویل عرصے تک بستر پر لیٹنا پڑا۔ اس دوران ایسنے بولیس کو بھی اس واقعے کے بارے ش آگاہ كرويا ميل سے رقم برآ مركر كے بوليس في مقرر كروه العام سے زیاوہ انعام و بنا جا ہا۔ تو اس نے انعام لینے سے بالكل الكاركروبا \_شرجيل في ان سے ورخواست كى كد جب تک و ممل طور برمحت باب میں ہوجاتا جب تک اس کے زندہ نی جانے کے راز کوراز ہی رکھا جائے۔اصل میں وہ ہمیں ہارے لایک کی سزااینے طریقے ہے دینا چاہتا تھا۔ اس نے چوں کہ قانون کی ہفیر کسی لا کی کے مدو کی محل واس کے شرجیل کی بات مان کی گئی۔

شرجیل کو کھل طور پر صحت باب ہونے بیس میارہ ماہ
لگ کے۔اس کے بعداس نے مطالعہ کر ہمیں خوف زوہ کر
دیالیکن اسے میتو تع بالکل بین تھی کہ اس ڈرا ہے کا اشجام
ا تناہول ناک اورالم ناک ہوگا۔ بہر حال کا شف کوائے کیے
کی سزال کی تھی اور لل ماسٹر بھی آخر کار اسپنے انہام کو گائی میا
تھا۔ جب اس نے جمع پر گوئی چلائی تھی، تو ملٹری پولیس
والوں نے ان پر قائر کھول ویا۔ نتیجہ بیالکلا کہ وہ سب کے

سب آنا فانا است انجام كوكاني محد

جب وہ خاموش ہوئے ، تو میں ہے اعتبار بول اشا۔
'' وہ سکین وہ مروہ چیتا قبر میں کہاں سے آخمیا تھا؟''
'' وہ طلحہ کا خیال تھا۔ پچوعرمہ پہلے تحقیقاتی مرکز میں ایک پیتا بیار ہو کر مرحمیا تھا۔ طلحہ کو یقین تھا کہتم میری قبر ضرور کھووو کیتا بیار ہو کر مرحمیا تھا۔ طلحہ کو یقین تھا کہتم میری قبر ضرور کھووو کیتا بیار ہو کر مرحمیا تھا۔ طلحہ کو یقین تھا کہتم میری قبر ضرور کھووو کیتا بیاں نے جیتے کی لاش وہاں وہن کراوی تھی۔''

الال تمام تراسرار واقعات کی حقیقت سامنے آگی۔
الموائی کے بعد ہونے علی تین ماہ لگ کے مضروری قالونی کار
روائی کے بعد ہولیس نے شرجیل کی معانت پر جھے جموز دیا۔ شر
جیل نے ندمسرف جھے معاف کر دیا بلکہ ہر طرح سے میراخیال
میں رکھا۔ آج ہم پھر تین دوست ہیں۔ آپ بجوری مجھے ہوں
کے کہ کاشف کی کی طلحہ نے ہوری کروی تھی کیلن پھر بھی ماضی کی
سامنی کی معلوم نے ہوری کروی تھی کیلن پھر بھی ماضی کی
سامنی کی جھے بہت ہے چھے بہت ہے جیس کردی ہیں۔

246

فرورى 2018ء

عاد المحالية الموسركزشت

Section



جناب مديراعلي السلام عليكم

بعض واقعات ایسے انوکھے ہوتے ہیں که ان پریقین کرنے کو جی نہیں چاہتا لیکن رونما تو ہوئے ہیں اس لیے جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ میرے سیاتہ بہی ایسیا ہی ایك واقعه ہوا ہے كچه تو خالات كی ستم طريغي اور کچہ میں نے اندازِ تحریر سے اسے دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے، امید ہے قارئین پسند کریں گے۔ محمد عالمگير

(کراچی) ownloadedFron Paksociety.com

" ہورہی ہے عالمگیر۔ میری شادی ہورہی ہے۔ "اس نے کہا۔" اور میں یمی بتانے کے لیے آئی میں۔" ومسوال بيه ب كرتمهار باب في تو كها تفا كدوه

روش آرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔" عالمگیرتم میری شادی میں آؤکے تا۔'' ادی میں ویے نا۔ 'تبہاری شادی!'' میں نے چونک کر یو جیما۔

فرورى 2016ء



دوسری شاوی کے لیے تیار ہو گئے اب وہ عورت رائے ے ہے جی گئی تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔وہ دو جار مہینوں کے بعد سی اور کو پکڑ کیں ہے۔ ''نو پھر بتاؤ کیا کیا جائے۔'' روش آرا نے

بجخےاسیے ابا سے ایک بارسکنے دور ان سے ل كرمين صورت حال بدل دول كا\_ان كويفين ولا دول ما كه مي بهت جلد كرور عي من والإ مول -'' آگرا تنائی یقین ہے تو بھائی ایک باراور ال کر

حالاتکہ میں ایک بار میلے روش آرا کے ابا سے یے عزیت ہو چکا تھا۔ان کے باد جودروٹن آ رامیر ہے کیے زندگی بن ہوئی می اوراب وہی زندگی بتار ہی تھی کہ وہ کسی اور کی ہونے والی ہے۔ بیظم ہے ج ساحب میں ایسالہیں ہونے دول گا۔میرے ذہن میں محرعلی كِ وْ ائْلِاكُ كُو نَحْمَ لِكُ يَتْهِ \_

میں دوسری بی شام روش آرا کے کمر چھیج عمیا۔ اس کے ابانے بچھے ویلیتے ہی براسا منہ بتالیا تھا۔''مم میرآ کئے ۔اب منی بار شع کروں ۔' " انكل! من ابن مار اكيلامبين آيا مون \_" من

نے بتایا۔ ''اپنے ساتھ امام شرف الدین تبریزی کو بھی كرآيا بول

' قاچھا کسی امام کولائے بوروش آرا سے نکاح ير حوانے كے ليے۔ "وہ ترايا۔

" اركبيس الكلِّ! أمام شرف الدين تبريزي كانتقال كونوسوسال مو محك والمين في متايا و " آپ كى جزل نائج كمزور با-اس كية بام صاحب

کوئیں جانے۔'' ''کیا بکواس کررہا ہے۔'' روش آ را کا ابا مجد

پڑاتھا۔ ''میر بکوای نہیں ہے انگل سچائی ہے۔امام شرف ماستھ تشریف الدين تمريزي تحذمه وجوا برسهري كيساته تشريف

لائے ہیں۔'' ''ابے کیا پاگل تو نہیں ہو گیا۔کون ہے یہ جواہر

سنبری۔'' ''انکل میے کوئی آ دمی نہیں بلکہ ایک متنداور ناور

فروری 2016ء

تمہاری شادی ہیں کریں ہے۔ کم از کم اس وقت تک نہیں کریں ہے جب تک تمہاری ایاں مرحومہ کی قبر کی مٹی نہ سو کھ جائے۔'' میں غصے سے بولا۔ '' ایا گوان سب باتوں کی کیا پروا۔ شایدانہوں

نے سکھے جھل جھل کر امال کی قبر کی مٹی سکھا وی ہے۔' روش الرانے کہا۔'' کم بخت دعا تیں بھی تو بوری نہیں

" "کیادعا ما تک لی تنی تم نے ؟" " ين كه خوب بارش موتى رے اور قبر كيلى

" بير بارش كاسيزن عي مبيس باورتمهاري امال نے بھی تو مرتے وقت موسم کا خیال ہیں کیا۔ ''اب میری امال کونو برا مت کہو۔ بیسوچو کہ ميري شادي مولى تو كيا موكا-''

المن بیشادی ہونے ہی ہیں دوں گا۔" وو کیوں؟ کیاسلطان راہی بن جاؤے <u>'</u>' د و مبیں تمہارے اما ہے لِل کران ہے درخواست کروں کا کہوہ چھاور رک جاتیں میری قسمت بدلنے

اليومل كب سے كن رى بول -" " تو پر ایک و فعد اور سن لومیری قسمت واقعی بدلنے والی ہے۔ میکے سے بتاؤ تمہاری شادی کب ہور ہی "اباكااراده وومسينے بعدكا ب-"روش آرائے

" و محرفکر بی مت کر دامجی بہت وقت ہے۔" ' مسنو،تم ایسا کرد کہاس عورت کوراسے سے ہٹا وو ـ "روش آرانے کہا۔

دو کیا مطلب؟ کیا تمهاری شادی کسی عورت ہے ہور بی ہے۔ "میں نے بوجھا۔

''او خدا! تم سمجھ ہی میں رہے۔ میں اس عورت کی بات کررہی ہوں۔ جوایا ہے شاوی کے لیے زور

وےربی ہے۔'' اس نے متایا۔''اگر دوراہتے ہے ہث محرابا کومیری شادی کی اتن جلدی ہیں ہوگی۔'' ''اریخ اپنے ابا کی نیچر کمیں جائنتیں۔خودو کمیے اوتہاری امال مرکئیں تو انہوں نے ان کی پر دانہیں کی۔

Section

درہے کیا ہوتے ہیں۔اب اگران کی شان میں محساخی کی تو اچھا ہیں ہوگا۔'' · 'احیماانکل حجوژ واس بات کو،تم به بتا وُ کیا میں اين رشتے كوا نكار مجھول يا " تو اب الكاركيے مجموعے كيا دُنڈا الله كر کھویڑی بھاڑ دوں۔ تب جھوکے۔'' میں بور ہو کر واپس آخمیا۔میرا خیال تھا کہ سونا بنانے کالا کچ اس کوراہ راست پر لے آئے گالیکن اس نے تو سونے کوہی لفٹ مہیں دی تھی۔ پھرروش آرا جب ملی تو میں نے اپنی نا کا ی کا اعتراف کرنیا۔''نہیں روتن آ راتمہارا باپ ایک تمبر کا

دوسرے درجے کا انسان ہے۔ وہ میری بات سننے کو تیاری ہیں ہے۔ '' میں نے کہا تھا تاں کہ وہ ہر حال میں ریانسو ہے میری شادی کردیں گے۔''

وولیکن میں کسی مجمی حال میں ایسا نہیں ہونے ودل گا۔" میں نے کہا۔" سلطان رائی کی سم، میں سے شادى ركواكي بى رجول كاي

"بري بري باش مت كرو، كي سوجو "اس نے بتایا۔'' بابانے تو شادی کی تاریخ مجمی طے کردی

' کب ہے شاوی؟'' ''اٹھائیس تاریخ کو انجمن ہال میں۔وہ ہال تو و یکھائی ہوگاتم نے؟''

''ہا*ل گزرتے ہوئے ویکھا ہے۔*شادی ہالوں کے جعہ بازار میں ہے۔

'' ہال وہی۔عالمکیر میں تمہار ہے بغیر بہت اواس ر ہول کی۔ می تھیک ہے کدر مانسو میسے والا آ دی ہے لیان تم یقین کرواس کی شاعرار گاڑی میں اس کے ساتھ جاتے ہوئے بھی تم بی کو یا د کروں کی۔ بنکاک میں جی تم بہت ی<u>ا</u> وآ وُ کے۔'

"اب يه بنكاك كمال ي في من آحمياء" ''ر مانسونے ایک بار جھے فون کیا تھا۔ کہ رہا تھا شادی کے بعدینی مون کے لیے بنکاک جائیں تے۔'' "م اس کی فکر مت کرو۔ میں اے کراجی ائر بورث سے بیس نظنے دول گا۔ بنکاک تو بہت دور کی بات ہے۔

فرورى 2016ء

کتاب ہے۔ ' میں نے بتایا۔'' سے امام شرف الدین تبریزی کی ملمی ہوئی ہے۔ اس میں سوتا بتانے کا بالکل وله آنے سے فارمولا بتایا حمیا ہے۔ '' کیا؟''روش آرائے ابا کی آنکھیں چک اٹھی

تعیں ۔ سی سے بیمعلوم ہو چکا تھا کہروش آرا کا باب بہت دنوں تک سویا بنانے کے چکر میں خوار ہوتا رہا ہے۔ میں نے سے بتا کراس کی دھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا

'' پیرسپ بکواس ہے۔' 'اس کالہجداب بالکل زم ہوگیا تھا۔'' کوئی سونا وونا ہیں بنمآ۔''

"نبنآ ہے انکل اِ امام صاحب سونا بنا بنا کر چیلیز خان کی بیو یوں کوسیلائی کرتے تھے۔ "میں نے کہا۔ "اجھا چلو مان نیا کہ اس کتاب سے سوتا بنتا ہے

لیکن تم میرے پاس کیوں آئے ہو۔'' ''انگل! میں پرسوں سے سونا بنانے کا پروگرام شروع كرنے والا موں " ميں نے كہا۔" أميد ہے كہ اس مہینے کے آخر تک جاریا کے کلوسونا بنائی لوں گا۔

" محر مد ہے انگل کہ آب روش آرا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں تو ہم دونوں مل کر بہت دولت بتاسكتے ہیں۔

'' ہوں۔'' روشن آرا کے اہانے ایک کہری ہنکاری لی۔سوچھا رہا۔ پھر کردن اٹھا کرمیری طرف د يكها- " د مبيس بحالي من اب ان چكروب من مبيس پڑنے والا تم جا ہے مہینے میں چپیں کلوسونا کیوں نہ بنا لو۔ میں روتن آرا کی شاوی تم سے میں کرنے والا۔ من نے اپنے سے صاحب ہے وعدہ کرنیا ہے۔ روش آرا ک شادی ر مانسوی سے ہوگی۔" ''اور مير مانسوكون ہےالكل؟''

"اب وہی جس ہےروش آرا کارشتہ طے ہوا

'' تو ان رہتے کے چھی میں تم اپنے شخ صاحب کو

"اس لیے کرر مانسوان ہی کا بھاہے۔" "تو سے کہوتا انگل کہ اس پیری فقیری کے چکر میں تم بی کو بر بادگررہے ہو۔ 'میں نے کہا۔ ''ابے چیب، تھے کیا معلوم کہ ان فقیروں کے

روش آرااس ونت مطمئن ہو کر چلی کی می لیکن میری سمجھ میں تہیں آ رہا تھا کہ میں اس شادی کو کیسے رکواؤں۔ اب بی موسکا تھا کہ روٹن آرائے ہونے واليا شو ہر سے ماحب سے ملاقات كر كے و كھے لوں .. فرانی کرنے میں کیا جرج تھا۔

میں نے اپنے کھٹیا ہے موہائل سے روش آ را کے لیمتی موبائل پرفون کیا۔ یہ میری آ وازمن کرخوش ہوگئ همي-" عالمكير ميں جانتي هي كه تم كوئي نه كوئي راسته نكال لومے۔ بتاؤ کیاراستہ لکلا۔''

' روش آرا میں راستے ہی کی تلاش میں ہوں ہے'' میں نے کہا۔''تم ہے بتاؤ تمہارے برمانسو کے باپ سطح ماحب كالحيانام بي اوروه كهال ملتة بين." "النوكانام ين كمسيناب." ال في متايا.

" يَشِيخ تَصِينًا، بيركيها ما م موا\_"

" سنا ہے کہ بہت منتول کے بعد پیدا ہوئے تھے اور جب پیرا ہوئے تو منت بوری کرلے کے کیے انہیں ایک ٹو کری میں رکھ کر بہت دنوں تک مسیرا کیا تھا۔اس کیے وہ شخ کمسیٹا ہو گئے۔تم پیمی تو دیلموکدان کے بیٹے کا نام رمانسو ہے۔ میمنی تو کوئی نا مہيں ہوا۔

''مال بیرتو ہے۔اب ان کا آستانہ بھی بتا دو۔'' و الکشن جار تبر پر جا کرسی سے پوچھ لوسب بتا دیں گے۔ 'روش آرائے کہا۔

وانعي جب ميں بينے جارتمبر ميں جا كرمعلوم كيا تو تورا بي يتا جل حميات محمينا كا آستاندا جما خاصا برا اورخوب صورت مكاين ثابت ہوا تھا۔

وہاں ایک عدد میٹ بھی تھا۔جس کے برابر میں ایک کمرا بنا ہوا تھا۔اس کرے میں بیٹھا ہوا ایک سخص آئے جانے والوں سے حساب کتاب لے رہاتھا۔ '' ماں ہمائی ، سسلیلے میں آئے ہو؟' اس نے

یوجیما۔ ''بھائی، شخص مباحب الله والے لوگ ہیں۔ان رکھا۔ سے ملنے پر ما بندی تو جمیس مونی ما ہے۔ ' میں نے کہا۔ اليے لوگوں كا دريا ركو ہرونت كھلار ہتا ہے۔ جاہے جو

بھی آئے۔'' ''بالکل میک کہتے ہولیکن معزت سے تہاری ''بالکل میک کہتے ہولیکن معزت سے تہاری اللاقات ين موسك كى - كول كدوه في يرك موت

"ع یرا" میں نے چونک کر اس کی طرف د يكما-"بيرنج كاكون ساسيزن ہے-عرب ير كے ہول کے

و دنہیں مج پر۔'اس نے محروبرایا۔'معرت جب بھی دوئین تازہ بواؤں کوائے ساتھ عرے برلے جاتے ہیں وواسے بچ ہی جھتے ہیں۔

وأرجها مجيم كميالو خاندان كى جورشة دارخوا تمن بوہ ہوجالی ہول کی البیس لے جاتے ہول کے۔"

''ارے نہیں بھائی۔ ان کی عقیدت مند خواتین براس نے بتایا۔

د لیکن و ه او نامحرم هوتی هول کی-" بحث كول كرد ما ب بجالى " اب نے عصے ہے میری طرف ویکھا۔ ویکیا تجھے اتنا بھی تیں معلوم كه بدويني بوع لوك موت بن ان ك ياس محرم نامحرم كافرن حتم موجاتا ہے۔

"والس كب أسم من محر" 'کیاا تناہی ضروری کام ہے۔'' " ہاں بھانی بہت ہی منروری ہے۔ ''وہ افعالیس تاری کوآ میں سے۔''

بجنے یا دا محمیا کروش آرائے سے بتایا تھا کہ شاوی کی تاریخ انوالیس مقرر ہوئی ہے۔ لینی پیرحفرت ایپے ہے کی شادی کے دن ہی واپس آنے والے تھے۔ یعنی اب کھونیں ہوسکتا تھا اور ویسے بھی میرے دہن میں كونى خاص بلانتك بحي تيس مي

اب ميرے ليے يمى ره كيا تھا كريس بالے، لا لے اور کا لے کی خدمات حاصل کروں۔ بیر نتیوں ایک مبرے بدمعات ہے۔

نتيول بعاني تصليلن وارداتيس أيك ساتهواي كيا كرتے -سب سے برابالا تھا۔اس كے بعدلا لے اور كاليا يتنول جمهر سي بهت بين كلف عقد اورمير الحاظ كياكرتے-اى ليے من ائى پراہم لے كران ك 

تيرے کے سب کو کر سکتے ہیں۔''بالے

فرورى 2018ء

جانشيرخان

اسکوائش کے عالمی چیمیئن۔ دو نوال کل (یشاور) یس بهاورخال کے بال پیداموئے۔انہوں نے ابتدائی تعلیم کور شنگ لمال اسکول پیاور کینگ ہے جامل کی ،اس کے بعد میٹرک کا امتخان گورنمنث ہائی اسکول تمبر 1 بشاور سے یاس کیا۔اس کے ساتھ ساتھ اسکواکش کا تھیل بھی جاری رکھا کیوں کہ اسکواکش ان کا خاندانی میل ہے۔ ان کے بڑے بماكى محب الثدخان ورلذ ماسر چيمپئن كااعزاز حاصل كر يك بي اور دنيا كے بہت سے اسكواكش كے اعزازات لے بھے ہیں۔ووسرے بھائی اطلس خان ۔ نے مجی اس کھیل میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیب۔ جان شیرخان نے بہلا انٹرنیشنل ٹورنا منٹ ورلڈ جونیئر اسکوائش چیمیئن شپ 1985 میں آسریلیا کے شہر برزین میں میں اس سے پہلے وہ 1984ء میں باكتناني فيم مين شامل موكر ملائيشيا مجي كي جهال انہوں نے ایشین اسکواکش چیمین کا اعز از حاصل کیا۔ 1986ء میں ستر و سال کی عمر میں سنگا پور میں او پن اسکوانش چیمپئن شب جیت کرید گابت کرو یا که دنیا میں صرف ایک ہی چیمیئن یعنی جان شیرخان موجود ہے۔ انگ کا تک اور بن میں اسکواکش کے سابق عالمی چیمیئن جہانگیر خان کو 0-3 سے ہرا کر دنیا کو جیرت میں ڈال دیا۔ ازاں بعد انہوں نے جہانگیر خان کو یا کشان او پن ، ورلنه او پن ، بو ایس او پن ، الغلاح او پن اورو مگر نور نامنٹس میں فکست دی۔ 1987 م میں ان کی خدمات کے صلے میں صدر یا کتان نے یرائیڈ آف پرفارمس سے توازا۔ 1992ء کی انہوں نے پان مرتبدورلڈاوین اسکواکش چیمپئن شب جيتي \_ 1992 مي صدر غلام اسحاق خال نے برٹش اوین کااعزاز مامل کرنے پر کولڈمیڈل دیا۔ جب کہ وزیراعظم میاں توازشریف کی طرف سے ایک لا کورویداوراسلام آبادیس ایک کنال رقبے پر تشتل طاث بمي ديا كميا-مرسلہ: عطیہ ز ہرا۔جہلم

''ہم اس سالے رہائسو کو اٹھا کر لے آئیں " ياروايك بات ہے اگرتمبارا كوكى جمونا بماكى موتاتواس كانام سالي بي موتار "البالكية تيري محبت ماته سے جاری ہے اور مجمع قافید ملانے کی سو سی ہے۔ " تو چرتم بی بتاؤ کیا کروں ." د اغوا کر لے اس ر مانسوکواور جب شادی کی تاریخ کزر جائے تو مجر چھوڑ وینا۔ " کالے يارايك آئيريا ہے۔ 'لا لے نے كہا۔ د عین اس وقت اٹھالیں سے جب و و نکاح کے لے بیٹھا ہوگا۔'' ''کیا یا گل ہو گئے ہو؟ ایسا کیسے ہوسکتا ہے۔'' "ال کی فکری مت کر۔میرے فنڈے اے اٹھا کر لے آئیں گے۔" کالے نے کھا۔"اب ہم . لوكول في اليه كامول من في النكادي كرر مى في ال جب اس کی تمرہے کو تول لگا دیا جائے گا تو اس کا باب می وی کرے کا جوہم کیں ہے۔ ں مریے ہا ہوہ م جل ہے۔ "وقو چر تھیک ہے وہ کی کرو۔" میں نے سکٹل دے "اب بيه بتاؤ كهال ہے شادى! كب بهورى ے؟ 'الالےنے بوجھا۔ "ا شائيس تاريخ كو\_المجمن مال يس\_د يكعا موا المال مال و يكما موا ہے۔ جاري جن كي شاوي مجی وہیں ہوئی ہیں۔'' دو کلین اے رکیس مے کہاں؟'' میں نے ہوجھا۔ ''اس کی مجی فکرمت کرد۔ ایک ہی رات کی تو بات ہے۔ می ہوتے ہی اے چھوڑ دیں گے۔اپنے پاس ایسے کاموں کے لیے ایک زیردست ممکانا مجی ہے۔ " بلکہ ایسا کرو۔ ہمارے ساتھ چل کر دہ محکانا و يكولو" كاللے نے كہا۔"اور انتيس كى مع ويس

فرورجي 2016ء

" كمان بود لهميان؟" "وہ برابر والے کرنے میں۔" کالے نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔

میں نے دی ہزار نکال کر لا لے کو دے دیئے۔ ''بیلویارمثمالی کے پیسے۔''

دوسرے كرے ميں پہنچا تو رمانسو جارياني پر بریشان بینها بهوا تعاروه واقعی ر مانسوی تعاریسا چوژا، سیاه فام - پتائبیں بینتیوں اس پر کیسے قابو پاسلیں ہوں

وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔'' کیا ہات ہے تم لوگ مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہو۔ کیا بگاڑا ہے میں نے۔ میں تو تم کوجانتا بھی ہیں ہوں۔''

''تم ٹھیک کہتے ہو۔ ہم ایک دوسرے کونہیں جانتے۔'' میں نے کہا۔''لیکن میں روثن آرا کوضرور جا نتا ہوں۔

° کون روش آ راء \_'' '' وی جس سے تہاری شادی ہونے والی تھی۔

شخ محسینے کی بٹی۔'' ''کیا یاگل ہو گئے ہو، جس سے میری شادی سالہ ہونے والی می اس کا نام توسمنی ہے۔ ماسٹر ندیم کی

و کیا بکواس کررہے ہو۔ کیا تمہاری شادی المجمن مال مين بيس بهوري هي \_''

و کیاں ہاں وہیں ہورہ ت سمی ۔ " مجرخود بی ہنے لگا۔" یار لگتا ہے جمیارے بندوں نے غلط آ دی پر ہاتھ وُال ويا\_ بِما تِي الجَمِن مال مِن مِن مِن \_اسے، بِي اوري \_ میری شادی می میں می - موسکتا ہے تبہاری روش آراکی شادی اے مانی میں ہو۔خواکواہ تھے اٹھا کرلے آئے

اب روش آ راسے کیامعلوم کرنا تھا۔ کیوں کہ خود اس نے فون کرکے بتایا تھا۔''عالمکیر! میں ریانسو کے ۔۔۔ پر ہو سرات ہمنارہا تھا۔
ساتھ بہت خوشی محسوس کررہی ہوں۔ وہ واقعی ایک میں نے دس ہزار کا ہندوبست کرکے رکھ لیا تھا۔
رمانسوسم کی شخصیت ہے۔ پلیز مجھے بھولنے کی کوشش بہرحال جسے تیے رات گزاری اور مجھی ان تینوں کے کرنا۔''

اس کے بعد جو پچے ہوا ہوگا وہ آپ چشمِ تصورے د کیم ہی سکتے ہیں۔

'' تمہارا پیچمی امانت کے طور پر ہمارے یاس بی ہوگا۔ چرتمہاری مرضی ہم جوجا ہوکرو۔

میں نے ان متنوں کے ساتھ جا کروہ جگہ بھی دیکھ لى \_ بہت ہى تحفوظ سم كا ٹھكا نا بنار كھا تھا تينوں نے ـ

میں نے جب ان مینوں سے اس کے لیے پیپوں کی بات کرنی جابی تو وہ نارام موسکئے۔ لانے نے کہا۔" یارتم نے ہم پر بھروسالہیں کیا بس سے محدلیا کہ ہم صرف پیموں کے کیے کام کرتے ہیں۔"

"اركبيس بهاني من تويون عي كهدر باتعام لوگ اتی محنت کر و معے۔''

" اول تو اس مِن محنت کی کوئی بات ہی تہیں ہے۔ بیرتو ہمارے باعیں ہاتھ کا تعیل ہے۔ ' کالے نے کہا۔ '' اگرتِهما را اتنای دل جاہ رہاہے تو وار دات کی خوثی میں مٹھائی کے دس ہزار دے دیتا۔

'' ہاں وہ میں منر ور دیے دوں گا۔'' " دس اب چاؤ اور بے فکر ہوجاؤ''

اور میں بے قلر ہو کیا۔ جمعے یقین تھا کہ میرا کام ضرور ہوجائے گا۔ بیرنتیوں اس ر مانسو کوضرور ارتعالا تعیں مے اور روتن آرا ہے اس کی شادی کا خواب بھی بورا

اس کے بعد اٹھا کیس تاریخ تک کچھ بھی نہیں ہوا اورمیرف ایک بار روتن آرا کا نون آیا تعابه وه بهت اداس می سیس نے بھی اس سے زیادہ مات میں کی کام ہونے کے بعد بی بات کرتی تھی۔ الفاليس تاريخ بسي آبي كي \_

اوررات سازهے بارہ بجے لا کے کا نون آھیا ''مبارک ہوتمہارے مال کی ڈیلیوری ہوگئی ہے۔ کل سیح مارس لين ك لي آجانا-"

وه مارا می انجل برا، کام موحمیا تعاروه تینون ر مانسوكو انتماكر لے آئے تھے۔ اب وہ تینوں کے

اؤے پر ان میا۔

وہ تینوں اس وقت ناشتا کررہے تھے۔" آؤ ميري جان آؤتمهاراي انظارتما

ورورى 2016ء

252

Section



قيثر ايذينر

میری مادری زبان اردو نہیں لیکن مجہے ہیگم زمانی نے اردو لکھنا پڑدنا سکہایا ہے پہر بھی لکھنے میں دقت ہوتی ہے، ہاں روانی سے پڑھ لیتی ہوں۔ بیگم زمانی کے ہاں سرگزشت آتا ہے۔ میں بھی پڑھتی ہوں۔ شاید کسی کو میری زندگی کے اوراق پسند آجائیں اس خیال سے پہلے انگلش میں پیر اردو میںلکھی اور آپ کو بھیج رہی ہوں۔

جوليا جون (مانچسٹر یو کے)

> ای بیتاسانے سے پہلے میں بیتادوں کداردومیری ہادری زبان نہیں ہے اور نہیں یا کتائی ہوں۔ مجھے اردولکھنا پڑھنا اور بولنا ایک ہم*در*د خاتون نے سکھایا۔ میں کون ہوں سہ بتانے کے لیے مجھے این بوری کہانی سنائی بڑے گی۔ان دنوں ہے لوگ برطانید کے ایک قصباتی علاقے میں رہتے تھے۔اس كاؤنثى ميس مير ااسكول بهي تقاجهان ميس يرمتي تمي – جب ميس آٹھویں جماعت میں پیچی تو ایک لڑ کے جون سے میری دوتی ہوگئ جو جھے سے ایک سال بڑا تھا۔ مجھے بیہ بتاتے ہوئے اب

253

فرورى **2016**ء



بھی شرمندگی ہوتی ہے کہان دنوں ہیں اپنی ہم عمراز کیوں کے مقابغے ہی زیار و مونی میں۔ اس مونا ہے کی وجہ سے الزکیاں میرا ندات از انی تعمیں اور جیب جیب نام ہے ریارتی تعمیں۔ میں ان کی ہا تمیں من کر اداس ہو جاتی اور بھی بھی کر اسارا دیتا تھا۔ بھی جو ان اور دلاسہ والی لڑکوں کوستانے سے منع کرتا ہ بھی جھاتا اور دلاسہ دیتا۔ ج مات اور دلاسہ دیتا۔ ج مات والی لڑکیاں اس سے بھیں۔ "و و تمہاری کیالتی دیتا۔ ج مات کرتے ہو؟"

''دنی جو تہاری لگتی ہے۔ لینی کلاس مید، ہم واقعہ ''

ده جمه کو مجماتا قما که ان کی بالوں پر کیوں دھیان دیل مور الاس بھو تختےدور مکواس کرنے دو۔ مور الاس بھو تختےدور مکواس کرنے دو۔

"میور می کا کہتا ہے۔" جون کہتا۔" کسی کا دل دکھانا مہت ہذا گناہ ہے۔ وہ تو سب کو فوش رکھنے کا درس دیتے تھے۔
میاں تک کہتے تھے کہ اگر کوئی تہارے ایک گال پر میٹر مارے
تواس کی فوشنودی کے لیے اینا دومرا گال می پد مادد۔"

جون نے ایک سے دوست کی حقیت سے بیرا ہدا
ماتھ دیا۔اس کے کہنے پر بی شریراؤ کیوں اوراؤکوں کی چیز
خالی پر توجہ کم دینے کی۔اسکول بی ہم دولوں ساتھ ہی جہنے
سے ادراسکول کے بعد می ہم دولوں ایک دوسرے کے ساتھ
دینے تھے۔وہ جے حاکیث، ٹائی بسکت کھلاتا اور کولڈڈرکس
باداتا تھا۔ جی اسے کمرے لائے ہوئے نی شی اسے ضرور
شریک کرتی ہی۔

ایک دان چین کے بعد معلقے ہوئے ہم جارے ہے کہ
اس نے دوائس کر ہم فرید ہی ایک جصدی اورا یک خود کھانے
الا ۔اس نے تو جلد ہی ای ہی آئس کر ہم جث کر لی ۔ می موہ لے
الا ۔اس نے تو جلد ہی ای آئس کر ہم جث کر لی ۔ می موہ لے
الرکھائی رہی ۔ قرماور بعد وہ جھے و کھ کر مسکرانے لگا۔
"کون تم جھے و کھ کراس طرح کیوں ہی تہ ہوتا تو میں تہ ہی تہ ہی تہ ہوتا تو میں تہ ہی تہ ہا ما چرہ
دکھا تا۔"

"נשבו אומוארש ארבי"

ACCEPTANT OF THE SECOND OF THE

ناد

" تہاراچرہ وچرہ کم اور آئس کریم ڈیادہ ہوگیاہے۔" میں نے ایک لید کے لیے اس معتکد خیز ہویشن کے بارے بن سوجا محراس سے کہا۔

" تم او بہت خراب الا کے ہو، میرا اناشا و کھ کر ہس رہے ہوتم سے بہیں ہوا کہ میراچہ و صاف کردیے۔ مجھے او نظریس آرہا ہے کہاں کہاں اس کریم کی ہے۔"

پہلے تو دہ مزید مسکرایا بھر میرے قریب آ کر میرے چیرے کواچی محملیوں کے کثورے میں بحرکر بغورد مجھنے لگا اور محربہک کیا۔

معے پہلے ہے جو بھی میں آبائین جب آبا ہی ہی اس جرم میں شریک ہو چکی تی ۔

اسکول کل تو جون نے کہا۔" آئ تم کھے پریشان نظر آری ہو؟"

دو کردن مهدار اوه پریشان مول " میری باست س کرده می پریشان موکیا اور پریشانی کی جرمعلوم کرنا مایا-

وچرمعلوم کرنا جاہا۔ "اہمی جسن کے بعد متادی کی۔" میں نے

سر کوئی میں جواب دیا۔ آج وقت بھی کا لے فول کٹ رہا تھا۔ بہرمال جب معنی ہوئی اور ہم است مخصوص لواسیات پر پہنچ تو میرے کو متا نے سے پہلے جون ہوئی پڑا۔" کیا پایا نے ڈائٹا ہے؟ می نے مارا ہے؟"

فرورى2018ء

برطرح کے پروٹلفن سے کام لیتے ہیں۔"

الس سارا المبیس پروٹلفن سے کام لیکا جاہے تھا۔"
میں نے کیا۔"مرہمیں اس وقت خیال آیا جب یائی سر سے
کرر چکا تھا۔اپ و تم معورہ دو۔ جھے اس مالت میں کیا کرتا

اس نے فورا ہی کوئی جواب دیں دیا۔ محدد مرتک موجی رہی۔ محر بوئی۔ "تم لے آئی کوئٹایا؟"

'' دو میں ایمی کسی کوئٹس بنایا ہے۔'' '' تو میر دیکی فرصت جس آئیس بناؤ۔ وہ تسیاری میں ہیں۔

و مرفعاری کی تهاری حق می بهتر موکا!

میں ہتانے کی بجائے می سے ڈسکس کرنے کو کہدریا۔ وائیس مل ہتانے کی بجائے می سے ڈسکس کرنے کو کہدریا۔ وائیس آکری داوں تک اس مصے میں رہی کرمی سے ہات کروں یانہ کروں؟ می کے ضمے سے بداؤرگلیا تھا۔ وہ ڈراڈراس ہات پ ہڑک افتی میں۔ ان کے ضمے ہی کا نتید تھا کہ یا پانجی ان سے انگ ہو کہ سے۔

کی دن بعد ش نے جون سے کہا۔ "تم ہی اسے گھر میں ہے گھر میں ہم وولوں کی فلطی کا ذکر کرواوران سے بوجھواب ہمیں کیا کرنا ماہے؟"

فروزي 2016ء

255

دونیس جون الی کوئی ہات نہیں۔"

"کھر کیا ہات ہے؟"

"میں پر یکیوس ہوگی ہوں۔"

"میں پر یکیوس ہوگی ہوں۔"

"میں پر یکیوس ہوگئی ہوں۔"

"میں پر یکیوس مقت ہے۔ایک ہمیا کہ حقیقت۔"

"مرسیمریہ ہات تہمیں کسنے بتائی؟"

"مرسیمریہ ہات تہمیں کسنے بتائی؟"

"محکون بتا ہے گا؟ میں خود بتارہی ہوں ہا۔"

"مملتے ہوئے کہا۔" مرتم کو کیے معلوم ہوا؟"

"ایے معلوم ہوا جیسے ہراؤی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پر الگی ہوگیا۔"

اس کے بعدوہ اور پھوٹیس بولا۔ اس پر بیس خود ہولی۔ "اب بتاؤ بیس کیا کروں؟"

" مجھے آت اس بات کا کوئی تجربہ میں۔" اس نے ذرا او تف کے بعد جواب وہا۔" میں کیا بتاؤں؟ تم می بتاؤ تہارے خیال میں تہیں کیا کرناما ہے؟"

" تم لو ہوں کر رہے ہو گئے اس معالمے میں بہت جربدکارہوں۔"

اس نے میری ہات کا کوئی جواب میں دیا بدستور ہے قراری کے عالم میں جمانا رہا۔ البتداس کی پیشانی پر گلئیں نظر آری میں۔ میں بیا عمال و کائن نگا کی کدان گلئوں کی وجہ کیا ہے۔ میں بیا عمال و کائن نگا کی کدان گلئوں کی وجہ کیا ہے۔ مصدیا کی وادر است آر طعمہ ہے تو کس پر بھو پریا ہے۔ آپ پر؟ ڈرادر بعد میں نے است قاطب کیا۔"جون اتم ہی سوچ میں کی سوچ تی ہوں کداب جمیں کیا گرفا جا ہے؟"

کن دن گزر کے گرہم وولوں اس سے گاکوئی طاش نہ کر سکے۔ وقت چزی ہے گزرتا جار ہا تھا۔ آفریش نے سوچا کسی اور ہے معود و کسی اور ہے معود کی وان ہیں گئے۔ آفر جھے سارا جوسن کا خیال آباجودور ہار کے دہتے ہے میری کزن اولی تھی اور میروشی ۔ میں ایک وان اس کے باس کی گئی۔ وہ جھے و کو کر بولی۔ میں ایک وان اس کے باس کی گئی۔ وہ جھے و کو کر بولی۔

"ارے اور و لی بعد غیں یا دکھے آگا؟"

"بھی تم ہے کو مشورہ کرنے آئی ہوں۔"

"دی عمل کو الآخر کی مقصد کے کوئی کی سے مالانس۔"

سے مالانس۔"

موتے اس کی باقر سے برایا نے کا کیس تھا۔ انہان عی

موس اللي الول سے يما

المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركزشت

# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"اب تک تونے بتایا کیوں جمیں؟ چمیایا کیوں؟ اور کون تھا وہ ڈرتی سوئین؟ جس نے میامی نہیں سوچا کہ تو ایک چھوٹی عمر کی بچی ہے۔'' د مما! ڈرنے مارے نہیں بتایا تھا اور وہ میرا بوائے

فرینڈے۔ ''کہاں رہتاہے، کیا کرتاہے؟'' '' بہیں اس کاؤنٹی میں رہتاہے اور میرے ساتھ میری کلاس میں پڑھتاہے۔'

''لیعنی وہ جمی اہمی چیوٹاہے؟''

"جي بان، جه ہے ايک سال براہے۔" اب وہ غصے سے محوت بن کی تعیل ۔ "ہم مجھے تعلیم عامل کرنے اسکول بھیجے ہیں یا اپل عمرے بوے لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلے؟ 'ان کے منہ کے ساتھ ان کے ہاتھ مجی جل ریجے تتے۔میرے بال نوچتے ہوئے وہ میرے دونوں گالوں ر تھیٹروں کی بارش بھی کرتی جارہی تعیں۔ '' میں سب کرنے اسکول جاتی ہے۔ چلودوی کی حد تک تو ورست ہے کہ کلاس فیلو ے کی جائے مگر ووست کے ساتھ وہ سب مجھ کر گزرنا جس کا انجام اتناشرمناك ہو۔مونی جمینس! محقبے ذراجھی خیال نہیں آیا کہ تیری عمراہمی بیسب کرنے کی جیس۔"

ان کے تھٹروں ہے میرے دونوں کال من ہو گئے۔ جب وہ تھک کر پھُور ہوئٹیں تو تھیٹروں کی بارش برگی۔ پچھو دہر تک روتے رہنے کے بعد میں نے کہا۔' دممی! جوعلطی ہم ہے ہونی منی ہوگئ۔اب آپ بتائے جھے کیا کرنا جاہے؟'

'' وُ وب مرنا جا ہے۔ ہاں جھے جیسی موتی عقل کی لڑ کی کے لیے یمی بہتر ہے کہ ڈوب مرے، جے اینے برے بھلے کی میزند ہواس کے لیے بھی بہتر ہے کہ مرجائے۔

میں کھودریتک خاموش رہی، میں نے کوئی جواب مبیں دیا۔وہ بھی چپلی ہیتمی رہیں۔تموڑے وقفے کے بعد میں نے بجى كهج مين كها\_"مى! بتائينا جھے كياكرنا ماہے؟" ''اہارش ۔''انہوں نے ایک جفکے کے ساتھ کہا۔ مں ایک دے ستائے میں آگئی۔ جھے می سے ہرگز اس جواب کی تو صح تبین تھی۔

جمے خاموش د مکھ کر چند کھوں کے بعد بولیں۔ "کل میرے ساتھ چلنا، دیکھتی ہوں۔ کہیں اس کا کوئی بندوبست ہوتا ہے یائبیں۔ بیمر ملہ کوئی آسان ٹبیں۔''

"جسیس می! آب کا به یروبوزل مجھے پسند تبیں آیا۔ اہے جرم کی سزاہم اس معی می جان کو کیوں ویں جو بے گناہ

فرورى 2016ء

256

'' نو پھرانہوں نے کیا جواب دیا ادرتم نے اس کا تذکرہ مجھے کیوں نہیں کیا؟''

''اس ڈرے نیس کیا کہ ہیں د کھ ہوگا۔'' '' مکویا انہوں نے کوئی اچھا مشورہ نہیں ویا۔ کیا کہا انہوں نے؟"

" میری بات بن کرمی یا پالیک وم شتعل ہو محے ۔ کہنے لکے ہم مہیں روھنے کے لیے اسکول جمعے ہیں یا غلط کام كرنے؟ تمهارا يقصورنا قابل معانى ہے چربھى ہم مهيں اس شرط برمعاف كريكت ميں جبتم اس آوار ولاكى سے ملنا جلنا بالكل چھوڑ دو۔

ودمكر يايا....وه جو....وه ....بوعني ہے..... نے احتاج کیا تھا۔

"اے اس کے حال برجمور دو۔اے اسے کنا ہوں کی سز الجفلننے دو۔''یا یانے غصے سے کہا تھا۔

مجھے جون کی زبائی اس کے پایا کی باتیس س کر بڑاد کھ ہوا مر میں نے اس سے اس بات کا اظہار ہیں کیا۔ بلکہ مجھے اس بات کا دھر کا لگ کیا کہ ہیں ماں باپ کے کہنے پر بدمیرا ساتھونہ چھوڑ دے۔

جون کے گھروالوں کی طرف سے مایوس ہوکراب ایک بن آسرارہ کمیا تھا اور وہ مہتھا کہ میں اینے گھر والوں ہے اپنی مدو کی ورخواست کروں جمر جب بھی پھچھے کینے کا ارادہ کرتی ہما کے غصے کا موج کر ہمت ہار جاتی۔اس مشکش میں کی ماہ بیت

ایک شام مجھے وومیٹنگ ہوئی اور میں بیس پر جا کر الٹیاں کرنے لگی۔می دوڑ کرمیرے پاس آئیں اورمیری پیشہ سہلاتے ہوئے بولیں۔'' کیا آلم غلم کھالیا تھا کہ بدیشی ہو م

جب التي بند ہو گئ تو ميں نے ورتے ورتے کہد دیا۔ " مجوم من من ما ما تقاربه ميري پيلينسي كي وجه ہے..... " کیا بکواس کررہی ہے۔ تھے پتا بھی ہے تو کیا کہہ

اس مام! مجمع باہے۔ بیلیف ہے کہ میں پریکینٹ

انہوں نے بچھے سرسے یاؤں تک کھور کر دیکھا۔ان کی پیثانی پرآ ہتہ آ ہتہ ملنیں امرنے کی تعیں۔ محرسو بینے کے انداز من بولیں۔''تو کو یا تمن جارمینے کا ہے؟'' 

> المسركزشت المسركزشت Section

''نہیں آئی!'' میں نے قطع کلای کرتے ہوئے کہا۔ ''اسی کوئی بات نہیں۔'' ''مجرکیا بات ہے؟'' ''میری می نے جھے کھر سے تکال دیا ہے۔'' ''مرکیوں؟''

اب میں نے نہاہت اختمار کے ساتھ اپی پہتا سادی۔
انہوں نے جمعے سرے پادس تک محور کر دیکھا۔ پھر بولیں۔
"تہاری می کا عصہ بے جانبیں ہے۔ تم نے بہت بردی علطی کی ہے۔ اب تم کہاں جارہی ہو؟ تمہارا کوئی عزیز رشتے وار

''جی نہیں۔'' ''پھر کہاں جاد گی؟''

ے ہیں۔ چند کحوں تک دہ مجھے حیران و پریشان دیکھتی رہیں پھر میراہاتھ پکڑ کریولیں ۔'' چلومیر ہے ساتھ۔''

"کہاں؟" "میرے کمر۔"

" فنیس آئی! جب میرے کمر کا در دازہ بھے پر بند ہو گیا تو بھر میں کسی ادر کے کمر کیوں جاؤں! میرے لیے تواب مر جانائی بہتر ہے۔''

" پاگل ہے کی باتیں نہ کرو تہیں زندہ رہتا ہے۔ اپنے لیے بھی اوراس معی می مان کے لیے بھی جوتمہاری کو کھ میں موج دے۔"

مید کہتے ہوئے انہول نے میرے مزید کھے کہنے کا انظار انہوں کے میرے مزید کھے کہنے کا انظار انہوں کیا۔ جسے کھینی مولی گاڑی تک لائس اور اپنی باز و والی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی اسٹار ب کردی۔

ان کے ساتھ ایک اجنبی اڑکی کود کی کر ان کے کمر کے لوگ جیران ہوئے۔ سب بیہ جاننا جا ہے گئے کہ جس کون میں دیں۔

بچال کولو انہوں نے میہ کہ کرمطمئن کیا کہ ''میہ ہماری مہمان ہیں اب میہ مسب کے ساتھ بی رہیں گی ۔'' یووں کے درمیان بٹھا کر انہوں نے مجھ سے کہا۔ ''سب سے پہلے تو تم میہ بتاؤتم ارانام کیا ہے؟''

''جولیا.....جولیارابرٹ'' ''اچھاجولیا! اب بیہ بتاؤ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے جس نے تہمیں اس حال کو پہنچایا؟''

"ووميراجم جماعت ب،ميرے ساتھ پر متاہ،

فرورى 2016ء

ہے۔ کیوں اسے دنیا بیں آنے سے پہلے بی مار دیں؟" ممی کا وہ عصر جو قدرے کم ہو کمیا تھا۔ ایک دم شطے کی طرح بجڑک اٹھا۔

" تو چرتو خودمر نے کے لیے تیار ہوجا۔" انہوں نے للکارتے ہوئے کہا۔" میں تیری وجہ سے سوسائی میں تماشا نہیں بنول کی۔"

"محرمما! ہمارامعاشرہ ایسا بھی ہیں مائدہ نہیں۔شادی کے بغیر بہت می لڑکیاں مال بن جاتی ہیں اس کے بادجود باعزت زندگی گزارتی ہیں۔"

"د مگروہ تیری طرح بی نہیں ہوتیں۔ 18 سال سے زیادہ عمر کی ہوتی ہیں۔"

'' آپ جمعے مارنا جائی ہیں تو مار دیجے۔' ہم تن کر کوڑی ہوگئ۔'' جمعے شوٹ کردیجے۔ میرا گلا دہا کر ماردیجے یا میرے ملکے پرچھری چھیردیجے۔''

البیس شاید میرے اس جواب کی تو تع نبیس تھی ۔ لو ہر کو رکس ، پڑھ سوچا پھر بولیں۔ "میں تیری طرح مونی عشل کی نبیس کے میرے خون میں ہاتھ ریک کر قانون کی بحرم بن جاؤں۔ "
انتا کہ کروہ میری طرف جبیش ادر میرے کچو کہنے سننے ہے انتا کہ کروہ میری طرف جبیش ادر میرے کچو کہنے سننے ہے انتا کہ کہ کروہ میری طرف ہوجا ادر ادھر اور دھکا دے کر باہر دھکلتے ہوئے کہا۔" جا دفع ہوجا ادر ادھر بلیث کر بھی نہیں آنا۔ آج سے تو میرے لیے مرکئے۔" اور زور سے درواز و بندکر دیا۔

میرے سر برجمی کویا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ ہیں رکی انہیں ، نہ ہی دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ چلتی رہی روتی رہی۔ رہی۔ وائے کھولنے کی درخواست کی۔ چلتی رہی روتی رہی۔ وائے گئی دیر تک ادر کنٹی دور تک چلی تھی کہ ایک کار میر سے سرنگال کر کمی نے کہا۔ میر سے سرنگال کر کمی نے کہا۔ "دیدل چلنے کے لیے جب فٹ پاتھ موجود ہے تو چی سرنگ یر کیوں چل رہی ہو؟"

میں نے جو تک کر گاڑی کی طرف ویکھا اور جواب ویے کی کوشش کی تحریم کی اواز میری سسکیوں اور رونے کی وجہ سے گڈیڈ ہوکررو گئی۔ا گلے لیے کار کا دروازہ کھلا اورا کی فاتون میرے ترب آ کر کھڑی تھیں۔" کیا ہوا ہے تم روکیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے مارا ہے؟ یا کوئی اچکا تہاری کوئی چنز چھین کر بھاک کیا ہے؟"

جواب دینے کے لیے جمعے میں در کی او وہ خودی بول بڑیں۔" میٹا! تمہیں کمرے اسکے نیس تکان جائے تھا۔ آج کل یہاں اس کا دنی میں می آ دارہ کرداڑ کے ....."

المسركزشت ماسنامهسركزشت

Seeffor

جولیا کوئم نے اسے باس رکھا ہے اسے پردافن ویا ہے۔ یہ بہت المین بات ہے لیکن قالو تا کہیں یہ بولیس کیس ندین

دد دہیں ایا دہیں ہوگا۔" آئی نے بوے اما و کے ساتھ کہا۔"اور اگر اس کے پیزش نے مارے خلاف کوئی مقدمہ بنانے کی کوشش کی تو جولیا ان کے الزام کو فلط تابت

آئی کے مرآنے کے بعدے میں اسکول ہیں جارہی تھی اس کی ایک وجہ رہ میں تھی کہ میری کتابیں اور یو بیغارم تو میرے کمرای میں رو کئے تھے۔ آئی جھے سے بولیس۔ " بالبیس تہاری مشدی کے بعد تہارے کمر والول

نے حمہیں و مونڈنے کی کوشش بھی کی یا جبیں؟ اسکول مھنے یا تعانے جا كرر بورث العوالى ياليس؟"

"اسكول كے بارے من او معلومات حاصل كى جاسكتى ایں۔''میںنے کہا۔

''جون کے ڈریائع۔'' "كياجون كرجا كرمعلوم كروكى؟" '' و جس اس ہے فون پر بات کر کے ۔''

'' تو پھر نون کر کے اے یہاں بلا لو۔ یوں یعی اے معلوم ہونا جاہے کہ اس کی وجہ ہے تم س حال میں ہو۔' الكل بولي من معلوم كرنے كى كوشش كرول كا كركسى نے ربورث ورج كراتى ہے يا

جون کوش نے نون کیا تو وہ میری آواز سفتے ہی بولا۔ وونتم کیسی مور اسکول کیدل جمیس آر بی مور شهاری طبیعت تو

میں کمریر جیس موں می نے مجھے کمرے تکال ویا

د جہیں!'' وہ بے بھٹی کے عالم میں چیغا۔ '' سرحتیقت ہے جون۔'' " فيكرتم كمال مو خيريت من سالوموه

میں نے اے آئی کے کمر کا بتاویااور پہاں آ کر ملنے کو کہا۔اس نے شام کوآنے کا وعدو کیا۔ وواسے وعدے کے مطابق شام كويهنيا بهت مبرايا مواتفا

ومیں بیالیس بوجوں کا کہ کیوں تکالاتنہاری می نے مهمیں این کرے تم نے الیس بنادیا ہوگا کہ .....

فروري 2018ء

1-4-09-06 M والس كامطلب بيهواكدو محى الجعي فين الجرب "ووجمه ہے مرض ایک سال بذاہے، اس کی عمر 14

"او مائی گاڑ!" ایک الکل متم سے مرد نے کہا۔" اس عمر میں تم وولوں کا بیا قدام اس ملک کے قانون کے مطابق بہت براجرم ہے۔ 18 سال کی مرے بہلے کوئی شادی بیس کرسکتا۔ كياتم وونول كواس باست كى جا تكارى بيس معى؟"

" جانکاری موگ مجی تو ..... " میری بجائے آئی بول یریں۔ مجذبات کی رو میں نکے والے ایس بالوں کا کب خیال رکھتے ہیں۔ اب وہ مجھے خاطب کر کے بولیس۔

''جولیا! ابتم مارے مریس مارے ساتھ رہوگی۔ اب ہم تہارے معاملات کامل الاش کرنے کی کوشش کریں مے اور تم کوئی غلط بات سوچو کی نہ کوئی غلط قدم اشاؤ کی۔ بجھے آنی کہتی ہولو آئی ہی محسا۔"

آنٹی کی ای محبت پر میں ان سے لیٹ کررونے تی۔ آ نی نے مجھے سلی وسفی وی۔ میری چینے تعبیتیائی اور کہا۔ "اب مهميل كهرسويين اور فكركرن كي ضرورت تبين جو بجرسوينا ہےاور کرناہے،ہم کریں گے۔

آئی کا نام مریم زمانی تعا-ان کاتعلق مسلم کمیونی ہے تعاران کے مسینڈ ایس ایم زمان اس کاؤنٹی میں آیک طویل م سے سے رہائش یذیر تھے اور کاروبار کرتے تھے۔

الملے روز مریم آئی مجھے اینے ساتھ لے کرائی ایک جانے والی لیڈی ڈاکٹر کے یاس کنیں۔ ڈاکٹرنے میرابہت المیں طرح معائد کیا۔ چھ تمیث میں کیے اور آئی ہے کہا۔ " نوعمري مي مال بين والى الركيول كوبهت زياده احتياط ك ضرورت برتی ہے۔ جب کہ بچہ می عام بچوں کے مقالم بے بہت کرور ہوتا ہے۔اس کی برورش می بہت محاط ہو کر کرنی

ر اس کرائی بولیں۔" سناتم نے واکٹر کیا کہدرہی

" تواب حمهيں برقدم عمال موكرا فعانا جاہے تا كتهبيں اورتمہارے ہونے والے بیچ کوکوئی نقصان بند بہتے۔" المنى جس طرح اسيخ بجول كوجا التي تحيي الى طرح محد

ہے ہی بیار کا اظہار کرتی تھیں۔ ہر طرح میرا خیال رمتی تعیں۔ ایک ون اکل زمان نے ان سے کہا۔" زمانی بیلم!

'' ہاں ای پر تو ہنگامہ کمٹر ا ہوا۔ان کے خیال میں میرا جرم معانی کے قابل جیس ہے۔ "اس کے بعد می نے ساری باللي بناوي اوركها- "اكرآشي اس موقع پر جھے سهاراندويتي تو پانہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ تم بیہ بناؤ اسکول میں میرے کمر ے کول آیا تھا؟"

" میرے خیال میں شایو کوئی نہیں آیا۔ میں نے تو یہی مسمجما کہ تہاری طبیعت برگئ ہوگی۔تمہاری می کے رویے پر

بهت السوس موا\_

" حمر بيثا!" آئي بول پڙي -"ان کا غصدان کا روسيه ہے جانہیں۔ جولیا ابھی بہت مجھوئی ہے۔اس مجھوٹی عمر میں اس نے جو غلط قدم اشایا ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ بورب می آزادی تو حاصل ہے کر 18 سال کی عرکے بعد۔ ایمی اس کی عمر 13 اور تباری مرف 14 برس ہے۔ اس عمر ص ایسا کھے كرنا قابل مزاجرم باورمعاشر عص مى اسائتالى شرم ناک مانا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو اس جرم پر ماں یاپ اور عزيزوا قارب اين بالعول سے دولوں كومارد ين أكر جه و ماں شادی بیاہ کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔

جون نے کوئی جواب میں دیا۔ شرمندگی سے سر جمكاليا تھا۔ ذرا در تک کوئی کھوئیس بولا۔ تھوڑی ور بعد آئی ہی کہد

· · جون! موجوده حالات على حمهيس جوليا كاساتهه دينا عاہے۔ اگر چہم ہرطرح اس کا خیال رکھتے ہیں لیکن اے تہاری رفاقت کی بھی ضرورت ہے۔تم آتے جاتے رمواور دولوں مل کرا نے والے تنفے مہمان کے سطعمل کے بارے میں ہمی منصوبہ بندی کرتے رہو۔"

اورابیا ہی موار جمان آکٹر آئے لگا۔ وہ سب کے ساتھول بیشے کرمھی جھے سے باتیں کرتا جب کیا تی ہم دولوں كوتنهائي ميس طف كالمحى موقع دينتي - ايسے مي جم ايك دوسرے سے یا تیں ہمی کرتے اور آنے والے دلول کی منعوبدبندی می کرتے۔

اجون التم بحصاس حالتين مجهود كرتيس بها كو كما؟" "كيسى باتيس كرتى موجوليا!"

'' دیکموجان! اب مجھ سے زیادہ اس بے بی کوتہاری مرورت ہے۔" مل ای

وه كهتا- مسوميك بي إثم اطمينان ركموتهارا يا يا بميشه تہارے اس رے گا۔"

جون کے بارے بیل مجمع جوڈرخوف تھا کہ وہ مجمع اس

حال من مهرور كر بهاك نه جائه ايها محدين مواروه روز بروا عجيده موتا جلا ميا۔اب اس نے معنى كے بعد محمولى موتى ہارث ٹائم جاب کرفی شروع کردی۔ویک اینڈ می اے جو معنوا وملتی اس ہے وہ تنمے سے کپڑے معلو نے دِفیر ولا کر مجھے دیتا اور چھ بھے ہی میرے اتھ پررکھتا۔ بھی ہی آئی کے بجوں کے لیے بھی چزیں لے کر آنا۔ ایس نے لو آئی کو بھی کھرام میری خوراکی کے طور پر دینا مائی می مرآنی نے اسے

"جولیا میری بن ہے،اس کے میرے کمر میں ہے۔ فی الحال مہیں اس کی الاجٹک بورڈ تک کے ہارے می ظرمند ہونے کی ضرورت میں۔ ہاں تم اپنی ب لی کے لیے جو مجھ كررہ ہواس كے بارے ميں ميں مہيں روكول كى بيس -" وقت کوکزرنے میں درجین لتی۔ آئی اکثر مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتیں اور معائنہ کروا کرا درووائیاں وغیرہ لے كرآتيس بحرد يليوري كاونت بمي آميا- بيرمرمله بزامشكل تھا۔ جوآ پریش کے بغیر آسان میں موا۔ سی منی بری کود کے کر میری ساری تکلیفیں دور ہو تئیں۔اسپتال میں بی ون کز ارکر ہم آنی کے کمرا مے۔ آئی کے کمریس ایک جشن کا ساساں تھا۔ ککتا تھا جیسے وہ اپلی حقیق بٹی کی ماں بننے کے بعد نانی بن مجی یں۔جون بھی بہت خوش تھا۔ بٹی کو کود میں کے کر دمر تک بیار

و يموه كيى عجيب بات ہے۔" من في جون سے كها-" بدلوك مير ، محربين لكت محركس تدرخش بي -جو اوك سب وكويت انبول في بلث كرخرتك بيس لى كرزند وبمي ہے یا مرکی ہے۔انہوں نے او تھانے میں مشدی کی ربورث تك بين كموالى "

" تفانے والی ہات کیسے معلوم ہو کی ؟" '' انگل نے تخبیہ طور پر معلو مات حاصل کی تعیں ۔'' "الك دن جون في محمد سه يوجها-" أن اوركب تك مهيس اين ياس ميس كى؟"

"ان كاكبنائ كراك المالكم المالك المالك المالك كالمرك کونی اچی طازمت جیس کر لیتا اور حمیس این ساته رکھے کے قائل ديس موجاتا بم مهيس اين ساتموي رهيس ميد" " بيكي اجتم لوك بي - غير مون كي باوجود كين

جون کے ساتھ بیآ سائی تھی کہ وہ اسینے کمریس رہتا تھا اوراس کے مال ہاہ اس کے علیمی اخراجات بورے کرتے

259

فروری 2016ء

Section

تعے۔اسکول کی تعلیم ممل کرنے کے بعد کالج کے زمانے میں بمى وه عارضى ملازمت كرتار بااور ميرى اورب في كى ضرورتنس

ہم دونوں کوانا الگ تمریسانے کی بڑی تمنائقی تمرآنتی كا كہنا تھا كہ جيب تم دونوں قانوني طور پرشادي كے قابل ہو جاؤ سے تب میں تہمیں یا ضابطہ دلہن بنا کر رخصت کروں گی۔ النداجم اسيا الماره سال كاعرض وينيكا انظارتما جب جون 19 سال کا ہوجائے گا۔ آئی بری جہاندیدہ ہیں۔اس کیے مارے جذبات واحساسات كا اغدازه لكاتے موسے انہوں نے ہمیں قربت کی اجازت دے دی تھی کہ اٹھارہ الیس سال كى عمر كو يخين من الجمى يا يج جدسال باتى تنصر يول بهى جب ہم ایک نے کے مال باپ تھے تو ہمیں ایک دوسرے سے دور ر کھنے کا جواز غیر منطقی تھا۔ بے لی اہمی ڈھائی سال کی ہی ہوئی متنی که بهازاایک بینا بھی پیدا ہوگیا۔

ایک دن میں نے انکل کو کہتے ہوئے سا۔ " دبیکم زمانی! تہارے کمریس جو مجھ ہورہاہے اس کا ہمارے بچوں پر کیا اثر

' میں نے بچوں کو پہلے ہی ہے بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ جولی تمہاری بہن اور جون تمہارا بہوئی ہے۔ دولہا بعانی ہے اور پھر رہ مجی سوچیں مسٹرز مان کہ جون کے پیروں میں او زبیر والني مجي مفرورت مي اكريس البيس اس آزادي كي اجازت نہیں دیتی تو کیا اس کا امکان مہیں تھا کہ وہ اپنی خواہشوں کی معمل کے کیے جولیا ہے دور ہو جا تااور دہ ان کی اور کا ہو جاتا؟" آئى ذراركيس توانكل بول يزيم

"ز مانی بیلم تم تو بهت دور تک دیلمتی مو- بهت دور کی سوچی ہو۔

اموچارا تا ہے۔ دیکمنارہ تاہے زمانی صاحب! میں نے جوایا کوایک بے سمارالر کی سمجھ کرسمارا ویا ہے مراس کا برمطلب برگزنبیں کہ میں زندگی بجراسے اپنے یاس رکھوں كيونكه اس كا اصل اور حقيق سهارا توجون ہے۔جس كے ساتھ اے زعر کی گزار تی ہے اس کیے ای نے اس نادان اور ممن الركى كو وقت سے بہت يہلے ماں بنا ديا ہے۔آپ كوتو یماں برطانیے کے اس روش کا بخو ٹی علم ہے کہ یماں کے بیشتر اور کے اپنی کرل فرینڈز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ البین این خواہشوں کا شکار بتانے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں اوران کے فریب میں سینے والی الرکیوں کوزند کی مجرضیازہ معتنارتا ہے۔"

بھے انکل اور آنٹی کی باتیس سن کرشدت سے احساس ہوا کہ ہم نے جو زیروست محول ایل اسنی اور نادانی کی وجہ ے کھی اس کا کتنا محمرا اڑ بڑا ہے اگر آئی اس کی محمرائی تک نبيل پہنچتیں تو میرامستعمل بالکل تباہ ہوجا تا۔ میں سی مطحکم مہارے کے بغیر زندگی کیے گزارتی؟ میرے کیے جون کا ساتھ آنے والے دنوں کے لیے ضروری تھا اور میری بیاری بہت زیادہ باری اور دور اعریش آئی کی وجہ سے میری اس ضرورت کی تعیل آخرکار ہوگئی۔

میری عمر 18 برس ہوتے ہی آئی نے میری اور جون کی شادی کروا دی۔ امارے نہجی رسم ورواج اور عقیدے مے مطابق جرچ میں شادی کی رسم ادا کرادی۔

اس وفت تک جون تعلیم ممل کرچکا تھا۔اس نے ایک جیوٹا سا ایار شنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ آئی نے اس ممر کی ساری مرورتیں این خرج سے بوری کردی تھیں۔

اب می خوش موں کہ ایک نیک اور مدر دخالون کی وجہ ہے میراستعبل تباہ ہونے سے نے کمیا۔ جمعے میری منزل ال کئ اور ناخوش بھی ہوں دھی بھی ہول کہ میرے دیکھے ہوئے خواب پورے نہ ہوسکے۔ میں ایک انھی ڈانسر بننا جا ہتی تھی۔ من بهت زياده لكمنا يرمعنا جاجي مي مرميري بيخواجتين بوري نہ ہوسلیں۔ میں اس بات پر بھی وقعی ہوتی ہوں کہ جون کو میرے اور دو بچوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرئی پرٹی ہے۔ میں بیسوچ کر بھی اکثر افسروہ ہو جاتی ہوں کہ دوسری بیو بول كى طرح معاتي طور برايين شوبركا باته تبيس بناسكى ـ اس كا بوجه بلکائیس کرسکتی۔جون کےاس فقر رمحنت کرنے کے باوجود ہم اپنے بچوں کی تمام خواہشیں پوری تبیں کر سکتے۔ میں اکثر سے مجی سوچتی ہوں کہ آگرائی مسنی کے دور میں اتنی بری علمی نہ كرتى او اين بينس كے زير سابيره كر ميراستعبل زياده شاندار ہوتا۔ آج میں زیادہ خوش حال زعر کی بسر کردہی مونی کاش یا کستان جیبها معاشره جارا مجمی موتا اتو ہم مبھی بہک حيس ياتي

میں نے اپنی سے کہانی اس کے لکھی ہے کہ میری طرح دوسری از کمیاں ای آنے والی زعر کی کومشکلات میں ،خطرات میں نہ جتلا کریں۔ سیانوں کا کہنا ہے کہ خود محور کھا کر کرنے ہے بہتر ہے کہ دوسروں کو تھوکر کھا گر گرتے ہوئے و کھے کر سنجل کرادرا متاط کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ بیری اس کہائی کا مجمی بھی متعدے۔

فروزى **2016**ء 260

Recifor



محترم مدير السلام عليكم

اشتہار دیکھا که آپ پُراسرار نمبر نکالنے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں اپنی سہیلی شہناز کی داستان حیات لکبنے لگی کیونک اس داستان کی ایك كردار میں خود بهی ہوں. كہائی دلچسپ ہے اگر خاص نمبر کے معیار کی نه ہو تو عام شمارے میں شامل کرلیں. حنا رئوت (کراچی)



اس کمانی کی ابتدااس دن سے ہونی ہے جب ایک شام شہناز کی کال آئی۔ میں اس وقت اپنے تمرے میں ہی تھی۔ جب میرے موبائل کی تھنٹی بیخے لگی۔ کال شہناز

ہی کی تھی۔ ''کیا ہوا میری جان؟'' میں نے پوچھا۔ ''کیا ہوا میری جان؟'' میں آجا۔''اس '' پارتواس دفت میرے پاس آجا۔''اس نے کہا۔ "خریت تو با؟"
"خریت ای تو نبیس ہے۔ تم بس جلدی سے کھر

لعنی میری اور شهزازی \_ بلکه بوری بلانک ای کی تھی \_ میں نے تو صرف اس کا ساتھ دیا تھا اور وہ بھی کسی خرابی یا کسی جرم کے لیے ہیں، بلکہ شہنازی جان چھڑانے کے لیے۔ وه میری بهت انتهی دوست تھی۔ اور اب وہ نہ جانے کہاں ہے۔ میں جین جانتی۔ اس کے والدین اے لے کر چلے گئے تھے۔ کہاں ، یہ مجھے

بير پلانڪ جم دونول کي تھي۔

فرورى 2016ء

"\_47"

" میر بید کہ بیل مختلف ہا تیل سوری رائی ہوب۔ بیمت سمجھ لینا کہ بیل کا شان سے جا کرکورٹ میرج کرلوں کی جہیں بیمرے مراج اور میرے کردار کے ضلاف ہوگا اور خود کا شان میں میرے میں اس کی قطرت سے اچھی طرح داتف ہوں۔"

"اتناتو بس محى جانتى مول كدكاشان حميل پندكرے

"بس ایک راستره کیا ہے میرے پاس-" اس نے مرامرار انداز میں بتایا۔"اس بارے میں تم سے معورہ جاہے تن "

''کیباراسته''

"بے آئڈ یا کل رات ہی میرے ڈائن میں آیا ہے۔"
اس نے کہا۔" کل رات میں اسے کرنے میں بیٹی ہوگی آیک
ہارمودی و کھد ہی کی کہ یہ آئیڈ یا آئی گیا۔"

اردمودی و کید ہی کی کہ یہ آئیڈ یا آئی ہے۔"

"ماردمودی و کید ہی کی اس آئیڈ یا ؟"

دو کسی جن سے مدالین کا ۔"اس نے تایا۔ "کیا بکواس ہے۔کوئی و منگ کی بات کر۔"

"بہت زیردست پلانگ ہے میری جان۔" اس نے کہا۔" میری جوآئی ہیں، امور کی اماں۔ وہ آیک قبر کی دہی مورت ہیں۔ جادو، لوتے ، چزیل، ہموت اور جنوں وقیرہ پر لیتین رکھتی ہیں۔ ہر جعرات کو فلف مزارات پر حاضری کے لیے جایا کرتی ہیں۔"

المالية في المرور مقيدے كى موست ميں۔ اس في

"بال بهت كزور مقيد كي" " و جرتم كياكروكي"

"ان کاس کرور مقیدے کا قائدہ افعاۃ ہے۔"اس نے کہا۔ "بس ایکٹک کرنی ہوئی۔ زوروار ہماری آواز بناکر پولنا ہوگا۔ انی سیدس حرکتی کرنی ہول گی۔ اس کے بعد کام بن جائے گا۔ اس مورست کو جیسے ہی بیٹین ہو جائے گا جو برکسی جن یا جو سے گا جو برکسی جن یا جو سے گا جو برکسی مرکا برن با جوت نے تعد کرنیا ہے تو گھروہ زعمی ہمراہارے کمرکا برخ بھی ایس کرے گا۔

" " تركيب توشايد كام آجائيكن اس من أيك الجعن

"دوکیا؟"

"تم برونت بدا يكنك كيدكر أل رموك؟"

فرورى 2016ء

میں شہزاز کے کمر کائی گئی۔ دو اینے کرے میں ہی حمی۔" ہاں ہمائی کیا آفت آگئی تم پر۔" میں نے یو جمالہ "کوں کہ جھےتو سب نارل دکھائی دے رہاہے۔"

" ارا نارل ادروں کے لیے ہے۔ میرے لے اللہ ہے۔ "اس نے بتایا۔

"أمواكياج؟"

"وال كمانى محرشروع موكى ہے۔"اس نے كما۔" محر والے امحد سے شاوى كے ليے بياب مور سے إلى۔"

جب کہ شہناز آیک مخلف اڑی تھی۔ لٹری ہے ۔ الم بھی سے دلجیں رکھے والی۔ نازک مزاج ، خوب صورت، وہ گینڈ الو کس طرح اس کے نائم دیں تھا۔

وو کیا ہو گیا ہے جمہارے کمر دالوں کو ہم ان کو سمجا تو

مکل ہو۔" میں نے کہا۔ " اللی ان کی مجد میں ہات کی آرای اور تم جانتی ہو کہاشان اور میں ایک دوسرے سے حمیت کرتے ہیں۔"

بس کاشان کوچی جانتی تھی دہ بالک شہناز کے مزاج کا قا۔ گرو، پڑھا لکھا، زم مزاج۔ بداور بات ہے کہ اس کے پاس ام درجینے میں دہل میں کیاں اسے آگے بدھنے کی گئن تھی اوردہ آگے بدھ سکتا تھا اور سب سے بدی بات رہمی کہ شہناز اور کا شان ایک دوسرے کولیند کرتے تھے۔

"امر کے مردالے شادی کے لیے زور دے رہے اس" شہناز نے بتایا۔" بلکدان کا خیال ہے کدوو تمن محتول ش شادی موجائے۔"

"لو كرينا وكياكيا جائي

کے لیے آم کو بلایا ہے۔'' دویس آئی سے یات کروں۔ان کو مجماؤں۔' میں

تے ہو جما۔
''کوئی فائدہ نیس ہوگا۔ ان کے سر پر بھوت سوار ہے۔'' شہناز نے کہا۔''ائیس امجد کے ملاوہ کوئی دکھائی نیس الحجد کے ملاوہ کوئی دکھائی نیس کوئی دکھائی نیس کے کہائی کوئی کوئی کے دکھائی نیس کے کہائی کوئی کوئی کے کہائی کے کہائی کوئی کے کہائی کھائی کے کہائی کے کہائی کوئی کے کہائی کے کہا

إمامه سركزت

معوره دو بينا كه جم كياكرين"

میں جب شہار کے مریکی اواس کی اداکاری اے مروج برگیا۔ دوائے کرے س کی۔ بی اس رای کی۔ بی روری ی۔ بی ایے آپ سے یا می کردی گی۔

وہ مونی اور بحدی آواز بنا بنا کرزور زور سے اوسلے جارای می \_ " میں و کھولوں کا سب کو۔ جلا کر خاک کردوں گا۔ شہنازمری ہے۔ کوئی مرے داستے میں نہ کے میں نے اس

يالان دوكياكيا بكواس كردى كى-

"بينا كيا موكيا إس كو" فهناز كي اي محد فوف ز دوہور ہی تقیں۔ " کس کی ظراف کی ہے۔ بیالی یا تھی کیول كردى ہے۔"

اس دانت میرے لیے اسی روکنا مشکل مور بی تھی۔ م بخت باك ا يكفك كردى كي-

ورا ننی ہے کھے خطرناک معامل معلوم ہوتا ہے۔ " ملی نے کیا۔" دعا کریں اس کے لیے میں نے ایسے بہت سے واتعات وكيد مع إلى فداخر كرسه

"اب بنا دُبينا! ہم تواس کی شادی ملے کرتے جارہے عصاوراس كماته بياوكما فداجات كسى فانظراك كلي

" سيافيك موجائة كالمنى" من ياللوك وي" بي سی جھکے ش اس کی ہے اس کی شادی کا نہ سوچیں۔ سیلے اس کو تھیک ہوئے دیں۔

" ال بیٹا الی مالت میں کون اس سے شاوی کرے

آئی کودیر بعد کرے ماہر مل کئیں۔ عبالات المعين بندكرد في تعلى التي سك جاني سك بعدده الحد كريين ملی۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں جلدی سے وروازہ بھر

میں نے دروالرو بند کیا اور وہ جھے سے کیٹ کر بری طرح جنے ال اب بتاؤ ليس را واكارى؟"

" شاعار۔" میں نے اس کی تعریف کی۔" تو ایک تب

کی کمین ہے۔"
"ارکیا کرتی مرافی اور بھیے ہی پڑھے تھے۔"اس نے کہا۔" جان عذاب میں کررگی تھی۔ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی جس تھا۔"
علادہ کوئی راستہ ہی کس تھا۔"

"ميرى جان بيه تناؤييا را ماكب تك كرتى رموك."

فروزى2016ء

" إكل موتم والي تسم ك لوك برونت ال كند يش من حس رہے۔ اس بھی بھی ان پر دورے بڑتے ہیں اور دہ جول موجاتے ہیں۔"

"كيام اس درام وسنبال اوكى" "سوفيمد بم خود كوكر حيران روجاد كل" "اباس مس ایک پہلواور می ہے۔"

"ساہے کہ ایسے مریضوں کوکسی بابا دفیرہ کے حوالے كرديا جاتا ہے جو مورتوں اورائر كيوں سے الني سيدهي حركتيں "-リニュン

"ارے باباؤل کی ایس کی تھی۔" اس نے ایل استين اور ج حاليل - وخوب مره اے كا مل نے مارس آرب کی از بینک بول ای او جیس لی-بابا کے می بوش اسکانے آجا میں ہے۔"

"اس كامطلب بيهوا كدنوني يكاراده كرنياب" " الكل يكارلين من بيكام بدى موشيارى كے ساتھ كرول كي-"ال في كما-" بيديس موكا كداما تك شروع مو جاؤں۔ رہی آئی محترمدات دہ اسکے ہفتے منوفرہ کے مزار بر ما صری دے کا ارادہ کررہی ہیں اور ہم اوگوں کوہمی ساتھ کے مائے کا ارادہ ہے۔ میں دہاں جا دُن کی اوروا اس آکرا مکانگ

مرا خال ہے کہ حری بر کیب کام 7 بی جائے

و سونی مدرکیوں کرمرف آئی بی بی الل بلکد بورا محرانا واس ب\_اس من فرافات بريلين ركمتا ب-امورو يح اس مال میں و کھے کردوسیل دورسے ہماک جائے گا۔" در بحک شنے رہے تھے۔

ایک منے کے بعد شہناز نے فون پر بتایا۔ " کام تروح موكما بيار، بم لوك آئ مول و كا تصدوبال عداليل ي یس کوئی کوئی رہے گی ہول۔ فاموش رہے کی اداکاری شروع كردى ب\_كل تك وكي لينا كيا موتا ب

دوسری شام کوشهازی ای کافون آحماده وهد جاری بهد روشان مودی میس در بنی دراشها دکا کرد مداو کیا موا

" بم سب كل موزه مع عد" الهول في مايا-المروطوال عدوالي يراس كابيمال موكيا عدم آكرو مواو

263

المستحدث ماسنامه سرگزشت Section

جس کے او پر جن آتے ہوں۔' میں بری طرح ہننے کے لیے بے قرار ہور بی تھی۔اس لیے میں نے آئی ہے کہا۔'' آئی میں ذراد کھے اوں اس کو۔'' ''ستنجل کر جاتا ،ابیانہ ہوتم پر بھی جملہ کردے۔'' '' فکر نہ کریں۔ میں سنجال اوں کی اس کو۔'' میں کرے میں آئی تو شہناز دوسری طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ مری آب بن کرای نے میری طرف دیکھا اور خداکی بناہ۔

میری آ ہاں کراس نے میری طرف دیکھااور خداکی پناہ۔
کیا تھا وہ۔اس کے چبرے کی کھال جگہ جگہ سے اس
طرح سکڑی ہو گئ تھی جیسے کس نے اس کے چبرے برتیزاب
ڈال دیا ہواور آ تکھیں جیسے اپنے حلقوں سے باہر آربی تھیں اور
اس کی آ واز خداکی پناہ وہ آ واز اس کی تو نہ تھی۔ چاہے وہ لا کھ
بن کر بولے وہ کوئی اور بی تھا۔

'' ہم لوگ اپنا قد اق اڑانے والوں کوالی ہی سزادیے ہیں مجھیں۔'' بھرایک وحشانہ ساقہ تبہہ۔

یں میں۔ ہرایی وسیارہ کا ہمہد۔ مجمعے صرف اتنا ہوئی تھا کہ میں کس طرح اس کرے سے باہر آئی تھی۔ بری طرح چینی ہوئی۔خوف کا ایسا بے پناہ احساس تو بھی نہیں ہواہوگا۔

اس کا چرہ میری آنکھول کے سامنے تھا۔اس کی سرخ آنکھیں جھے گھور رہی تھی ادر میں چیخ رہی تھی۔رور ہی تھی۔ جلارہی تھی۔

میرے پورے بدن میں بے شارسوئیاں ی اتر مگی تھیں۔میراپورابدن جل رہاتھا۔ کیوں کہ میں بھی اس پلانگ میں شریک تھی۔ میں نے بھی شہزاز کے ساتھ مل کر نداق اڑایا تا

اس بات کوئی مبینے ہو گئے ہیں۔ ہاں کی مبینے۔ شہناز کی حالت بدہے بدتر ہوتی جارہی ہے۔اس کونہ جانے کہاں کہاں لے جاکر دکھایا گیا ہے۔تعوید گنڈے نہ جانے کیا کیالیکن کچھ بھی نہیں ہواہے۔

پہلے تو اس کا چرہ ہی ترخ رہا تھا اور اب اس کے ہاتھ اور پیروں کا بھی وہی حال ہوتا جار ہا ہے۔ وہ انتہا کی برصورت ہوتی جارہی ہے اس کود کی کرخوف محسوس ہوتا ہے۔

اور جہاں تک میراسوال ہے تو میرے بورے بدن میں سوئیاں چھتی رہتی ہیں۔ میں بھی کسی کام کی نہیں رہی ہون اور بید داستان میں ان لوگوں کے لیے تحریر کررہی ہوں کہ دوالی نادیدہ قو توں کا غراق نداڑا کیں۔ درنہ پھو بھی ہو سکتاہے۔

فرورى 2016ء

264

''جب تک امجد ہے جان ٹیس جھوٹ جاتی۔'' ''ابیا نہ ہو کہ تمہارے کا شان کو بھی بتا چل جائے کہ تم پرجن آنے گئے ہیں۔'' میں نے کہا۔ ''اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے اس کو اعتاد میں لے لیا ہے۔''شہناز نے بتایا۔

تیسرے دن شہناز کا پھرفون آھیا۔''یار آجاد میرے پاس۔ایک بہت زبردست بات ہوگئ ہے۔'' ''کیا ہوگیاہے۔''

" م آ دُنوشی "اس نے کہا۔" ابھی مرف اتنابتاری ہوکہ ہول کہ دونوں مال بیٹے آئے تھے۔ تم خودا ندازہ لگاسکتی ہوکہ ان کے آئے بعد کمیا ہوا ہوگا۔"

یقینا مزے کی بات ہوئی ہوگی۔اس لیے میں بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔

وہ ایسے تمرے میں تھی۔ جب کہ اس کی ای لا دُنج میں مسلمی ۔ جب کہ اس کی ای لا دُنج میں مسلمی ۔ انہوں نے بھے روک لیا تھا۔" بیٹا کیا بتاؤں کہ کیا ہوا۔"

" کیا ہوا آئی۔''

"معالمداب بہت آمے بڑھ گیا ہے۔" انہوں نے بتایا۔" تم تو جانی ہو کہ ہم نے امجد سے اس کارشتہ طے کرلیا ہے۔"

''جی آنٹی ، جانتی ہوں۔'' ''کل امجد اور اس کی ای آئے ہوئے تھے۔شہنا زنے ان پر تملہ کر دیا تھا۔''

" ممله کرد ما تما!"

'' ہاں بٹی آوہ اپنی ای جنونی کیفیت میں تھی۔اس نے امجد کی ای کی گردن د ہادی تھی۔''

ایک ہے۔ماختہ قبقیہ میرے حلق میں اٹک کررہ کمیا تھا۔ شہناز نے تو انتہائی کردی تھی۔

۔ ''اس کے بعد کیا ہوا آئی۔'' میں نے سنجیدہ صورت بتا ریو میما۔

'''''تم بتا دُاس کے بعد کیا ہونا تھا۔امجد کی ای ویسے ہی ڈرپوک اور وہی تسم کی عورت ہیں۔وہ تو بہ تو بہ کرتی ہوئی گھر سے بھاک تکلیں۔''

"بہان ہوا آئی۔" میں نے کہا۔" وہ بے جاری رشتے کے لیے کب تک انظار کریں گی۔"

"ارے بیٹا کہاں کا رشتہ، کیمارشتہ وہ صاف انکار کر کے گئی ہیں۔ کمہ رہی تعیس کہ ایسی کڑ کی ہے کون شادی کرے



جناب ایڈیٹر صاحب السلام علیکم

سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ پلیز میرا اصل نام کہانی کے ساتہ نہ لگائیں میں اپنی کہانی صرف اس لیے بہیج رہا ہوں کہ فی زمانه انٹرنیت کی وجه سے لوگ بہت زیادہ بہك رہے ہیں اگر ایك شخص نے بہی میری طرح خود كر بروقت سنبهال لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔

(اسلام آباد)

میری بیوی آئینہ بہت خوب صورت ہے اور جھے سے
محبت کرتی ہے۔ اس کی جاہت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا
جب میرا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا۔ میں ایک بردی
ملٹی بیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ ملک کے ہر بردے شہر
میں اس کے دفاتر بین اور میں شروع سے اس کے لاہور
والے دفتر میں کام کرتا آیا ہوں۔ میں نے جاب کا آغاز ای
والے دفتر میں کام کرتا آیا ہوں۔ میں نے جاب کا آغاز ای
مین سے کیا اور بالکل تازہ ایم بی اے ہونے کی بنائر کمپنی
نے جھے جاب دی۔ شاید اس لیے بھی کہ میں نے بہت ہائی



ریک کے ساتھ ایم بی اے کیا تھا اور ایک بہت اجھے ادارے سے کیا تھا۔ پرانے لاہور می والد میاجب کی خاصی جایداد ہے۔ محروہ انہوں نے ورافت می تعلیم کے نے رکی ہے اور کزراوقات کے لیے اے کرائے پردیا ہوا ہے۔ جب می نے آئی کام کیا اور بیای فعد مارس کے ساتم کیاتو می نے بی بی آ زر می دا علد لینے کی خواہش ظاہر ي مرم من جس يو غورش من جانا حابتا تعاروه بهت مبلل سمی۔ اس کا ایک سمسٹر ایک لاکھ روپے سے اور برتا تھا۔والدماحب اتا خرم كرنے كے ليے تاريس تھے۔ انبوں نے کہا۔" ہتر کسی سستی مو نیورسی سے ایم بی اے کر

''اہاجی فائدہ مجھ نہیں ہوگا۔ سستا ایم بی اے کرکے م میں سال می اس مقام پر مینوں کا جال می اس یو نیورش سے بڑھ کریا کے سال میں بھی جاؤں گا۔"

المالي روايي المالي تے جو چنگ ير بينه كر جنه ا کو کراتے اہم برحم جلاتے تے اس لیے بھے امیریس می کہ وہ میری بات مانیں مے مرکوشش کرنے میں کوئی حرج میں تھا۔ میں نے پہلے خوب فور کیا کدان کے کس سوال کا کیا جواب دینا ہے اور انکار پر کس زاویے سے پم کوشش كرنى ہے۔ ميرى بات ير اباتى نے كہا۔" تو كيا جاہنا

"اباتی می ای موغورش سے ایم بی اے کرنا جا ہا

میں دخیرہ کے بارے میں ایاتی کو پہلے ہی بتا چکا تفا۔ انہوں نے حقہ کر کڑایا اور آس پاس تھیلے کو کول کی طرف اشاره كيا." لا كاروب جرج مين بعد تحم دول او ان لوكون كوكيا فاقت كرا دُار كا-"

ميرے جد بحالي اور تمن جيس جي ۔ جد جمه سے بدے اور تین چھوٹے ہیں۔ہم سب شاہررہ کے قریب ایک و في تما مكان عن ريح بي - جمه سے بوے وو بعالى اور دو مبخص شاوی شده میں اور ممائیوں کی بھی خاصی آل اولادے۔اس لیے ویل بدی ہونے کے باوجود مری ری لتی تعی میں نے است کر کے بات جاری رکی۔" اللہ نہ كرے كدكوئي فاقد كرے - برايا جي رحمت اور حشمت بمائی ابنا کام کر رہے ہیں۔ وہ ابنا ماعدان و کم كتے یں ۔ شفقت ہمائی بھی طازمت کررے ہیں۔ راحت نہ ا اور نہ جاب کرد ہاہ۔ مرف می اور جم سے

جھوٹے بہن بھائی بڑھ رہے ہیں تو ایا جی آپ کی اصل ذية دارى تو مم ين باقى سب اينا اينا كر عظة ين اس

"نه پتر ، جب تک می زیره بول تب تک سب میری ذیے داری ہیں۔میرے بعدسب کی اٹی ویکنا۔ " تب ابا يى مى جمي تو آپ كى اولا و مول جب آپ کماتے ہے بیوں کے لیے کردہ میں تو میرے کیے کول

جيس كردهه؟"

"اس لے بیاتی کہ میں سب کے ساتھ برابر کرتا اوں اگرائب کے ساتھ زیاوہ کیا تو سے دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوگ ۔ می مینے کے یا گئے چد ہزار کرسکا مول لیکن سولەسترە بزارىبىل كرسكتا."

اباتی کے جواب سے جمعے ابوی موٹی می مرش نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ جواب میرے کیے متو قط تما اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس صورت میں مجھے کیا کہنا ہے۔ عل نے تمہید یا عرف البائل من آپ کا وارث ہوں آپ ک جایدادی میراجی حصه موگا؟"

'' کیون جیس ہوگا پتر تی الیکن اس کے لیے میرے مرنے کا انظار کرنا ہوگا۔''

"الليرآب كا سايا المار عروب يرتادير ركي" من فے سجید کی سے کہا۔ می آپ سے کبوں کدائی زعر کی میں مجھے جومیراحصہ بنتا ہے وہ دے دیں اس کے بدیلے می لکه کروسینے کو تیار ہوں کدا ہیں کی درافت میں بیرا کو تی حصريس موكار"

الای سوچ میں پڑھے اور حقہ تیز تیز کر کڑا انے کے۔ ساس بات کی علامت می کدوه ممری سوج می بی اوراسے وقت كوكى بات كرے أجيس بالكل بسندنيس تفااس ليے من مبرکے ساتھوان کے بولنے کا انظار کرنے نگا۔ وہ خامسی وہر بعد بولے۔" پتر بی آپ نے بات تو معقول کی ہے تمرایک مئلہ ہے۔ ای مورث می ہرایک اینے اسے مے ک جایداو ما للنے ملے کا وریس س سے منہ لکوں گا۔"

"الالى سىرى كات ب- مى ايك مقعد ك تحت آپ سے ما عک رہا ہوں۔ بوری جا پراولیں ما عک رہا۔ اس اتفادے دیں کہ میں ایم نی اے کرلوں۔ اگر کسی اور کا اتباہی بدامتعد ہوتر وہ آپ سے بات کرے۔ کرایا تی آپ نے رجت اورحشمت مائی کوبھی کام کراکے ویا جس سے وہ آج کمارے میں اور انہوں نے آپ سے بیات می دیس

266

**فروزی 2016ء** 

EXPINE المسركزشت

Seeffon

کی ہوگی جو میں کررہا ہول ۔وہ سب نے کر بھی آپ کے ب پورے پورے وارث ہیں اور ان کوسب کے برابر حصہ لے م کا۔''

ایا جی نے مجری سانس کی اور مجھ سے کہا۔ 'پتر تی بھے دو دن سوچنے کی مہلت دو، اللہ نے جایا تو میں تبہارا سئلہ عل کردول گا۔''

دو دن بعد اہاتی نے بچھے بلایاا ور پوچھا۔'' پتر ہی یو نیورٹی کی کل نیس کتی ہوگی اور اگر ایک ساتھ ساری فیس دے دی جائے تو کتنی ہوگی ؟''

ویسے تو پوراائم بی اے طاکر کوئی وی لاکھ جی ہورہا تھا گر جی نے اس زاویے سے معلومات حاصل نہیں کی تھیں۔ اگلے دن جی نے جاکر یہ معلومات حاصل کیں تو جھے چا چلا کہ یک مشت پورے ایم بی اے کی فیس جمع کرانے پر جھے تیس فیصد ڈ سکاؤنٹ ملے گا اور جھے سات لاکھ جمع کرانے ہوں گے۔ جی نے اپنے آئی کام جی پوزیشن کا حوالہ دیا تو اس بر جھے مزید پچائی ہزار کا ڈسکاڈنٹ کی گیا۔ گر ساتھ ہی خردار کیا گیا کہ اگرایک بھی شمسٹر بڑھا تو جھے پوری ایک لاکھ اضافی فیس دیتا ہوگ۔ مسسٹر بڑھا تو جھے پوری ایک لاکھ اضافی فیس دیتا ہوگ۔ مسسٹر بڑھا تو جھے پوری ایک لاکھ اضافی فیس دیتا ہوگ۔ مسسٹر بڑھا تو جھے پوری ایک کو بتایا تو انہوں نے کہا۔ ''جی ساڑھے چو لاکھ روپے کر دیتا ہوں گین اس کے علاوہ یونیورٹی کے باتی خریے کے شعر خود برداشت کرتا ہوں گے۔'' میں نے خوش ہو کر ایس کی ابلی۔'' جی نے خوش ہو کر ایس کی ابلی۔'' جی نے خوش ہو کر ایس کی ابلی۔'' جی نے خوش ہو کر ایس سے کہ شوشنس تلاش کر لی ہیں۔ان

ے بھے اتال جائے کا کہ بھی اپنا خریج نکال اول گا۔"
ابا تی نے بھے اگلے ہفتے بی ساڑھے چولا کھروپلا
دیئے۔ اس وقت بھی سمجھا تھا کہ انہوں نے وہی کیا جو
بھی نے کہا تھا یعن میرے صبے کی جابداد نیج کر بھے رقم دی
تھی۔ گر ابا تی نے بہت مجھداروں والا کام کیا تھا۔ ابا تی
پڑھے لکھے معمولی تھے۔ ان کے والد ہجرت کرکے امرتسر
کی ابا تی کو انہوں نے یہاں ایک تمارت الاث کرائی
مامل کر بھتے تھے۔ گر انہوں نے یہاں ایک تمارت الاث کرائی
مامل کر بھتے تھے۔ گر انہوں نے اسی بلڈیک پر قاعت کی۔
اس بلڈیک کو وراشت میں لمی جواکلوتی اولا و تھے۔ انہوں نے
اس بلڈیک کو وقت میں لمی جواکلوتی اولا و تھے۔ انہوں نے
وہ خورمیو سیلی میں ملازم تھے اور گھر کا خریج تنخواہ سے چلاتے
وہ خورمیو سیلی میں ملازم تھے اور گھر کا خریج تنخواہ سے چلاتے
وہ خورمیو سیلی میں ملازم تھے اور گھر کا خریج تنخواہ سے چلاتے
وہ خورمیو سیلی میں ملازم تھے اور گھر کا خریج تنخواہ سے چلاتے
وہ خورمیو سیلی میں ملازم تھے اور گھر کا خریج تنخواہ سے چلاتے

جایداد بتالی تقی جو جایداد حاصل کرتے اے بھی کرائے پر دے کرآ مدنی کا ذریعہ بتالیتے تھے۔

وہ اس آ مدنی ہے گھر پہی خرج کرتے ہے گھر مرف مغرورت کی حد تک۔ جب دوسری جایداد خاصی ہوگی تو انہوں نے داداتی کی الاٹ کرائی عمارت کواپی رہائش گا ہ متا لیا۔ سرخ بکی اینوں سے بنی اس دومنزلہ عمارت بھی اوپر ینجی کرے تھے۔ پہلے لیٹرین اور شمل خانے جہت پر یہے گھر اباتی نے جب عمارت بھی رہائش کا فیصلہ کیا تو اے کھر کی نیو بھی کرایا اور اس بھی دونوں فلورز پر آٹھ عد دجدید واش روم بنائے تھے۔ شادی شدہ بھا نیوں کو اوپر تین تین مرے کے اے تھے۔ شادی شدہ بھا نیوں کو اوپر تین تین میں مرے کے اے تھے۔ مکان کے بیچے بردا سامی بھی ہے۔ کمرے بھی خاصے بردے شفقت بھائی نے میٹرک کر کے تعلیم بواے۔ بھی ہو ہے برخ منایا کی کام بھی نہیں کرتے تھے درنداباتی ان کی جوڑ دی اور کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے درنداباتی ان کی جوڑ دی اور کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے درنداباتی ان کی شادی بھی کر سے جوڑ دی اور کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے درنداباتی ان کی شادی بھی کر سے ہوتے۔

حویلی کے علاوہ چے مکانات جو تین اور چارمزلہ بھی
تھے۔ایک ورجن دکانیں اور دوعدد بازے اباتی کی ملکت
تھے۔یہ سب انہوں نے کرائے پر دیئے ہوئے تھے۔میرا
خیال تھا کہ اباتی نے کوئی دکان نئی ہوگی کونکہ ساری
دکا نیں بھی آچی جگہوں پر میں اور خاصی مالیت کی تھیں۔
مکان کہیں زیادہ مالیت کے تھے۔ انہیں اباتی مرف
ساڑھے جو لاکھ کے لیے فروخت نہیں کر سکتے
ساڑھے جو الاکھ کے لیے فروخت نہیں کر سکتے
سے دھی خطرتھا کہ اباتی جی سے کاغذ پرسائن کرائیں مے
مگر جب انہوں نے ایبانیس کیا توایک دن جی نے اباتی

" انہوں نے تھی کہا کہ بین نہ گئو۔ "انہوں نے تخصوص کیج میں کہا کر میں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک دکان کروی رکودی تی ۔ اس کی مالیت وی لاکھی کرانہوں نے ساڑھے چولا کھ میں کروی رکی تھی اور دکان سے آٹھ ہزاررہ پے کرایہ آرہا تھا تو اب تہائی کرا ہیل رہا تھا اور جب تک وہ ساڑھے چولا کھا وانہیں کرتے کرایہ کم ملا۔ جیسے جیسے وہ رقم اواکرتے جاتے کرائے میں ان کا حصہ بڑھتا جاتا۔ میں اہاتی کی مجمداری پر حران رہ کیا۔ انہوں نے وکان بھی اپنے پائی رکی۔ میری تعلیم کے لیے انہوں نے وکان بھی اپنے پائی رکی۔ میری تعلیم کے لیے رقم کا بندہ بست کرلیا اور دکان کے بڑھے کرائے سے عی وہ

المسركزشت كوشك المسركزشت المسركز المسركزشت المسركزشت المسركزشت المسركز المسركزست المسركزست المس

267

فروري 2016ء

آئے والے چند سالوں میں کروی کی رقم بھی اوا کروہے۔ ان دنوں ملک بمریس زمین جایداد کی قیمت بڑھنے کار جحال شروع ہوا تھا جومیرے ایم بی اے ممل کرنے تک عروج پر الله عمارية روية المحسال بلكى بات ب-اباجى نے جود كان كردى رهى عي اس كى قيمت تين كنا موكرتمي لا كه تك چلی گئی تھی اور جیسے جیسے کرار پر بڑھتا کیا اباجی او معار جلدی ادا كرتے محے - يا يك سال سے بھى يہلے انہوں نے ادماركى رقم ا تاردی۔

میں نے ایم فی اے کے دوران بہت محنت کی اور دن رات برحمتا تفا پحر نيوش ملى برها تا تعا-ان بارتج سالول میں میں شاذ ہی بھی رات بارہ بے سے پہلے سویا اور ایسے موقع بھی كم آئے جب مبع چھ بے كے بعد بھی سوتار ہا۔اس محنت کا صلدید الا کہ میں نے ڈیرا رخمنٹ میں ٹاپ کیا تھا۔ لوزیش کی وجہ سے مجھے رزائ آنے کے ایک مہینے بعداس ملی بیشن مینی میں جاب مل می جوالیکٹر آنکس پرانڈ بناتی ہے اور بورے یا کتان میں اس کے کی مینونی پرتک پلانٹس ميں \_ عن انتظاميه ميں تقارووسال بعد ميں اسٹينث ايدمن آ فیسر بن کیا۔ میری تنخو او اور دوسری سہولتیں اتن میس کیے میں بیوی کا خرج بر داشت کرسکتا تھا۔اس کیے امال کوکر بین سکنل دے ویا جو کب ہے جھے شا دی پر آبادہ کرنے کی کوشش کر رى معين \_ان يا ي سالول من نه صرف شفقت بيماني بلكه مجھ ہے ایک سال چھوٹے عظمت کی شادی بھی ہوگئ تھی۔ ایک تو و و کم عمری سے کمانے لگا تھا دوسرے شادی اس نے پندی کی تھی ۔اماں ادرایا جی کوخطر و تھا کہاس کی شادی میں تا خیری می تو وه کوئی اور کل شر کھلا دے اور انہیں کسی کو منہ وكمانے كے قائل نہ جمور ہے۔

امال نے مجھ سے لڑک کے بارے میں بوچھا تو میں نے دو شرائلا رکھ دیں۔ ایک لڑی خوب صورت ہو اور ووسرے کم سے کم کر بجویث ہو۔امال نے ای لحاظ سے تلاش شروع کی جوآئینه پر جا کرختم ہوئی تھی۔ آئیندان دنوں تر بجویش کے آخری سال مستمی مشکل صورت کے کا ظ سے لاکھوں میں ایک بھی ۔ پہلے اماں اور جب میں نے دیکھا تو من مجمی فریفتہ ہو گیا۔ جاری برا دری کے تھے اور شاہرہ من بى رجے تھے۔آئينہ كے كمروالوں نے اباجى كود يكمااور رشتے کے لیے بال کردی۔ مرفعے بایا کہ شادی اسکا سال ہوگی جب آئینہ کائی اے کارزات آجائے گا۔ہمیں ہمی کوئی ملدی تہیں تھی۔اباجی نے شفقت اور عظمت کوفی الحال او پر

دو دو کرے دے دیئے تنے بول جاروں شادی شدہ بھائی اب او پر تھے۔اباجی نیچے کا حصہ بنوار ہے تھے اور اس میں مجمد وقت لکنا\_قصه مخفر که بانج سال بهلے آئینه میری زندگی میں آئی اور مجھے لگا جیسے میری اصل زندگی اب شروع ہوئی

میں نے شادی کے موقع پر ایک میننے کی جمٹی لی اور ہم پورے تین ہفتے تک نارورن ایریا کی حسین واو یوں میں کھومتے اور جنی مون مناتے رہے۔ بچ یہ ہے کہ میرا والی آنے کو دل مبیں جاہ رہا تھا۔ مرآنا مجبوری تھی۔ واپس آکر میں دنتر میں اور آئینہ کھر میں لگ گئے۔شادی کا ابتدائی جوش و خروش مجمی کم ہو گیا تھا۔اس کیے ہم معمول برآتے مجھے۔اس ونت بھے لگا کہ ہم ایک عام سے جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کزار رہے ہیں۔ ہم میں میاں بیوی والی انسیت اور لگاؤ ہے لیکن وہ جو ایک دوسرے سے والہاند محبت ہوئی ہے جو آ دی کو بے چین رستی ہے وہ ہارے ورمیان نہیں تھی۔ کیونکہ ہم ایک بڑے جوائنٹ میلی سستم میں رہے ہے۔ یہاں بے شارلوگ تنے ادر برائیولی مم محی۔ چرہم نیلے فکور پر تنہے جہاں تقریباً سب بی رات ممج جمع رہے تھے۔اہاجی نے بورش سب کے الگ کرو سے يتع مرين ايك بى اوربهت بزاتها \_سب اپنااپنا كھانا يہيں

نیں شادی کے بعد بھی ایا جی کے ساتھ رہاتھا اور جارا کھانا مشترک ہوتا تھا۔ کیونکہ میرے ساتھ مجھ سے چھولی بهن زینب کی شادی مجی مونی تھی ادر اب امال اسلی تعین اس کیے آئینہ نے کہا کہ وہ مال جی کے ساتھ رہے گی۔ یول اس نے امال اور اہا جی کا چن جمی سنبال لیا تھا۔ اس برمیری بری بھابیوں نے برا منایا اور ہمیں طالاک قرار دیا میونک اباتی کمانے یہنے کو بہت کھلالاتے تھے۔ان کے پکن سے دوسرول كوبعي حصدجاتا تغار كربيكي فينبيس ويكعا كديس ساری تخواہ بھی ایا جی کے ہاتھ برر کمتا تمااور وواس میں سے جنى رقم جاہے ركاكر باتى مجھے دے ديے تھے۔ يس ف بلٹ كر بھى نبيس يو جما كدانبول نے اتى رقم كيول كى ہے۔ براباجى بعى مناسب بى ليت تتے۔ انبيس معلوم تما كداب غي شادی شده تقااور میرے بہت ہے خرے تھے۔ مراس رقم ہے میں آئیداورا مال کو جیب خرج دیا تھا۔ شادی کو جوسات مینے کررے اور کسی خوش خری کے

آ ٹارنظرمیں آئے تو ہم سے زیادہ امال کوتشویش ہونے گی۔

268

READING مابینامدسرگزشت Section

**فروری 2016ء** 

انہوں نے پہلے تو آئینہ کو لے جاکراں کا معائداور نمیٹ

رائے جوسب کلیٹرآئے۔ ڈاکٹر کے مطابق اس میں کوئی
سٹانہیں تھااس لیے امال نے آئینہ کے تو سط ہے جھے کہلوایا
کہ اب میں اپنا معائنہ کراؤں۔ اگر چہ میں اس کی ضرورت
میں نے آئینہ اور امال کی سلی کے لیے اپنا چیک اور نمیٹ بھی
کرالیا اور یہ بھی کلیٹرآیا تھا۔ کو یا اب قدرت کی طرف سے
در تھی۔ امال اس طرف سے مطمئن ہو گئیں گرانہوں نے
دوسرے ٹو کئے شروع کر دیئے۔ وظائف جو آئینہ کو پڑھنے
دوسرے ٹو کئے شروع کر دیئے۔ وظائف جو آئینہ کو پڑھنے
والے تمن سالوں میں سب کرکے دیکھ لیا۔ گر اولا دنہیں
ہوئی۔ حدید کہ آئینہ ایک بار بھی امید سے ہیں ہوئی تھی۔ اولا دنہیں
ہوئی۔ حدید کہ آئینہ ایک بار بھی امید سے ہیں ہوئی تھی۔

آئینہ شروع میں تو بہت فرسٹر یٹ تھی کیونکہ اولا دے لیے امال کی طرف ہے بھاگ دوڑ بھی زیادہ تھی اوراس ہے ایک ماحول ہے بن کمیا تھا۔ تمر جب بے شارعتین کے باوجود وہ اُمید سے مبیں ہوئی تو اس کی مایوی فطری تھی۔ بہرحال رفتة رفتة سب كومبرآ مميا اوراب اس معالم كوتقترير يرجهوز ویا ممیا تھا۔ ڈیرے سال میلے میرا تبادلہ اسلام آباد ہو مما۔ اگر جہ میں نے بیتا دلہ رکوانے کی کوشش کی تھی ممراد پر ے علم آنے کے بعد میرے ڈائر یکٹر بھی بے بس ہو گئے جو مجعے اپنے پاس رکھنا جائے تھے۔اصل میں اسلام آباد آئس میں کچھ کڑ ہو ہور ی تھی اور وہاں کے ایڈمن آفیسر کو تراسرار ے انداز میں جاب سے نکالا کیا تھا۔ مجمع اس کی جگہ ایڈمن آ فیسر بنا کر بھیجا جار ہا تھا۔ مہنگا شہر ہونے کی وجہ سے مجھے تنخواه كا دُن فيصد مبنكاتي الاوُنس بهي ويا جار ما تتما اورميرا عہدہ بھی پڑھ کمیا تھااس کے باوجوو میں بہمٹکل خودکو جانے برآ ماوہ کرسکا تغا۔ ایک بار خیال آیا کہ میں جاب ہی چھوڑ ووں مکرایا جی کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے بے بھاؤ کی سنا

دیں۔

دیسے ہے۔

دیسے ہی تہارا و ماغ خراب ہو کیا ہے۔ روٹیاں لگ می ہیں۔ آس باس آسکھیں کھول کر و یکھو، کتنے پڑھے لکھے معمولی طازمتیں کررہے ہیں یا بےروزگار ہیں۔ تہاری تو اتن اچھی جاب ہے پتر جی ، چندسال میں اوپر دالوں میں شامل ہوجا وُسے۔''

اباجی ثعیک کمہ رہے تھے۔ چند سال بعد جب نجلے انسران ہے ادپری انسران کا چناؤ کیا جاتا تو اس میں میرا قام آنے کا بہت زیادہ امکان تعا۔میری کارکردگی آئی آچی

سم کے بھے لگا تار دو سال بہترین ایمپلائی کا ایوارڈ ملا تھا۔ ممکن ہے بدایوارڈ زیادہ بارمانا مرکم کئی پالیس کے مطابق ایک ملازم دو بارے زیادہ حاصل نہیں کرسکتا ہے۔ لیکن اس ہے ہی کربھی میری سروس یک بہترین ریمارس سے بحری ہوئی تھی۔ ابا بی نے جمعے راضی کرلیا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کتنا دور ہے میں ہر ہفتے نہیں دو ہفتے بعد لا ہور آسکتا ہوں۔ کیونکہ کمپنی میں ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی اس لیے میں آرام ہے آ جا سکتا تھا۔ اس لیے میں راضی ہوا۔ لیے میں آرام ہے آ جا سکتا تھا۔ اس لیے میں راضی ہوا۔ آئینہ بھے نے دورودور بی سمتی کہ دہ سب کوچھوڑ کرنہیں جانا جا ہی تھی۔ امال نے بیس مشکل اسے راضی کیا کہ بیوی شوہر کے ساتھ بی الی نے بیس مشکل اسے راضی کیا کہ بیوی شوہر کے ساتھ بی الی ہے جی ساتھ بی الی کے بیسے۔ ورنہ شادی کا فائدہ۔

بہلے میں ممیا تھا کیونکہ مجھے مناسب رہائش مجمی تلاش ... منتہ كرناتكى كمينى كا دفتر اسلام آباد كے بليواريا كے پاس ايك بری ی کوئی میں تنا اور مجھے یہاں رہائش کے لیے ایک كمرامل كما تعا.. دفتر كاجارج لين ادرمعاطات بيحف من چند دن ملکے تھے۔ اس کے بعد مجھے ذرا فرمت کی تو میں نے مکان کی طاش شروع کی۔ اسلام آباد خاصا منگا ہے اور يهان چيونى ربائش كم لتى ب-اس ليے مجبوراً جمع مرى رود برواقع ایک آبادی می جمونا قلیت لینا برا۔ بہال تمام سہوتیں تعیں اور کراریمی مناسب تعا۔بس بیر تعا کہ بہال زیادہ تر نیلے طبقے کے لوگ رہتے تھے اور آس یاس کا ماحول بہت اچھانبیں تھا۔ ظلیٹ ٹین روڈ سے ذراا ندرا یک عمارت کے دوسرے فکور پرتھا۔ درامش میچار منزلہ مکان تھا۔ مالک نے اے خاص طور سے کرائے پر دینے کے لیے بتایا تھا۔ ہر فلور یر دو قلیث ہے۔ ہر فلیث کے میٹرز الگ تھے۔ یانی کی موٹر جلانے اور سیرھیوں کی لائٹ کے کیے الگ میٹر تھا جس كاللسب لكراداكرتے تھے۔

ہرفلیت ہیں ود بیڈروم انجے باتھ کے ساتھ تھے اور
ایک بالکونی تھی جہاں کیڑے وغیرہ سو کھنے کے لیے لئکائے
جا سکتے تھے۔ایک چھوٹا سالاؤنے تھا جس کے ساتھ ہی
امریکن اسٹائل کا کچن تھا۔آباوی سے قطع نظر فلیٹ بہت
اچھا، نیاا درجد بدا تداز کا بنا ہوا تھا۔ کرایہ بھی مناسب تھا اور
جمے صرف ایک مینے کا ایڈوالس اورایک مینے کا پیشکی کرایہ
ویٹا پڑا تھا۔ چائی لے کر ہیں نے آنے والے ہی سے ووون
کی چھٹی کی اور جھرات کی شام لا ہورروانہ ہو گیا۔ جھے کی
صبح میں اور آئینہ اسلام آبا و کے لیے روانہ ہوئے۔ جیرے

المسركرشت مابنامسركرشت

Section

فرورى 2016ء

پاس ذرا پرانے ماڈل کی ہنڈاٹی کارتمی۔اس میں ہم جس قدر ذاتی اور ضرورت کا سامان لا سکتے ہتے وہ رکھ لیا تھا۔آ کمنہ نے بیشتر کن کا سامان لیا تھا۔ہم فلیٹ پنچے مجمد در آرام کیا۔ جمعہ پڑھا اور پھر شام کے وقت ہم دونوں ضروری فرنیچراورسامان لینے نکلے۔

ہمیں زمین پرسونے کی عادت ہمیں تھی۔ اس لیے میں نے ایک استعال شدہ لکڑی کا ڈیل بیڈ بمدہ گدا، اس کے ساتھ کی ڈریٹ اور ڈیل ڈورالماری لی تھی۔ ایک چوٹا میں اور ڈیل ڈورالماری لی تھی۔ ایک چوٹا میں اور ٹین افراد کے لیے چھوٹی ڈاکٹ نیبل لی ۔ ہفتہ اتوار بھی سامان لینے اور فلیٹ کی سینکہ برگزر گیا۔ ان تین دنوں میں سلسل کام کرکے ہم دونوں ہی تھک مے ان تھی اس لیے ہیر کے ون آرام کیا اور منگل کو ہم کھونے لکھے سے ۔ فلاف تو تع آئینہ خوش تھی اور اپنی خوش کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ ہم نے اسلام آباد کی تقریباً ساری تغریبی کو ایک رئیستوران میں کھایا تھا۔ ہم اس سے پہلے بھی اسلام آباد و کیے شے اور بہاں کھوے پھرے سے پہلے بھی اسلام آباد و ایک رئیستوران میں کھایا تھا۔ ہم اس سے پہلے بھی اسلام آباد و ایک رئیستوران میں کھایا تھا۔ ہم اس سے پہلے بھی اسلام آباد و ایک کو جب آتھے۔ شے اور بہاں کھوے پھرے سے دیکھی اور شام کو جب والیس کھرآئے تو بہت خوش ہے۔

میرا دفتر اس جگہ سے زیادہ وور نہیں تھا۔ مشکل سے
بدرہ منے میں دفتر بھنے جاتا اور واپسی میں بھی اتنا ہی وقت
لگنا تھا۔ چھٹی پر جانے سے پہلے میں بہت سے معاملات
و کھے چکا تھا اور ان سے متعلق سئے سلیما لیے تھے۔ باق
میں نے چھٹی کے بعد کے لیے چھوڑ و ہے۔ مشکہ ایڈمن کا
ہی تھا اور وہ ایک دوسری ہٹی بیشل کھٹی کے فیور میں یہاں
کے انظای معاملات میں گڑیو کرر ہاتھا تا کہ مقای مارکیٹ
ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس نے خاصا نقصان پہنچا
دفتر کے رویے سے بدول ہوکر ڈیلر شپ چھوڑ مکے تھے اور
ہاتی بھی ویا تھا گراس کی تلائی مور ڈیلر شپ چھوڑ مکے تھے اور
ہاتی بھی نگل آئے ہوئے تھے۔ میں نے معاملات سلیمانے
دفتر کے رویے سے بدول ہوکر ڈیلر شپ چھوڑ مکے تھے اور
ہاتی بھی نگل آئے ہوئے تھے۔ میں نے معاملات سلیمانے
میں تھی آئی ہی نگل آئے ہوئے تھے۔ میں نے معاملات سلیمانی میں نظارت کے کہا ہور کے ہیڈکوارٹر بھی دی۔
کرایک رپورٹ تیار کر کے لا ہور کے ہیڈکوارٹر بھی دی۔
میں نے چھوسفارشات کی تھیں جو بان لی گئیں اور

کونکہ وہ لوگ ووسری کمپنی کی ذیکر شپ میں سریایہ کاری کر چکے ہتے اور اب آگر وہ پیچے ہٹے تو انہیں نقصان ہوتا۔ گر میری کمپنی نے انہیں یقین دہائی کرائی کہ ان کا نقصان ہورا ہوگا اور وہ آ ہے بھی فا کدے میں رہیں گے۔ اس شرط پروہ مان کئے ۔ میری روز ہی ان ڈیلرز سے میڈنگ ہوتی تھی اور اس کے ۔ میری روز ہی ان ڈیلرز سے میڈنگ ہوتی تھی اور ان کو اس وجہ سے میں اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ بعض اوقات تو نو وس نے جارون میں آ کمینہ کے ساتھ رہا اور اس کے بعد آنے والے مینے میں میری ای سے می کے بعد بس رات کے کھانے پر کچھ ویر بات ہوتی تھی۔ وفتر سے آنے رات کے بعد بس میری ای سے می کے بعد بس رات کے کھانے پر کچھ ویر بات ہوتی تھی۔ وفتر سے آنے الی میں کے بعد بس اتا تھا کہ دس ہی تک بستر پر لین اور اس کی بعد بس اتا تھا کہ دس ہی تک بستر پر لین اور ان کی میری آگھ کی ہی۔ اگل میں ہی میری آگھ کھی گھی۔ والے میں ہی میری آگھ کھی ہی۔ اگل میں ہی میری آگھ کھی ہی۔

ان دنوں میں آئینہ کو بالکل مجمی وقت تہیں وے یایا تھا۔ویکما جائے تو میں اس کے ساتھ معمول کے مطابق ہی بین آر با تھا۔ لا ہور میں ہم دس ساڑھے دس تک کرے میں جاتے تھے اور ممیارہ ساڑھے ممیارہ بیجے تک سو جاتے تے۔وہاں ہم زیادہ باتھ ہیں کرتے تھے۔وفتر سے آکر مس زیاد و اباجی اور بھائوں سے لگار ہتا تھا۔ آئیندا مال اور بھابیوں کے ساتھ مولی می یا بچوں میں کمری رہتی می۔وہ بجان سے بیاد کرتی می اس کیے ہی اے کمیرے دہے ہتے۔ تمریہاں ہم دونوں تھے۔ مجتے دفتر کی مصروفیت نے پکڑلیا تھا مرآئینہ فارغ تھی اور وہ میری توجہ جا ہتی تھی۔ہم آتے ہوئے اپنا بڑا ساایل ی ڈی ٹی وی لے آئے تھے۔ من نے کیبل لگوا لیا تھا۔میرے پاس لیپ ٹاپ اور آئینہ کے پاس اسارٹ نون کے ساتھ ٹیب بھی تھا۔میرے خیال میں اس کے باس وقت کزاری کے لیے اٹھی خاصی چزیں تحیں اس کیے میں نے زیادہ پرواہیں کی۔جب آئینے نے ديكما كهيس اس كى طرف توجرتبيس و عدم ابول يواس نے عل کر کہا۔

''میں سارا دن بور ہوتی ہوں ادر رات کوآپ آتے میں کھانا کھاتے ہیں اور سوجاتے ہیں۔' ''بھی محکن اتنی ہوئی ہے کہ جمعے ہوش ہی نہیں رہتا '' میں نے عذر ڈپیش کیا۔''تم ٹی دی و کھولیا کرو۔'' ''ٹی دی کتناد کھموں۔'' میں سوچ میں پڑھیا۔'' دیکھو یہاں کے معاملات

میں سوج میں پر حمیا۔ و کھو یہاں کے معاملات سے لگ رہا ہے کہ میں دفتر سے دیر سے بی آیا کروں گا- یہاں کام زیادہ نہیں ہے مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جب تک وہ نہیں ہوجاتے میں دفتر سے اندنہیں سکیا ہوں۔

270

فرورى2016ء

Section

اس لیے آئے میں در ہوجاتی ہے۔ میں کوشش کروں تو شاید آئھ کے تک آسکوںگا۔"

''اور اس کے بعد آ کر سوجائیں مے'' آئینہ نے

نبیں میں تہیں ونت دوں کا تمریس بات کررہا موں دن کی جبتم الیلی موتی مواور کرنے کو چھے موتا نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ انٹرنبیٹ لکواووں تم نبیث استعال

وہ خوش ہوگئے۔" میڈھیک رہے گا۔ جھے تی وی کاشوق تہیں ہے قیس بک اور اسکائی استعال کرسکوں گی۔میری

گزرنے نگا۔ تع ناشتے کے بعد وہ مفائی اور کیڑوں سے فارغ ہوکر تی وی لگا لیتی یا پھر انٹرنبیٹ استعال کرتی تھی۔ دوپېر چې گزشته رات كا بنا موا سالن استعال كرتى ـ روني ڈال کیتی یا پھر جاول بٹالیتی تھی۔ تاز ہ سالن وہ رات میں بناتی تھی۔ جب میں کمرآتا تو وہ کھانا وغیرہ بنا کر فارغ ہوجاتی سی ۔ میں نہا وجو کر تازہ وم ہوتا تو ہم مل کر کھانا کھاتے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے رات کی جائے یا کانی ہے اور دس بجے تک سونے کی تیاری شروع کر دیتے۔ مجھے سمج سات بج المنا موتا تفا- كيونكه من مجم محى نهاتا تفاا وراس میں ونت لکتا تھا۔ ساڑھے آٹھ بجے میں وفتر کے لیے نکل جاتاتما

ہفتہ اور اتوار کے دن میں باہر کے سارے کام نمٹاتا تھا۔ کمر کا سامان لاتا۔ آئینہ کو پچھے لیٹا ہوتا تو اسے کے کروہ ولاتا \_عام طور \_ الوارك رات كالممانا بم لهيل يا بركمات تھے۔ ویکھا جائے تو بیددن بھی مصرو فیت میں گزرتے تھے اور ہمیں ایک ووسرے کے پاس بیٹ کرسکون سے بات کرنے کا موقع کم ملتا تھا۔ یہاں آنے کے ایک مہینے عمل میری محلے میں ایکی خاصی جان پہوان ہوگئ می-اباجی نے بحص سجمایا تما کہ جہاں رہووہاں کے لوگوں سے بیشہ تعلق ر کمو کیونکہ کسی بھی مشکل وقت میں بروی پہلے آتا ہے بھائی بعد من آنا ہے۔اس کے میں نے یہاں لوگوں سے تعلق استواركيار

لا مور شرع من رفتر من بهت مصروف موتا تقا اوريهال اتنا آرام تماكه ش بور بوجاتا تمارا يك زمانه تما و المحمل چيد مينجر استعال كرنا تفا محراب ان مين محى مزه

تهیں رہا تھا۔ فیس بک بھی ایک مدتک ای تغریج و تی تھی۔ ایک شام میں بیٹھا بور ہور ہاتھا اور ایسے بی وقت گزاری کے ليے براؤز كل كرر باتھا كەاكك سائك برۇينىگ سائك كا

كاليرويكما تعابه يجهيمي اس من دل چهيي محسوس تبيس موتي

اس کیے میں نے بھی کسی ڈیٹنگ سائٹ پر جا کرمیس ویکھا

تفا\_ من اليي سائنس كونعنول اور بريار سجمتا تفا- محراس شام

میں نے سوما کہ جاکر دیکموں آخران سائنس پر ہوتا کیا

ے؟ میں نے اید پر کلک کیا توسائٹ کمل می ۔ آغاز می بی

لؤكيوں اور لڑكوں كى تصاوير تمين اور بيرسب لوجوان اور

خوب صورت سے ۔ انہوں نے الی ڈرینک کی ہو کی تھی کہ

ان کے جم نمایاں تھے۔ یہ ابتدائی پیج تن اور اصل بیج پر

جانے کے لیے لاگ ان ہونا ضروری تھا۔ کو یا میراا کا دُنث

ہونا لازی تھا۔ بیٹے پر کری ایث اکاؤنث کا بین بھی تھا۔

مں نے چکھاتے ہوئے اس پر کلک کیاا ور ایک فارم عمل میا

جس میں مجمد سے معلومات طلب کی تخی تعین ۔ میں فارم فل

میل پر جویس نے فارم پر دیا تھا ایک ای میل اس ڈیٹنگ

سائٹ ک طرف سے آئے گی۔اس لنک کوکلک کرنا ہوگا تب

میراا کاؤنٹ ایکٹو ہوگا۔ پس نے ایبا بی کیااور جب جاکر

دُيْنِك سائك برلاك ان والے خالوں من بوزر آئى دُى

اور ماس ورڈ ڈالا تو میں لاک ان ہو کیا۔اس کے بغرایک

جیج کھلا اور بھوے یو چھا جانے لگا کہ میں کون ہوں ادر کس

سے ملنا پند کروں گا۔ فلاہر ہے میں نے میمیل کے بتن ر

كلك كيا اس كے بعد مجمد سے خواتمن كى خصوصيات يوسى

جانے لیس جو می ماہتا تھا۔ می نے ایسے بی بغیرسوے

مسجعے کچھ خصوصیات کے بنن دباد سیئے۔ آخر میں مجھ سے ملک

اورشر کا بوجیا حمیا۔ میں نے یا کتان اور اسلام آیا د کا چناؤ

کیا۔اس وقت میرا خیال تھا کہ یہاں بھلاڈ یٹنگ کے لیے

خواتمن بالزكيال كهال مول كى؟ ممر جب رزنث آيا تو ميں

تھی۔ بین نے عمر کی مد پھیں کے آس یاس ر می تھی۔اس

طرح آجموں، بالوں کے رنگ، جلد کی رحمت، جسمانی

ساخت اورقد و قامت کے ساتھ کو کی دو درجن خوا تین تھیں

میری منتخب کی ہوئی پسند کی خواتمن کی ایک کمبی لسٹ

فارم فل كر كے سب منك كيا تو بتايا كميا كم مير اى

-6125

یہ پہلاموقع نہیں تھا جب میں نے کسی ڈیٹنگ سائٹ

WWW. AKSOGETY.CO. RSPK.PAKSOCIETY.COM

فرورى 2016ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY | PAKSOCIETY

الماري الماري الماركوشت ماينامهسركوشت

Section

بہت ی جاننے والیاں ہیں نیٹ پر۔'

اسے انٹر نبیف لکوا دیا تو اس کا دن کا وقت اجما

" ہاں۔" اس نے جواب دیا۔" بچوں کا مت پوجھے گا کیونکہ ابھی میری شادی کوصرف چھے مہینے ہوئے ہیں۔" " آپ کی شادی کو چھ مہینے ہوئے ہیں تب یوں کسی سے دوئی کرنے کی وجہ؟"

' میرے ہسینڈ بہت روڈ اور بور آ دی ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور جھ سے بلا ضرورت بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ میراسسرال بھی ایسا ہی روکھا پیمکا ہے۔ مات لوگ رہتے ہیں مرسب اپنے اپنے کمرول میں تھے مرات لوگ رہتے ہیں۔ باہر ہے آئیں مے اور سیدھا کرے میں پطے جا کیں گے۔ میری نگروں تک کا یہ حال ہے۔ میں بور ہوتی جول۔''

" تو اس کے لیے کسی مروے ہی دوئی کیوں؟ وہ مجی ایک ڈیٹنگ سمائٹ پر۔"

اس نے پہلے ور بعد جواب ویا۔ اس میں ایک تعرل ہے جب میں کسی اجنبی مروسے یوں بات کرتی ہوں تو میری بوریت تفریح میں بدل جاتی ہے۔''

" آپ کی اور مرووں ہے جمی بات چیت ہے؟"
" آف کورس آپ اس سائٹ پر اسکیے مروتو نہیں
ایس میری شاید ایک ورجن سے زیاوہ مروول سے بات
"

''آپ نے تصویر اصلی دی ہے؟''
اس نے بہنے کا سائن بنایا۔'' آپ کا کیا خیال ہے؟''
د'میر اخیال ہے کہ تصویر اصلی نہیں ہے۔'
وہ پھر لئی ۔'' آپ کا خیال غلط ہے یہ تصویر اصلی ہے
اور تقرل کی وجہ بہی ہے ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنا بڑا
خطرہ مول لے رہی ہول۔ میر ہے شوہر یا ان کے جانے
والول یا سسرال میں ہے کوئی دیکھ سکتا ہے۔''

"تب آپ تمافت کر رہی ہیں ہے آپ کے لیے نقصان وہ ہوسکتا ہے۔" میں نے جیرت سے سنجل کر جواب ویا۔" میں نے جیرت سے سنجل کر جواب ویا۔" میں نے مہلی باراس تیم کی کسی سائٹ پر کسی عورت سے بات کی محر میں نے اپنی تصویر اصلی نہیں دی

'' بجھے معلوم ہے۔'' اس نے اطمینان سے جواب و یا۔'' میں نے آپ کی اصل تصویر دیکھیاں ہے۔'' دیا۔'' میں نے آپ کی اصل تصویر دیکھیاں ہے۔'' میں انجھل پڑا۔'' وہ کیسے؟''

وہ پھر ہلی۔'' آپ بہت سادہ آ دی ہیں۔ آپ نے اپنا ای میل دیا ہوا ہے اور میں نے آپ کوائنی دیر میں فیس

فرورى2016ء

جوسی مرد سے بات کرنے کی منتظر تعین اور مزے کی بات

ہے کہ یہ اس وقت آن لائن تعین ۔ فوراً ہی جھے ہائے ، ہیلو

ادر سلام کے مینے آنے گئے۔ یس نے فارم فل کرتے وقت

اپی عرقمیں بتائی تھی جو کہ اصل عمر سے ایک سال کم تھی کیونکہ

تصویر دینالازی تھا اور میں اپنی اصل تصویر نہیں دینا جا بتا تھا

اس لیے میں نے کمپیوٹر میں موجود ریکارڈ سے اپنے آفس

پون ساجد کی تصویر دے دی۔ وہ خوش تھل تھا اور عرقمیں کے

اس باس تھی ۔ میری طرح ان خوا تین اور لڑکوں نے بھی

اپنی تصاویر دی ہوئی تھیں ۔ میں نے تصاویر کا جائزہ لیا اور

ایک نام سائی پر کلک کیا۔ اس کے ساتھ پرائیویٹ جیٹ کا

ایک نام سائی پر کلک کیا۔ اس کے ساتھ پرائیویٹ جیٹ کا

فانہ کھل کیا۔ اس نے جھے ہائے امانت کہا تھا۔ میں نے

جواباً لکھا۔

حواباً لکھا۔

در پر لیا ، ،

'' ہائے کیلٰ۔'' اس کی طرف سے فوری جواب آیا۔'' آپ جھے سے بابت کرنا جاہجے ہیں۔''

''بی بھی آپ کے نام پرکلک کیا ہے۔'' '' جھے آپ اعتمے لگے ہیں۔''وہ بے نکلفی سے بولی۔ ''اپنے ہارے میں بتا کیں محے؟''

" دمیں ملازم پیشہ آدی ہوں ایک ملی بیشتل ممینی میں کام کرتا ہوں ۔"

''شاوی شده بین؟'' میں چکچایا محرصلیم کرلیا۔'' ہاں شاوی شدہ ہوں۔'' '' نیچے بین؟'' ''مبیں۔''

''ساڑھے بین سال سے زیادہ ہوگئے ہیں۔' ''ادہ تو آپ یا آپ کی مسز میں کوئی پراہلم ہے۔' اس نے بوچھا تو ایک کسے کے لیے مشتدر رہ کیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ مجھ سے دور ہے اور میں اسے جانتا مجی ہیں ہوں اس لیے وہ یوں کمل کر بات کر رہی ہے ظاہر ہے وہ دو بدواس مم کا سوال نہیں کرسکتی تھی۔ میں نے جواب دیا۔

''شاوی کو کتناعرصه موا؟''

" دونوں تھیک ہیں ہے۔ ہم دونوں تھیک ہیں ہیں قدرت کی طرف سے دیرہے۔"
قدرت کی طرف سے دیرہے۔"
"امیدہ آپ دونوں کی بیکی پوری ہوجائے گی۔"
اب میں نے سوالات کا آغاز کیا۔" آپ میرڈ

المالية المسركزشت المالية المالية

"سب کچو، آپ کی آئلمیں، نقوش اور بال سب خوب مورت ہیں۔ خاص طور سے اسکن کلر اور آئی کلر کشراسٹ بہت کم کشراسٹ بہت کم خوا تمن میں دیکھا ہے۔"

" آپ نے بہت غور کیا ہے میری تصویر پر۔"
" اس آپ غور کرنے کے قابل ہیں۔" اب میں نے
میری تکلفی سے کہا۔ میں بہر حال مرد ہوں جوزیادہ بے
باک اور پیش قدی کرنے والے ہوتے ہیں۔

" "آپ مجھے دیکھنا جاہتے ہیں؟'' " "گ سے کا کٹالہ و مدن تصویر وار کی طرف

"اگرائپ کا اشارہ مزید تصویروں کی طرف ہے تو ضرورد کھنا جا ہوں گا۔"

میراخیال تھا کہ وہ اپی تصویر بدل دے گی تحراس نے لکھا۔''میری تصویر پر کلک کریں ،میراالبم کھل جائے گا اس میں میری کئی تصویریں ہیں۔ بہت ی فل فریم ہیں۔ دل بحرکر دیکھئے۔''

بین نے اس کی تصویر پر کلک کیا تو البم کھل میں۔ اس بین اس کی درجن سے زیادہ تصویر سے تعین اور وہ درست کہہ ربی تعین اور وہ درست کہہ ربی تعین اور یا قاعدہ کیمرے سے لی ہوئی تعین ۔ میرااتدازہ درست لکلا تعاوہ متناسب جمم کی مالک تعی اوراکٹر تصاویر بیس چست کپڑوں بین اس کا تناسب نمایاں تعا۔ بین تصویروں بین کمن تعا کہ اچا تک موبائل نے بیل دی اور بین انجیل پڑا تھا۔ بین نے موبائل دی اور بین انجیل پڑا تھا۔ بین نے موبائل دی اور بین انجیل پڑا تھا۔ بین نے کال ریسیو کی۔ دیکھا تو آئید کال کر دبی تھی۔ بین نے کال ریسیو کی۔ دیلی ان آئید کال کر دبی تھی۔ بین نے کال ریسیو کی۔ دبیلی ان آئید

" ' فیریت آپ کی سائس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ ' '
" میں یعجے کا چکر نگا کر آرہا ہوں شاید اس لیے۔ ' میں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ ' کہوتم نے کیسے فون کے دیں ا

''بور ہور بی تقی سو جا کہ آپ سے بات کر لوں آپ بھی اس وفت قارغ ہوتے ہیں۔''

میں فارغ نہیں تھا اور اے اپنی معروفیت کے بارے میں بھی نہیں تھا اور اے اس لیے پھر جموث بارے میں بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اس لیے پھر جموث بولا۔ دونبیں اتفاق سے کام کررہا ہوں ایک رپورٹ میڈ آفس جمیجنی ہے۔''

"اجهان" آئيند نے بچے ليج بين کہا "اوك

''بائی۔'' میں نے موبائل رکھا تو جھے احساس ہوا کہ فروری 2016ء

بك ير الماش كراليا ب اس بيس آپ كى اصل تصوير موجود \_\_\_ ،

مین جھینپ گیا اور ساتھ ہی بوکھلا گیا۔'' میرے خدا جھےاس چیز کا تو خیال ہی نہیں آیا۔''

"اور مزے کی بات ہے کہ اس میں آپ فیرساوین رکھا ہے میں آپ کی بیوی ادر فیلی کے دوسرے افراد کی تصویریں بھی دیکھر بی ہوں۔"

. میں استعال بھی کم کرتا ہوں ۔'' اور میں استعال بھی کم کرتا ہوں ۔''

" پھرآج ایک ڈیٹنگ مائٹ جوائن کرنے کی دجہ؟"

دونتر میں بوریت " میں نے جواب دیا۔ " یہاں کرنے کو پھر ہیں ہے اور خاص طور سے شام کے دفت مجھے دوڈ ھائی کھنے فارغ بیٹھٹا پڑتا ہے۔ میں برا وُزنگ کررہا تھا کہاس سائٹ کا ایڈد کھے کراسے آز مانے کا سوچا۔"

کراس سائٹ کا ایڈد کھے کراسے آز مانے کا سوچا۔"

" مویا آپ بھی اپنی بوریت مٹانے آئے ہیں۔"

ویا ہے ہیں۔ بی بور برت سماتے ہیں۔
'' کی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں بھی برا دُرْنگ کی میت ہے آیا تھا میرا خیال تھا کہ ایسی سائٹس زیادہ تر دمو کے اور فرا دُرِیْن ہوتی ہیں۔''

'' آپ نے تھیک کہائیکن اس سائٹ پر دھوکائیں ہوتا ہے۔ یہاں آپ کوسائٹ سے نہیں افراد سے دھوکا ملے میں''

" بلیر شرمنده نه کریں۔" میں نے کہا۔ اس دوران میں میں بھی اس کی ای میل آئی ڈی کی مدد سے اسے فیس بک پر تلاش کرر ہاتھا مگروہ فیس یک پر نیس می۔" آپ فیس بک استعمال نہیں کرتی ہیں؟"

" میں نیسی آپ میں تجھے تلاش کررہے ہیں۔ "وہ بولی۔ " میں فیس بک استعمال کرتی ہوں مگراس ای میل آئی ڈی ہے مہیں۔"

دوسا وبالوں اور سیاہ آنکھوں اور بہت کوری رنگت والی خوب صورت کورت تھی۔ تصویر بین اس کاچ واور شانے مسلم کی یا لک ہوگی۔ وہ یقینا خاص کر لگ ریا تھا کہ دہ متاسب جسم کی یا لک ہوگی۔ وہ یقینا خاص عرصے ہے اس سائٹ پر آربی تھی اور مردوں سے بات کرتی ربی تھی اس لیے وہ زیاوہ بے تعلق سے بات کر ربی تھی۔ اس نے لکھا۔ '' ویسے آپ نے جس کی تصویر دی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہوند سم جس۔ ''

« شکریه،آپ بھی بہت خوب مورت خاتون ہیں۔'' ''احما، جمد میں آپ کوکیا احمالگا؟''

مابسنامهسرگزشت

اے ی کی منلی میں بھی جھے پیٹا آیا ہوا تھاا در مجھے اپنی کیفیت برجرت ہوئی تھی۔ میں آئینہ سے بے وفائی یا لیکی ے قلرث میں کررہا تھا۔ اس کے باوجود میں اندرے اتنا بو كملاحميا تها\_اس دوران ميس كل ميني كرربي تمي \_ وه اين تصوروں کے بارے میں بوجھ رہی تھی کہ جمعے لیسی تلیں۔ جب میں نے جواب مبیں ویا تو اس نے بوجھا ہوا تھا کہ میں کہاں ہوں اور جواب کیوں تہیں دے رہا؟ می نے جلدی ہے ٹائپ کیا۔

''سوری آئینه کا فون آخمیا تھا۔'' "أب بوكسلا مع مول مع؟"

''ہاں ۔''میں نے اعتراف کیا۔''میں تمہاری تعورين د كيور با تفاكه اچانك بمل جي محقى على مي چوری کرتے ہوئے پکڑا کیا ہوں۔"

اس نے میرے طرز تخاطب میں تبدیلی پردومل نہیں د یا اور بنسی کا سائن بتایا۔ " آگر آپ کی وا نف کو پتا جل حمیا که اس وقت آب ایک عورت سے بات کردہے ہیں اوراس کی تصوریں دیکھرے ہیں تو اس کے کیا تاثر ات ہوں گے؟'' '' ظاہر ہے ایسے موقع پر ایک بیوی کے کیا تاثرات

" بجمعے انداز و ہے کیونکہ میں خود کسی کی بیوی ہوں۔'' اس نے کہا۔ ' خبر چھوڑیں میہ بنا تیس کدان تصویروں میں سى كىسى لگ رى بول؟"

''میں بتا تو چکا ہول کیکن ان قل فریم تصویروں سے بجصا عدار مور ما ہے كہ تم ايك مل خوب مورت مورت مو وومكمل كن معنول مين؟ "اس في انجان بن كر یو جبا۔اییا لگ رہاتھا کہ دہ میرے منہ سے ای تعریف کھل کرسنتا جا ہ رہی تھی۔

"ویسے تو عورت ہونا ہی حسن کی علامت ہے۔ مرہم لوگوں نے اس کے مجمد پیانے بتالیے ہیں۔تم سرسے یاؤں تک ان پیانوں پر بوری اتر تی ہو۔'

"اف الله آب نے کتنے پیار کفظوں میں تعریف کی ہے۔''اس نے کہا۔ ''کیا کسی اور نے بھی تعریف کی ہے؟''

"ان سب نے جن سے میں بات کرتی ہوں۔ مر

اتنے وامیات انداز میں اور بعض نے تو فحش الغاظ استعال

على بيرو ہوں اور مجھ رہائنا كہمر دوں نے كس انداز

میں اس کی تحریف کی ہو گی میں نے لکھا۔ "شاید وہتم کو صرف ایک فورت مجھ رہے ہوں مے۔''

" مج توبیے کے تمہاری عورت ہونے کی کشش سے ا نکار ہیں کیا جا سکتا لیکن تم نے آج مجمعے جس طرح سے مینی دي ہے جي اس كے ليے ايك دوست كے طور پرتمها را شكريد ادا كرتا مول-"

اس نے جواب دیا۔ " سے کہوں تو جب سے میں نے بہ ڈیننگ سائٹ جوائن کی ہے پہلی بار جھے کسی سے ل کراچھا لكربائ-"

ہارے درمیان کچے دریاور بات ہوئی اور چروہ چلی الى كيونكداس كا شوہر كمر آنے والا تھا۔ ميس نے كمرى دیلمی اور جران ہوا کیونکدساڑھے سات نج مجے تھے۔ میں نے ساڑھ یا ج بح اس سے مفتلو شردع کی تھی۔لاگ آف کرنے میں نے سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر کی سٹری ساف کی۔ اگر جدکوئی میرے کرے اور کمپیوٹر تك رسائي نهيس ركهنا تعاممر بهرحال ميدونتر كالمهيوثر تفااورنهيس کہا جاسکتا تھا کہ کب کون اے استعال کرے آگر میں چند دن بیار پڑجا تا تولازی کوئی دوسرامیری سیٹ پرآتا اور اسے استعال كرتا \_ ہسرى صاف كر كے ميں نے ايك فيملداور كيا كداب مين ايناليب ناب وفتر لايا كرون كا اور اي يركيل ۔ سے رابطہ کروں گا۔ ونتر سے کمرجاتے ہوئے میں اس قسم کی بلانك يلى مصروف رباكه بين كس طرح ليلى سے محفوظ رابط كم ول جس كالآئينه يا ميريد وفتر من كسي توعلم نه مورآ مكينه كو لیپ ٹاپ سے نہ تو دل چیسی تھی اور نہ بی اسے معلوم تھا کہ اندر کی چیزیں کیسے تلاش کرنتے ہیں۔

مررات جب من سونے کے لیے لیٹا اور میرے بہلومی آئینہ پہلے بی سور بی محی تو جھے خیال آیا کہ کہیں میں اس سے بے و فائی تو تہیں کررہا ہوں۔ میں ایک غیرعورت ے رابط رکور ہا تھا بے شک بدر ابطہ نیٹ کی حد تک تھا مر بهرحال رابطه تغابه ميس اس كي تصويرين مجي و كمحدر بالخااور اس کی تعریف بھی کرریا تھا۔ اگر میں ذرامختلف مزاج کا مرو نه ہوتا تو لیلی نے مجھے جس طرح اسمایا تھا میں مجی ووسرے مرووں کی طرح اس کی تعریف کرتا۔ تمریس نے اخلاق اور تہذیب کا دامن جیس جھوڑ اتھا۔ای بات نے کی کومتا ترکیا القا۔اب جمعے خیال آرہا تھا کہ جن دوسرے مردوں نے اس کی دیگر انداز میں تعریف کی تھی تو اس نے کیا رومل ویا

274

فرورى 2016ء

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آئے گا۔ من حمیارہ بے تک فارغ ہوتی ہوں اس کے بعد مراكام شروع موتا ب\_اكرب كياس مح وقت موتا بوق ہم بات کر کتے ہیں۔' " نھیک ہے ہی کی شب کرلیا کریں گے۔" "آپ یول طے کررے ہیں جے مارے درمیان لی دوتی ہوگی ہے۔" میں بے چین ہو گیا۔ 'تو کیا کی نبیس ہو کی ہے؟' میں بے چین ہو گیا۔ 'تو کیا کی نبیس ہو کی ہے؟' اس باراس نے شرار کی سائن دیا۔ '' آپ کا کیا خیال ہے عورت اتنی جلدی راضی ہو جالی ہے۔ ''میں نے تو سنا ہے عورت ایک نظر میں مان جاتی ''وہ تو محبت کے بارے میں کہا گیا ہے۔'' "اس میں دوئی بھی شامل کرلو۔" ''جی نہیں دوئی سوچ سمجھ کر کرئی جا ہیے۔'' اس نے لکھا۔'' چندایک مروجوآ غاز ہیں اتنے سوہر تھے کہ بچھے مسٹر تک کہد دیا تھا مرجب میں بے تکلف ہوئی تو وہ آیے سے باير بو گئے۔'' " تب تم نے ایے آپے سے باہر ہونے والوں کے '' میں نے ان کو بلاک کر وہا۔ دہ آئی ڈی بدل کر آئے مریس نے بات نبیں کی۔' ''ایک بات پوچھوں آگرتم پرانہ ہانو؟'' " أن كل تمبارى كتے افراد ہے بات ہو رى " کل تک آپ سمیت تین افراد ہے تھی۔" "اوراب؟" "آن مرف آپ سے ہے۔ آنے والے وقت کا میں کہنیں سکتی کہ سے ہوگی مالیس ہوگی۔" ''تم معاف *گولژ*کی ہو۔'' ''میں مورت ہوں۔''اس نے کہا۔ ''ہاں لیکن دیکھنے میں اڑکی گئی ہو۔ آئینہ بھی عورت ے مرو کھنے مں اڑک لتی ہے۔" " آپ نے تھیک کہا، شایداس کے کداس کے نیجے نہیں ہیں۔"کیل نے لکھا۔" نیچے ہونے کے بعد بہت کم مور می اڑکوں جیلی ہیں۔"

تما؟ مِن نے نیملہ کیا کہ میں اسکے دن اس سے پوچھوں کی اور ڈنر کی آئینہ نے اس شام جھے سے زیادہ بات نہیں کی اور ڈنر کے بعد کین میں گلی رہی۔ابیا لگ رہا تھا کہ شام میں اس نے کہن صاف نہیں کیا تھا۔ساڑھے دس ہے تک وہ تھک کر لیٹی اور نوراً ہی سولئی تھی۔اکھے دن ناشتے کے بعد میں نے لیٹی اور نوراً ہی سولئی تھی۔اکھے دن ناشتے کے بعد میں نے لیپ ٹاپ بیک میں رکھا تواس نے پوچھا۔
لیپ ٹاپ بیک میں رکھا تواس نے پوچھا۔

اپ یپ ماپ سے جارہے ہیں؟

"اہاں دفتر کا کمپیوٹر کھ گر برد کررہاہے۔اس کے تھیک
ہونے تک میں لیپ ٹاپ استعال کروں گا۔" میں نے
جواب دیا۔" کیا تمہیں ضرورت ہے؟"

''''نہیں۔''اس نے انگاکر جواب دیا۔''میرے پاس موبائل بھی ہے اورشیب بھی۔''

من وفتر کے لیےروانہ ہو کیا۔ وہاں چینجتے ہی میں نے سب ہے پہلے لیب ٹاپ بروہ سائٹ کھولی اور لاگ ان ہو كيا يحريطي لاك أف محى من في الى آئى دى كو بائية كر لیا اب بھے کوئی ووسرا تلاش نہیں کرسکٹا تھاسوائے کیا کے كيونكه وه ميرے ماس اير ہوگئ مى۔ جيسے ہى وه آن لائن ہوئی بچھے پتا چل جاتا۔این کام نمٹانے کے ووران میں و تف و تف سے و محمار ما تھا کہ وہ آن لائن ہوئی ہے یا نہیں۔وہ دو پہر تک نہیں آئی تھی شاید کھر کے کاموں میں معروف تھی۔ لیج کے بعد ینجے کے راؤنڈ پر جاتے ہوئے میں نے کیب ٹاپ پر اسکرین سیور پاس ورڈ کے ساتھ لگا دیا۔ تاکہ کوئی مرے کرے میں آئے بھی تواسے کھول نہ سکے۔ راؤنڈ ہے واپس آگر میں نے لیب ٹاپ دیکھا تو خوش ہو گیا۔ لیک آن لائن می اور اس نے میں کے ہوئے تے۔''ہائے۔۔۔ کیے ہیں۔۔۔۔کب سے لاگ ان ہیں؟'' " الله على من الله جواب ديا- " من تحيك مول تم كيسى مو؟ ..... من توضيح توبيع سے لاگ ان مول-اس نے بلی کا سائن بتایا۔" ہائے اللہ اتن ب

میں جھینپ کیا۔ 'نہاں، وہ بی آتے ہی سائٹ کھول کرلاگ ان ہوگیا۔ کیاتم دیر سے ہوتی ہو؟' ''نہاں میں عام طور سے وو پہر میں بیمن بہج تک آتی ہوں کیو ککہ دو پہر کا کھا تا اور پکن میری ذیتے واری ہے۔ اس سے نمٹ کر کمر ہے میں آتے آتے تین نج جاتے ہیں۔' ''نمیک ہے اب میں بھی تین ہجے بی آؤں گا۔' ''نمیک ہے اب میں بھی تین ہے بی آؤں گا۔''

275

"شایداس کے کہ جارے ہاں مورتیں ابنی کیرٹیس

فرورى 2016ء

" در میں نے برانہیں مانا۔" اس نے می در بعد کہا۔" آپ بتا کیں آپ کوکیا اچھالگتاہے؟"

''میں اچھا یا برا کا فیصلہ بیس کرسکتا کیونکہ بھے بیا چھا بھی لگتا ہے اور نہیں بھی لگتا۔ اصل بات جو بھے ملکتی ہے وہ دو ہرا معیار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عور تمیں اور لڑکیا ان شادیوں اور تقریبات میں اپنی یوں نمائش کرتی ہیں جب کہ عام حالات میں وہ ڈ ھک جھپ کررہتی ہیں۔''

" بی ایک زمانے میں گروں میں عورتمی مروول کے باتھ بیٹے کرفلم یا ٹی وی شوز نہیں دیکھی تھیں خاص طور سے ساتھ بیٹے کرفلم یا ٹی وی شوز نہیں دیکھی تھیں خاص طور سے باب بھا ئیول کے ساتھ مراب میروان برل گیا ہے وہ سب بیٹے کرد کھی ہوتی ہیں۔اسے معیوب نہیں تہ جا جا تا ہے۔ " بیٹے کرد کھی دی ہوتی ہو گیا اور میں نے گھڑی دیکھی تو ساڑھے سات نے رہورے طلب کی اور اسے ہیڈ آفس روانہ ساڑ والوں سے ربورٹ طلب کی اور اسے ہیڈ آفس روانہ والوں کے میں خود ہمی کمر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کال تیل کے جواب میں آگئے ہے فرا ویر سے دروازہ کھولا۔ وہ تروتازہ اور تیارہ وہ نے اگر ویا اور تیارہ وہ نے اگر ویا تھا۔ میں نے اگر وہ تی اس نے اگر وہ تی ای دروازہ کھولا۔ میں نے اگر و

''ہاں میرا دل جاہ رہا تھا۔'' اس نے کہا۔'' آپ فریش ہوجا ئیں تو ہیں کھا ٹالگا دول۔''

آئینہ عام طور سے دو پہر جی نہا لیک تھی اورای وقت

کرے بھی بدلتی تھی۔اگر موسم اچھا ہوتا تو دو دن بعد نہاتی
اور کیڑ سے بدلتی تھی۔ان دنوں جون کا آخر تھااور کری شدت
کی تھی اس لیے دو روز بی نہا رہی تھی مگر جی نے پہلی بار
اسے شام جی نہات اور کیڑ سے بدلتے ویکھا تھا۔ جی
فریش ہوکر آیا تو اس نے میز پر کھا تا انگا دیا تھا۔ آج اس نے
مئن کڑا بی اور ساتھ جی فرنی بنائی تھی۔وونوں میری پہندکی
چیزیں تھیں۔میرا موڈ مزید خوشکوار ہو کیا اور جی نے ڈنر
کی بعد باہر چلنے کا کہاتو آئینہ خوش ہوگی تھی۔ " بچ آج میرا
کینے والی تھی مگر آپ نے پہلے بی میری خواہش پوری
کہنے والی تھی مگر آپ نے پہلے بی میری خواہش پوری

ری ہیں۔
'' کر بھی نہیں کتی ہیں۔''اس نے کہا۔'' ہمارے ہال
عورت پر دوسری ذیتے داریاں اتن ہوتی ہیں کہ اس کے
لیےا ہے یاس دفت بچتا ہی نہیں ہے۔''

میں اپنی ذیتے وار بول کا خیال ہی نہیں رہا۔ پھر نیچے سے
میں اپنی ذیتے وار بول کا خیال ہی نہیں رہا۔ پھر نیچے سے
کال آئی تو جھے ہوئی آیا۔ آدھے کھنے جس کام نمٹا کر جس
دوبارہ سائٹ پرآ کیا اس دوران جس کی نے یہ کیا کہ اس
نے اپنی مزید تھوریں اہم جس ڈال دی تھیں۔ اس نے جھے
بتایا اور جس نے اہم کھول کر دیکھا۔ اس بار اس نے زیادہ
تیاری والی تھوریں ڈالی تھیں ان جس وہ شاید کی شاوی ک
تیریب جس تھی۔ جسیا کہ آج کل روائج چل نکا ہے کہ عام
خوا تین اور لڑکیاں بھی شادیوں جس کھلے کے والے لباس
چیوڈی میں اور دو چااان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ لی نے
چیوڈی می کرتی کے ساتھ انہا بہنا ہوا تھا اور اس جس دو چا
عام تیریف کی تو وہ کھل انھی۔ " بیج جس کروشیا والے کریبان سے
تعریف کی تو وہ کھل انھی۔ " بیج جس بہت انہی لگ رہی

'' إل الحجي تو لگ ربى موليكن ايك بات سجه مي نهيں آربی \_''

'' کی کہم خواتین اس تم کے لباس میں نہ تو گھر سے
باہر تکلتی ہو اور نہ بی گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کے
سامنے آتی ہولیکن شاوی کی تقریب میں سینکٹروں مروول
کے سامنے وویٹے سے بے نیاز اور کھلے گلوں کے ساتھ

''آپٹھیک کہدرہے ہیں۔ میں خود بھی ایسائی کرتی ہوں اور ایسے سوٹ کیا عام لباس میں بھی بغیر دو ہے کے باہر یا گھر میں آنے والوں کے سامنے ہیں جاتی ۔ مرشاید سے ہمارے مال رواج بن کیا ہے اور جو چیز رواج بن جائے وہ عجیب نہیں گئی ہے۔''

" آئینہ شاوی یا تقریب میں ہمی الی ڈرینک نہیں کرتی ہے اس کا دو بٹا ہیشہ سراور سینے بررہتا ہے۔"
"سب حورتیں نہیں کرتی ہیں تمر کچھ کرتی
ہیں۔" اے شاید میری بات بری گی۔" آپ بہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مینزیا دہ شریف عورت ہے۔"

مابسنامسركرشت

فرورى 2016ء

، محنجائش نہیں ہے لیکن آپ بھی کھا میں تو میں **کھ**ا

' میں ابھی لے کرآتا ہوں۔'' میں نے کہا اور اٹھ کر لیلی والی میزے ذرا فاصلے پر جان والی شاپ پر پہنچا یہاں عارون طرف کھانے سے ک وکا نیس معیں۔ می نے اس ے ایک جان اور وو عدو کولٹر ڈریک لیس۔ واپس میں کیل کی میز کے پاس سے آیا اور اس بار میں نے آ دی کو قریب ے ویکھا۔ دوموٹے نفوش ادر پہلوانوں جیےجسم والا آدی تھا۔ نازک اندام کل اس کے سامنے الی لک ری می مینڈے کے سامنے ہرنی لگ عتی ہے۔ قریب ہے گزوتے ہوئے میں نے سنا آ دی کہدر یا تھا۔ منتم کھا کیوں نہیں رہی

' دبس میرا دل بیس چاہ رہا۔'' کیل نے چیج چیوڑ کرنشو ا نمالیا۔ اس دوران من من من ان کے یاس ہے ہو کر چلا کیا تھا۔اگردہ کیلی کاشوہرتما تو بہیے جوڑی شادی تھی وہ عمر میں بھی اس سے بڑا لگ رہا تھا۔ مرعمر اور شکل میورت ٹالوی چزیں ہوتی میں امل چزمیاں بوی کی ہم آ ہنگی ہوتی ہے اكردوان من موتى توليل يون وينك سائك يرمردول سے دوی کرنی نه محرری مونی۔ جب میں آکر کری پر جیما تو آدی اے مجھ سنار ہاتھا اور کیلی کے تاثرات سے لک رہا تما کہ وہ اینے آنسومنبل کرنے کی کوشش کررہی ہے۔اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان وہ بےعزتی کوزیادہ شدت ے محسوس کر رہی تھی اور جھے اس آ دی پر عمد آنے لگا تھا۔میرادل جاہر ہاتھا کہ جا کراہے۔نا دوں کہ وہ جوم میں بینه کرای بیوی ک بے عزنی کررہا تھا۔ محرای کیے وہ اٹھ محظے۔ آئینہ کی آواز نے مجھے جو نکایا۔

"کیا بات ہے آپ کہاں کم ہو رہے ہیں کیا یہاں جھے سے بھی زیادہ کوئی خوب مورت عورت ہے۔'' مِن جمینپ کمیا۔ " منہیں اصل میں ایک دفتری مسئلہ بار بار ذہن میں آرہا ہے۔ سوری اب بالکل مبیں عائب "- BUSA

من نے آئینہ کے ساتھ جان کی پلیٹ شیئر ک ادر بہت مرہ آیا۔اس میں مرجیس کو تیز تھیں ادر ہم برجی کے بعد کولڈ ڈریک کا ایک کمونٹ لیتے تھے۔ پلیٹ اور کولڈ ڈریک دونول فتم ہو کئیں تمر مرجیں لکی جارہی تعیں اس لیے زوا کی ہے پہلے میں نے ووٹن اور لیے تھے۔ دوہم نے راستے میں حتم کیے تو جین آیا تھا۔ کمر آنے کے بعد بھی میں خوشکوارموڈ

'' جناح سپر مارکیٹ وہاں آ نسکریم فالود و بہت احجعا

ہم باہرآئے اور جناح سر مارکیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ کھانے کی سب سے ایکی چزیں وہی ملتی تحمیں میں نے آئینہ کی فریائش پر آئسکریم فالووہ لیا۔وہاں تعلی جگه میزیں اور کرسیاں جمی تھیں ۔ ہم ان پر بیٹھ کر فالودہ آسكريم سے لطف اندوز ہونے لکے تنے۔ ماري طرح ب شارلوگ بہال کھانے سنے آئے ہوئے تھے۔ای طرح شا پنگ کرنے والے بھی تفک کریہاں ممکن کے ساتھ بھوک بیال منانے آجاتے تھے۔ ماری طرح بہت سے لوگ تعے۔ مرسب آپس میں من تھے۔ میں ماحول سے بھی لطف ا نماریا تھا کہ ا جا تک میری نظرسا ہے دالی میزیر کئی دہاں لیلی بیٹی تھی۔ پہلے جمعے اپن آکھوں پرشبہ ہوا کہ آج میں نے اسے تصویروں میں بہت و مکھاتھا اس کیے مجھے اس عورت پر سی کا حمان مور ما تھا۔ تمر جب میں نے غور کیا تو وہ لیل ہی همی - اس نے سوٹ بھی وہ پہنا ہوا تھا جوا یک تصویر میں دہ

اس کے ساتھ ایک کسی قدر برمی جہامیت کا محرفث آ دمی تھا۔اس نے ٹی شرب اور جینز مکن رکھی تھی جواس کے باؤی بلدرز جیے جسم پر سکت ہوئی سی اور وہ دل جس سے ساہنے موجود بلیٹ سے تک کھار ہاتھا۔ لیکی کے سامنے دہی بوے کی پلیٹ متی۔وہ برائے نام کھاری محی جیسے اس کاول شه جاه رما مورده دودول اس طرح بعث سف کدیل محمد بوری تظرآ ری تھی جب کہ اس کے ساتھ بیٹا مرد پشت ہے اور چرے کے ایک رخ ہے ذرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ آئینہ فالوده آسكريم كمارى كمى بمراسا حساس مواكه بس ركاموا مول تواس نے کہا۔

" آپ کھا کیوں نہیں رہے بہتو بگمل جائے گی۔" مں چونکا اور کھانے لگا۔اب میں چوری چوری کی کو د مکيدر ما تمار ده خاموش تمي اور جب آ دي مجر کها تو وه بات كرتى مى- آدى كى جمامت كى طرح اس كى آداز بمى بماري مي مرالفاظ مجوين بين آرب سف - آئينة رام -کماری می اور میں نے ورمیان میں رکنے کے باد جود اپنا كب جلدى خالى كرويا تماريس في آئينه سے يوجهار ماری میان کی ای ای ماری میان کی بهت مشہور ہے۔'' ماہنامدسرگزشت

یں رہاتھا۔ میراخیال تھا کہ آئینہ جھے ہات کرے گی۔ یکی بات ہے کہ میرا بھی اس سے بات کرنے کا موڈ ہور ہاتھا گر اس کی بجائے اس نے کمر آکر کپڑے بدلے اور اپنا ثیب اشاکر ڈرائنگ روم میں جلی گئی۔ میں نے کپڑے بدلے اور اپنا میں واش روم سے آکر ڈرائنگ روم میں جمانکا تو وہ نہاے واش انہاک سے ثیب پرجھی ہوگی تھی۔ میں نے بوچھا۔ "سونے انہاک سے ثیب پرجھی ہوگی تھی۔ میں نے بوچھا۔ "سونے کا اراوہ نیس ہے گیارہ نے کرے ہیں؟"

" آپ سوجا کیں۔ "اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔" کہا۔" میں کچھ در بعد سوؤں گی۔"

ین آگر بستر پر لیٹ گیا۔ آئی بیل نے آئیند کو شیب لیے دیکھا تھا در نہ وہ رات کوجلدی سونا پند کرتی تھی۔ عام طور سے میرے ساتھ یا جھے سے پہلے ہی لیٹ باتھا انہیں کرتی تھی۔ میرے آنے کے بعد وہ موبائل یا شیب استعال نہیں ماتھ ہی دی جب کے بعد وہ موبائل یا شیب استعال نہیں ماتھ ہی دی جب سے بیل می دیمی تو میرے موقع تھا کہ وہ رات کے دفت بھی نیٹ استعال کر ری تھی موقع تھا کہ وہ رات کے دفت بھی نیٹ استعال کر ری تھی استعال کر ری تھی ہوئے وہ پوئے اندازہ جھے اس کی شیب پرچلتی انگیوں سے ہوا جھے وہ بوا جے وہ کے لکھ رہی ہو ۔ خا ہر ہے مرف انٹرنیٹ استعال کر تے ہوا جے وہ بوے آ وی پکولکستا ہے۔ جسے دیب ایڈریس یا سرچک ہوئے آ وی پکولکستا ہے۔ جسے دیب ایڈریس یا سرچک میں دیر بعد سومیا تھا۔ جھے نہیں معلوم کہ آئینہ کر میرے برا بر میں آئی خود نہیں کیلی تھی بلکہ میں دیر بعد سومیا تھا۔ جھے نہیں معلوم کہ آئینہ کر میں غیل میں معلوم کہ آئینہ کر میں غیل میں اس کی آئی خود نہیں کیلی تھی بلکہ میں معلول کے مطابق جو گا تو وہ سور ہی تھی اور میں غیل میں ا

" آج ناشائیں وینا کیا؟ طبیعت تھیک ہے نا؟" وو مرخ آ تھوں کے ساتھ اٹھی اور بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بول۔" ہاں تھیک ہوں، آپ واش روم سے ہوآ کی تب تک یں ناشتا بنائی ہوں۔"

میں واش روم میں سوچ رہاتھا کہ کیا و واتی ویر تک ماکن ری می کہ مجمع وقت پر اس کی آگھ ہی نہیں کملی۔ ورنہ آئینہ من خود اٹھ ماتی تھی اور اس کی عاوت اتن پخی تھی کہ اسے الارم لگانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی۔ میں واش روم سے آیا تو وہ ناشیا لگا چکی تھی ۔ مراس نے مرف میرا ناشتہ بنایا تھا۔ میں نے پوچھا۔ '' کیا تم ناشیانہیں کرو

"میراموڈ نہیں ہے رات اتنا کھالیا تھا کہ بیث ابھی کے مجراہوا لگ رہاہے۔آپ کے جانے کے بعد میں آرام

279

گروں گی۔'' '' تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے کیا تم رات دیر تک جاگتی رہی تھیں؟''

" نہیں ۔" اس نے جلدی سے کہا۔" میں بارہ بج تک آ کرسومی میں۔"

''تم نے رات کوئیدے استعال کیا کل کوئی خاص بات نی ''

" المانیس بک پرتمی کچیفر بندز میں جو امریکا اور کینیڈا میں ہوتی میں وہ رات کے دفت بی آتی میں۔"

میری اطلاع کے مطابق اس کی ایسی کوئی بہت قریبی دوست نہیں تھیں جو کینیڈ ااور امریکا بیس تھیں اور رات کے دفت بی دستیاب ہوتی تھیں۔ اصولاً تو ان کا نہیں کا دفت ہمارے ہاں گئے دفت ہوتا ہے۔ یہ بات میرے ذہان بیس آئی لیکن میں نے خاص توجہ نیس دی۔ میں دفتر جار ہا تھا اور بھے لی کا خیال آر ہا تھا۔ میں بے چین تھا کہ اس ہے کل رات کی بات کروں۔ ناشا کرکے میں دفتر روانہ ہوا اور دہاں بی بات کروں۔ ناشا کرکے میں دفتر روانہ ہوا اور دہاں بی بات کروں۔ ناشا کرکے میں دفتر روانہ ہوا اور دہاں بی بات کروں۔ ناشا کرکے میں دفتر روانہ ہوا اور دہاں بی بات کروں۔ ناشا کرکے میں دفتر روانہ ہوا اور دہاں بی بات کی موجود تھی۔ اس نے پہلے کہا۔

'' کیسے ہیں آپ؟'' '' میں ٹھیک ہوں لیکن کل تہہیں دیکھا تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔''

وہ چونگ۔'' آپ نے کہاں دیکولیا۔'' ''کل میں اور آئینہ جناح سپر آیئے تھے۔''مین نے کہا۔''تم شایدائے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ یوے جے

والا آوى جوتهارے ساتھ ذرائجی تی نبیس کرر اتا ۔"

''لیکن بدسمتی ہے وہ میرا شوہرر کیس ہمرانی ہے۔''لیل کے الفاظ کئے ہے تھے۔'' محرآپ کہاں تھے کاش کہ جمعے پاہوتا کہ آپ آئے ہیں تو میں آپ کور کیمتی ''

'' میں تمبارے سامنے تھا تحرتم وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نبیں تھیں۔''

''آپ نے ٹھیک کہا کیونکہ رئیس جھے زیردی لایا تھا میرابالکل موڈنہیں تھا۔''

"زيروى كيون لايا تما؟"

کیلی کچرد برخاموش رہی پھراس نے لکھا۔''وہ کہدر ہا تھا کہ جھے کی کود کھانا ہے۔''

دو تمسی کود کھانا ہے؟ "میں سمجھانیس تھا۔ "اس کی تحصی سے دوئی ہے اور وہ اسے و کھانا

فرورى2016ء

المسركزشت

Seeffon.

" تُما كول، مِن تو النه بارك مِن موج رہا تھا۔ "مِن نے صاف كوئى سے كہا۔" اگرا كيندكى آ دى سے يوں جيپ كرنيك پر بات كرے تو جمعے بالكل اچھا تيس سُكے كا۔ "

''مریهال تو میراشو ہر بھی بے دفا نکل آیا ہے۔''وہ یولی۔''اگر میں نے غلطی کی ہے تو اس نے بھی تو غلطی کی سر''

'' ده اسعورت میس کس حد تک انوالو ہے؟'' '' پی نہیں لیکن وہ کہر ہاتھا کہ دہ عورت بہت حسین ''

'' ''شاید ساس کاخیال ہے آ دی کو دوسرے کی ہوی زیادہ اچھی گئی ہے۔''

"آپ کا مطلب ہے کہ وہ عورت مجھ سے زیادہ خوب مورت نہیں ہوگ لیکن پرائی عورت ہے تو اس لیے رئیس کوزیادہ خوب مورت لگ رہی ہے۔"

"ہاں میرا کی خیال ہے۔" میں نے کہاتو جمعے
خیال آیا کہ آئید کی سے زیادہ حسین تی لیکن کی میں جمعے
زیادہ حشن محسوس ہوئی تھی۔ وجہ وہی تھی کہ پرائی عورت
زیادہ انچی گئی ہے۔ میں بے چین ہونے لگا تو کیا آئینہ
کی اورکوزیا دہ انچی گئی ہوگی۔ دراصل لیکی کی اس بات
نے جمعے زیادہ بے چین کر دیا تھا کہ جیب میں نے اس
نے اثبات میں جواب دیا تھا۔ اس طرح اگر میں آئینہ
نے اثبات میں جواب دیا تھا۔ اس طرح اگر میں آئینہ
کوئی مکافات عمل ہوتا اور آئینہ می جھے سے چیپ کرکسی
سے دوئی کر تی میں ہوتا اور آئینہ کو شتہ رات ویر تک
میب لے کر ڈرائنگ روم میں نہیمی رہتی تو میرے ذہن

عابتا تھا کہ اس کی بیوی کیسی ہے۔'' یس جران رہ کمیا تھا۔'' بیر کنتم کا شوہر ہے۔' اس نے ہنمی کا سائن بنایا۔'' بھے جیسی بیوی کا شوہرایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس سے جیس کر کئی مردوں سے نیٹ پر دوتی کی ہے۔ دہ مرد ہے اور کھل کر کسی عورت سے ل بھی

میں کھ درے لیے جب ہوا تھا بھر میں نے پو چھا۔ '' تمہارے خیال میں میر مکا فات عمل ہے؟''

''ہاں کل رات جب اس نے گھر آ کر جھے یہ بات بتا کی تو بھے ایسا بی لگا تھا۔''

''وه و ہال مہیں ڈانٹ بھی رہاتھا؟''

''بان، وہ کہدر ہاتھا کہ میں خود کو بھتی کیا ہوں۔ کیا میں بی ونیا میں ایک حسین عورت رہ گئی ہوں جو اس کے ساتھ یوں نخرے دکھاتی ہوں۔اس نے کہا کہ دنیا میں ایک سے بڑھا کیک حسین عورت ہے۔ گھر آگر اس نے جھے اس عورت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ جھ سے کہیں زیاوہ حسین ہے۔''

'' وہ جھوٹ کہتا ہے شہیں جلانا جاہ رہا ہے۔تم کسی سے کمنیس ہو۔''

"دمیں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رئیس ایسا آدمی نظے گا۔ میں تو بھی تھی کہ اسے عورتوں سے ول چھی نہیں ہے اور وہ تو بھی نہیں ہے اور وہ تو بھی زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ بیٹھ کر دومنٹ ہات نہیں کرتا ہے اور نہ کہیں لے کر جاتا ہے۔ جب کل اس نے بھے کو کہا تویں نے انکار کر دیا تب اس نے بھے زبردی تیار کرایا اور ساتھ لے کر آیا تھا۔"

بچھے کی کے شوہر بر طعبہ آر ہا تھا۔ وہ شہجانے کس تیم کا مخص تھااس کی بیوی اتن تحسین تھی اور وہ کسی دوسری عورت کے چکر میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے اغدرے ایک آواز ابجری۔''حسین تو آئینہ مجمی کم نہیں ہے مگرتم دوسری عورت کے چکر میں ہو۔''

میں نے گھراکر موجا کہ میں نے کیا ہے مرف ووی کی ہے۔ اندر کی آواز نے جواب دیا۔ "ضروری نہیں ہے کہ عورت سے جسمانی تعلقات قائم کیے جا کیں۔ اگرتم اپنی بودی سے جیب کرکسی دوسری عورت سے بات کررہے ہوتو ہیں ہے۔ اگر آئینہ ایسا بی کرے تو کیاتم اس بات کو پہند کرو گے۔ "

میں نے حلیم کیا کہ میں اس بات کو ہرگز پند

فروري2016ء

میں یہ خیال ندآتا۔ مگر اب سرخیال اتی شدت سے میرے دماغ میں تقاکہ میں نے محبرا کرآ مینہ کو کال کر دی۔اس نے خاصی دیر بعد کال ریسیوکی۔

'' کہال تھیں تم ؟'' میں نے تیز کیجے میں کہا۔''اتی دیرسے تیل نے رہی تھیں۔''

''کیا کہ دہے ہیں۔''اس نے کہا۔'' تین کل کے بعد ہی اٹھالیا۔ کن میں تھی اور خیریت آج کیے یا دکرلیا۔'' میں اپنے انداز پر جھینپ کیا اس لیے شرمندگی منانے کے لیے کہا۔''وہ میں نے سوچا کہ آج ہم ڈنر باہر کریں تھے۔''

''باہر مگرہم کل ہی تو ہاہر سے ہو کر آئے ہیں اور آج تو چھٹی کا دن بھی نہیں ہے۔''

''ہال کیکن میں آ جاؤں گا۔'' میں نے کہا۔''تم تیار ا۔''

"کتے بچ تک؟"

دیااورکال کاٹ دی۔ یس سوج رہاتھا کرمراکوئی ارادہ نہیں اورکال کاٹ دی۔ یس سوج رہاتھا کرمیراکوئی ارادہ نہیں تھا کر یس نے اسے باہر وُٹرکا کہدیا۔ شایدیں تائی کرنا چاہ رہا تھا کہ یس نے اس سے جیس کرایک عورت سے رابطر رکھا ہوا تھا۔ لی میارہ ہے جا گئی کراسے وہ ہرکا کھانا بنانا تھا۔ میں ایسے کاموں میں لگ کیا۔ آج اتفاق سے کاموں میں اس کا جواب دینا تھا چر یہاں وُیرز کی طرف سے ایک میننگ کی درخواست تھی ان کے نمائند سے ہی بات کرنا تھی۔ یہ درخواست تھی ان کے نمائند سے ہی بات کرنا تھی۔ یہ درخواست تھی ان کے نمائند سے ہی بات کرنا تھی۔ یہ درخواست تھی ان کے نمائند سے ہی بات کرنا تھی۔ یہ درخواس نے ہوئے تھی ہی کہ جھے اس سلط کو نہیں ہوا۔ میرے اندر سے آ واز آر بی تھی کہ جھے اس سلط کو بیش روک وینا چاہے تھا۔ اس کے باوجوو میں نے خودکو بیش میں مقدل سے روکا۔ لئی بارمیرا ہاتھ لیپ ٹاپ کی طرف برخواتھا اور میں نے روک لیا۔

پروفتر والوں کی طرف ہے کہ کام آگے اور میں ان کونمٹانے لگا۔ چو بجے میں نے سوچا کہ کھٹی میں بیٹے رہنے ہے بہتر ہے میں کھر چلا جاؤں۔ آئینہ ہے سات کا کہا تھا لیکن میں چو بجے بھی چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے سلز والوں سے کہا کہ وہ اپنا کام کھل کر کے جا کیں میں ر بورٹ کل بنالوں گا۔ میں وفتر سے نکلا اور پھر و منٹ بعد وروازے پر تھا۔ کال بیل کے جواب میں وومنٹ

بعد آئینہ کی آواز آئی۔وہ پوچے رئی تھی کہ کون ہے میں نے جواب دیا تو اس نے جلدی سے وروازہ کھول وہا۔" آپ سالی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سات ہے وہا۔" آپ سات ہے آپ سات ہو آپ سات ہے آپ سات ہے آپ سات ہے آپ سات ہو آپ ساتھ ہو آپ سات ہو آ

" "كہا تھاليكن آفس سے جلدى فرى ہو كيا اس ليے جلدى آگيا۔" ميں نے اعدرآتے ہوئے كہا۔" تم كيا كر رہى ہو؟"

''میں شاور لینے جارئی ہوں۔''اس نے کہاا ور بیڈر روم کی طرف برارہ گئی۔ میں نے لیپ ٹاپ میز بررکھا اور اعدا آیا آبا آبان نکال رہا تھا کہ اچا تک جھے خیال آبا اور میں نے آبنا لباس نکال رہا تھا کہ اچا تک جھے خیال آبا اور میں نے آبین کا میب و رائنگ روم میں آبانو و میں آبانو و میں قالین بررکھا تھا اور چارج میں آبانو و میں آبانو و میں تھا۔ میں قالین بررکھا تھا اور چارج میں آبان کیا۔ میں بک کا بنن دبایا تو وہ لاگ ان ہی تھی۔ میں نے اس کا جورہ خی کیا۔ اگر وہ رات کے وقت واقعی اپنے امر بیا اور کینے چارہ کیا اور کینے کر ہوتا کی سرکری نظر نہیں آئی۔ حیا۔ کینیڈ اوالی دوستوں سے بات کر رہی تھی تو یہ فیس بند کر کے جارہ اتھا کہ جھے ایس کوئی سرگری نظر نہیں آئی۔ میں شیب بند کر کے جوٹ والی تھا۔ میں شیب بند کر کے والی تھا۔ میں شیب بند کر کے والی اس کے جھے ایس کوئی سرگری نظر نہیں آئی۔ والیس رکھنے جارہا تھا کہ جھے ایک کوئی سرگری نظر نہیں آبیا۔ والیس رکھنے جارہا تھا کہ جھے ایک خیال آبا اور میں نے اسے گھرا تھایا۔

اس باریس نے اس کے میں بحر کھو لے اور ان میں اس کی تمن مختلف خواتین سے بات چیت موجود تھی۔ بیر متنوں امریکا اورکینیڈ ایس میں اور ان کی باتوں سے طاہر تھا کہ ان میں برائی دوئی می ۔ بیسب و عملے ہوئے جمیے بر محروں بانی یر می تھا۔ آئینداولا دے حوالے سے پر میثان می اوران سے یو چھ رہی تھی کہ کیا کوئی دوا ہے جو اس سلسلے میں مدد کر سكفياس في ويالفقول من ميري باعتنائي اور ايي تنہائی کا شکوہ بھی کیا تھا۔ تمراے احمالا نہیں تھا۔ اس کی ودست میں برحی لکسی اور سلجی ہوئی تعیں۔ انہوں نے اسے معور الا الله عنه كه وه ايك باركى اللهي كائنا كولوجسك كو د کھائے اور اس کے مشوروں رحمل کرے کیونکہ اس میدان میں میڈیکل سائنس نے بہت رقی کر لی تھی۔ میں و کھور ما تھا کہ آئینہ واش روم سے نکل آئی اور اس کی آواز س کر میں نے جلدی سے ثیب آف کرکے اٹی جگہ رکھ ویا۔ میں نے کیڑے بدلے اور ہم باہر لکل مجے۔ آئینہ نے شاید مرابدلا مواروب محسوس كرليا تماس نے ایك سنسان

فروري2016ء

ہی سامیددار کیوں ندہومسافراس کے نیچ بس ستانے کے لیے اللہ ہی رکتاہے۔''

"نوآپ جھے جی ہیں بات کریں ہے؟"

تی بات ہے کہ میں دل پر جرکر کے بیسب کررہاتھا اوران چند دنوں میں اس نے میرے اندرایک مقام بتالیا تھا۔ میں نے بادل تا خواستہ کہا۔ '' مناسب میں ہے۔اس تعلق کا کوئی قانونی ، اخلاقی اور معاشرتی جواز نہیں ہے اس لیےاس کاختم ہوجاتا ہی مناسب ہوگا۔''

ہے ان ہا م ہوجا ہاں ما سب بربات اس نے کھے دیر بعد لکھا۔ '' آپ تھیک کہدر ہے ہیں ۔۔۔۔۔اللہ حافظ۔''

" اینے ہیں۔ "میں نے جلدی سے کہا۔ ' جانے سے ہیلے مجھ سے ایک وعدہ کرد۔ "

" میں وعدہ کرتی ہول کہاب کسی اجنبی مرد سے بات نہیں کروں گی اپنی راہ گھر کے اندر ہی طاش کروں گی۔' اس نے جواب دیاوہ سجھ گئی تھی کہ میں اس سے کیا وعدہ لینے

جار ہا ھا۔ ''شکریہ، بھے یقین ہے تہہیں گھر کے اندر ہی خوشی لے گی۔''میں نے کہا۔''میں ہمیشہ تہہیں یاد رکھون گا اور

تمہارے لیے دعا کروں گا.....فدا حافظ۔'' ''میں بھی آپ کو ہمیشہ یا درکھوں گی۔''

میں نے ڈیڈنگ سائٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کیا توا ندر ے بلکا بھلکا ہو گیا تھا۔ جب کہ پہلے میرا خیال تھا کہ میرا ول بوجل ہوگا۔ مرشاید غلط راہ ہے تکلنے کے بعد انسان ایسا بی محسوس كرتا ہے۔ آج اس بات كوتقر يباً دُيرُ ه سال مونے كو آیا ہے۔ اللہ نے مجرمیرے قدموں کومضبوط رکھا اور مجھے بھی کسی دوسری عورت سے دوسی کرنے کا خیال مبیں آیا۔ مس نے ایک اچمی اور ماہر گائنا کولوجسٹ تلاش کی تھی۔ د دمینے بعد آئیندا میدے ہوگئ می ادر آج جارا سات مینے كابيا ہے۔سال بمربعد من والي لا مورامي من اوراب ا پنول کے ساتھ ہویں۔اللہ نے بہت کھے دے رکھا ہے اور کوئی کی نہیں ہے۔ بھی بھی کیل کا خیال آتا ہے تو ول سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے سیدمی راہ پر رکھے اور اس کی مشكلات آسان كرے مرف اے بى تبيں بكدان تمام عورتوں اور مردوں کوسیدهی راہ دکھائے جوالی شریک سنر ے کی وجہ سے دور ہو گئے ہول اور اجبی راستول پر بھک رہے ہول۔

فرورى**2016**ء

282

جگہ سرمیر ہے شانے پرر کھادیا۔ '' میں خود کو بہت اکیلامحسوں کرتی ہوں۔''

"می سمجھتا ہوں۔"میں نے کہا۔" میں سوج رہا ہوں کہ کسی اچھی گا ناکولوجسٹ سے رابط کرتے ہیں۔ بے شک ساڑھے بین سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے مگر میرزیادہ در نہیں ہے لوگوں کے ہاں تو دس اور پندرہ سال بعد بھی اولا دہوتی ہے۔"

ووقع من ؟ "وه خوش بوگل\_

''ہاں میں کل بی سے طاش شردع کرتا ہول۔' میں
نے کہا۔اس رات ڈ نر کے دوران ہم نے بہت عرصے بعد
بہت ساری باتیں کیں اور جب داپس آئے تو بہت خوش
ہے۔ اگلے ون میں نے دفتر جاتے ہی سب سے پہلے
ڈیٹنگ سائٹ کھولی۔حسب تو تع کی موجودتی۔اس نے
ٹینگ سائٹ کھولی۔حسب تو تع کی موجودتی۔اس نے
ہے۔ بابی سے یو چھا۔'' آپ کہاں شھ کل دو پہر میں ہی نہیں
ترین

"اب میں مجھی نہیں آؤں گا۔" میں نے جواب دیا۔" جھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلط کام کیا اور اپنی بوگ کو وہو کا دیا ہے۔"

رونے والا سائن بتایا موالا۔ 'وہ روہائی ہوگئ اس نے رونے والا سائن بتایا مقا۔ 'میں آپ سے مسلک ہوگئ

''لیل اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور تہہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ بہلسلہ پہلی روک دو۔ کھرے باہر متہیں کے نہیں سلسلہ پہلی روک دو۔ کھرے باہر متہیں کے نہیں سلے گا۔ رئیس جیسا بھی ہے تہا را شوہر ہے اور اگرتم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتیں تو دوسرے رائے ہیں مگر جورائے کھرے باہر ہوں وہ ہمیشہ کی کھائی یا دیوار پر فتم ہوتے ہیں۔ان کا انجام اچھانہیں ہوتا ہے۔''

لیل می ور خاموش رعی پر اس نے کہا۔" آپ ا تعک کمدرے ہیں۔ مردکیس جوکردہاہے؟"

میں ہمرہ ہے ہیں۔ اس کا اپنا تعل ہے۔ "میں نے کہا۔" جیسے جیسے سے آئی ہے اس کا اپنا تعل ہے۔ "میں نے کہا۔" جیسے جیسے سمجھ آئی ہے اس طرح اے بھی سمجھ آسکتی ہے۔ تو فتی تو او پر والا عی دیتا ہے۔ اگرتم بیرا ہیں جمور دوگی تو ہوسکتا ہے کہ وہ مجمی تہاری طرف لیٹ آئے۔"

مجی تہاری طرف لیٹ آئے۔'' ''لیکن آپ جومیرے لیے ہو چکے ہیں اس کا کیا ہو مجا؟''

'' جھے بھول جاؤ سجھ لوکہ میں زندگی کے طویل سنر میں ۔ رائے میں آنے والا ایک سایہ دار درخت تھا اور درخت کتنا

ماسامه سرگزشت ماسنامه سرگزشت

## 2 19/16/

مخترمه عذرا رسول السلام عليكم

میںری زندگی کسی ناول یا فلم سے کم نہیں۔ ایسے ایسے موز آئے ہیں ک جب میں غور کرتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں که یه سب میرے سات رونما ہوا ہے. آپ بھی ملاحظه کریں اگر سرگزشت کے معیار کی ہے تو اسے شاملِ اشاعت بھی کرلیں۔ مستز فواد (اسلام آباد)



<del>᠘ᡚᡚᠿᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚ</del>ᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚ

رات کے آٹھ نے رہے تھے لیکن فرہاد کا کہیں پتائیں سے کرجتے تو میرنے دل کی دھڑ کن بھی تیز ہوجاتی اور میں رب ليه دعاكي ما تنكفاتي -اس وتت كوي مين تنهائتي كام كرنے والی مای یا نج بج چلی جاتی تھی اور اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی فرہادآ جاتا تھا تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ کھر آنے کے بعددہ صرف ایک پیالی جائے بیتا اور پھر نیکی دیژن دیکھنے بیٹھ جاتا۔رات کا کھاناوہ میرے ساتھ

تھا۔وہ عموماً چھے بچے سے پہلے ہی گھر آجا تا تھا اور اگر بھی در کریم سے اپنے بیچے کی سلامتی اور گھر بحفاظت واپسی کے ہو جائے تو مجھے فون کر کے بتا دیتا تقالیکن اس روز نہ جانے کیابات ہوئی کہ اس نے فون کرنے کی بھی زحت موارانہیں کی ۔ باہر بارش بھی زوروں پر تھی اور ایسے موسم میں بائیک علانا مجمی خطرے سے خال مبین تھا۔ میرے دل میں طرح اندیشے جنم لےرہے ہتھ۔ باہر بحل کو کتی یا بادل

فروري **2016ء** 

283

ماستامه سرگزشت کاستامه سرگزشت کا کانگان کانگان کانگان کانگان کانگان کانگرزشت کانگرز





ہی کھا تا۔ اے ٹیلی ویژن ویکھنے کا بہت شوق تھا اور کھانے کے بعد بھی وہ دو تین مھنٹے مختلف اسپورٹس چینل پر اپنے پندیده پروگرام دیکھا کرتا۔

فرہاد میرا اکلوتا بیا تھا۔ شادی کے چھ سال بعد ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک ملی میشنل مینی میں اچھے عبدے پر فائر بنتے اور میں بھی ایم ایس می کرنے کے بعد ایک کالج میں لیکجرار لگ می تھی۔ شاوی کے بعد شوہر نے اصرار کیا که ملازمت چھوڑ دول کین میں نہ مانی۔ انھی جملی سركاري نوكري تفي \_ا \_ جيمور دينا كفران تعمت بوتا \_للبذا میں نے منت ساجت کر کے البیں راضی کرلیا۔ شادی کے ایک سال بعدفر باد پیدا ہوا تو بیدسئلہ ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس باروه بحصے کوئی رعایت وینے پر تیار تہیں تھے لیکن اللہ بھلا كرے ميرى ساس كا۔ انبول نے اس موقع ير ميرا يورا ساتھ دیا اور بیچ کوسنبالنے کی ذہرداری قبول کرئی۔ بجھے تین مہینے کی چھٹی ملی می اس دوران میں میں نے ایک آیا کا بندد بست کرلیا تا که و و فرماد کی و مکیر بھال کرے۔ ساس کا کام مرف اس کی تمرانی کرنا ہوتا تھا۔ ویسے بھی جس ایک ڈیڑھ ہے تک کمر واپس آ جاتی تھی اس کیے یہ مرحلہ بھی آسانی ہے طے ہو کیا۔

زیرگی اچھی بھگی گزررہی تھی کداجا تک بی خزال نے مير ہے آتان ميں ڈير ہے ڈال ديہے۔ ميں دہ شام بھی تہيں بمولول کی جب میری زندگی کا ساتھی ایک حادثے کا شکار ہو کراس دنیا ہے رخصت ہو گیا۔اس روز میرادل سیج ہے ہی بے چین تھا۔ بڑے برے خیالات آرہے تھے۔ میں نے فواد کی طرف دیکها وه حسب معمول خوهنگوار مود میں دفتر جانے کی تیاری کررے تھے۔ اس نے اپنی پوری زعری اس اتنا سلیقه مند اور نظم و منبط کا بابند محص نہیں و یکھا۔ عام شوہروں کی طرح وہ اپنی چیزوں کے کیے آواز نہیں دیتے شے اور الہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون ی چیز کہاں رکھی ہے۔وہ عموماً رات کو بی کیڑے استری کر کیتے، جوتوں پر یائش كرت اوراينا بريف كيس بحى تياركر ليت ميع المدكر البيل مرف شید، عسل اور ناشتا کرنا ہوتا، ای دوران میں وہ سرسرى طور يراخبار كى سرخيال بمى ويمية اور تميك ساز م آ تھے بیج دفتر کے لیے رواندہوجاتے۔

اس روز بھی میں نے معمول کے مطابق ان کے لیے بإشتا بنايا اور ساته داني كرى ير بيشية موسة بولى-" كيابيه ملن ب كرآج آب دفتر نه جاتي ؟"

284

'' كيول؟'' وه چو تكتے ہوئے بولے۔'' كوئى كام بكيا؟ ياكس جانا بي؟ دونہیں ۔ کوئی کا مزیس ہے اور نہ ہی کہیں جاتا ہے۔" " کھر میں کیوں چھٹی کرلوں؟ " وہ جمران ہوتے

ہوئے بولے۔ ہے۔ ''مِن نہیں جائی کہ آج آپ دفتر جائیں۔ نہ جانے ميرا دل كيول ممرار الها ہے۔ عجيب عجيب خيالات آرہے

ووبعض اوقات برہضی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ شایرتم نے رات زیادہ کھالیا ہوگا۔''وہ ہنتے ہوئے بولے۔ ورجي كيم بين موكار اجما بملاتو مول تم اين دل میں دہم کوجکہ نہ دو۔شام کو تیار رہنا۔ہم کسی اجھے سے ہوگ میں کھا تا کھا تیں ہے۔''

یہ کہہ کر وہ اپنا بریف کیس سنبال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے بہلے انہوں نے حسب عادت سوتے ہوئے فرماد کی پیشائی کو بوسہ دیا اور چلے مجئے۔ میں کوشش کے باوجود البیں ندروک سکی۔اس وقت تک فرماو کی آیا بھی آ چی تھی۔ من نے اسے معمول کے مطابق مرایات ویں اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے کی۔ میرا پہلا پیریڈ ساڑے تو بے لکا تھا۔ اس کیے آرام سے تیار ہوتی سی۔ وين والانو بِحُ آتا تما اور بس يندره بيس منت بس كالح يهي جانی تھی۔اس دن اتفاق سے میراایک ہی پیریڈ تھا۔اس لیے برسل سے اجازت لے کرد کئے کے ذریعے کمر آگئی۔ شام تک میں نے این آپ کو مختلف کاموں بیں مصروف ركهنا جا باليكن ول من مكرح قابويس بيس آربا تعاليه بالحد میری تحبراہت برحتی جارہی تھی۔لگتا تھا جیسے بجر ہونے والا

مالآخر و منحوں کمزی آئی گئی جس نے جھے مجھے ہے ب چین کررکھا تھا۔ ساڑھے یا بچ یا بونے جھے کا وقت ہو گا جب ٹیلی فون کی منٹ نے مجھے اپنی جگہ سے اسمنے پر مجبور كرديا-كس كافون موسكتا ب، فواد كالو مو كالبيس، بياتوان کے کمرآنے کا وقت تھا۔ میں نے دھڑ کتے ول اور کا نیجے باتمول سے ریسیورا تھا یا اور بولی ۔ مہلو۔ "

دوسری طرف سے جھے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ " کیامنزفواو بول ربی بین؟"

'' بی بان! پس سز فواد ہی ہوں۔'' "محترمه من ساستال سے بول رہا ہوں آپ

فرورى 2016ء

المارينية المسركزشت

کے شوہر کا ایمیڈنٹ ہو کیا ہے۔ آپ فورا استال

یہ سنتے ہی جھے زور کا چکرآیا اور ریسیور میرے ہاتھ ے چھوٹ کیا اگر فورا ہی صوفے کا سہارا ند لیکی تو میں فرش بر گر عتی تھی۔ میرے طلق سے ایک نیخ ابھری۔ نیخ کی آواز بن کر میری ساس ادر د بور فراز دوڑتے ہوئے آئے اور دونوں ہی میری حالت و کیچر کریشان ہو مجئے۔ میں نے ٹوئے پھو نے گفظوں میں انہیں حادیثے کے بارے میں بتایا تو فراز فورا ہی دروازے کی طرف دوڑا، میں بھی اس کے ساتھ اسپتال جانا جاہ رہی تھی کیکن ای نے بجھےروک دیا اور فرازا کیلا ہی اپنی ہائیک پراسپتال کے لیےروانہ ہو گیا۔

اس کے جانے کے بعد میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ ٹی اور الله تعالیٰ ہے اینے سہاک کی سلامتی کی وعاما تکنے لی۔ ایک محنٹا گزر کمیالیکن فراز کا کہیں پتانہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی فون کیا۔میری بے چینی بڑھتی جار ہی تھی پھرا یمبولینس کی آواز من کر میرا ول طلق میں آمیا۔ میں و بوانہ وار دروازے کی طرف بھائی تو لوگ ایمبولینس ہے اسٹر پیڑا تار رہے تھے۔ میں نے مجھٹی مجھٹی آنکھوں سے اسٹریجر کی طرف و يكها-لاش كا چېره سفيد جا در سے دُ حانب د يامميا تها- ميں اسٹریجر کی طرف کیلی کیلن فراز نے بچھے بازو سے پکڑ کیا اور بولا \_ مجما في! اندر جاتيس بهاني جان اب اس دنيا مين ميس

تمین دن تک جھے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ میں نہیں جائتی کہ اس دوران کون آیا اور کون کمیا۔ لوگ آتے میرے سریر ہاتھ پھیرتے۔تسلی دلاسے ویتے اور چلے جاتے۔ بمدردی کے میہ بول میرے دیکھ کا مداوا تبیس ہو سکتے تھے۔ میرے سامنے بہاڑی زندگی می اور ذہن میں ایک بی سوال كروش كرر ما تفا۔ اب كيا ہوگا۔ يا يج ساله فر ماد كو ديمنتي تو کلیجہ منہ کوآنے لگتا۔اس غریب نے دیکھا بی کیا تھا کہ باپ كى شفقت مے محروم ہو كيا۔ برآنے والے كى زبان برايك بی جملہ ہوتا۔ "اب اس کی بوری ذمتہ داری تم پر ہے مہیں ماں اور باپ دونوں کا فرض قبھانا ہے۔'' میرسی جملے میرے تن بدن میں آگ لگا و ہے ۔ کیا میں نہیں جانتی تھی کہ فر ہاو کی یوری ذیتے داری میرے نا توال کندھوں پر آن پڑی ہے۔ میں نے بھی تہیہ کرلیا کہ فرہاد ہی میری زندگی ہے۔اسے ایک احیما اور کامیاب انسان بنانے کی خاطر اپنا سب مجمد ■ يقريان كردول كي -

> الماركة المسركة شت Section

آ جا نين \_''

اس حاوثے کے بعد میں فریاد کا سابیہ بن کررہ گئے۔ عاليس دن كزر مح تو ايك بار پھرسب سرجوژ كر بينھ\_ ميرے ال باب اور برے بمائی محى آئے ہوئے تھے۔ میں ہیں جانتی تھی کہ یہ میٹنگ سم مقصد سے ہور ہی تھی۔ میں سب لوگوں کے لیے جائے لے کر آئی تو ساس صاحبے نے ہاتھ پکڑ کر جھے اپنے پاس بھا لیا اور شفقت سے بولیں۔ '' بینی جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ قدرت کے کاموں میں کے دخل ہے۔ ہم سب کا دکھا کی جیسا ہے۔ ووصرف تہارا شوہر ہی ہیں بلکہ میر ابیا اور فراز کا بھائی بھی تھالیکن ہم اے وایس تبیں لا سکتے۔اس کیے مبر کے سواکوئی جارہ ہیں۔اب ہمیں آھے کی طرف دیکھنا جاہے۔"

میری مجھیں ہیں آیا کہوہ مہمبد کس کیے با ندھ رہی تعمیں۔اس سے بہلے کہ میں چھے کہتی۔انہوں نے دو مارہ بولنا شروع کر دیا۔'' ویکھو بٹی! ہم سب اپنی ایلی منزل کے مسافر ہیں۔ میں عمر کے اس جھے میں ہوں کہ کسی وقت مجھی ملاوا آسکتا ہے۔فراز بھی امریکا جارہا ہے۔اس کی تیاری ممل ہے۔ وہ تو صرف بھائی کے انتقال کی وجہ سے رک ممیا تھا۔ ہم دونوں کے بعدیم بالکل تنہارہ جاؤ گی۔ میکے میں بھی تم زیادہ عرصہ میں رہ سکتیں <sub>–</sub> جب تک ماں باپ زعرہ ہیں وہ منہیں ہسکی کا جھالا بنا کررھیں ہے۔اس کے بعد..... وہ كتي كتي رك كتيس عجر بوليل-"معاف كرنا بيعي عورت اہے کر میں ہی ایسی لتی ہے۔

"" تو كياب ميرا كمر نبيل ربا؟" مين في جيكيان ليت

''توبه توبه بینی به تم غلط سمجه ربی هو میرا مطلب

شایدوه اینی بات کہنے کی ہمت نہیں کریار ہی تھیں۔ انہوں نے ابو کی طرف دیکھا تو وہ گلا صاف کرتے ہوئے یو لے۔'' بنی ہم چاہتے ہیں کہتم عقد ٹائی گرلو جمہیں اور تمہارے بیٹے کو ایک مضبوط سہارے کی منرورت ہے۔ ويسے بھی اس معاشرے میں عورت کے لیے تنہا رہنا بہت

جنے یوں لگا جیے کی نے میرے کا توں میں عملا ہوا سیسہ ڈال دیا ہو۔ میں تغریباً چلاتے ہوئے بولی۔ ''کیا؟ میہ كياكهدب بن آب؟ الجي لومير عفرجوم شويركاكفن بمي میلانبیں ہوا اورآب لوگوں کومیری شادی کی قلر پر متی \_' " محک ہے۔ ابھی ہیں تو سال جدمسنے بعد مہیں اس

**فروری 2016**ء

285

**F PAKSOCIETY** 

بارے میں ضرورسوچنا ہوگا۔' ابوئے کہا۔

''سال چو مہینے تو دور کی بات ہے آب لوگ میرا فیصلہ ابھی من لیس۔ میں ساری عمر دوسری شادی ہیں کرول کی جاہے بڑی سے بڑی قیامت آجائے۔اپنے جٹے پر سوتیلے باپ کا سار مجی نہیں پڑنے دول کی۔''

" خیر جیسے تمہاری مرضی اس وفت تم ریج اور غصے کی کیفیت میں ہو۔ ہم پھر بھی اس موضوع پر بات کریں مسر "" - - ا ا

مے۔ ابوآ ہتدے ہولے۔

"کوئی ضرورت نہیں ہے۔" میں نے گرخ دار آواز میں کہا۔" اگر کسی نے دوبارہ یہ بات کی تواس سے ہمیشد کے نیے قطع تعلق کرلوں کی اور بھول جاؤں کی کہ بیرا آپ سے کوئی رشتہ ہے۔"

اس نے بعد خاموثی چھاگئی۔سب لوگوں نے جائے پی اور رخصت ہو گئے۔ان کے جانے کے بعد ساس صاحب نے کہا۔ ''تم نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اچھا کیالیکن اس کے علاوہ بھی پچھ مسائل ہیں جن پرجمیں بات کرنا ہوگی۔ تم من رہی ہونا بیں؟''

''فرازلو چندروز بعد چلا جائے گا۔اس کے بعد ہم دونوں کو ہی سب پچھ دیکنا ہے، تم کل بینک چلی جاؤ اور معلوم کرو کہ فواد کے اکاؤنٹ بیل کئی رقم ہے۔ کہنی کی معلوم کرو کہ فواد کے اکاؤنٹ بیل کئی رقم ہے۔ کہنی کی طرف ہے اس کے واجبات کا چیک آگیا ہے۔ وہ بھی اس اکاؤنٹ بیل جمع کروا دینا۔ ڈ۔ تھ شوقکیٹ بن جائے لو انشورنس کلیم بھی وافل کرنا ہوگا۔فر اوکی گاڑی تو اس قابل انشورنس کلیم بھی وافل کرنا ہوگا۔فر اوکی گاڑی تو اس قابل نہیں رہی کہاس کی مرمت ہو سکے اگر کوشش کی جائے تو کہنی مرمت ہو سکے اگر کوشش کی جائے تو کہنی فر باد کی الماری بھی دیکھوکہ بینک اکاؤنٹ کے علاوہ بھی کیا اس نے بچھ رقم کہیں انویسٹ کررکھی ہے۔''

مجھے اپنی ساس کی ہاتیں من کر خبرت ہوئی۔ وہ کتے
احسن طریعے سے میری رہنمائی کردہی تعیں ورنہ میرا تو
خیال تھا کہ اپنی بخواہ سے ہی سارے اخرا جات پورے کرنا
ہوں گے۔ میں نے ڈریتے ڈریتے کہا۔''میرے ذہن میں
ایک ہات اور آئی ہے اگر اوپر کا پورش کرایہ پر دے ویا
جائے ہمیں ہریاہ ایک معقول آمدنی ہوگتی ہے۔''

"اجما خیال ہے لیکن اس کے لیے فراز سے مشور ہ کرنا ضروری ہے۔"

فراز کو اس تجویز پر اعتراض تھا۔ اس کا خیال تھا ''کرایہ دار بہت تنگ کر ہتے ہیں اگر کوئی قبضہ کر کے بیٹھ کیا تو آپ دونوں پریشان ہوجا کیں گی۔''

"اس کی تم فکر نہ کرو۔" میں نے کہا۔" میری ایک
کولیگ کو مکان کی ضرورت ہے۔ میں انہیں اچھی طرح
جانتی ہوں۔ شریف خاندان کی ہیں۔ ان کے شوہر بھی
سرکاری ملازم ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا

'' و کیے لیں۔جیسے آپ کی مرضی۔' ' فراز نے کیا۔ آ استدا استدسب تعیک مو کیا۔انشورس کی رقم مل کی اور مینی نے ووسری گاڑی بھی دے دی۔ می سنے ڈرائیونگ سیکھ کی اور خود گاڑی جلا کر کا بج جاتی ۔ فرماو کو اسكول چيورتي اور واليي من ساتھ لے ليتي-آصف باجي جنہیں ہم نے اپنا مکان کرائے پر وے دیا تھا۔ وہ مجمی میرے ساتھ ہی آئی جاتی تھیں۔ ان کے دولڑ کے اور دو الركيال مميں۔ ووٹر کے ميرابيت كام كرتے ہتے۔ان لوكوں ك آجائے سے كافى سمارا ہو كميا تھا۔ اب فرماد اسكول جائے لگا تھا اور مجھے آیا کی ضرورت نہیں تھی کیکن میں نے اے ساس معادیہ کی ویکھ بھال اور کھر کے کاموں کے لیے ر کولیا۔ تواد کے بینک ا کاؤنٹ میں اتن رقم تھی جو مجھے پہلے سالوں کے کیے کائی ہوئی۔اس کے علاوہ کائی تعداد میں انہوں نے شیئرز، بایٹرز اور سیونگ مٹرفکیٹ خریدر کھے تنے جن ہے معقول منافع ملتا تھا۔ فراز نے مجمی پیسے ہیںجے شروع کردیے ہے۔وہ میں ساس صاحبہ کے حوالے کر دیتی کیونکہ

ان کاحق زیادہ تھا۔
جھے مانی طور پراخمینان ہوا تو میں نے پوری توجہ اپنے پرمرکوز کردی۔ اب دہی میری آمیدوں کامرکز تھا۔ میں اسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنا تا جا ہی ہے۔ جھے معلوم تھا کہ جن بچوں کے باپ جیس ہوتے۔ ان کی تخصیت جا ہ ہو کر دہ جاتی ہے۔ کی بھی مال کے لیے یہ کمکن بیس کہ وہ اپنے کر مرمیوں اور گھر سے ہا ہر ہونے والی حرکت پرنظر کھے۔ ان ٹرکوں کے پاس مال کو بے وقوف بنانے کے بیے سو بہانے ہوتے جیں۔ مثلاً کالج میں ایک شرا کلامیں ہورہی جی ۔ دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ ہم کمبائنڈ اسٹڈی ہوری جیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے گیٹ کے باہر چھٹی کے موت کی آ وارہ ٹرکے منڈ لار ہے ہوتے سے تاکہ ٹرکیوں کا وقت کی آ وارہ ٹرکے منڈ لار ہے ہوتے سے تاکہ ٹرکیوں کا بیچھا کریں اور ان پرآ واز کسیں۔ میں اس طرح کے تاہے۔

فرورى 2016ء

رے۔ وہ میہ چیزیں لے کرخوش ہو کمیا۔ میں نے بھی ایے ول كُنسلى دى كدا كروه ممنا إيره ممناك يراي كميلنے جائے كا تو کوئی قیاست میں آجائے گی۔ می خود کی روز کراؤنڈ میں جا کردیموں کی کہوہ کن اڑکوں ہے ساتھ محیل رہاہے۔

اب میں نے اس کے ٹائم تیل میں ترمیم کردی تھی۔ یا تج بچے وہ ایک مھٹے کے لیے تملنے جاتا۔ من نے اے تاكيدكرر في سى كدوه برصورت من مغرب كى اذان سے پہلے کر آجائے۔اس نے میرابی عم بھی بلاچوں جرا مان لیا اور تی ہے اس ٹائم میل پر مل کرنے لگا۔ میں نے اسے مراؤنڈ میں جا کر کھیلنے کی اجازت تو وے دی تھی کیکن دل اندرے معمن بیں تھا۔ جی سے برداشت نہ ہوا تو میسرے یا چوتے روز شاینگ کے بہانے کمرے نگی اور ہازار کا ایک چکردگا کر کراؤ نڈ پہنچ گئی۔اس دفت انفاق نے فرہاو ہی بیٹنگ كرر باتعا-اس نے بیڈ اور گلوز كے علاوہ سيلمث بھى لگار كھا تھا اور آھے بڑھ کرِزور دارشارش کھیل رہا تھا۔ میں ولچین ے اے کمیلاً ہواد عمتی رہی چریس نے دوسر سے اڑکول کی جانب بھی توجہ کی اور میدد کھے کر حمران رو کی کید دولڑ کے فیلڈ تک کرنے کی بجائے باؤ تذری کے باہر بیٹے سکر مث بی رہے تھے جبکہ ان کے دوسرے ساتھی آپس میں ہلی فراق كررے تھے۔فرادى بارى حتم بوئى تو من نے اشارے ے اے اپنے پاس بلایا اور کا زی میں مینے کے لیے کہا۔ دو حران ہوتے ہوئے بولا۔ "مما اہمی تومغرب ہونے میں كانى دريب - يس ميل حم مون را مادل كا-

" وترش " من في تحكمانه لهج من كها و وحمهين میرے ساتھ ماموں کے تحریبانا ہے۔ان کی طبیعت تحیک جہیں ہے۔ 'میں نے جموث موث کا بہانہ بنایا تو دو خاموشی ے گاڑی میں بیٹر کیا۔ کمر آکر اس نے نہا دمو کر کیڑے بدلے اور پروکرام نہ ہوتے ہوئے بھی میں اینے بھائی کے ممر چلی تی۔

دوس بروزرات کے کھانے بروہ مجھافسروہ تھا۔ میرے پوچنے پراس نے بتایا کہاڑکوں نے اس طرح ملے آنے پراس کا بہت نماق بنایا۔ وہ اسے ماماز بوائے کہ کر م میررے تھے۔ میں نے بیالغاظ کہلی بارسے جوا جھے <u>گ</u>ھے۔ من في متحرات موت كها-"اس من ناراض مون والى کیابات ہے۔ تم واقعی ماماز ہوائے ہوادر جھے فخر ہے کہتم میری ہر بات مانے ہو۔'' بیان کراس کے چرے کی فنگفتگی لوٹ آئی اور دو جیکتے

فروري 2016ء

روز دیکھا کرتی تھی۔اب جھے مال کے ساتھ باپ کا رول بعی ادا کرنا تھا تا کہ میرابیٹا ان خرافات ہے محفوظ رہے۔ میں نے شروع ون سے بی اس پر کڑی محرانی رکھی۔ ای لیے اپنے ساتھ اسکول لے کر جاتی اور واپس لاتی تا کہ دین میں دوسرے بچوں ہے اس کامیل جول نہ ہو۔ ہفتے میں ایک دومرتبداس کے اسکول مرور جاتی اور بر کہل ہے لے کر کلاس میچر تک ہے اس کی پر وگریس کے بارے میں سوالات کرتی۔ ساتھ میں بدفریمی دامن کیر محی کہ اس كادوسر الركول كرساته المعنا بينمناكيساب كفرتف بعد

مجى ميں اس كے ساتھ چيلى رہتى \_ ميں نے اس كا ايك نائم

تیمل بنادیا تھا کہ جس میں اس کے مجمع بیدار ہونے ، رات کو

سونے ، دن میں ہوم ورک کرنے ادر تی وی دیکھنے کے

اوقات مقرر سے ۔وہ جب تی دی دیکمتا تواس کے پاس ہی بینمی رہتی کہ کہیں وہ تا پہندیدہ چینل دیکھنے نہ بیٹہ جائے۔ یا یکے سال تک وہ میرے اشاروں پر چاتا رہا۔ اب مجھےاس سے مجھ کہنے کی ضرورت میں میں۔وہ کھڑی کی سولی کے مطابق سارے کا م کر لیتا۔ اس کی ہر منرورت بغیر کے بوری ہوجاتی تھی۔ میں اے اپنے ساتھ بازار لے کرجاتی اوراس کی پند کی چزیں اے خرید کر دیتی۔ایک دن اس نے کر کمٹ بید کی فر مائش کی تو میں چونک کی اور اس کے چېرے کی طرف خورے دیکھتے ہوئے بولی۔''متم بیٹ کا کیا

و محیاون گا۔ "اس نے معمومیت سے جواب دیا۔ "وواتو جھے معلوم ہے۔" میں نے ہتے ہوئے کہا۔ • • لیکن کس کے ساتھ کھیلو تھے۔ ارسلان اور ارشد (اوپر والوں كے لڑے ) تو شام كوكو چنگ سينٹر چلے جاتے ہيں اور مارے کمر میں اتن جگہ مجی مبیں ہے کہ وہاں کر حمث میلی

کرو کے؟''

"اوه مما! آب مجى بهت محولى بين عب محريل مين بلكة كراؤند من جاكر كمياول كارده جو بهارے كمرك يہي ہے، میرادوست راشد می دہاں کمیلاہے۔ای نے جمعے سے كما يه كرتم من أجايا كرو-

و موقع اليانيس ما كم من اے كميلے ہے مع كردين یااس کی فرمائش پوری بند کرتی ۔ میں نے اسے ایک فیمی بیٹ دلوا دیا ادر ساتھ ہی رنگین کے ، جوتے ، موز بے ، کلوز اور كيب بمي لے كرديا۔ من بيمي برداشت بيس كرسكى تى ك وہ چیل مین کر کھیلنے جائے ادر کراؤ تد میں نظے میر دوڑتا

ہوتے بولا۔''اوہ مما، بوآ رسوگر یث۔''

میں نے لوہا گرم دیکھ کرچوٹ لگائی اور بولی۔ '' بیٹا میں کل تم لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم تو اچھی خاصی بنٹک کر لیتے ہوئیوں دوسر ہے لڑکوں کا لیول پچھازیادہ اچھا مہیں ہے۔ وہ نہ تو تھیک طرح سے گیند کررہ ہے تھے اور نہ ہی ان سے فیلڈنگ ہورہی تھی۔ اس طرح تو تمہارا کھیل بھی خراب ہو جائے گا۔ تم کوئی اکیڈی کیوں نہیں جوائن کر لیتے۔''

'''اوہ مما! وہاں کی تو فیس بہت زیا وہ ہوتی ہے؟'' ''کوئی بات نہیں کم از کم تم اچھے ماحول میں پڑھسکھ تو سکو سے؟''

دوسرے دوزی اے اپ ساتھ گھر کے قریب واقع ایک اکیڈی میں لے گئی جہاں ایک سابق کرکٹر لڑکوں کی کو چنگ کررہے ہے۔ جھے وہاں کا ماحول بہت پہند آیا۔
سب لڑ کے رنگین کٹ میں ملبوس تھے اور کوچ کی زیر گرانی بیننگ بولنگ اور فیلڈ تک کررہے تھے۔ میں نے فارم بھرا، مقررہ فیس اوا کی اور اس طرح فرہاد نے اکیڈی جوائن کرلی۔

زندگی اپنی ڈگر پر گزررہی تھی۔ فرہاد پوری طرح میرے قابو میں تھا اور ایک روبوث کی طرح میرے اشاروں پر چلیا تھا۔ایسا لگنا تھا کہ اس نے اپنا ذہن ودل میرے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ اس کی اپنی کوئی سوج نہیں تھی اور وہ ہرکام جھے ہے پوچھ کرکیا کرتا۔ نویں جماعت کے رجٹریشن فارم بھرنے کا وفت آیا تو وہ میرے پاس آگر بیٹھ کیا اور بولا۔ ''مما! آپ بتا کیں کہ اس میں کیا بھرنا ہے؟'' میں نے جران ہوتے ہوئے کہا۔'' بچھ سے کیا پوچھ رہے ہوئے ہوئے ہوئے کہا۔'' بچھ سے کیا پوچھ رہے ہوئے کہا۔'' بچھ سے کیا پوچھ رہے ہوئے کہا۔' دیکھ سے کیا پوچھ رہے ہوئے کہا۔' بچھ سے کیا پوچھ رہے ہوئے کیا تام ، کھر کا پا اور مضا میں کیا تام ، کھر کا پا اور مضا میں کے بارے میں علم مہیں ہیں ۔'

میں لکھتار ہوں گا۔'' میں لکھتار ہوں گا۔''

اس ون پہلی بار جمعے احساس ہوا کہ فرہاو میں خود
اعتادی کی بہت کی ہے۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی اور
وہ پوری طرح بھے پر انحصار کر رہا تھا۔ میں نے بید مسئلہ اپنی
ساس کے سامنے رکھا تو انہوں نے بھی جمعے بی الزام ویا اور
یولیں۔ 'میسب تہارا کیا وحراہے۔ تم نے اسے پوری طرح
اپنے تکنیج میں جکڑ رکھا ہے۔ اسے بلنے جلنے کی بھی آزادی
اپنیں۔ پھر بھلااس میں خوداعتادی کہاں سے آئے گی ؟'

وہ ٹھیک ہی کہدری تھیں۔ میں نے آہتہ آہتہ آہتہ ابنا فکنچہ ڈھیلا کرنا شروع کرویا لیکن شاید وریہ وچکی تھی اور وہ ان پابندیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کا اندازہ جھے اس دفت ہوا جب ایک روز اے اپ ساتھ شاپگ کے لیے لیے ماتھ شاپگ کے لیے لیے ماتی شاپگ کے لیے لیے ماتی شاپگ کے لیے بیاز مین سے کہا کہ دہ پھیشر کس اور پینٹس دکھا ہے۔ اس نے چند ہی منٹ میں ڈھیروں قبیروں قبیس اور پتنونیس سامنے فاکرر کھویں تو میں تو میں نے فرہاو سے کہا کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق میں کہا۔ کپڑوں کا انتخاب کرے۔ تو اس نے سائٹ کہج میں کہا۔ دم مامیری سمجھ میں پھیئیں آرہا۔ آپ بنا کیں کون سارنگ اجھارہے گا۔''

اس کے بعد میرے ہاں کہ کہ کہ کا مخائش ہیں تھی۔
جیسے تیے شاپنگ مکمل کی اور کھر آگئی لیکن میرے ول میں
ایک پیانس چیھ کررہ گئی۔ وہ واقعی ماماز بوائے بن چکا تھا۔
اس کا ہر جملہ آپ بتا میں سے شروع ہوتا تھا۔ اس کی اپی کوئی مرضی تھی نہ کوئی پہند۔ وہ ہر کام جھے سے پوچھ کر کیا کرتا۔ میٹرک کے بعد کائی میں دا ضلے کا مرحلہ آیا تو میں نے کرتا۔ میٹرک کے بعد کائی میں دا ضلے کا مرحلہ آیا تو میں نے اس نے مسبب عادت کہا '' آپ بتا میں''۔ جھے عصر آگیا میں جمنوبات ہوئی مرضی ہے یا ہم کام جھے سے بوچھر ہی کروہے۔''

وہ میرے غصے ہے ڈرگیا اور آ ہستہ سے بولا۔'' میں ڈاکٹر بنیا جا ہتا ہوں۔'

"اونہد!" میں منہ بناتے ہوئے بولی۔" آج کل ڈاکٹروں کوکون پوچھتاہے۔ ہاؤس جاب کے بعد بھی نوکری کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ سرکاری ملازمت ملتی نہیں اور پرائیویٹ والے آٹھ وس ہڑار سے زیادہ نہیں دیتے۔ میراخیال ہے کہ تہمیں کا مرس میں واخلہ لینا چاہیے۔ ایم نی اے کرنے کے بعد کسی بھی ملی نیشنل کمپنی میں بہت انہی جاب ل جائے گا۔"

''جیسے آپ کی مرضی۔''اس نے ایک بار پھر میرے آ محسر جھکا دیالیکن اس کی آگھیں کہدر ہی تھیں کہ اگر اپنی ہی مرضی چلانی تفی تو مجھ سے کیوں پوچھا؟''

اب اس نے اکیڈی جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور پوری طرح پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا۔ کامرس کی پڑھائی بہت بخت ہوتی ہے۔ اس لیے اکیڈی نہیں جارہا۔ ویسے بھی مجھے کون سا نمیٹ کرکٹر بنا

فروري **201**6ء

ہے۔اصل دیہ بھے بعد میں معلوم ہوئی۔ان کی ٹیم کوئی ٹورنا منٹ کھیلنے لا ہور جارہی تھی لیکن فرہاد نے بیہ کہہ کرمنع کر دیا کہ مما اجازت نہیں دیں گی۔ اس پرلڑکوں نے اس کا خوب نداق بتایا اور ما ماز بوائے کا خطاب دے ڈالا ،اس کیے اس نے اکیڈی جانا جھوڑ دیا تھا۔

فرہادکوکائی میں داخلہ لیے چند ہا، ہی ہوئے تھے کہ
میری ساس کا انتقال ہوگیا۔ اس سے پہلے میری ای اور ابو
میری ساس کا انتقال ہوگیا۔ اس سے پہلے میری ای اور ابو
مست تھے اور میر ادیو فراز امر کی شہریت انتقار کر چکا تھا۔
اس دوران وہ صرف ایک مرتبہ پاکستان آیا اور شاوی کر کے
یوی کوساتھ لے گیا۔ اس کی دویشاں میں ۔ وہ اکثر فون پر
میری خیریت بوچھتا رہتا تھا۔ اب کمر میں صرف میں اور
فربادرہ گئے تھے۔ آیا کو میں نے ابھی تک ساتھ رکھا ہوا تھا۔
اس کی وجہ سے جھے بہت ڈ معارس تھی۔ فرباداب می میر بے
ساتھ بی کا نی جاتا۔ والہی پر میں اسے پک کیا کرتی تھی۔
اس نے جھے سے کئی وفعہ کہا کہ والہی میں سیدھی کمر چلی جایا
اس نے جھے سے کئی وفعہ کہا کہ والہی میں سیدھی کمر چلی جایا
کروں لیکن جھے گوار و نہیں تھا کہ جنی وہ پہر میں میرا بچہ
بیوں کے دھکے کھا تا ہوا آئے۔
بیوں کے دھکے کھا تا ہوا آئے۔

میرے بیٹے نے بہت اچھے تمبر اسے انٹر کامرال کا استحان پاس کیا اور اس کا بہ آسانی آئی بی اے میں داخلہ ہو گیا۔ جہاں بھی میری ہٹ دھری قائم رہی۔ اس کے گی دوست ایک مشہور پر ایکویٹ یو بخور ٹی میں واخلہ لےرہ سے نیمن فر ہادی بھی خواہش تھی کہوہ ان کے ساتھ پڑھے لیکن اسلامی فیل نے اسے آئی بی اے کے شمیٹ میں بٹھا دیا اور اس نے ایک بار پھر میری خواہش کے آگے سر جھکا دیا لیکن اب اس کی ایک بار پھر میری خواہش کے آگے سر جھکا دیا لیکن اب اس کی استحد کے آئے اس کی استحد اس کے استحد اس کی استحد اس کے استحد اس کے استحد اس کی استحد اس کے استحد اس کی استحد اس کی استحد اس کے استحد اس کی استحد اس کی استحد اس کے استحد اس کی استحد اس کے اساز ہوائے ہونے کا جوت سے ہوئے بیشر کی جول کر لی۔

سیدھا کھر آئے گا۔ اس نے اماز ہوائے ہونے کا جوت سے ہوئے بیشر کی جول کر لی۔

سیدھا گھر آئے گا۔ اس نے اماز ہوائے ہونے کا جوت سے ہوئے بیشر کی جول کر لی۔

وقت تیزی ہے پرلگا کر اڑتا رہا۔ ویکھتے ہی ویکھتے فرہاو نے ایم بی اے کرلیا اور اسے میری خواہش کے مطابق ایک کمی پیشل کمپنی میں ملازمت بھی ل کی لیکن وہ ما از بوائے میں آریا ہے اس کی سعاوت مندی کا بیرعالم تھا کہ جب اسے مہلی

تنحواہ کا چیک ملا تو وہ میرے پاس آگر بولا۔'' مما ہی*ر کھ* لیں ۔''

'' بیرکیا ہے؟'' میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بیہ چیک نصے کیوں دے رہاہے۔

بھے کیوں دے رہاہے۔ ''مما بھے تخواہ لمی ہے۔ بیائ کا چیک ہے۔'' ''یہ چیک تم جھے کیوں دے رہے ہو۔ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروادو۔''

و فریرا تو کوئی ا کاؤنٹ ہی نہیں ہے۔' وہ معصومیت میں

" بیکون سامشکل کام ہے کل مبع میرے ساتھ بینک چلنا۔ میں تمہاراا کا وُنٹ کھلوا دوں گی۔"

عملی زندگی میں آنے کے بعد بھی اس کے انداز میں
کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ صبح دفتر جاتا اور چمنی ہوتے ہی
شام کو گر آجاتا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھااور نہ ہی وہ کہیں
گو سے جاتا تھا۔ گر والہی آنے کے بعداس کا سارا وقت
میرے ساتھ ہی گزرتا۔ ابھی تک وہ اپنے گڑوں، جوتوں
اور دیگر مرورتوں کے لیے میرامخان تھااور میں ہی اس کے
لیے سب چیزوں کا بندو بست کرتی تھی۔ میں جا ہتی تھی کہ وہ
اپنی مرضی ہے بھی چھو کرے لیکن وہ ہرکام کے لیے میری
طرف ہی ویکی شاوی تھی۔ سب لوگ اس کے لیے میری
آدی کی بی کی شاوی تھی۔ سب لوگ اس کے لیے پیے شع
کررے شے لیکن فرمادا ہے طور پر فیصلہ نہ کرسکا کہ اسے اس
میل میں کیا و بتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا و بتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا و بتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا و بتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا و بتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا و بتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا و بتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا و بتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں میں کیا دیتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا و بتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا دیتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں دیتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا دیتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں کیا دیتا جا ہے۔ شام کواس نے ڈرتے جھکتے یہ
میلہ میں دیتا جا کہ کو کو کو کو کو کیا تھی ہی تا تیں گھٹے

جیستان بجمعے عمد آیا اور ساتھ ہی ہنسی مجمی چیوٹ گئی۔' مجمد سے پوچور ہے ہو جو تمہار اول جا ہے دے دو۔'' '' دس ہزار دے دوں؟''

" إلى منرور اس نيك كام مس منجوى نبيس كرنى على الميدية"

اس طرح کے واقعات آئے دن چیں آتے رہے۔
جمعے او ڈر گلنے لگا کہ بھی حال رہا تو کسی دن وہ واش روم بھی
جمعے سے پوچھ کر جائے گا۔ میں اے اس خول سے باہر نکالنا
حاہ رہی کی لیکن اس نے اپ آپ کوجن وبواروں میں قید
کرلیا تھا انہیں تو ڈیا اتنا آسان میں تھا۔ ایک دن رات کے
کمانے پر میں نے اس سے کہا۔ "میں و کیوری ہوں کہم
وفتر ہے آنے کے بعد کھر میں بی رہے ہو۔ نہ کہیں جاتے

فرورى 2016ء

ہو۔ ندکس سے فون رہات کرتے ہو۔ یہ تعکی نہیں ہے ہیںا۔ آج کل تو لڑکیاں بھی اس طرح کمر میں بند ہو کر نہیں جیستیں۔ بھی بھار کہیں مطلے جایا کرو اس طرح تمہاری طبیعت بھی بہل جائے گی۔''

''مما آپ جانتی ہیں کہ بیں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ میر اکوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی جھے فالتو گھومنا پھر تا پہندے۔''

''اس شہر میں تمہارے ماموں اور خالہ بھی رہتی ہیں۔ انہی کے گھر چلے جایا کرو۔ان کے بچوں کے ساتھ تمہار انچھا وقت گزرجائے گا۔''

"جی اچھا۔" اس نے حسب معمول سر جھکاتے ہوئے کہا۔

ا کے روز اتوار تھا۔ میں تاشتے سے فارغ ہو کر مہینے بمرکی خریداری کی فہرست بنار ہی تھی۔میرا خیال تھا کہ فرہاد کے ساتھ سپر اسٹور جا کر پورے مہینے کا سامان خریدلوں کہ بالكل احا تك ہى مميارہ بے كے قريب ميرى سويلى يہن نامیدایی بنی نائلہ کے ہمراہ بن بلائے مہمان کی طرح نازل ہوگئ۔ میں نے ہمیشداس سے فاصلہ رکھا اور ہمار ابہت کم ملنا جِلنا ہوتا تھا۔ خدائخواستہ میری اس سے کوئی دشمنی تہیں تھی کیکن اس کی عادتوں کی وجہ ہے میں نے اس سے دورر ہے میں ہی بہتری جی۔ میں اس کے یہاں خاص خاص موقعوں یر جاتی تھی جب کہ د ہ موقع بہموقع مندا ٹھائے میرے پاس أَ جاتى تهي - دراصل اس كي مجهر تنس جمع تخت نايسند تيس -اس نے ہمیشہ میری تظلید کی ۔ کپڑوں ، جوتوں ، ہمیئر اسٹائل ہر چیز میں وہ میری عل کرنی۔ البتہ دو چیز ول میں وہ مجھ سے چھے رہ کئی۔ میں نے ایم ایس ی کرلیالیکن دہ میٹرک سے آ مے تبیں بڑھ کی۔ ای طرح میری شادی نواد جیسے پڑھے کھے خوش شکل اور استھے عہدے پر فائز محص سے ہوئی جِب كداس كے جعے مين تعيم بھائى آئے جوشادى كے وقت كى سرکاری محکمے میں کلرک تھے اور ہیں سال میں ترقی کرتے كرتے بھكل برنندن كاعدے تك البت اوپر کی آمدنی ہونے کی وجہ سے کمریس میے کی ریل پیل سمی۔ اس نے فرماد کی حرص میں اینے بچوں کو بھی اچھے اسكولوں ميں واضله دلوايا ليكن جس ممر ميں حرام كى كمائى آرہی ہو کھر کے افرادرات کو دیر تک جائے اور مجمع دیر تک سوتے ہوں۔ دن رات نی وی چلا ہو بہانے بہانے تقریبات منعقد ہوتی ہوں اور رات کا کھانا اکثر باہرے آتا

ہو۔ وہاں پڑھائی کا کیا کام۔ای لیے ناہید کا کوئی ہمی بچہ انٹرےآ کے نہ پڑھ سکا۔البتہ نائلہ نے بی اے کا پرائیویٹ امتحان ویا اورا تفاق سے یاس مجمی ہوگئ۔

وہ پہلی بار ہارے کمرآئی تھی۔ میں نے کافی عرصہ بعد اسے دیکھا تھا۔ اچھی خاصی قبول صورت لڑی تھی۔ اگر و منک کے کپڑے پہنتی تو اورا چھی لگ سختی تھی لیکن اس نے تو جیب حلیہ بنایا ہوا تھا۔ فی شرب اور ٹائٹ جینز میں وہ بالکل کارٹون لگ رہی تھی۔ وو پٹے کی بجائے اس نے گے میں اسکارف ڈال رکھا تھا۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بنایا اور کولڈ ڈرنک سے ان کی خاطر تو اضح کی۔ فر ہاد کمر پر بنایا ہوں اس کے بھی ڈرائنگ روم میں بلایا۔ وہ اس بی تھا۔ میں نے اسے بھی ڈرائنگ روم میں بلایا۔ وہ اس کی تھا۔ میں نے اسے بھی ڈرائنگ روم میں بلایا۔ وہ اس کی تھا۔ میں نے اسے بھی ڈرائنگ روم میں بلایا۔ وہ اس کے بہلے میرے ساتھ دو تھی مرتبہ تاہید کے گھر جا چکا تھا کیکن نا کلہ سے اس کا تعلق ہائے بیلو سے آگے نہ بڑھ سکا۔ خصے بڑا تعجب ہوا جب اس نے فرہاد کو بڑی بے تعلقی سے بخصے بڑا تعجب ہوا جب اس نے فرہاد کو بڑی بے تعلقی سے خطے بڑا تعجب ہوا جب اس نے فرہاد کو بڑی بے تعلقی سے خطے کرائے ہو کے کہا۔

'' ڈیئر کڑن ہم پر کئی مٹھائیاں ڈیو ہیں۔ تم نے ایم بی اے کرلیا بھر جاب بھی ہوگئ لیکن ہم لوگوں کو پوچھا تک نہیں۔بس انتظار ہی رہا کہتم کوئی یارٹی وغیرہ دو تے۔''

فراد کے لیے میدائک غیر متوقع صورت حال تھی۔ آج تک کسی لڑکی نے اس سے اس انداز میں گفتگوہیں کی تھی۔اس نے بے جارگی ہے میری طرف ویکھا جیسے کہدر ہا ہو۔''ممابتا کمیں میں کیا جواب دوں ۔''

میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی اور اس کی طرف سے جواب دینے کا فریفنہ جھے ہی انجام دینا پڑا۔ میں نے نائلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' پارٹی مجمی ہوتی رہے گی لیکن آج میں تہہیں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی مزے وار ڈش کھلاؤں کی کہتم بازار کے کھانے بھول جاڈگی ۔''

"اوہ ویڈرفل، یوآ رکریٹ۔ "وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے ہوئی بھراس نے فرہاد سے کہا۔ "چلو، بچھے اپنا کر ادکھا ؤ، دیکھوں توسی کہ تہمارے پاس کیا کلیکشن ہے؟"
وہ تو قع کر رہی تھی کہ فرہا و کے کمرے میں ویواروں رفام اسٹارز کے پومٹرز کئے ہوں گے۔ ڈھیروں کی ڈیز ہوں کی ۔ جدید ترین ساؤیڈ سٹم اور ہوم تھیٹر ہوگا۔ فرہاد نے ایک بار پھر میری طرف و یکھا جیسے یو چھ رہا ہو۔" ممالے ماؤل ۔"

میں اس کا اشارہ سجھتے ہوئے بولی۔"بال فرہاد! تم تا کلہ کواپنا کمراد کھا د۔ میں کھانے کا بند دبست کرتی ہوں۔"

فرورى 2016ء

ماسنامسركزشت

فرہاذ کی واپسی رات دی بے کے قریب ہوتی۔وہ میری طرح بارش می بھیگ میا تھا۔اے د کی کرمیری جان میں جان آئی کیلن ہے یو جھے بغیر ندرہ کی '' کہاں رو مھے

"وه .....! ناميد خالد كے يهاں چلا كيا تھا۔" إس نے مجرموں کی طرح سے جھکاتے ہوئے کہا۔

اد محمری دیمی ہے تم نے؟ کیا وقت مور ہا ہے تمہاری چھٹی تویا کے بیجے ہوجاتی ہے۔

اس نے اپنے بھیلے ہوئے کیڑوں کی طرف و میستے ہوئے کہا۔'' اگر آپ اجازت دیں تو میں کیڑے تبدیل كرلول-اس كے بعدآب كو پورى بات تعميل سے بتاؤل

'' ٹھیک ہےتم کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ میں کھانا

''میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔'' اس نے نظریں جراتے ہوئے کہااور تیزی ہےائے کرے میں چلا کیا۔

میرے تن بدن میں آگ لگ گئے۔ میں او اس کے انتظار میں بھو کی اور پریشان جیٹھی ہوئی تھی اور وہ مزے ہے دعوت اڑا کرآ گیا۔ایسازند کی میں پہلی باز ہوا تھا کہ وہ جھے بغير بتائے کہيں ميا ہو۔ وہ بانچ تھنٹے وہاں بیٹیارہا اور اس نے بھے فون کرنے کی زحت بھی محوارہ نہیں گی۔ میرے ذ ہمن میں اندیشے سراٹھانے کیے۔ کہیں تا ہیداور اس کی بینی کوئی نیا تھیل تو تہیں تھیل رہیں لیکن میں نے اس خیال کوتورآ ای ذہن سے جھیک دیا۔ جب تک فرہاد سے ہات نہ ہو جاتی۔میرے لیے کی وہم کودل میں جگہ دینا تھیک ہیں تھا۔ · چندمنٹ بعدیای وہ واپس آھیا اور کہنے لگا۔'' دراصل آج نائلہ کی سالگرہ کی۔اس نے مجمعے ساڑھے میار بج فون

كركے اپنے گھر آنے كى دعوت دى۔ میں نے تورا بى آپ کوفون کر کے بتانے کی کوشش کی لیکن شاید ہمارا فون خراب ہے۔ تین چارمر تبد کھر کانمبر ملایالیکن رابطہ نہ ہوسکا میں تے سوچا کہ خالہ کے گھر ہے نون کر کے آپ کو بتا دوں گا لیکن و ہال سے بھی فون نہ ہوسکا۔ میں نے ناکلہ سے کہا کہ جلدی ممر چلا جا وُں گا کیونکہ مما کو بتا کرنہیں آیا۔ بیین کراس نے ميرا ريكارة لكا ويا كهتم ننج يج نبيس موجو كهيس كم موجادً مے۔آرام سے بطے جانا۔ اہمی تو مہمان ہمی ہیں آئے۔ اس کی سہیلیوں کی آ مرسات بے کے بعد شروع ہوتی۔ آٹھ بج كيك كا ثامميا- اس دوران من في اين موبائل سے

میں بیسوج کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ تا مُلہ کو فرباد کے کمرے میں جا کرشدید مایوی ہوگی کیونکداسے وہاں ایک لیپ ٹانپ کے علاوہ کھیٹیں کے گا۔فر ہادکوبس پڑھنے كاشوق تفارنه للمين ديكمني اورميوزك سننه كاراس كياس كے كرے ميں وى وى اوركيب كمال سے آتے ميں نے ناہید کوبھی ساتھ لے لیا تا کہ کام کے ساتھ ساتھ ہم کن میل پر بیند کر با تیس بھی کر تی رہیں حالانکہ ہم دونوں کی دہنی کے میں نمایاں فرق تھا۔ ناہید کے پاس موائے مہنگاتی ، فیشن اور کمر کی سجاوٹ کے علاوہ کوئی موضوع مہیں تھا جب کہ میں کا بچ کولیکز ہے سیاست، حالات حاضرہ اور ساجی مسائل پر عِنْقَتْلُوكِيا كرتى تحى كيكن اس دفت وه ميري مهمان محى اوراسے کمپنی دینامیرافرض تفابه

میرا خیال تھا کہ تا تلیہ یا یکی دس منٹ بعد ہی کمرے سے بور ہوکر باہر آجائے گی کیکن ایسانہیں ہواان د دنوں کی والیسی دو تھنٹے بعد ہوئی ۔ نہ جانے اتن ویروہ کیا باتیں کرتے رے۔ بہرحال کھانا لگ چکا تھا۔ سب نے مزے لے کر کھانا کھایا۔ ناہیدحسب عادت جھے ہے کھانوں کی ترکیبیں یوچھتی رہی جب کہ نا کلہ کھانے کی میز پرجھی فرہاد ہے با تغی كرنى رئى اوروه بے جارہ ميرى وجه سے مول بال ميں جواب دیتار ہا۔اجا تک تا کلہ بھے سے نخاطب ہوتے ہوئے

" أنى ! آب نے فر ہاد کو اتنا پڑھایا لکھایالیکن بولنا نہیں سکھایا۔ میں دس باتیم کرتی ہوں تو سیا یک کا جواب ویتا

وہ اتن بے تکلفی ہے فر ہاد کا ذکر کررہی تھی جیسے بجین ے دونوں ایک ساتھ کھیلتے آئے ہوں۔ میں اتی در میں اندازہ لگا چکی تھی کہوہ ہے حد جرب زبان اور باتو لی ہے۔ اس کیے اس کی بات کا جواب دینا مناسیب نہ سمجھا۔ حیلتے وفت اس نے فرہاد ہے کہا۔ ''ڈیئر کزن اسی روز ہارے ممرآؤ۔ میں تمہیں اپنی سہیلیوں سے ملواؤں کی۔ ہروفت ائے کزنز کا نام لے کر سیخی محصارتی ہیں۔ ذراانہیں بھی تو پتا عظے کہ میراجمی ایک لائق فائق کزن ہے۔''

فرہاد نے ایک بار پھرمیری طرف ویکھا تو میں بولی۔ دديس توكل بى اس سے كهدر بى مى كدائى فالداور مامول ك كمر على جايا كرو-ابتم في كهدويا بويومرورات

291

مابنامهسرگزشت التاریخان



بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کا موبائل بند تھا۔ سالکرہ کی تقریب ختم ہوئی تو میں نے تھر آنے کا قصد کیا۔ اتے میں موسلا دھار بارش شروع ہوگئ۔خالہ نے کھا تا لگوا دیا اور کہا کہ بارش مم جائے تو چلے جانا۔ جیسے ہی بارش کا زور کم ہوا میں کھرے لیے روانہ ہو گیا لیکن سر کول پر یانی اور میسلن بہت می ۔اس کیے کمر چینے میں دیر ہوگئے۔ " یہ کہ کر وہ لحد بھر کے لیے رکا پھر میری طرف دیکھتے ہوئے معصومیت

ے بولا۔ "مما آب ناراض لوئيس بن؟" '' بالكل نبيں۔'' من نے بيارے كبا۔''ليكن تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے یاو ہے کدمور سائیل خریدتے وقت تم سے طے ہوا تھا کہ کہیں جانا ہوتو کمرآنے کے بعد جا دُھے۔

'' وولو تھیک ہے ممالیکن نائلہ نے عین وقت پر فون كيااكر يهلي كمرآ جاتاتوه بال ينجيز من در بوجالي-' فخير جو بواسو بوا آينده خيال رکمنا-''

وہ سونے جلا میا تو میں سوچوں کے منور میں محر کئی۔ فر ہادیے جو کہانی سنائی اس میں کوئی جمول نہیں تھا۔ واتعی ممر کا تیلی فون سے خراب تھا اور میں نے اس کی شکایت میں کردی تھی۔ اوھرمیرے موبائل کی بیٹری کا مہیں کررہی تھی اور میں اسے جارج برلگانا مجول کی می لیکن میں بیسو چنے میں حق بجانب ملی کہا ہیداوراس کی بنی نے فرہاد کو میا نسخ کے لیے جال بچاویا تعاور نداہے پہلے بھی فون کر علی تھی۔ عین وقت برفون کرنے کا مطلب ہی بیتھا کہاہے کمرآنے یا جھے ہے یو جینے کی مہلت نہ ملے اوروہ نا کلہ کا خیال رکھنے کی خاطر سالکرو کی تقریب میں ورژاچلا آئے۔نہ جانے ناکلہ اوراس کے درمیان تیلی فون پررا بطے کاسلسلہ کب سے چل ر ہاتھاالبتہاس سے پہلے وہ بھی وہاں تہیں حمیا تھا۔

اس کے بعید فرہاونے وقعے وقعے سے نام پید کے کمر جانا شروع کردیا۔ بھی وہ خووجلا جاتا اور بھی اسے کسی نہ کسی بہانے بلالیا جاتا۔البتہ اتنا ضرور ہوا کدوہ بمیشہ جھے بتا کر جایا کرتا تھا اور جھے میں اتن صت بیس می کداسے وہاں جانے ہےروک سکتی کیونکہ میں نے خووی اس سے کہا تھا کہ بھی بھی خالہ اور ماموں کے یہاں میلے جایا کرو۔ اس نے ميرى آومى بات يرحمل كيا - خاله كمري يكرون ناشروع كرويالين ماموں كے يهاں جانے كالبھى ذكرندكيا-اس میں کچھ میرے بھائی اور ان کے کمروانوں کا بھی تصور تھا۔ انہوں نے ہم سے واجی ساتعلق رکھا ہوا تھا اور صرف نام ک

نائلہ کی سالگرہ والے واقعے کو جیر ماہ بی گزرے تھے كه ميراانديشه حقيقت بن كرسامني آمكيا - ايك روز رات كا کھانا کھانے کے بعد فرہاد نے شر ماتے اور جمجکتے ہوئے کہا کہنا کلہ اسے پہند ہے اوروہ اس سے شاوی کرنا جا ہتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دیاع کا فیوز بھک سے او حمیا اور جھے لگا كدمير ے سامنے ماماز بوائے كى بجائے ايك خود سراورا يے تعلے خود کرنے والا بیٹا بیٹا ہوا ہے۔جس نے ساری زندگی چیوٹے چیوٹے کام بھی جھ سے پوچھ کر کیے۔اب اس میں اتن مت آئی می کداس نے اتنابرا فیصلہ اسے طور پر کرلیا۔ نامیداوراس کی بئی نے بی اے اس موڑ تک پہنچایا تھا کہوہ ميرى آنكھوں ميں آنكھيں ڈال كربات كرسكے۔

رشے داری نبھارے تھے۔

میں کسی قیت برہمی نا کلہ کو اپنی بہوئیس بنانا جا ہتی تھی لیکن اس نے بیتن مجھ ہے چھین کیا تھا اور میں اس پوزیشن مں میں می کداس فصلے کی خالفت کرسکوں۔ سی بات تو ب ہے کہ میں نے اہمی تک اس کی شادی کے بارے میں سوجا بی نہ تعااور نہ بی میرے ذہن میں کوئی اڑکی تھی۔ اتا تو میں سجھ کئی می کدنا کلہ کا جادوسر بڑھ کر بول رہا ہے ادر میری مخالفت بےسووہوگی۔البتہ بیہخطرہ ضرورتھا کہالی صورت میں وہ مجھ نے باغی ہوسکتا ہے۔ فرہاو میرا اکلوتا بیٹا تھا اور میں اس سے ہاتھ وحونا نہیں جا ہتی تھی۔

من نے اے فورے و مکھتے ہوئے کہا۔ 'مید فیصلہ تم نے سوچ مجد کر کیا ہے؟

''فیملہ تو آپ کریں گا۔ میں نے تو مرف اپنی پند يتانى ہے۔ 'وہ معنی خبر کھیے میں بولا۔

و من الكلام من المكل من المكل المكل الواركونا ہيدے كمر رشتہ مانكنے جاؤں كى۔'

وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔"اوہ مما بوآر كريث، جھے معلوم تھا کہ آپ میری خوشی کی خاطرسب کھے کرسکتی ہیں نا کلہ بہت اچمی اڑ کی ہے۔ وہ آب کا بڑا خیال رکھے گی۔'' من نے جمعہ والے دن نا ہید کوفون کرنے بتا ویا کہ

الوارکوایک ضروری بات کرنے اس کے کھر آ رہی ہوں۔ بمائی صاحب سے کہنا کمریری رہیں۔شام کی جائے تنهارے ساتھ عی پیوں گی۔ وہ میرا اشارہ تو سمجھ کی ہوگ لیکن اس نے زبان سے چھٹیس کہا البتہ بیضرور کہا کہ میں فر ہادکوہمی ساتھ لے کرآؤں۔ووسرےروز میں نے بازار جا کر ایک حیمتی انگوشی خریدی اور الوار کے دن مشائی لے کر

٢٥٤٤٥٥ المسركزشت

جار ہاہے۔

دونوں میاں ہوی گیارہ بے ناشتے کی میز برآئے۔
بیجے سلام کیا اور ناشتا کرنے بیٹھ کئے۔ اس کے علاوہ انہوں
نے بچھ سے کوئی بات نہیں کی اور ناشتا کرنے کے بعد واپس
اپنے کرے میں چلے گئے۔ میں صوفے پر بیٹھی انہیں دیکھی
ربی۔ آنے والے دنوں کی تصویر میری نظروں کے سامنے
مطابق
میں۔ میں نے اس منظر کوذ ہن میں رکھ کر حالات کے مطابق
اینے آپ کوڈ حالنے کا فیصلہ کرلیا۔ اگر نائلہ میہ موج کر آئی
وقت آنے سے پہلے میں خود ہی تو یہ اس کی بحول تی ۔ وہ
وقت آنے سے پہلے میں خود ہی فر ہاوکوا پی زندگی سے نکال
دوں گی۔ میں اس کی تحق جہیں میرے پاس اب بھی انتاجی
قاکہ بقیہ زندگی آ رام سے بیٹھ کر کھا سکتی تی۔

ماہاز ہوائے نے پہلی باراس ونت میرے حصار سے
باہر نکلنے کی کوشش کی جب نا کلہ کے کھر والوں نے ہمیں چوشی
کی وعوت میں بلایا۔ میں وقت پر تیار ہوگئی لیکن وہ دونوں
ابھی تک کمرے سے باہر ہیں آئے تھے۔

خداخدا کر کے دو کھٹے بعدان کی تیاری کمل ہوگی۔ میں حسبِ معمول فرنٹ سیٹ پر ہیٹھنے لکی تو ٹاکلہ ٹھٹک کرا پئی حکیہ کمٹری ہوگئی اور اس نے تیز نظروں سے فرہاد کو کھورا۔ وہ انگیاتے ہوئے بولا۔''مما پلیز آپ بیچے بیٹھ جا کیں۔ ٹاکلہ کوآ گے آنے دیں۔''

اس کھے بچھے شدت ہے اٹی تو بین کا احماس ہوا۔
تی چاہا کہ جانے ہے انکار کردول کین سرھیانے کا معالمہ تھا۔ اس لیے خون کے گھونٹ بی کررہ کی۔ سارے راستے میں فرہاد کے طرز عمل پرغور کرتی رہی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو ساری عمر میرے اشاروں پر ناچنار ہالیکن دودن میں ہی اتنا بدل کیا کہ اس نے میری سیٹ اپنی بیوی کو دے دی۔ اگر یہ حال رہا تو چندی دنوں میں وہ بچھے بھی گھرے باہر نکال دے گا۔ ای وقت میں نے اپنی حکمت عملی طے کرلی۔ پہلا وہ کی کیونکہ میں اپنی حکمت عملی طے کرلی۔ پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ آبندہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں کی کیونکہ میں اپنی حکمہ کی اور کو نہیں دے ساتھ کہیں نہیں جاؤں کی کیونکہ میں اپنی حکمہ کیا کہ ان ودنوں میاں بوی کو کے علاوہ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ان ودنوں میاں بوی کو کمن طور پر نظر انداز کروں کی ادر ان کے کی معالمے میں نہیں بولوں گی۔ ناشتے یا کھانے پر بھی ان کا انظار نہیں کروں گی۔

میں تو اپنی طرف ہے مور چہ بندی کر کے بیٹر گی کیکن فرہاو ابھی تک ماماز بوائے عی تھا۔ اب بھی وہ بہت سے کام

293

فرہاد کے ہمراہ ناہید کے کھر پہنے گئی۔ان لوگوں نے میرابری کرم جوش سے استقبال کیا۔ کچھ رکی بالوں کے بعد میں حرف مدعا زبان پر لے آئی اور کہا میں ناکلہ کوائی بہو بنانا چاہتی ہوں۔وہاں تو سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ ناہید نے رواج کے مطابق سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں ما نگا اور بول۔''تم میری بہن ہوا ور فرہا دکھر کا بچہ ہے۔ہارے لیے اس سے بردی عزت افزائی کیا ہوگی کہ ناکلہ تمہاری بہوا ور فرہا دکھر کا بچہ ہے۔ہارے لیے فرہادی دہن سے بردی عزت افزائی کیا ہوگی کہ ناکلہ تمہاری بہوا ور فرہادی دہن ہے۔''

اتی در میں نائلہ جائے کے کرآئی۔ میں نے اسے الیے پاس بھایا اور ناہید کی اجازت سے اسے انگوشی پہنا دی۔ پھر سب لوگوں کا منہ میٹھا کر دیا گیا میں اس کام میں تاخیر نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ اس لیے سطے پایا کہ شادی چھ ماہ بعد ہوگی اور اسکلے اتو ارکو وہ لوگ فر ہاد کو انگوشی پہنا نے مارے گھر آئیں گے۔ پھراگلا اتو اربھی آگیا۔ ناہیدا وراس کا شو ہر انگوشی اور مٹھائی لے کر آئے۔ نائلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس کی آزاد خیالی اور بے باکی دیکھ کر جھے بہت مادی

دونوں طرف ہے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور پھر وہ دن بھی آگیا جب نا کلہ دلہن بن کر ہمارے گھر آگی۔ میں نے فرہاد کی شادی میں دل کھول کر پیساخرج کیا تھا اور کسی چیز ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسی شاندار بری بنائی کہ دیکھنے والے اش اش کرا تھے۔ ولیمہ بھی آبک بڑے کا کلب میں ہوا۔۔۔ نا کلہ اپنے ساتھ واجی ساجہ نے کرآئی کین میں نے اس پرکوئی توجہ نیس وی کیونکہ ہمارے کھر میں اللہ کا دیا سب بھی تھا اور مزید چیزیں رکھنے کی مخبائش ہیں اللہ کا دیا سب بھی تھا اور مزید چیزیں رکھنے کی مخبائش ہیں اللہ کا دیا سب بھی تھا اور مزید چیزیں رکھنے کی مخبائش ہیں اللہ کا دیا سب بھی تھا اور مزید چیزیں رکھنے کی مخبائش ہیں اللہ کا دیا سب بھی تھا اور مزید چیزیں رکھنے کی مخبائش ہیں ۔۔

رک دکھانا شروع کردیا۔ جھے جمیشہ ہے، ی مجھ سات بخ ناشنا کرنے کی عادت ہے اور فرہاد بھی میر ہے ساتھ ہی ناشنا کیا کرتا تھا۔ برسوں ہے بہی معمول چلا آرہا تھا۔ اس روز میں نے جان ہو جھ کرایک گھٹا تا خیر ہے ناشنا لگوایا کررات کورلوگ دیر ہے سوئے ہوں محکیکن جب آیا انہیں بلانے گی تو بہو بیکم نے کہلوا دیا کہ آپ ناشنا کرلیں ہم ویر ہے کریں مے۔ پچیں سال میں یہ پہلاموقع تھا جب میں نے تنہا ناشنا کیا تھا۔ میری آنکموں میں آنسوآ کے اور یوں لگا کے بیان ہوائے کسی جھٹی کی طرح میرے ہاتھوں سے لکلا

مابىنامىسرگزشت

فروري 2016ء

بھے سے یو جد کر کیا کرتا تھا لیکن میں نہیں جا ہتی تھی کہو والیا كرے كيونكمەاس وقت ناكله كے جبرے كا رنگ بدل جا تا تها\_اسے فرماد کامیدا نداز بالکل پیند ند تھا۔اس کی چھٹیال حتم ہوئیں او زندگی اپنی برانی ڈکر برلوث آئی۔ ناکلہ کو دیر سے المنے كى عادت مى -اس كي فراد نے ايك بار چرمير ك ساتھ ناشتا کرنا شروع کردیا تھا۔ میں ریٹائر ہو چی تھی اس ليے بوری طرح كر برتوجه دينا شروع كردى ويس ناكله كويد احساس ولا نا جاه ربي تعي كهاس كمركي اصل ماللن مي مول اور اس کی حیثیت رعایا جیسی ہے میں نے اسے کمر کے کاموں سے دور رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ مہما نوں جبیہا سلوك كرربي تحي-

ایک دن ہم تنوں لا دُن میں میٹے ہوئے سے کہ فرہاد بولا۔ ''مما مجھے کمپنی سے تغریکی الاؤٹس کی مدیس مجھ میسے ملے ہیں۔ لہذا ارادہ ہے کہ پندرہ دنوں کے کیے شالی علاقوں کی میر کو چلے جاتیں۔مما آپ بتاتیں کہ مری سوات میک رے گایا کاعان اور ناران۔'

اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی۔ ناکلہ ایلی جگہ ے اتھ کھڑی ہوتی اور تنتاتے ہوئے بولی۔" آئی سے کیا یو چورے ہوکیا تمہاری اپنی کوئی سوج تبیں ہے۔لکتاہے کہتم ساری عمر ماماز ہوائے ہی ہے رہو کے اور چھوتی چھوتی ہاتوں کے کیے مال کی طرف دیکمو سے۔''

فربا وكوجمي غصه آحميا اوروه بولايه وادرتم جوسارا سارا دن این ماں سے تیلی فون پر بات کر کے انہیں منٹ منٹ کی ر بورث و ين مواك دفت وكويس موتا-"

" با تل بی كرنى مول ان مصمحور وسيس ما على اور نہ ہی وہ جارے کمرے معاملات میں وعل اندازی کرتی

و بھے تو گلتا ہے کہتم انہی کا پڑھایا ہواسیق و ہرار عی

"كيا ..... كيا كهاتم نے؟" وه محر كتے موسة يولى۔ "م مرى ال برالرام لكارے مو؟"

بیالزام ہیں حقیقت ہے۔ وہ سارا دن نہ جانے ممہیں کیابی پر حاتی رہتی ہیں میں نے خودائے کا نوں سے تہاری ہا میں فی بیں۔ اگر میں نے اپنی مال سے ایک ہات بوچر فی و تہارے آگ گئے۔''

فرباد كاجار حاندا نداز و كميركر مي سهم كلي اور رفع شرك خاطر ہولی۔" مجمعی تم لوگ میری وجہ سے اپنی تفریح کا موا

كركرا مت كرو من كيا بناؤل كمهيس مرى سوات يا كاغان مس سے كہاں جانا جا ہے \_ بہتر موكا كرتم الى بوى سے مشورہ کرو کیونکہ وہی تمہاری مشیر خاص ہے۔

" لکتا ہے آپ ناراض ہوئنس لیکن مجھے ان بالوں کی پر داہیں ہے۔ میں تو بھین سے بی ما ماز بوائے کا طعنہ سنتا آرہا ہوں۔ آج ہوی کی زبان سے ہمی س لیا۔ ناکلہ مجھے ما ماز بوائے ہونے پر تخر ہے۔ مما کے مشوروں اور رہنمائی کی بدولت بی آج اس مقام تک کابنجا ہوں او راب مجمی ضرورت پڑنے بران سے مشورہ کرتار ہوں گا جا ہے تم جھے بار بار ماماز

"و یکھونا کلہ۔" بی نے ملائست سے کہا۔" اس می برا مانے والی کوئی بات میں ہے۔ مائتی موں کہ میں نے ضردرت سے زیادہ فرہاد کواہے ساتھ جوڑے رکھالیکن سے میری مجبوری معی \_ مجھے بیک وقت ماں اور ماب دونوں کا فرض انجام دینا تھا۔ ڈرتی تھی کہا کراس پرکڑی نظر بندر تھی تو یہ بجر جائے گا۔اس لیے اس کا سامیہ بن کررہ گئے۔ ہروفت اس کے ساتھ رہی کہ رہے ہیں کسی کے بہکادے میں نہآ جائے رفتة رفتة ميدميرا عادي ہوتا گيا۔ دانعي اس کي ايلي کوئي مرضي مبیں تھی۔ جو بہنائی وہ پہن لیتا، جو کھلاتی وہ کھا لیتا۔ کالج مں آیا تو اس کے لیے سجیکٹ کا انتقاب مجمی میں نے کیا اور ا کرتم درمیان میں نہ آتیں تو شایداس کی شاوی بھی میں ایپی مرمنی ہے کرتی۔

د د محویا اس شادی میں آپ کی مرضی شامل جیس تھی ؟ '' نائليزخ كربولي\_

" تم غلط مجدر على موريس في اليها بحى بيس كهار مجمع تواتی مہلت عی ہیں ملی۔اس سے پہلے عی فرہاد نے تم سے شادی کرنے کی خواہش طاہر کردی اور طاہر ہے کہ جھے اپنے بينے کی خوشی عزيز سمي اس ليے تمہارار شنه ما تکتے چلی گئے۔" " وسكما ب كرآب كى باتلى درست مول كيلن اب فرہاد کو ماماز بوائے کے خول سے باہر آجانا جا ہے۔شادی کے بعدانسان کی نئ زئر کی شردع ہوتی ہے۔ آپ نے فرہاد کے ساتھ جو چھو کیا وہ احسان جیس فرض تھا لیکن اس کا یہ مطلب برگزمیں کہ یہ ساری عمر اس کا خراج اوا کرتے ر ہیں۔ اب البیس اے نقطے خود کرنا ماہیس۔ مجھے بدی کونت ہونی ہے جب سے ہر بات میں مماسے ہو چولومما سے يو جولوكي ري لكات بي-"واقعی اب اے مماکی ضرورت نبیس ہونی ماہی۔

ورورى 2016ء

آشکارا ، کھول کھول کر بیان کرتا۔ وہ قرآنی آیات جو بالکل ظاہر ہیں ، جمع نصوص۔اس کا اطلاق قرآن وحدیث دونوں پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ احکام جوقران یا حدیث میں نصی کہلاتے ہیں۔ مرسلہ: نوروزخان ، شیخو پورہ

شسراسيل

ایک جلیل القدر فرشتے کا نام جوانبیا کی طرف
وی لاتا تھا قرآن میں حضرت جبرائیل کا نام بین جگہوں
پرآیا ہے۔ ووسرے مقامات پر فقط اشارے لیے
ہیں۔ روایت ہے کہ دب معراج میں حضرت جبرائیل
براق لے کرآمحضرت میل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
آئے تھے اور مقام خاص تک ہمرکاب رہے۔ قدیم
افسانوی اوب، انجیل اور توریت میں جی آپ کا قذکرہ
کارگیا ہے۔

وہ اوّل در ہے کی تنجوس مورت ہیں کیلی تہمیں تو ان ہاتوں کا خیال ہونا جاہے۔ دیکھوتو گھر کی کیا حالت ہوگئ ہے۔ کئ سالوں سے نیار محک روشن نہیں ہوا سب چیزیں پرانی اور پوسیدہ ہو گئی ہیں۔ ٹی وی ، فریخ ، قالین ، صوفے ، پردے سب کو بد لنے کی ضرورت ہے گھر کیا ہے لگتا ہے کی میوزیم میں آھے ہیں۔ '

مرسله: زرافشال پروین مدرآباد

"ای میں کیا کروں۔ میری اس محر میں حیثیت ہی کیا ہے۔ ایک مہمان کی طرح رور ہی ہوں سب مجھوتو آئی کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر تو اس محر میں ایک محملا بھی اوھر سے اوھر نہیں ہوسکتا۔''

''فر ہادہے کہو۔اسے احساس دلاؤ کہ کھر کی حالت بہتر بتانے کی ضر درت ہے۔ دوائی مال کا بہت لا ڈلا اور چینا بیٹا ہے ادر مال کونی چیزیں خریدنے پر قائل کرسکتا

ہے۔ ''دوریابات کریں گے۔ ان کا تلہ نے مند بتاتے ہوئے
کہا۔ ''دوکیابات کریں گے۔ ان کی تو مال کے سامنے زبان
نہیں کملتی۔ میں نے گاڑی بدلنے کی بات کی تحق تو مماسے کو
نیا نہی کی گاڑی ہے۔ جمعے تو ہوی شرم آئی ہے اس پہیں
سالہ برانی گاڑی میں کہیں جاتے ہوئے۔ لوگ جمع کیا کہتے
ممالہ برانی گاڑی میں کہیں جاتے ہوئے۔ لوگ جمع کیا کہتے

ہوں کمے۔'' ''کیا فرہاد کی اتن حیثیت بھی نہیں کہ دہ دورسری گاڑی

فرورى 2016ء

می تو خود ہی جائی ہوں کہ تم دونوں اپ نیسلے خود کرواور
جمعے اس فرض سے سبدوش کردو۔ ویسے زبان سے کہنا
آسان ہے کی اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ فطری
بات ہے کہ ہر ماں مہی جائی ہے کہ مرتے وم تک بیٹے پر
اس کا تسلط قائم رہے۔ ساس اور بہو کے درمیان جھڑے کے
اس کا تسلط قائم رہے۔ ساس اور بہو کے درمیان جھڑے کے
اس کا تباوی سے جس طرح ود طاؤں میں مرفی حرام ہوئی
ہے۔ ای طرح باں اور بیوی کے نیج مرد کھن چکر بن جاتا
ہے۔ ای طرح باں اور بیوی کے نیج مرد کھن چکر بن جاتا
مال بن جاؤگی۔ ''

'' میں تو مجھی اپنے بیٹے کو ماماز بوائے نہیں بناؤل گی۔'' دونخوت سے بولی۔

" بيتوونت آنے پر بى پا چلے گا۔"

اس کے بعد بھی کی واقعات ہوئے۔میری جگہ کوئی كمز ورعورت بهوني توسب مجرجموز حماز كرايدهي سينزجل پناہ لے لیتی لیکن میں برے مضبوط اعصاب کی دا تع ہوتی متی \_ کلست ماننامیری سرشت مین نبیس تفا می نے ساری عمرز ماني تحرم وسروكا مقابله كيانا كلدتو مير بسامن طفل كتب مى ا ا داوراست يرالا نامير بالنس الحدكاكام تقا- ہر عورت کی طرح اس کی جمی خواہش تھی کہ اس کا اپنا تھر ہو جے دو اپنی مرضی کے مطابق سجائے کیکن سردست ایں خوابش كا بورا بونامكن بيس تعا- فرمادكي اتى حيثيت بيس تمي كرد وعليجد ومكان لے سكتا اورائے ايساكرنے كامنرورت بمی نبیں تھی کیونکہ سے مکان بھی ای کا تھا تا ہم میری زیدگی میں وہ اس پر اپناحق ملکیت نہیں جماسکتا تھا۔ کمر کی مالکن میں میں اور میں نے سارے معاطات اسے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ ناکلہ کو میں نے ایک کرے تک محدود کردیا تعا۔وہ ایک مہمان کی طرح اس تمریس رور بی تمی ادر اے اتا اختیار بھی تہیں تھا کہ وہ ایک کری بھی ادھر سے ادھر

روے۔
ایک دن ناہیدائی بٹی سے طنے آئی۔دونوں مال بٹی

کانی در بک کمرے میں کھسر پھر کرتی رہیں۔ میری عادت

نو ولینے کی نہیں تھی لیکن اتفاق سے میراگزراس کمرے کے

ہاس سے ہوا۔ درداز و کھلا ہوا تھا ادر کمرے شی ہونے دالی

ہاتوں کی آ داز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچا تک میں اپنا

نام سن کر ٹھٹک کئی اور دروازے کی ادف میں گھڑے ہوکر

بان کی یا تیں سننے گی۔ نامید کہ رہی تھی۔

" تہاری ساس کوتو ان باتوں ہے کوئی ولچی نہیں۔

بابنامهسرگزشت

جنتالبقيع

جنت القبی مدینہ منورہ کامعروف قبر ستان ہے بہ قبر ستان متجہ نبوی سے مشرق کی سمت واقع ہے۔ پہلے

ز مانے میں بہال تک وینی کے لیے ساوات کی آبادی کی بہت کا گیوں سے گزر تا پڑتا تھالیکن اب کومت نے

مجد نبوی اور تقبی کے درمیان سیدی ، کملی پختہ سڑک بنادی ہے۔ جنت القبی کا قبر ستان زمانہ جا ہلیت سے اہل

مید کا قبر ستان جلا آرہا ہے۔ عثانیوں کے دور میں بہال بھی بہت ی پختہ قبر میں اور ان پرخوب صورت قبہ

ہوئے ہو کے شے لیکن مجدی حضرات نے شریف حسین کو کلست دے کر جب مدید منورہ پر قبضہ کیا تو بہال کے

بخوض مدینے میں مرے اور قبر میں تو را دیں۔ اس قبر ستان کی فضیلت میں گئ احادیث مروی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ

جوض مدینے میں مرے اور تقبیح میں دفن کہا جائے وہ میری شفاعت سے ممتاز ہوگا۔ 'ایک اور حدیث میں ہے

بحوض مدینے میں مرے اور تقبیح میں دفن کہا جائے وہ میری شفاعت سے ممتاز ہوگا۔ 'ایک اور حدیث میں ہے

کہ سب سے پہلے آخصور اپنی قبر مبارک سے آخیں کیان کے بعد اہل تقبیح اور پھر اہل کہ آخیں پر چا نداور

مسل سے جنت ابقیح میں سب سے پہلے وفن ہونے والوں میں حضرت عثان بن منطقون ہیں ان کے بعد سیدنا

ابراہیم بن محمصلی الدولیہ آفرو شمری قبرستان میں وفن کیے گئے۔ جب جنت ابقیح میں زیارت کے لیے جائیں تو

خريد سكے۔" نا ہيدنے چ كركہا۔

"اس کے لیے بھی مماسے یو چھنا پڑے گا۔" نائلہ نے چرکر کہا۔

" اس تو بینی رہوائ طرح نے یارد مددگار، مجھے اگر پاہوتا کہ فرہاداس بری طرح ماں کے زیرِ اثر ہے تو بھی اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کرتی۔ میں نے ایسا کوئی مرد نہیں دیکھاجس کی ابنی کوئی مرضی نہیں۔''

"" اب کیا ہو سکتا ہے۔ " نائلہ بے بی ہے ہولی۔ "میں تو اس دن کا انتظار کررہی ہوں۔ جب اس گھر پرمیرا راج ہوگا۔ "

گویا و دسر لفظوں میں وہ میرے مرنے کا انظار
کردی تھی۔فر ہاد کوتو جھ سے چھین نہ تک۔کہیں ایسا نہ ہوکہ
جھے رائے سے ہٹانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار
کر لے۔اب جھے اپنے تحفظ کا بھی بندوبست کرنا تھا۔اس
کے ساتھ ساتھ میں نے یہ فیصلہ بھی کرلیا کہ نائلہ کو آہستہ
آہستہ کھر کے معاملات میں شریک کیا جائے تا کہ اقتد ارمیں
حصہ ملنے کے بعد وہ مطمئن ہو جائے اور میرے مرنے کا
انظار نہ کر ہے چنا نچہ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد میں نے
رات کے کھانے پرنائلہ کی موجودگی میں فر ہاد سے کہا۔
رات کے کھانے پرنائلہ کی موجودگی میں فر ہاد سے کہا۔
داست کے کھانے پرنائلہ کی موجودگی میں فر ہاد سے کہا۔
میرے خیال میں تہیں دوسری گاڑی لے لئی

مِن الله إستعال مِن ركهولٍ كي-"

فر مادنے چونک کر نجھے دیکھا اور بولا۔"مما دوسری گاڑی کی کیا ضرورت ہے۔ میں تو بائیک پُردفتر جاتا ہوں اور کہیں آنے جانے کے لیے میگاڑی کافی ہے۔"

'' دمیں جاہتی ہوں گہتم اپنی کار سے دفتر جاؤ۔شہر کا ٹریفک بہت خراب ہو گیا ہے۔ یا ٹیک پراتن دور کا سنر تھیک نہیں''

'' لکین مما دوسری گاڑی کے لیے تو بہت پھیے چاہئیں۔میں شایدافورڈ نہ کرسکوں۔'' ''کوئی ہات نہیں اگر کمی ہوگی تو میں دے دوں گی

سین بیکام اسی ہفتے ہوجانا جاہے۔'
شکر ہے کہ فرہاد نے بینیں پوچھا کہ مما کون سے میک
اور ماڈل کی گاڑی فریدوں ورنہ نا کلہ کو چنتے لگ جاتے۔
اس وفت تو نئ گاڑی کاس کروہ کافی خوش نظر آرہی تھی۔ پھر
ہیں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' نا کلہ میں چاہتی
ہوں کہ تم بھی اپنے کمرے سے باہر نظواور گھر کے معاملات
میں حصہ لیمنا شروع کروو تا کہ تہہیں بھی معلوم ہو کہ گھر کس
طرح چلا یا جاتا ہے۔''

''آپ کے ہوتے ہوئے جمعے پیمارے کی کیا ضرورت ہے۔''اس نے ترق خ کر جواب دیا۔ ''میں یہ یو جھ اٹھاتے اٹھاتے تھک کئی ہوں اور اب

فرورى 2016ء

سنت یہ ہے کہ بھیج کے وروازے پر کا کے کرالسلام علیم یا اہل القور کے اور ، وعا پر بھیں نیز وعا ہے پہلے یا بعد حمیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کراس کا تو اب اہل مغبرہ کی ارواح کوہدیہ کرے۔سلام کی نیت اور مغصوریہ ہونا چاہے کہ جمع آل واصحاب اور مومنین جواس قبرستان میں آرام فر ، ہیں انہیں تو اب پہنچے پھر اپنا منہ آمحصور کی پنونی کی قبر کی جانب کرے جوبعیج کے دروازے کے متعل ہائیں جانب مدفون بیں اورزیارت حتم بھی انہیں پر کرنی جاہیے۔اس بارے میں بھن علا کا اختلاف ہے کہ س قبر سے زیارت کی ابتدا کر ہے۔الل کروہ کے ز دیک صرت عماس اور ائمہ الل بیت ہے جولوگ آپ کے قبہ میں مدفون ہیں ان سے ابتدا کرے کیونکہ بیرقبہ قریب ہے اور یہاں سے گزر کر دوسرول کی زیارت کی طرف متوجہ ہونا ایک قسم کی ہے اوپی ہے نیز وہ گروہ الیکی دلیل میں یہ بات مجی کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں الل مدینہ کا یہی عمل تھا۔ دوسرے گروہ کے نزویک زیارت کی ابتدا معزت ابراہیم بن محرصلی اللہ علیہ وسلم سے کرے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی بہنیں مدفون ہیں اور چونکہ بیآپ کے جزوشریف اور آپ کے فکڑے ہیں اس لے دوسروں کوان پرمقدم کرنا میناسب مہیں۔ بعض علا کے نزویک حضرت عمان بن عفان سے زیارت کی ابتدا کرے اس لیے کہ آپ اہل بھی میں اصل وں - ای طرح بعض علمانے اس سے مختلف آرا کا اظہار مجی کیا ہے۔

اقتباس: اسلاى انسائيكو پيڈيام فخفير 669 مرسله: دامش عطاری ، کرایی

موے بولی۔" میں ابی پندی کاڑی خریدوں گی۔" مد من ميري أيك حال مي - يراني كار نول كا كوني مجرد سائيس موتا اكركل كواس مي كوئي يزا كام تكل آيا تو مي ى تصور وارتغبرانى جاؤل كى \_اس كيي من في ناكله كوآ مح كردياتا كرماري وقے داري اس يرآجائے۔

ووسرے دن ناکلہ نے فرہاد کے ساتھ جاکر گاڑی پند کرلی۔ فرباونے جمعے ایک جیبا مجی میں لیا اور بوری معند خود بی ک \_ بدسلیش رنگ کی گلش محی \_ نا کلم کا وی لے كرآئي تو اس كا چرو خوش سے تمتمار با تفا۔ وہ مشاكى بمى فے کرآئی تھی۔ فرہادنے کہا۔''مما تیلیں میں آپ کو گاڑی مِس ایک چگردے دول \_' حالا تکہ میں نے تہیہ کررگھا تھا کہ مجمی ان کے ساتھ گاڑی من نبیں مغیوں کی لیکن اس خوشی کے موقع پر فر ہاو کا دل تو ڑیا تہیں جا ہی تھی۔اس لیے تیار ہو منى - من نے پچھا ورواز و كھولاتو ناكله ميرا بازو كارت

" وتبس آئي آپ آھے بيٹسيں۔ من پيچھے بيٹه جاتی

کوئی ایک گاڑی فائل کرلوں۔ میں نے جمران ہوکراسے دیکھا۔ یہ کایا بلٹ کیے ہو اس کا کایا بلٹ کیے ہو اس مواکہ حسن سلوک سے دلوں پر کس اس میں جاکہ کوساتھ لے جاؤ۔ میں میں جسے احساس ہوا کہ حسن سلوک سے دلوں پر کس طرح عومت کی جاتی ہے۔ می نے مرف فر ہاد کو گاڑی خریدنے کی اجازت دی تھی اور ناکلہ کو اپنے ساتھ شریک

مجھے کی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں تم سے بیس کہرہی کہ جوالما ہانڈی کرو۔ کیڑے اور برتن دھوؤیا فرش پر ہو تھا لگاؤ\_ان كامول كے ليے آيا اور ماك موجود بيں \_ تعر كاسودا مں خود لے کرآتی ہوں۔ مہیں صرف میرے ساتھ رہنا ہے۔یقین جانوبھی بھی آ دھاون تو مرف بیسوینے میں کزر جاتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے گا۔

ودمما تمکیک که رای بین- " فرباد بولا- "وافعی ا انہوں نے بہت کام کرلیا۔اب تمہارا فرض ہے کہان کا ہاتھ

میں نے کب الکار کیا ہے۔ آئی جو کہیں کی میں وي كرول كي-"

میرا پہلا داؤ کامیاب رہا۔ میں نے گاڑی کا جمانسا دے کرنا کلہ کواسے قانوس کرلیا تھا۔ وہ فرباد کو جھے سے چھینا جاہ ری می اور میں نے اسے بی ماماز کرل بتانے کے منصوب پر کام شردع کردیا تھا۔ تین حارون بعدی فرہاو نے مجمع مایا کہ ایک کارڈیلر نے اس کی مخبائش کے مطابق عن جارگا ٹیاں وکھائی ہیں اور اب میں اس کے ساتھ جا کر

سائی پندے مطابق کاری متخب کرے گی۔'' ''انی محک کہدری ہیں۔'' ناکلہ خوش سے جیکتے

فرورى 2016ء



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اقتدر کیا جس کا بھیجہ مید لکلا کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہوگئ اور مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔

وو تین ہفتے گزر جانے کے بعد میں نے ناکلہ سے
کہا۔ 'میراخیال ہے کہ اب ہمیں گھر کی سینگ تبدیل کر لینی
عالیہ ۔ میں افران ہو چکی ہیں اور رنگ روغن کی ہمی
ضرورت محسوس ہورہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیہ سارے کام
ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ۔ ہم اپنی منجائش اور بیند کے مطابق
ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ۔ ہم اپنی منجائش اور بیند کے مطابق
ایک ایک کر کے چیزیں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں بجھتی ہوں کہ
سب سے پہلے نیارنگ ہونا جا ہے۔'

اس کا چرہ خوش سے کمل اٹھا۔ میں نے اس کے دل کی بات جو کہددی تھی اور ساتھ ہی اسے میا نقتیار بھی دے دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق تبدیلیاں لاسکتی ہے۔ اس میں میرا کچھ نہیں مجر رہا تھا۔ وہ باا نقتیار بننے کے شوق میں اینے میاں کی کمائی جس طرح جا ہے خرج کرے۔

اس نے میں بات فرہاد سے کہی تو وہ حسب عادت بولا۔ "مما سے بوجھاو۔" اس پر تاکلہ چڑ گئی اور جملاتے ہوئے بولی۔" بیانی کا مشورہ ہے تم کل ہی کسی اچھے سے ایک ساز کو بلاؤ تا کہ میں اسے کر اسکیم مجھاسکوں۔"

دوسرے دن ہے، کھر میں تبدیلیوں کا آغاز ہوگیا۔
پہلے رنگ روغن ہوا۔ پھرایک ایک کرکے قالین ،صوفے اور
پردے تبدیل ہوئے۔ پھر ٹی وی اور فرت کی باری آئی۔
جس دن گھر میں نیاا بل ای ڈی لگا۔ اس کی خوش دیکھنے ہے
تسلق رکھتی تھی فر ہاوگی آئی تنواہ تھی کہ دہ ہر مہنے آیک چیز
خریدسکیا تھا۔ پھراس کا بینک بیلنس بھی اچھا خاصا تھا۔ کیونکہ
اس کی پوری تنواہ تو بینک میں ہی جارہی تھی ۔ گھر کا خرچ،
ملازموں کی تنواہ اور بلوں کی ادا کی اب بھی میرے ہی
ملازموں کی تنواہ اور بلوں کی ادا کی اب بھی میرے ہی
ذیرے ہی

میرے سارے اخراجات بخو فی پورے ہورہے تھے۔ انہی دنوں بجھے خوش خبری کمی کہ ناکلہ آمیدے ہے اور چند ماہ بعداس نے ایک خوب صورت بیٹے کوجمنم دیا۔ جھے لگا کہ دوسرا فرہاد اس دنیا ہیں آئیا ہے۔ دہ ہو بہو فرہاد جیسا نیا۔ اس کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو فرہاد نے اینارواتی جملہ بہرایا۔ ''مما آپ بتا تیں۔''

مجھے غصہ آخمیا اور بولی۔''تم بچے کا نام بھی نہیں رکھ سکتے ہم دونوں ل کرہی کوئی نام تبویز کرلو۔''

بہت سوچ بجار کے بعد اس کا نام فرجاد رکھا كيا\_ ناكله اتى خوش تھى جيسے اسے مغت الليم كي دوليت مل محتى ہو۔وہ اس کی جان سے زیادہ حفاظت کررہی تھی کہ کہیں کوئی اس سے بیددولت چین نہ لے۔ وہ شروع دن سے ہی بیج پر بوری طرح قابض ہو گئی تھی میرا بہت دل جا ہتا **تھا** کہ یچے کو کود میں لوں۔ جب بھی آیا کے ذریعے بچے کوایے یاس بلائی تو چندمن بعدی ناکلدسی ندسی بهانے اسے اینے ساتھ لے جاتی وہ چوہیں سکھنٹے اسے اینے یاس رکھتی ادر سی کواس کے قریب نہ آنے وہی۔ جب وہ اسکول جانے کے قابل ہوا تو اسے اسکول جھوڑنے جاتی اور جھمی ہونے برخود ہی لے آئی۔اس کام کے لیے وہ میری گاڑی استعال گررہی تھی فرہاد نے بہت کہا کہ وین لگا لوکیکن وہ اس کے لیے تیار مبیس ہوئی۔اس کے طور طریقے و مکھ کر مجھے ا پناوقت یا دا تعمیالیکن وہ جھ سے بھی دو ہاتھ آ تھے تھی ۔ فرجاد ک بوری ذیتے داری اس نے لے رکھی تھی۔اے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کس اسکول میں پڑھنا ہے، کب سونا ہے، کب انھنا ہے، سب مجمعے وہ خود ہی طے کرتی تھی۔استے اسکول میں کسی کے ساتھ تھیلنے یا کسی کو دوست بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے تو پھر بھی فرہاد کو گراؤ تھ میں کھیلنے کی اجازت دے دی تھی کیکن اس معالمے میں وہ مجھ ہے جمی زیادہ سخت نکلی اور اس نے فرجا د کودوسر ہے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کردیا تو جھے سے برداشت نہ ہوسکا ادر میں نے مہل باراس کے معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ "اس طرح تو بيح كى شخصيت بالكل دب كرره جائے كى اكر تم اسے اس طرح اپنے اشاروں پر چلائی رہیں تو یہ بھی فرہاد كى طرح ما مازبوائے بن جائے گا۔''

'' میں بھی یہی جا بتی ہوں۔''اس نے ننمے فرجاد کا ما تھا چو متے ہوئے کہا۔

فرورى 2016ء

298

هاسرگزشت هاسنامهسرگزشت ماهنامهسرگزشت